

# بسراندارجالحكير

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

## ☆ تنبیه ☆

- **←** کسی بھی کتاب کو شجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پور شرکت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

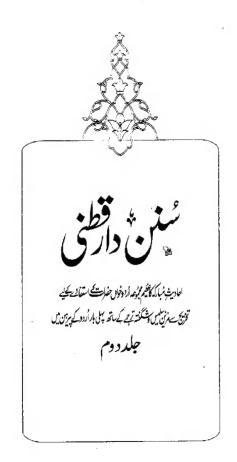



جلددوم

www.KitaboSunnat.com

احادیث ِمُبارکہ کاظیم مجُوعہ اُردوخوال حضارتے استفادیے کیا یہ تخریج سے مزیبالیس و شکفتہ ترجمے کے ساتھ پہلی بار اُردو کے پیرین میں

تأليف الم الوُلم ن على بن عُمرالدا قطني أرمه مهم، من منطق المنطقة منطقة منطقة منطقة المنطقة ا



بمذيفة ل حقوظ مين.

(C)

ہند دستان میں جملہ حقوق محفوظ ہیں کہ کی فر دیا ادار ہے کو ہلاا جازے اشاعت کی اجاز ہے نہیں۔

ئەز \* قطنى \* ن دارىخى

جلددوم

اشاعه سراول

ذوالحجه لاستهاه - ستبر ١٠١٥ ع

الخارة إيدن بمسين الميك الميث

۱/- دینا ناته مینشن بال روزه لابور فون ۳۷۳۳۳۳۳ من فکس ۹۲-۳۲-۳۷۳۳۵۸ ۱۹۰- انار کلی، لابور- پاکستان .......فون ۳۷۳۳۵۵-۳۷۵۳۵۵۳ موهن روزه، چوک اردو بازار، کراچی- پاکستان .....فون ۳۲۷۲۲۳۰

ملئے کے پیچے
ادارۃ المعارف، جامعہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر ۱۶ کمتیہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر ۱۶ کمتیہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر ۱۶ دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی نمبر ا
ادارۃ القرآن والعلوم، اردو بازار، کراچی
بیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبر ا
بیت العلوم، ناتھہ روڈ، لاہور



وتر کی فضیات

# فهرسيت مَضامين )



| 11 | ان حق کا بیان بس پر جمعہ واجب ہے                                      | æ            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 12 | جمعے کے مسئلے میں تعداد کا بیان                                       | *            |
| 15 | اذان سننے والے ہر محف پر جمعہ پڑھنالازم ہے                            | <del>@</del> |
| 15 | نستی میں رہنے والوں پر جمعے کے وجوب کا بیان                           | 4            |
| 16 | ال مخض کا بیان جسے جمعے کی باجماعت ایک رکعت مل جائے یا ایک بھی نہ ملے | •            |
| 20 | جب آ دمی دورانِ خطبه مبحد میں آئے تو دور کعت نماز پڑھنے کا حکم        | <b>@</b>     |
| 24 | نصف النهار سے قبل نمازِ جمعه كابيان                                   | <b></b>      |



| 26 | وتر کا طریقہ اوراس کے فرض نہ ہونے کا بیان اور نبی ٹاٹیٹم اونٹ پر بھی دِتر پڑھ لیا کرتے تھے | * |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 27 | جو شخص وتر پڑھے بغیرسو جائے یا وٹر پڑھنا بھول جائے                                         | * |
|    | وِرْ کی رکعات کی تعداد پانچ ، تین ، ایک یا پانچ سے زائد بھی ہو عمتی ہے                     |   |
| 31 | وِرْ کُونمازِ مغرب کے مشابہ مت بناؤ                                                        | * |
| 32 | وترکی تین رکعات مغرب کی تین رکعات کے مثل پڑھنا                                             | * |

| فهرست مضامین   | 6<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مسسنن دارقطنی (جلد دوم)                | <u>,                                    </u> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                | هی جا ئیں؟ اور نمازِ وتر میں قنوت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وتر کی رکعات میں کون سی سورتیں پڑا     | <b>®</b>                                     |
| 40             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وتر کے بعد دور کعتیں پڑھنے کا بیان     | <b>*</b>                                     |
| 41             | The state of the s | و قنوت کا طریقہ اور اس کے مقام کا بر   | <b>*</b>                                     |
| الراكري؟       | ی نمازنگسیر پھوٹ پڑے وہ اپنی جگہ کسے کھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مریض کی نماز اور جس شخص کی دورالِ      | *                                            |
|                | ہ۔۔۔۔۔<br>یرین کے مسا <sup>نگا</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                              |
| 49             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عيدين سے متعلقہ احکام کا بیان          | <b>®</b>                                     |
| 58             | ں بارے میں روایات کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کعیے کے اندر نبی ٹاٹیٹے کی نماز اور اس | <b>*</b>                                     |
| ى كى ممانعت 59 | کے تارک پر کفر کا حکم اور نمازی شخص کے قلّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نماز حچھوڑنے کی سخت ممانعت،اس کے       | *                                            |
| 61             | کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جس امام کے پیچھے نماز پڑھنا اور جس     | *                                            |
| 65             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نمازِ خوف کا طریقداوراس کی اقسام       | <b>*</b>                                     |
| 71             | لى صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمازِ خسوف وکسوف کا طریقه اوراس ک      | <b>*</b>                                     |
| ما كل الله     | میں کے کے کے میں استعمالی میں استعمالی کے تاب کے میں استعمالی کے میں استعمالی کے میں استعمالی کے میں استعمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ف بارش طلّ                             |                                              |
| 76             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نمازِ استىقاء كابيان                   | *                                            |
|                | *************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و جنا                                  |                                              |
| 81             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنازے کے آگے چلنے کابیان               | *                                            |
| 81             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | *                                            |
| 82             | ن جگهاوران کی نمازِ جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضرت آ دم علیه السلام کی قبر مبارک ک   | <b>*</b>                                     |
| فن كابيان      | ، جاراور پانچ تکبیروں اورسورۃ فاتحہ پڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جنازے میں ایک مرتبہ سلام پھیرنے        | <b>®</b>                                     |
| 86             | ورتكبير كهنته وقت رفع بدين كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دابان ہاتھ یا ئیں ہاتھ کےاوپر رکھنا او | (2)                                          |

| 0  | مسن دار دهن (جلددوم)                                                                                        | ~ <u></u> 0       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | میت ( کو فن کرنے کے بعداس) پرمٹی کے لپ والنے کا بیان                                                        | -, <del>-</del> - |
| 89 | قبر پرنمازِ جنازه ادا کرنے کابیان                                                                           | *                 |
| 93 | حاشت کی نماز باجماعت ادا کرنے کا بیان                                                                       | *                 |
| 93 | وورانِ نماز تھوڑ اساکوئی کام کر لینے کا جواز، بے ہوش شخص پر جو قضاء لازم آتی ہے اور نفل نماز کے وقت کا بیان | *                 |
|    | جب آ دمی پر بے ہوشی طاری ہو جائے اور نماز کا وقت بھی ہو چکا ہوتو کیا وہ تضاء کرسکتا ہے یانہیں؟              | *                 |
| 97 | کسی عذر کے باعث نماز میں إدھراُدھرد کیھنے کا بیان                                                           | <b>®</b>          |
| 97 | نماز میں اشارہ کرنے کا بیان                                                                                 | *                 |
| 98 | یمازیں اشارہ کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              | <b>®</b>          |
| 99 | متعدد مساجد کے پائے جانے کا بیان                                                                            | ⊛                 |
| 99 | اس شخص کے لیے نماز دوبارہ پڑھنے کا تھم جو کسی آ دمی کی طرف زخ کر کے نماز پڑھے اوراسے قبلدزود کیھ رہا ہوں    | *                 |
|    | ضرورت کے پیش نظر قراء ی مختصر کرنے کا بیان                                                                  | *                 |
| 10 | نی مالیا کاس بات ئے منع فرمانا کہ امام کسی چیز پر کھڑا ہواور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں               | *                 |
|    | و زگاة کے سائل ک                                                                                            |                   |
| 10 |                                                                                                             | *                 |
| 10 | سونے، چاندی،مولیثی، پھلوں اور اناج میں زکاۃ کا وجوب                                                         | *                 |
| 11 | مکڑے میں پچھ بھی زکاۃ فرض نہیں ہوتی                                                                         | <b>*</b>          |
| 11 | *                                                                                                           |                   |
| 11 | سنريوں ميں زکا ة نہيں پڑتی                                                                                  | <b>*</b>          |
|    | کاشت وغیرہ میں کام آنے والے جانوروں میں زکا ۃ نہیں بڑتی                                                     | <b>*</b>          |
|    | دو چیزول کوملانے کامفہوم اوران پر جوز کا ۃ واجب ہوتی ہے                                                     | *                 |
|    | جس مال کی زکاۃ اوا کر دی جاتی ہے وہ'' کنز' نہیں رہتا                                                        | *                 |
|    | ز یورات کی زکاة کابیان                                                                                      | *                 |
|    | مکاتب غلام کے مال میں تب تک زکاۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کداھے آزاد نہ کر دِیا جائے                            | *                 |

| فهرست مضامین ه | ف ن دارنطنی (جلددوم)                                                | <u> </u> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 129            | بچے اور یتیم کے مال میں زکاۃ کا وجوب                                | <b>*</b> |
| 130            | وصی کا بیتیم بیچے کے مال سے بطورِ قرض کچھ لینا                      | <b>®</b> |
| 132            |                                                                     | <b>®</b> |
| 141            |                                                                     | <b>æ</b> |
| 143            | مس فخض کے لیے زکا ۃ لینا جائز ہے؟                                   | <b>®</b> |
| 145            |                                                                     | *        |
| 148            | سال ممل ہونے سے پہلے ہی زکاۃ لینے کابیان                            | ⊛        |
| 152            | تجارت کے مال کی زکا ۃ اور گھوڑے اور غلام پر زکا ۃ نہ ہونے کا بیان   | *        |
| 155            | ز مین کی پیداوار کی زکاۃ کی مقدار اور پھلوں کا اندازہ لگانے کا بیان |          |
| 164            | ز کا ہ ادا کرنے کی ترغیب اور اس کی تقسیم                            | <b>®</b> |
|                | فطرانے کے مسائل                                                     |          |
| 169            | فطرانے کا بیان                                                      | <b>®</b> |
| 189            | نى مَا لَيْنَ كَ احكام كا بيان                                      | *        |
| 189            | مجوسیوں کے جزمید کا بیان اور ان کے احکام کے بارے میں روایات         | *        |
|                | میمیمین<br>پ روزوں کے مسائل<br>سائل                                 |          |
| 202            | سحری کے وقت کا بیان                                                 | *        |
| 205            | رؤيتِ ہلال پرشہادت کا بیان                                          | <b>®</b> |
| 213*           |                                                                     | <b>*</b> |
|                | روزے دارکے لیے (اپنی بیوی کا) بوسہ لینے کا بیان                     | *        |
| 253            | اعتكاف كابيان                                                       | *        |
| 257            | روزے دار کے لیے مسواک کا حکم                                        | *        |

| فيرست مضامين | 9                                           | مسنن دارقطنی (جلددوم)                            |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 259          | ی عذر وغیرہ کے باعث رمضان کے روز بے ندرکھنا |                                                  |
| 260          | فطار كركينے كا بيان                         | <ul> <li>غروب آفتاب سے پہلے ہی روزہ ا</li> </ul> |
|              | چ کے مسائل<br>آنچ کے مسائل                  |                                                  |
| 273          |                                             | € کے احکام کا بیان                               |
| 294          | •                                           | ﴾ مواقيت كابيان                                  |
|              | ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔       |                                                  |
| 377          |                                             | ھ خرید وفر وخت کے ادکام کا بیان                  |





بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ اسْخص كابيان جس يرجعه واجب ب

إِدَهُ السَّمَهُ السَّهِ السَّهِ اللهِ اللهِ السَّمَدُ السَّمَدُ السَّمَدُ السَّمَدُ السَّمَدُ اللهِ السَّمَهُ اللهِ السَّمَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُحمَّةُ يَوْمَ اللهُ الله

عله والله عيى صليه المنه المنه أم حَمَّدِ بَنِ عُقْبَة الشَّيْسَانِي، ثنا إِسْرَاهِيمُ بِنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيِي الشَّنْسِ، ثنا إِسْحَاقَ بْنِ أَيْسَ الْمُنْشُورِ، ثنا هُرَيْمٌ، عَنْ الْمُنْشُورِ، ثنا هُرَيْمٌ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَمُسْلِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُصَلِّم بْنِ شَهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْسِ بْنِ قَالَ: ((الْحُمُعَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعِ: عَنْ مَلُوكِ، أَوْ صَبِيّ، أَوْ مَرِيضٍ، أَوِ امْرَأَةٍ)). ٥ عَنْ مَلُوكِ، أَوْ صَبِيّ، أَوْ مَرِيضٍ، أَوِ امْرَأَةٍ)). ٥ عَنْدِ مَمْلُوكِ، أَوْ صَبِيّ، أَوْ مَرِيضٍ، أَوِ امْرَأَةٍ)). ٥ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو كَامِلٍ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو كَامِلٍ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ مُكَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو كَامِلٍ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ مُكَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو كَامِلٍ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا

سیدنا جاہر ناٹش سے مروی ہے کہ رسول اللہ ناٹی اے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ اوررو نے آخرت پرایمان رکھتا ہواس پر جعد کے دن جعد بر هنا فرض ہے، سوائے مریض، مسافر، عورت، بچ یاغلام کے سوجو تحص کسی فضول کا م یا کاروبار میں (مشغول رہ کر جعد پڑھنے ہے) لا پروائی برتے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی چنداں پروائییں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز، لائق سائش ہے۔

طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ نبی مُلَّاثِیْم نے فرمایا: جمعہ باجماعت اداکر ناواجب ہے، سوائے چارافراد کے: غلام، بچہ، مریض یاعورت۔

سیدنا ابو ہریرہ دان کا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نافی ان نے فرمایا: ہم بعد میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے

• السمر الكبري للبيهقي: ٣/ ١٨٤

المسنن دارقطنی ( جلد دوم )

مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ أَبِي حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْسَ - قَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَ ((نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهٰذَا يَوْمُهُ مُ اللّذِى افْتَرَضَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَهَدَانَا اللّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبْعٌ الْيَهُودُ عَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ)). •

پہلے ہوں گے، صرف اتنی می بات ہے کہ ان لوگوں کو ہم سے
پہلے کتاب دی گی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی ہے، یہی (جمعہ
کا) دِن الله تعالی نے ان پر ہمی فرض کیا تھا، کیکن الله تعالی نے
ہمیں اس کی ہدایت عطا فر ما دی (جبکہ وہ اختلاف کا شکار ہو
گئے تھے)۔ اس بناء پر سب لوگ ہمارے پیچھے ہو گئے، یہود کل
(ہفتہ) کے دِن اور عیسائی پر سوں (اتوار) کے دِن (عبادت
کرتے ہیں)۔

#### ذِكُرُ الْعَكَدِ فِي الْجُمْعَةِ جَع كِمسَكِ مِن تعداد كابيان

إِهْ ١٥٧٩ .... قُرِءَ عَلَى أَبِي عِيسَى عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ الْأَنْبَارِيِّ وَأَنَّا أَسْمَعُ ، حَدَّثَكُمْ إِسْحَاقُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بِبَالِسَ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِسُنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبّاحِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبّاحِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبّاحِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ رَبّاحِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَةُ اللّهَ عَنْ كُلّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ أَنَّ فِي كُلّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَالِكَ أَنْهُمْ ذَالِكَ أَنْهُمْ وَاللّهَ مَا عَلَى اللّهُ اللّهِ ، وَذَالِكَ أَنْهُمْ خَسَى وَفِي طُرًا ، وَذَالِكَ أَنْهُمْ خَمَاعَةً . •

آ ١ ٥٨٠ إ .... قَالَ: وَكَذَالِكَ ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرْ قَالَ ، عَنِ النَّقَاشُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَاشُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَاشُ ، ثنا مُحَمَّدُ السَّامِيُّ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيَّاجِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَعْفَر بْنِ الرَّبَيْرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي عَنْ أَمِي مَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْخَمْسِينَ أَمَامَةَ ، أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهُ مُسِينَ أَمُامَةً ، أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهُ مُسِينَ أَمُامَةً النِّسَ فِيمَا دُونَ ذَالِكَ )) . جَعْفَرُ بْنُ الزَّبَيْرِ مَنْ الزَّبَيْرِ مَنْ الزَّبَيْرِ ... وَمُعْفَرُ بْنُ الزَّبَيْرِ مَنْ الْوَاسِمِ ، عَنْ النَّالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدنا ابوامامہ دفائشؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی نگائیڑانے فرمایا: بچپاس لوگوں کی موجودگ میں جمعہ واجب ہوجا تا ہے، البتہ اس سے کم پرواجب نہیں ہوتا۔ حیہ:

جعفر بن زبیرمتر وک راوی ہے۔

سیرنا ابوامد والنوا سے مردی ہے کہ نی سائیل نے فرمایا: پیاس

[١٥٨١].... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عِيسَى

@ السنن الكبرى للبيهقى: ٣/ ١٧٧

لوگول کی موجود گی پر جمعہ داجب ہوجا تاہے۔

أَبُو مُحَمَّدِ الْفَامِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، ثنا أَبِى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَة، أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيًّا قَالَ: ((عَلَى الْخَمْسِينَ جُمُعَةٌ)).

[١٥٨٢] .... حَدَّثَ نَسَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ الشَّافِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُسَافِرِ حُمُعَةً ﴾.

الْآدَمَى، ثُنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا الْآدَمَى، ثنا عَلِي بَنْ عَلْمُ الْرَحْمِنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ، ثنا عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ، ثنا عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ، ثنا عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَنَ مَنْ اللهِ مَعْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

[١٥٨٤] .... حَدَّثَ نَسَا أَبُو شَيْبَةً عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا عَلِي بُنُ مُسْلِم، ثنا هُشَيْمٌ، أنا حُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَسَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَنْنَمَا رَسُولُ اللّهِ فَيُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْـجُـمُعَةِ إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ فَذَكَرَهُ. وَقَالَ: لَمْ يَبْقَ إِلّا

سیدناابن عمر واش سے مروی ہے کہ نی مظافیا نے فرمایا: مسافر پر جعد فرض نہیں ہے۔

سیدنا چار بن عبدالله والنواییان کرتے ہیں که اس دوران که رسول الله منافیا جمعے کے روز جمیں خطبہ دے رہے ہے تو او اونٹوں کا ایک قافلہ آیا جس پرانان لادا جوا تھا اوراس نے آکر بقیع میں پڑاؤ ڈال دیا۔ لوگوں کی جب اس طرف توجہ ہوئی تو رسول الله منافیا کو چھوڑ کرسب ای کی طرف بھاگ اُٹے اور آپ منافیا کو کھوٹ کے مان میں سے ایک میں تھا۔ تو اللہ تعالی نے نبی منافیا پر (بیہ آیت) نازل فرما ایک میں تھا۔ تو اللہ تعالی نے نبی منافیا پر (بیہ آیت) نازل فرما قدار آپ کو ایک مناف کہ کا دور جب انہوں نے تجارت یا تھیل تما شاد یکھا تو قدار تب کو کھڑ اچھوڑ ویا۔' اس کی طرف لیک گئے اور آپ کو کھڑ اچھوڑ ویا۔' مناف کی کھوٹ کی کھا تو مناف کی کھا تو کھوڑ ویا۔' مناف کھی کے اور آپ کو کھڑ اچھوڑ ویا۔'

على بن عاصم كے علاوہ كى نے بھى إِلَّا أَدْبَعِينَ رَجُلا كَ الفاظ ذِكر نبيس كي، انہوں نے حصین سے روایت كيا، جبكه ان كے بعد حصین كے اصحاب نے یہ بیان كیا ہے كہ نبى مُثَاثِیمَ كے معامل ماتھ صرف بارہ افراد بى رہ گئے تھے۔

سیدنا جابر برانشؤ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کہ رسول الله تافیخ جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے تو اسی وقت اونٹول کا ایک قافلہ آیا۔۔۔ پھر انہوں نے کمل حدیث بیان کی اور کہا: صرف بارہ لوگ باقی رہ گئے تھے، جن میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ڈاٹش بھی تھے۔

[١٥٨٦] - حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَخْمَدُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَخْمَدُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ بِهٰذَا.

[۱۹۸۷] .... حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاس، ثَنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا ابْنُ إِدْرِيس، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَمُّامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَمُّامَةَ بَنِ سَهْل، عَنْ أَبِيهِ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةً فِي نَقِيعٍ، يُقَالُ لَهُ: نَقِيعِ النَّخِصَمَاتِ وَالْبَاقِي مِثْلُهُ.

عبدالرحمان بن كعب بن مالك بيان كرتے بين كہ جب مير ب والدكى بينائي جلى گئ تو بيں انہيں لے كرمبجد ميں آتا تقا، چنانچہ جب بين انہيں لے كر جمعے كے ليے آتا اور وہ اذان سنتے تو سيدنا ابوا مامہ رفائن كو دعاد ہے اوران كے ليے استغفار كرتے -ان كى يہى عادت تھى كہ جب بھى وہ جمعى كى اذان سنتے تو اى طرح كرتے تھے ميں نے ان سے بو چھا: اب اباجان! آپ جب بھى جمعے كى اذان سنتے بين تو ابوا مامہ توائن كى لياجہ ہے؟ تو انہوں نے كہا: اب مير بيارے بيا اس كى كيا وجہ ہے؟ تو انہوں نے كہا: اب مير بيارے بيا إلى كيا وجہ ہے؟ تو انہوں نے كہا: اب مير بيارے بيا اس كى كيا وجہ ہے؟ تو انہوں نے حرہ بن بيا ضمى د مقعے جنہوں نے جمعہ پڑھايا۔ ييں اب كى بياوروں كى تعداد كتى حرہ بن بيا في ابوال كى تعداد كتى خصے جمعہ پڑھايا۔ ييں نے لوگوں كى تعداد كتى شعرے جمعہ پڑھايا۔ ييں نے لوگوں كى تعداد كتى شعى؟ تو انہوں نے فر مايا كہ جا ليس لوگ ہے۔

گزشته حدیث بی ایک اور سند کے ساتھ مروی ہے۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ١٤٣٥٦، ١٤٩٧٨ - صحيح ابن حبان: ٢٨٧٧ ، ١٨٧٧

<sup>●</sup> سنن أبي داود: ١٠٦٩ ـ سنن ابن ماجه: ١٠٨٧ ـ صحيح ابن حبان: ١٣ · ٧ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٨١ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٣/ ١٧٦ ـ المعجم الكبير للطبر اني: ١٧٧ / ٧٣٣

## بَابُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ اذان سننے والے ہر تخص پر جمعہ پڑھنالازم ہے

[٨٥٨]..... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْل بْـنِ عَـطِيَّةَ ، عَـنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ بِمَدَى الصَّوْتِ)). قَالَ دَاوُدُ: يَعْنِي حَيْثُ يَسْمَعُ الصَّوْتَ.

ک خسنن دارقطنی ( جلد دوم )

١٥٨٩] .... حَادَّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْن الْأَشْعَثِ، نا مِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، نا الْوَلِيدُ، عَنْ زُهَيْرِ بْـنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: ((إِنَّمَا الْجُمُعَةُ

اللُّهِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ)). قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ ، وَهٰذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ الطَّائِفِ. •

١٥٩١ .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا قَبِيصَةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي ﷺ مِثْلَهُ وَقَالَ: ((التَّأْذِينَ)).

عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ)). ٢١٥٩٠] .... حَدَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، ثنا قَبيصَةُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ نُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ

بَابُ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ

لبتی میں رہے والوں پر جمعے کے وجوب کا بیان

[٢٥٩٢].... حَـدَّ ثَـنِـى أَبُّـو بَـكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةً، ثنما بَىقِيَّةُ بْسُنُ الْسَوَلِيسِدِ، ثنا مُعَاوِيَةٌ بْنُ يَحْيَى، ثنا

عمرو بن شعیب اینے باپ سے اور وہ اینے دادا سے روایت كرتے ہيں كه نبي مُنْ يُنْتُمُ نے فر مايا: ہراس مخص پر جعد لازم ہے جہاں تک (جمعے کی اذان کی ) آواز جائے۔

داؤدرحمداللدفرماتے ہیں کداس سےمراد بیسے کہ جہال سے بھی (جمعے کی اذان کی ) آواز سنائی دے۔

عمرو بن شعیب اینے باب ہے اور وہ اینے دادا سے روایت كرتے بيں كەرسول الله عَلْقِيمَ نے قرمایا: يقيناً جمعه ال فخض ير واجب ہے جواذ ان سنے۔

سیدنا عبداللہ بن عمرو دلائٹا ہے مروی ہے کہ نبی مُالٹیکم نے فرمایا: اس مخض پر جمعہ واجب ہے جواذ ان سے۔

ابن ابی داؤد نے ہم ہے کہا: یہ جومحد بن سعید ہیں بیطاقی ہیں، جو کہ ثقہ راوی ہیں، اور اس سنت کو اسکیلے اہل طائف نے روایت کیاہے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ مچھلی حدیث کے ہی مثل ہے، البتہ (اس میں النِّداء كى جكه) التَّاذِينَ كالفاظيان كي

سيده أم عبدالله الدوسيه والنا بيان كرتى بين كدرسول الله علايم نے قرمایا: جمعہ برنستی پرواجب ہے،خواہ وہاں صرف جارافراد ہی رہتے ہوں۔

🐧 سنن أبي داود: ١٠٥٦

بستیوں سے مرادشہر ہیں اور سے امام زہری رحمہ اللہ سے میج البت نہیں ہے۔ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدِ التَّجِيبِيُّ، ثنا الزَّهْرِيُّ، عَنْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ: ((الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ)). يَعْنِي بِالْقُرَى: الْمَدَائِنَ، لا يَصِعُّ هٰذَا عَنِ الزَّهْرِيِّ. •

إسْمَاعِيلَ الْأَبُكِينَ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَبُكِينَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ، خُنيْسِ الْكَلاعِيُ، ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ، ثنا الوَّهْرِيُّ، حَدَّثَيْنِي أُمُّ عَبْدِ ثنا الوَّهْرِيُّ، حَدَّثَيْنِي أُمُّ عَبْدِ اللهِ الدَّوْسِيَّةُ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إِ ١٥٩٤ مَا سَسَ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَبْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ عَنْ عَمْرُو بِنُ الرَّبِيعِ بْنِ بَنُ عُلْرِقِ، ثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ، ثنا مَسْلَمَةُ بُنُ عُلَىًّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ، عَنِ الْحَكَم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ، عَنِ السَّهِ الدَّوْسِيَّةِ، قَالَتْ: السَّهُ عَبْدِ اللهِ الدَّوْسِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((البُّجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((البُّجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((البُّجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ وَاجِبَةٌ وَابِعِهُمْ إِمَامُهُمُ )). الزَّهْرِيُّ لا يَصِعُ سَمَاعُهُ مِنَ وَرَابِعُهُمْ إِمَامُهُمُ )). الزَّهْرِيُّ لا يَصِعُ سَمَاعُهُ مِنَ الدَّوْسِيَّةِ، وَالْحَكَمُ هٰذَا مَتْرُوكً لا يَصِعُ سَمَاعُهُ مِنَ اللَّوْسِيَّةِ، وَالْحَكَمُ هٰذَا مَتْرُوكً لا يَصِعُ سَمَاعُهُ مِنَ الدَّوْسِيَّةِ، وَالْحَكَمُ هٰذَا مَتْرُوكً لا يَصِعُ سَمَاعُهُ مِنَ اللهُ وَالْعَدَى اللهُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ الله

سیدہ اُم عبداللہ الدوسیہ ڈھٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ٹاھٹھا نے فرمایا: ہراس بستی پر جمعہ واجب ہے جس میں ایک امام موجود ہو، اگر چہوہ صرف چارا فراد ہی ہوں۔ ولید بن محمد الموقری متروک رادی ہے اور بیر حدیث امام زہریؓ سے صحیح ثابت نہیں ہے (کیونکہ) جس نے بھی ان سے بیر حدیث روایت کی ہے وہ متروک ہے۔

سیدہ أم عبدالله دوسیہ وہ الله ای بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله مُنْالِّیْم کوفر ماتے سنا: ہربستی کے رہنے والوں پر جمعہ واجب ہے،اگر چہدہ صرف چارافراد ہی ہوں اور چوتھاان کا امام ہو۔ امام زہری گا دوسیہ سے ساع صبح ثابت نہیں ہے اور بیشکم راوی متر وک ہے۔

> بَابٌ: فِيمَنْ يُذُرِكُ مِنَ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً أَوْ لَمْ يُدُرِكُهَا الشَّخْصَ كابيان جَسے جَمِع كَى با جماعت ايك دكعت مل جائے يا ايك بھى نہ ملے

٥٩٥] .... حَدَّثَ مَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ سَرِ الهِ بَرَ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ سَرِ الهِ بَرَ الْعَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ جَمِّحُص جَمِعَ الْمُحْصَ بَعْمَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ الرَّزَّاقِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَاتُهُ وَوَسِرَ عَمْ سَعِيدِ بْنِ سَاتُهُ وَوَسِرَ عَلَيْهِ وَسِرَ عَلَيْهِ وَسِرَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سیدنا ابو ہریرہ رخانشئ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹانیکا نے فرمایا: جوفخص جمعے کی ایک رکعت پالے تواسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ دوسری ملالے۔

1 السنن الكبرى للبيهقي: ٣/ ١٧٩ .

الم الطني (جدد) من من الطني (جدد)

الْمُسَيِّبِ، مِنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيَّ قَالَ: ((مَنْ أَدْرُ لَا مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا

٣١٥٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثنا جَدِّى، ثنا عَبْدُ الْـقُـدُّوسِ ـنُ بَكْرِ، ثنا الْحَجَّاجُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيب بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَجِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَتُولُ: ((مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْ مَ قَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرى)).

١٥٩٧] - حلَّنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِن مَسْعَدَةَ، تُسْا أَسَيْدُ بْنُ عَاصِم، ثنا بَكُرُ بْنُ بَكَّارِ، ثنا يَاسِينُ بْنُ مُعَاذِ. أَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأْبِي سَا ۚ ةَ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّةِ: (١. نْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِنَيْهَا أُخُرٰى، فَا إِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا)).

١٥٩٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ زُغْبَةً ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا يَحْيَى سِرُ أَيُّوبَ، عَنْ أُسَامَةَ بْس زَيْدٍ، عَن النزُّهُ رِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكُعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرِي)). ٥

[١٥٩٩] - حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةً أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْكَسرِيمِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَنْكُرٌ ، ثنا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَن النَّبِي ﷺ فسالَ: ((مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرِي)).

سیدنا ابو ہر مرہ ڈکاٹٹیڈییان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَاکٹیڈ م کوفر ماتے سنا: جسے جمعہ کی ایک رکعت لل جائے تو اسے جا ہے كدوه اس كے ساتھ دوسرى بھى پڑھ لے۔

سيدنا ابو ہريره والفائي ميان كرتے ميں كدرول الله ظافائي الله فر مایا: جس شخص نے جمعے کی ایک رکعت یا لی وہ اس کے ساتھ دوسری بھی بڑھ لے،لیکن اگروہ لوگوں کو بیٹھے ہوئے یائے (لعِنی وہ جمعہ کی نمازیڑھ چکے ہوں) تو پھروہ ظہر کی حیار رکعات نمازيڙھ لے۔

سیدنا ابو ہر ہر و دخائفۂ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَاکَاثِیْمُ نے فر مایا: جے جمعے کی ایک رکعت مل جائے؛ اسے جاہیے کہ وہ اس کے ساتھ دوسری بھی پڑھ لے۔

سیدنا ابو ہررہ و اللہ سے ہی روایت ہے کہ نبی مَالَیْدًا نے فرمایا: جو خض جمعے کی ایک رکعت یا لے: اسے جا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوسری بھی پڑھ لے۔

سنن النسائي: ٣/ ١١٢ -سنن ابن ماجه: ١١٢١ -صحيح ابن خزيمة: • ١٨٥٠

<sup>@</sup> المستدرك للحاكم: ١/ ٢٩١

[۱۲۰۰] معدَّنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِنْجِي، شَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِنْجِي، شَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَوَّكَثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْفُولِ، حَدَّثِنِي جَدِي، يَعْفُولِ، حَدَّثِنِي جَدِي، قَالا: نا يَحْسَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي قَالا: نا يَحْسَى بْنُ الْمُتَوَكِّل، عَنْ صَالِح بْنِ أَبِي اللَّهِ فَيْ الْخُضَرِ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي اللَّهِ فَيْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُورَيْرَة، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ : ((مَنْ أَذْرَكَ مِنَ النَّهُ الْخُرَى، فَإِنْ أَذْرَكَهُمْ الْحَدُى، فَإِنْ أَذْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلّى أَرْبَعًا)).

[١٦٠١] ... حَدَّثَ مَنَا بَدْرُ بْنُ الْهَبْثَمِ الْقَاضِى، ثنا هَارُونُ بْدِنُ إِسْحَاقَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ يَاسِينَ النَّرَّ الْهَبْتَمِ الْقَاضِى، ثنا النَّيْسَاتِ، غَنِ النَّهْرِيّ، غَنْ سَعِيدٍ، أَوْعَنْ أَبِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ الْقَصَّارُ، حَ الْمُحَدِّقِيْنَ مُحَمَّدِ الْمُصْرِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ الْقَصَّارُ، حَ وَحَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ الْقَصَّارُ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْكَاتِبُ، ثنا عَبِدُ اللهِ بْنُ عَلِي بْنِ الْفُضَيْلِ الْكَاتِبُ، ثنا صَالِحٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِحٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي عَنْ الْمُحَدِّقُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْمُسَيّبِ، عَنْ أَيْرُ كُمْ إِلَيْهَا أُخْرَى، الْمُحَمِّعَةَ فَلَيْرُكُمْ إِلَيْهَا أُخْرَى، اللَّيْكَ عَنْ الْمُعَلِ الْرُبُعَ رَكَعَاتِ)). قالَ الشَّيْخُ: يَاسِينُ ضَعِيفٌ، لَفُظُهُمَا سَوَاءٌ. وَإِنْ لَمْ يُدْرِكُ رَكْعَةً فَلْيُصُلِ أَرْبُعَ رَكَعَاتِ)). قالَ الشَّيْخُ: يَاسِينُ ضَعِيفٌ، لَفُظُهُمَا سَوَاءٌ.

[١٩٠٣] .... حَدَّثَ مَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ بَحْرِ الْبُزُورِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثنا أَبُّو يَزِيدَ الْحَصَّافُ الرَّقِيُّ

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹٹائٹی نے فرمایا: جے جمعے کی ایک رکعت مل جائے تو اے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ دوسری بھی پڑھ لے الیکن اگر وہ لوگوں کو بیٹھے ہوئے پائے تو وہ چار رکعات نماز پڑھے۔

سیدنا ابو ہریرہ والنوئ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله می این کے دوہ اس فر مایا: جو محف جمعے کی ایک رکعت پالے تو اے جیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوسری بھی پڑھ لے، اور جس کی دونوں رکعتیں ہی رہ جا کیں تو اے چیا ہے کہ وہ (ظہر کی) جیار رکعات نماز پڑھے۔ یا فر مایا کہ پہلی نماز (یعنی نماز یا فر مایا کہ پہلی نماز (یعنی نماز ظہر) پڑھ لے۔

سیدناابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مردی ہے کہ نبی ٹائٹا نے فرمایا: جب تم میں سے کسی محض کو جمعے کی دور کعتیں مل جا کمیں تو اس نے جمعہ پالیا، اور جب اسے ایک رکعت ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ دوسری بھی پڑھ لے اور اگر اسے ایک بھی رکعت نہ ملے تو اسے چاہے کہ وہ چارر کعات نماز پڑھے۔

سیدنا ابو ہریرہ والنو ایان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی کے فرمایا: جس شخص کو جمعہ کے روز آخری رکعت کا رکوع مل گیا؟ اے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی پڑھ لے اور

وَاسْمُهُ خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ وَاسْمُهُ خَالِدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ: ((مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرى، وَمَنْ لَمْ يُدْدِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآكُوعَ مِنَ الرَّكُعةِ الْآكُوعَ مِنَ الرَّكُعةِ الْآكُوعَ مِنَ الرَّكْعةِ الْآكُونَ اللَّهُ الْمُرْدِكِ الرَّكُوعَ مِنَ الرَّكْعةِ الْآكُونَ مَنَ الرَّكُونَ اللَّهُ الْمُرْدِينَ اللَّهُ الْمُرْدِينَ الْمُؤْهِرَ أَرْبَعًا)).

الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَرَّانِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَرَّانِيُّ ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، عَنِ سُلِيمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب ، عَنْ أَبِي الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ((إِذَا هُرَكْتَ الرَّكْعَةَ الْأَخِرَةَ مِنْ صَلاةِ الْمُحُمَّعَةِ فَصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَة ، وَإِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ الْأَخِرَةُ فَصَلِّ الظُّهُ وَرُ لُكُونَ الْمَلَّ عَدُ الرَّكْعَةُ الْأَخِرَةُ فَصَلِّ الطَّهُ وَرَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ الْأَخِرَةُ فَصَلْ الظُّهُ وَرَائِعَ رَكْعَاتٍ )) .

وه ١٩٠٥] ... حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرِ الْبَلْخِيُّ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْل، ثنا شَدَّادُ بْنُ الْفَضْل، ثنا شَدَّادُ بْنُ الْفَضْل، ثنا شَدَّادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنِ الرُّهْرِيّ، عَنِ الرُّهْرِيّ، عَنِ الرُّهْرِيّ، عَنِ الرُّهْرِيّ، قَالَ رَسُولُ الْنِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ : ((مَنْ أَدْرَكَ الْمِامَامَ جَالِسًا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة)). لَمْ يَرُوهِ هٰكَذَا غَيْرُ نُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وهُو ضَعِيفُ الْحَدِيثِ مَتْرُوكً .

بَعْ مَدَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْلَهِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَّمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ، قَالاَ: نا مُحَمَّدُ بِنُ مُصْفَا، وَعَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ، قَالاَ: نا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا يُونِسُ بِنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ النَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرَ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِنَ عُمْرَ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

جے دوسری رکعت کارکوع نہ ملے تواسے ظہر کی چار رکعات ہی پڑھنی چاہئیں۔

سیدنا ابو ہریرہ جھائی ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مائی کہ کوفر ماتے سا: جبتم نماز جعد کی دوسری رکعت پالوتو اس کے ساتھ ایک اور رکعت پڑھ لواور اگرتم سے دوسری رکعت مھی رہ جائے تو پھر ظہر کی جار رکعات نماز پڑھو۔

سیدنا ابو ہررہ و وات بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافی نے فرمایا: جس شخص نے امام کوسلام پھیرنے سے قبل بیٹھنے کی حالت میں پالیا؛ اس نے یقینا نماز کو پالیا۔

نوح بن انی مریم کے علاوہ کسی نے اسے اس طرح روایت نہیں کیا اور بیرصدیث کے معاملے میں ضعیف اور متروک راوی

سیدنا ابن عمر رہ الشابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَیْا نے فرمایا:
جس خص کو جمع یا اس کے علاوہ کی اور نماز کی ایک رکعت مل
جائے تو اسے چاہے کہ وہ اس کے ساتھ دوسری کوبھی ملا لے،
اور یقیناً اس کی نماز مکمل ہوگئی۔ عمرو نے (''یقیناً اس کی نماز کمل ہوگئی۔ عمرو نے ہیں کہ اس نے نماز کو الیا۔
یالیا۔

پیدے۔ ابد بکر بن ابی داؤد نے ہم سے بیان کیا کداس روایت کو بونس سے بقتیہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا۔

الصَّلَاءَ)). قَالَ لَنَا أَبُّو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُولِهِ

سیدناایو ہریرہ ڈٹائٹڑے مروی ہے کہ نبی مُٹائٹی آنے فرمایا: جس کو جمعے کی ایک رکعت مل گئی؛ اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ آ دوسری رکعت ملالے۔ [١٦٠٧] .... ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْدُ بْنُ عَمْدُ بْنُ عَمْدِ وَبْنِ الشَّرِعِ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ، عَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ رَاشِدِ الْبَرَاءُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هَنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَنْ الْبُحُمُعَةِ رَكْعَةً النَّهِ الْنَهَا أُخُرى)). ٥ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخُرى)). ٥ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخُرى)). ٥

[١٦٠٨] ..... وَحَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُ ، ثنا يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُسَمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَالِحٍ ، ثنا عِيسَى بْنُ إِسْرَاهِيمَ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَاغِمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَدَ : ((مَنْ أَدْرَكَ مَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ اللهِ فَلْ اللهِ عَنْ النَّهُ مُعَةً مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَكُعَةً وَنِ النَّيِي عَلَى اللهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : عَنِ النَّيِ عَلَى اللهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : عَنِ النَّي عَلَى اللهِ قَالَ ابْنُ نُمُولِ الْمُحْمَعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُعَالَةُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

آ ١٦٠٩] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُوح ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ وَمِ ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ سَهْل ، عَنْ سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((إِذَا أَذْرَكَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْجُمُعَة رَسُولُ اللهِ عَنْ الْجُمُعَة وَكُمْ مِنَ الْجُمُعَة وَكُعَةً فَلْيُصَل إِلَيْهَا أُخْرى)).

سیدنا ابنِ عمر و الشخامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیج نے فر مایا: جس شخص نے جمعہ کے روز ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے اس کو حاصل کر لیا اور اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی ملالے۔

ابن نمیر نے نبی منافظ سے بول روایت کیا ہے کہ آپ منافظ م نے فرمایا: جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی، اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی پڑھ لے۔

سیدنا ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں که رسول الله ظافی نے فرمایا: جبتم میں سے کسی شخص کو جمعے کی ایک رکعت مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی پڑھ لے۔

> بَابٌ : فِي الرَّكُعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ جب آدى دورانِ خطبه مجديس آئة ودركعت نماز را صفح كاحكم

١٦١] ..... ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ صَاعِدٍ إِمْلاءً، حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَكِيم الْمُقَوِّمُ، ثنا أَبُو بَحْرِ الْبكْرَاوِئُ،

سیدنا جابر بن عبدالله والتلا میان کرتے بیں کدرسول الله طالیق میان کرتے بیں کدرسول الله طالیق الله طالیق الله علاق والتلا

🛭 سیأتی برقم ۱۲۰۸

۵ سلف برقم: ۱۵۹۷

ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ نَافِع يَعْنِي أَبَا سُفْيَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ طَلْحَةً بْنِ نَافِع يَعْنِي أَبَا سُفْيَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَى الْغَطَفَانِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّاسِ بِوجْهِهِ فَقَالَ: ((إِذَا جَاءَ شَلْكُمُ اللهِ عَلَى النَّاسِ بِوجْهِهِ فَقَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا)). • • وَكُعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا)). • •

[١٦١١].... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ وَالسَّبِي عَلَيْ يَخْطُبُ النَّاسَ فَجَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ لِيَجْلِسُ)). [١٦١٢] .... حَدَّثَنَا أَبُومُ حَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْهِ ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْغَزَيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَعَبَّاسٌ التَّرْقُفِيَّ، قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُـوسُفَ السُّـلَـمِـيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْكِ الْغَطَفَانِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن وَلْيَتَجَوَّزْ

[١٦١٣] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

آئے اور نماز پڑھنے سے پہلے ہی بیٹھ گئے ،تو رسول اللہ مُلَّاثِیْمُ اللہ مُلَّاثِیْمُ نَا اللہ مُلَّاثِیْمُ نَا اللہ مُلَّاثِیْمُ اللہ مُلَّاثِیْمُ اللہ مُلَّاثِیْمُ اللہ مُلَّاثِیْمُ اللہ مُلَّائِیْمُ اللہ مُلَّائِیْمُ اللہ مُلَائِمُ اللہ مُلَائِمُ اللہ مُلَائِمُ اللہ مِلْ اللہ مِلْلہ مِلْ اللہ مِلْلہ مِلْ اللہ مِلْلہ مِلْ اللہ مِلْلہ مِلْ اللہ مُلْلہ و اللہ مُلْلہ و اللہ مُلْلہ و اللہ مُلْلہ و اللہ مُلْلہ مِلْلہ مِلْ اللہ مُلْلہ مِلْلہ مُلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مُلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مُلْلہ مِلْلہ مُلْلہ مُلِلہ مُلْلہ مُلِلہ مُلْلہ مُلِمُلِمُلہ مُلْلہ مُلِمُلْلہ مُلْلہ مُلْلہ مُلْلہ مُلْلہ مُلِلہ مُلِمُلِمُ مُلْلہ مُلِمُلْلہ مُلْلہ مُلْل

سیدنا جابر ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹٹٹٹ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے تو سُلیک غطفانی ٹٹاٹٹؤ آئے اور بیٹھ گئے ۔ تو نبی ٹاٹٹٹٹ نے نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص جمعے کے روز آئے اور امام خطبہ دے رہا ہوتو اس کو دوہلکی ہی رکعتیں پڑھ لینی چاہئیں ، پھر وہ پیٹھ جائے۔

سیدنا سلیک غطفانی ڈاٹشا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیم اللہ طالیم میں نے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی شخص آئے اور امام خطب دے رہا ہوتو اسے دوخفیف می رکعات پڑھ لینی چاہئیں اور ان میں اختصار کو کو ظار کھے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ ٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول

سنن أبى داؤد: ١١١٧ ـ مستد أحمد: ١٤٤٠٥ ـ صحيح ابن حبان: ٢٥٠٠، ٢٥٠١) ٢٥٠٢

<sup>8</sup> مستد أحمد: ١٥١٨٠

الْعَزِيزِ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيَّ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن)). •

ر جلددوم) (چان دارقطنی (جلددوم)

[١٦١٤] .... حَدَّثَ نَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ رَاشِيدٍ ، قَالَا: نيا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، ثنا شُعْبَةُ ، ثنا عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِ عَلَىٰ قَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنٍ)). ، قُلْتُ لِعَمْرِو: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ .

الْقَطَانُ، ثنا أَبُو بَكُرٍ، ثنا يَحْيَىٰ بنُ عَيَّاشِ الْقَطَانُ، ثنا أَبُو زَيْدِ الْهَرَوِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَار، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْ إِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن)).

[١٦١٦] - حَدَّنَ الْهُ مُبَرَّدٍ، ثنا أَحْمَدُ بِنُ سِنَانَ، ثنا أَحْمَدُ بِنُ سِنَانَ، ثنا أَحْمَدُ بِنُ صِنِهِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو، ثنا شُعْبَةُ مَعَنْ عَمْرِو، ثَنَّ النَّبِي اللَّهِ حَطَبَ فَقَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ وَالْ إِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن).

[١٦١٧] .... حَدَّ أَنَ الْمُحَمَّدُ بُن نُوحِ الْمُخَدِيسَ الْمُورِيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسُ الْحَدْوَافُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ السَّرَوِيعِ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا،

الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كُونُر مانے سنا، جَبِكُه آپ خطبدد برہے تھے كہ جب تم میں سے كوئی آئے اورامام خطبدد بر ماہو، یاوہ ( خطبے كے ليے ) نكل پڑاہو، تواسے چاہے كہ وہ دوركعت نماز پڑھے۔

جعدکے سائل

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نی سُلُٹیمؓ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص آئے اورامام خطبدہ سے رہا ہوتو اسے دور کعت نماز پڑھ لینی جا ہے۔ (شعبہ کہتے ہیں کہ) میں نے عمرہ سے پوچھا: کیا ہیہ حدیث آپ نے جابر ڈٹائٹوئے سی ہے؟ توانہوں نے کہا: جی ہاں۔

سیدنا جاہر رٹی نیٹنے نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلیّۃ نے فر مایا۔ یا ( کہا کہ ) رسول اللہ مُلیّۃ کی خطبہ دیا تو ارشاد فر مایا: جب تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہوتو اسے دور کعت نماز پڑھنی چاہیے۔

سیدنا جاہر ڈٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی مُٹائٹی کے خطبہ دِیا تو فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ دے رہا ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ دور کعت نماز پڑھے۔

سیدنا جابر دفائق بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کہ نبی سالیق خطبہ دے رہے تھے تو ایک آ دمی (معجد میں) داخل ہوا۔ نبی سالیق خطبہ نبی است حکم دیا کہ وہ دورکعت نماز پڑھے، اور فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص آئے اورامام خطبہ دے رہا ہوتو اسے چاہیے کہ وہ دورکعت نماز پڑھے۔

٠٠٠١ مسند أحمد: ١٤٣٠٩ ، ١٤٩٥٦ ، ٢٢٩١٦ ، ٧٠٠١

يَقُولُ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ، وَقَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن)).

الْفَارِسِيُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصُّورِيُ، ثنا الْفَارِسِيُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصُّورِيُ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَبْدِيُ، ثنا مُعَتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ وَرَسُولُ اللهِ فَيَ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ فَيْنَ ((قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَأَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ فَارْكَعْ رَكْعَ تَيْنِ وَأَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ)). أَسْنَدَهُ هَذَا الشَّيْخُ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَبْدِيُّ، عَنِ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَالصَّوابُ عَنِ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنَوْمٍ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنَوْمٍ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنَوْمٍ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنَوْمٍ، عَنْ أَبِيهِ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَمْدَهُ مُنْ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ، عَنِ مُعْتَمِرٍ.

[٣١٩] .... حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثِنِي أَبِي، نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثِنِي أَبِي، نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، فَالَ: ((يَا فَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِي ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: ((يَا فُلانُ أَصَلَيُ))، ثَمَّ فُلانُ أَصَلَيْ))، ثُمَّ النَظَرَهُ حَتَٰى صَلِّى)، ثَمَّ النَظَرَهُ حَتَٰى صَلِّى.

الْمَآدَمَيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَآدَمَيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْل، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: دَخَلَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اللّهِ وَاللّهُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فَيُهُ: ((ارْكُعْ رَكْعَتَيْنِ وَلا تَعُدْ لِمِثْلُ هٰذَا))، قَالَ: فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ. • لِمِثْلُ هٰذَا))، قَالَ: فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ. • وَلا تَعُدْ اللهِ الْوَكِيلُ، وَلا تَعْدُ اللهِ الْوَكِيلُ،

سیدناانس ڈائٹؤیان کرتے ہیں کہ قیس قبیلے کا ایک آدمی (مجد میں) داخل ہوا، جبکہ رسول الله ظافیہ خطبہ دے رہے تھے، تو نبی ظافیہ نے اس سے فرمایا: اُٹھواور دور کعتیں پڑھو۔ آپ طافیہ نے خطبہ روک دیا، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا۔

اکثیخ عبید بن محمد العبدی نے اسے معتمر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے قادہ کے واسطے سے سیدنا انس ڈوائنڈ سے روایت کیا ہے اور انہوں نے اپنے باپ سے مرسل روایت کیا ہے۔ ای طرح امام احمد بن حنبال وغیرہ نے معتمر سے اور انہوں تھا ہے۔ ای طرح امام احمد بن حنبال وغیرہ نے معتمر سے روایت کیا ہے۔

معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ
ایک آ دمی (معجد میں) آیا، جبکہ نبی مظافیۃ خطبہ دے رہے تھے،
تو آپ مظافیۃ نے فر مایا: اے فلال! کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟
اس نے کہا: نہیں تو آپ مظافیۃ نے فر مایا: نماز پڑھو۔ پھرآپ مظافیۃ نے اس کاا نظار کیا، یہاں تک کداس نے نماز پڑھ لی۔
سیدنا جاہر بن عبداللہ وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ سکیک عطفانی
شائٹ (معجد میں) داخل ہوئے، تو رسول اللہ مظافیۃ نے ان سے
فر مایا: دور کعت اوا کرواور اس طرح دوبارہ مت کرنا ( یعنی نماز
پڑھے بغیر نہ بیٹھنا) ۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے دور کعت اوا

محربن قيس روايت كرتے ہيں كه نبي تألیا انجاب وقت انہیں

0 صحيح ابن حبان: ٢٥٠٤

كسنن دارقطني (جلددوم) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يُسصَلِقَى رَكْعَتَيْنِ أَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ ثُمَّ عَادَ إِلَى خُطْبَتِهِ . هٰذَا مُرْسَلٌ لا تَشُومُ بِهِ حُرَجَةٌ ، وَأَبُو مَعْشَرِ اسْمُهُ نَجِيحٌ وَهُو

[١٦٢٢] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْهَيْشَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لَمَّا أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي أَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ. هٰذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ وَأَبُو مَعْشَرٍ ضَعِيفٌ، وَاسْمُهُ نَجِيعٌ .

( يعنی سُليک غطفانی راهنيُّ کو ) حکم فرمایا که وه دورکعت نماز پڑھیں، تو آپ مُلْفِظُ نے خطبہ روک دیا، یہاں تک کہوہ دو رکعات پڑھ کر فارغ ہو گئے، پھر آپ ٹاٹیٹا نے دوبارہ خطبہ شروع كرديابه

جمعہ کے مسائل معد کے مسائل پیم

بدروایت مرسل ہے،اس سے دلیل نہیں قائم ہوتی ،اور ابدِ معشر کا نام چیج ہے اور پیضعیف راوی ہے۔

محرین قیس روایت کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹیٹی نے جب انہیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا تو آپ خطبے ہے رُک گئے، یہاں تک کہوہ (نمازے)فارغ ہو گئے۔

بیر دوایت بھی مرسل ہے۔ابومعشر ضعیف رادی ہے ادراس کا نام پھے ہے۔

## بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ نصف النهارية قبل نماز جعدكابيان

[١٦٢٣] .... حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الْبَزَّازُ أَبُو الطَّيّبِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْن الْحَجَّاجِ الْكِكَلابِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مَعَ أَبِي بِكْرٍ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِ دْتُهَا مَعَ عُمَرَ وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: انْتَصَف النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ صَلاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَالِكَ وَلا أَنْكَرَهُ.

[١٦٢٤] .... حَدَّنَ نَا أَبُّو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، ثنا عَبْدُ السَّحْمُن بْنُ مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةً ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَرْجِعُ

عبداللہ بن سیدان اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں جمعے کے روز سیدناابوبکر ڈائٹڑ کے ساتھ حاضر تھا تو ان کی نماز اور خطبہ نصف النہار سے قبل ہی (ختم ہو گیا) تھا۔ پھر میں سیدنا عمر ڈاٹٹٹا کے ساتھ جمع میں شریک ہوا تو ان کی نماز اور خطبہ بھی اس وقت ختم ہوا کہ جب میں کہدر ہا تھا کہ نصف دِن ہو گیا ہے۔ پھر میں سیدنا عثمان ڈٹائٹڑ کے ساتھ جمعے میں شریک ہوا تو ان کی نماز اور خطبهاس وفت ختم ہوا کہ جب میں کہدر ہاتھا کہ دِن ڈھل گیا ہے۔ میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا کہ اس نے اس کو معيوب سمجما هو مااس كاا نكاركها هويه

سيدناسلمه والنواييان كرتے بين كه بم ني مَاليَّا كم ساتھ جمع کے روز نماز پڑھا کرتے تھے، پھر ہم واپس جاتے تو ہمیں کوئی سائیبیں دکھائی ویتاتھا کہجس ہے ہم سایہ حاصل کرسکیں۔

وَ لَا نَجْدُ فَيْنًا نَسْتَظِلُّ بِهِ. •

آه ٢٦ ٢٥ ١ ١ - حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَعْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي يَعْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَكُا نَتَغَذَى إِلَّا بَعْدَ الْجُمْعَةِ. •

[١٦٢٦] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْص، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل، ثنا أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: كُنَّا نَتَغَدَّى وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

[١٦٢٧] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، ثنا ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، مِثْلَهُ سَوَاءً.

آرِمَ اللهِ اللهِ اللهِ مَدَّنَّفَنَا الْحُسَيْنُ، ثنا الرَّمَادِيُّ، ثنا ابْنُ الْمِي مَرْيَم، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، ثنا أَبُو حَازِم، عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ اللهِ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ بَعْدُ.

[١٦٢٩] .... حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسِى، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسِى، ثنا مُبَشِّرُ بْنُ مُحُسِرٍ، ثنا مُبَشِّرُ بْنُ مُحُسِرٍ، ثنا أَبُو حَازِم، حَدَّثِنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا نُبِكِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْمُ فَمَّ نَرْجِعُ فَنَا نَبُكِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْمُ فَمَّ نَرْجِعُ فَنَا نَبُكِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْمَ فَنَ نَرْجِعُ فَنَا نَبُكِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ مَعَ النَّبِيِ

[ ١٦٣٠ إ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ فَيْ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ. •

سیدنامہل بن سعد ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم جمعے کے بعد ہی قیلولہ (دو پہر کا آرام) کیا کرتے متھے اور کھانا بھی جمعے کے بعد ہی کھایا کرتے تھے۔

سیدنا کہل ہر سعد ڈٹاٹیڈ ہی بیان کرتے ہیں کہ ہم کھانا اور قیلولہ جمعے کے بعد ہی کیا ؑ رتے تھے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ بالکل گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

سیدناسہل بن سعد والنَّنَا بیان کرتے میں کہم نبی سُلَیْنَا کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھراس کے بعد قبلولہ ہوتا تھا۔

سیدنا مہل بن سعد ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی خلافا کے ساتھ اوّل وقت میں جمعہ پڑھنے آجاتے تھے، پھر ہم (جمعہ پڑھ کر)واپس جاتے تو کھانا کھاتے اور قبلولہ کرتے۔

سیدنا ابن عمر و الشخابیان کرتے ہیں کدرسول الله مُنَالِیْقُ کھڑے ہوکر دو خطبے دِیا کرتے تھے، پھر آپ ان دونوں کے درمیان بیٹھکران میں فرق کیا کرتے تھے۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ١٦٤٩٦، ١٦٥٤٦ وصحيح ابن حبان: ١٥١١، ١٥١١ • مسند أحمد: ١٥٥٦١

و صحیح البخساری: ۹۲۰، ۹۲۸ صحیح مسلم: ۸۲۱ سنن أبی داود: ۱۰۹۲ ـ جامع الترمذی: ۲۰۰۱ سنن النسائی:
 ۲۰۹۲ ـ سنن ابن ماجه: ۱۱۰۳ ـ مسئد أحمد: ۹۱۹۱، ۷۲۲۰، ۷۲۲۰



بَابُ صِفَةِ الْوِتْرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْض، وَأَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ وتر كاطريقهاوراس كِفرض نه بونے كأبيان أور نبى سَالِينَ اونٹ ير بھى وتر پڑھ ليا كرتے تھے

[١٦٣١] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ جَنَابٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ قَالَ: ((ثَلاثٌ هُنَّ عَلَى قَرَائِضٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطُوعٌ النَّحُرُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ)). • تَطُوعٌ النَّحْرُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ)). •

[١٦٣٢] .... حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَرُوذِيُّ ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّى ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّى ، ثنا بَقِيَّةُ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْس ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ((أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأَضْحَى وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَى )).

آبُوبَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَ شَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطِرِيقِ مَكَّةً، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ ، فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟، قُلْتُ:

سیدنا ابن عباس می الشهاسے مروی ہے کہ رسول اللہ ما الله فرمایا: تین کام ایسے ہیں کہ جو مجھ پر تو فرض ہیں لیکن تمہارے لیانشل ہیں: قربانی، ویز اور فجرکی دوسنتیں۔

سیدنا انس ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹؤ نے فرمایا: مجھے وتر اور قربانی کا تھم دِیا گیا ہے، البتہ (اس معاملے میں) مجھے پڑتی نہیں کی گئے۔

سعید بن بیار بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر رہ اللہ کا من ساتھ مکہ کے داستے پرسفر پہ گا مزن تھا، تو جب جھے ہونے کا خدشہ ہوا تو میں (سواری سے بینچے) اُتر ااور وِتر پڑھا، پھر میں ان کے ساتھ جاملا۔ تو ابن عمر ٹھ اللہ ان کے ساتھ جاملا۔ تو ابن عمر ٹھ اُٹھ کے میں نے کہا خدشہ ہوا تو میں نے کہا جھے فجر (کے طلوع) ہونے کا خدشہ ہوا تو میں نے (سواری سے) اُتر کر وِتر پڑھ لیا۔ انہوں نے فر مایا: کیا تمہارے لیے رسول اللہ مُن اُٹھ کے عمل میں اُسوہ حسنہیں

المستدرك للحاكم: ١/ ٣٠٠٠ مسند أحمد: ٢٠٥٠، ٢٠٦٥، ٢٠٨١، ٢٩١٢، ٢٩١٧

ہے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں۔ تو انہوں نے فر مایا: یقیناً

سیدنااین عمر و تنفیات مروی ہے کدرسول الله سالتی این سواری

یر ہی وتر پڑھ لیا کرتے تھے اور تفل نماز بھی ای پر پڑھ لیتے

تھے، سواری آپ کا زُخ جدھر بھی کردیتی آپ اینے سرمبارک

رسول الله مَالِيَّةُ اونث يربى وتريرُ هاليا كرتے تھے۔

ہے ای طرف اشارہ کرتے رہے۔

خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأُوتُرْتُ، قَالَ: أُولَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ؟، فَقُلْتُ: بَلِّي، قَالَ:

[١٦٣٤] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزيزِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَذَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمُوسَى يَعْنِي ابْنَ عُـفْبَةً، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَيُصَلِّي التَّطَوَّعَ عَلَيْهَا حَيْثُمَا تَوَجُّهَتْ به

[١٦٣٥] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْ نِ عَـجُلانَ، ثـنـا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُو تِرُ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ ذَالِكَ عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ. ٥

١٦٣٦ إ .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّبَّاحُ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْـنُ عُـمَـرَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوَّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُموتِرَ نَـزَلَ فَأُوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ، قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَرُبَّمَا نَزَلَ.

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيُّ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ. •

يُوم عُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً . ٥

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر بالٹیٹااینی سواری پر ہی نماز پڑھلیا کرتے تھاورای پروتر پڑھ لیتے تھے۔انہوں نے یہ بات رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ عَلَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُولِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُولِ الللّهِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُولِ الللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْلِي الللّهِ عَ

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر جائٹھا پی سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور جب آپ دِتر پڑھنا چاہتے تھے تو (سواری سے نیچے) اُترتے اورز مین پر وتر بڑھتے اور نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر ڈھٹنیاب اوقات اپنی سواری پر ہی وتر پڑھ لیتے تصاور بھی کھار (سواری سے نیچے ) اُتر جاتے تھے۔

> بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ وِتُرِهِ أَوْ نَسِيَّهُ جو تحص وتریز هے بغیر سوجائے یا وتریز هنا بھول جائے

١٦٣٧ إ.... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ

سيدنا ابوسعيد وللفيئيان كرتے بين كدرسول الله طاقيم في مايا: جو تخص *ورّ بڑھنے کے و*نت سوجائے یا اسے بھول جائے تو اسے

<sup>🔾</sup> صحیح البخاری: ۹۹۹، ۹۰۰ ـ صحیح مسلم: ۷۰۰ (۳۲)۔سنن أبی داود: ۱۲۲۲ ـ جامع الترمذی: ۲۷۲ ـ سنن النسائی: ٢/ ٢٣٢، ٢٤٤ ـسنن ابن ماجه: ١٢٠٠ ـمسند أحمد: ٤٥١٩، ٥٣٠٥، ٥٢٠٨، ٥٢٠٩ ـصحيح ابن حبان: ٢٤١٣

<sup>🛭</sup> مسند أحمد: ۲۲۸۰ ، ۲۲۲۰ ، ۴۹۵۲ ، ۷۶۱۷ ، ۲۰۷۱ ، ۲۲۸۷ صحیح این حبان: ۲۲۱۲

۵ مستد أحمد: ۲۲۱٤

بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ، نَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَةٌ فَلْيُصَلِّه إِذَا أَصْبَحَ أَوْ

ذَكَرَ هُ)) . •

[١٦٣٨] .... حَدَّثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْبَرُاهِيمَ السَّمَرْ قَنْدِيُّ نُبَيْرَةُ، حَدَّثَنَا مُبُدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَعْفَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إَسْمَاعِيلَ الْجَعْفَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ بُنُ سَلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَلِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِي اللهِ قِيلَ لَهُ: إِنَّ يَسَادٍ، عَنْ أَلِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِي اللهَ قَيلَ لَهُ: إِنَّ يَسَادٍ، عَنْ أَلِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِي اللهَ قَيلَ لَهُ: إِنَّ أَكَدَنَا يُعْبِي وَلَمْ يُوتِرْ، قَالَ: ((فَلْيُوتِرْ إِذَا أَصْبَحَ)).

[١٦٣٩] .... حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عِصَام رَوَّادُ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عِصَام رَوَّادُ، حَدَّثَنَا نَهْشَلٌ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ الْفَيْفِهِ وَلَا اللهِ عَلَيْدُ فَاتَهُ الْوِتْرُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَقْضِهِ مِنَ النَّيْلِ فَلْيَقْضِهِ

سیرنا ابوسعید مثالثار وایت کرتے ہیں کہ نبی طالبی اسے کہا گیا: ہم میں سے کوئی شخص صبح کو اُشھے اور اس نے (رات کو) ورزنہ پڑھا ہو (تو وہ کیا کرے؟) تو آپ طالبی نے فرمایا: اسے جا ہے کہ جب وہ صبح کو اُٹھے تب پڑھ لے۔

عاہے كدجب مجمع موياجب اسے يادآئے تب يڑھ لے۔

سیدنا ابن عمر رہ اٹھیا ہیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی نے فر ماما جس شخص سے رات کو وتر پڑھنا رہ جائے تو اسے چاہیے کہ دو اگلے روز اس کی قضاء دے لے۔

الْوِتْرُ بِحَمْسِ أَوْ بِشَلَاثِ أَوْ بِوَاحِدَةِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ وَتَرَكَ رَبِعَ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ الله

سئن أبي داود: ١٤٣١ ـ مستد أحمد: ١١٢٦٤ ، ١١٣٩٥

<sup>•</sup> سنسن أبى داود: ١٤٢٢ ـ سنسن النسائي: ٣/ ٢٣٨ ـ سنن ابن ماجه: ١٩٠٠ ـ مسند أحمد: ٢٣٥٤٥ ـ صحبح ابن حبان: ٢٤٠٧ ـ ٢٤٠٠ .

ا ١٦٤٢ إ ..... حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بِسُنُ يَحْمِي، وَحَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ الْحَدَّادُ، بَسُنُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ يُوسُفَ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزَّبَيْدِي، عَنِ الزَّهْرِي، عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزَّبَيْدِي، عَنِ الزَّهْرِي، عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزَّبَيْدِي، عَنِ الزَّهْرِي، عَنْ عَنْ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْوَلِيدِ الزَّبِيدِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ اللهِ فَيَهِ: ((الْوِتْرُ خَمْسٌ أَوْ ثَلاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ)).

[١٦٤٣] .... حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْبَزَّازُ، ثنا جَحْدَرُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا بَقِيَّةُ، أَخْبَرَنِي ضُبَارَةً بْنُ أَلِي السُّلَيْكِ، ثنا بَقِيَّةُ، أَخْبَرَنِي ضُبَارَةً بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَخْبَرَنِي عَطَاءً بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَبِي السُّلَيْثِي، عَطَاءً بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِي، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَلْ وَسُلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَوْتَرَ بِسَبْع، وَمَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

[١٦٤٤] .... حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيلَةٍ، ثُنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيلَةٍ، ثُنُ مُحَمَّدِ بْنُ زِيلَةٍ، ثُنُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ فَارُونَ، ثَنا مُتَحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالا: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْقِيّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ، عَلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّةَ: ((أَوْتِرْ بِخَمْسٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَوَاجِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَوَاجِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَوَاجِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَوَاجِدَةٍ، فَإِنْ

سیدنا ابوابوب انصاری التَّقَّنیان کرتے ہیں کدرسول الله مَّالِیَّمُ نے فرمایا: وِرَحَق ہے، سوجو جاہے پانچ وِرّ پڑھ لے، جو جاہے تین وِرّ پڑھ لے اور جو جاہے ایک وِرّ پڑھ لے۔

سیدنا ابوابوب انصاری داشیًا ہی بیان کرتے ہیں که رسول الله مُناشِیْم نے فرمایا: وِرِ ( کی رکعات ) پانچی ، تین یا ایک ہے۔

سیدنا ابوابوب انصاری ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے فرمایا: وتر حق ہے، لہذا جو چاہے وہ سات (رکعات) وتر پڑھ لے، جو چاہے وہ پانٹج پڑھ لے، جو چاہے تین پڑھ لے اور جو چاہےوہ ایک وتر پڑھ لے۔

سیدناابوابوب انصاری ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے فرمایا: پانٹی (رکعات) و تر پڑھو، لیکن اگرتم استطاعت نہ رکھوتو تین پڑھ لو، اور اگرتم اس کی بھی استطاعت نہ رکھوتو ایک ہی پڑھ لو، لیکن اگرتم (بیاری وغیرہ کی وجہ سے) چاہوتو اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہو۔

شِئْتَ فَأُوْمِ الهَمَاءَ)).

[١٦٤٥] .... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْوَرَّاقُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا بِنَحْوِم.

آ ١٦٤٦ آس حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَهُ نُ أَخْمَدُ بِنِ أَبِي الشَّلْحِ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْوَرْدِ، ثنا أَبِي، ثنا عَدِى بْنُ الْفَضْل، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ شَيِّ قَالَ: ((الْوِتُرُ حَقِّ الْأَنْصَارِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ شَلَّ قَالَ: ((الْوِتُرُ حَقِّ فَصَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِحَمْس، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِحَمْس، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَصَنْ مَعْمَرِ مُسْنِدًا، وَوَقَفَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، الشَّفَل مَعْمَرِ مُسْنِدًا، وَوَقَفَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ مُسْنِدًا، وَوَقَفَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرِ ، وَوَقَفَهُ أَيْضًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْ مَعْمَرِ ، وَوَقَفَهُ أَيْضًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْ مَعْمَرٍ ، وَوَقَفَهُ أَيْضًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْ الزُّهْرِيّ.

[١٦٤٧] .... حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، ثَسَا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، ثَسَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا ابْنُ إِسْحَاق، عَنِ الزَّهْرِي، بِهٰ ذَا مَوْقُوفًا، وَأَسْنَدَهُ بَكُرُ بْنُ وَاتِلِ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِي.

[١٦٤٨] ... حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ بْنِ مِنْجَابَ الطَّيِبِيُّ، ثنا الطَّيِبِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِهْرَانِيُّ، ثنا الطَّيِبِي بُسُنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ، نا مُعْتَمِرُ بْنُ تَمِيمِ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، قَالَ: الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ وَاللّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ وَاللّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ وَاللّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِسَلْ ذَالِكَ، قَلَاثُ : ((فِيثَلاثِ))، ثُمَّ قَالَ: ((بِسَبْع))، قَالَ أَبُو أُمَامَةً: فَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةً رَسُولِ اللّهِ فَيَ اللهِ فَيَ فَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةً رَسُولِ اللّهِ فَيَ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ اللّهِ فَيْ اللّهِ اللّهِ فَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

سیدنا ابوابوب انساری ڈائٹڑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ماٹٹی کے میں نے فر مایا: ور حق ہے، لہذا جو شخص چاہے وہ پانچ ور پڑھ لے، جو چاہے وہ پانچ ور پڑھ لے، اور جو چاہے ایک رکعت ور پڑھ لے، اور جو چاہے ایک رکعت ور پڑھ لے، اور جو ( کھڑے ہوکر پڑھنے کی ) استطاعت ندر کھی تو وہ اشارے سے ہی پڑھ لے۔

عدى بن فضل نے اس كومعمر سے سندا بیان كیا اور عبدالرزاق في اسے معمر سے موقوف روایت كیا۔ سفیان بن عیبنہ نے بھى اس كوموقوف روایت كیا ہے اور ان كے اور ان سے اختلاف نقل كیا گیا ہے، انہول نے اور محمد بن اسحاق نے امام زہر گ سے روایت كیا ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی موقو فام وی ہے۔

سیدنا ابوامامہ وہ النظامیان کرتے ہیں کہ میں نے بوجھا: اے اللہ کے رسول! میں ور کی کتنی رکعات پڑھوں؟ تو آپ طالغا نے فرمایا: ایک میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یقیناً میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھا ہوں ۔ تو آپ طالغا نے فرمایا: پھر تین پڑھ لیا کرو ۔ پھر فرمایا کہ پانچ پڑھ لو ۔ پھر فرمایا: سات پڑھ لو ۔ پھر فرمایا: کہتے ہیں کہ مجھے خواہش ہوئی سات پڑھ لو ۔ سیدنا ابوامامہ وہ تھا کہتے ہیں کہ مجھے خواہش ہوئی کہتے ہیں کہ مجھے خواہش ہوئی کہتے ہیں کہ مجھے خواہش ہوئی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ طالغا کی رخصت کو بی قبول کر لیتا۔

سيده عائشه راه ايت كرتي مين كهرسول الله طَالَيْنَ جن دو

وتر کےمسائل جھے

31

ن دارقطنی (جلددوم)

رکعات کے بعد وِرّ پڑھا کرتے تھے،ان میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الکافرون کی قرائت کیا کرتے تھے اور وِرّ میں سورۃ الاخلاص،سورۃ الفلق اورسورۃ الناس پڑھا کرتے تھے۔

الْمَآدَمَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّيْتِيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهُمَ ابِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اللَّعْلَى ﴾، وَ ﴿قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾، وَيَقْرَأُ فِي الْمُوتِي اللَّهُ أَحَدٌ ﴾، وَ ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾، وَ ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ . • الْفَلَقِ ﴾، وَ ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ . •

لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاقِ الْمَغْرِبِ وِرَكُونَمَا زِمغرب كِمشابِهِ مِن بناوَ

[ ، ١٦٥] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، ثَنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، ثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْل، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْل، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أَبُو عَبْدِ اللهِ الْفَارِسِيُّ، ثنا مَهْ الْمَلِكِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مِقْ ذَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مِنْ دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ الْفَضْل، عَنْ أَبِي كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّه عِبْنِ الْفَضْل، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((لَا تَوْتِرُوا بِثَلاثِ، وَأَوْتِرُوا وَاللّهِ، وَأَوْتِرُوا

سیدنا ابو ہریرہ ٹٹائٹئاسے مروی ہے کہ دسول اللہ ٹٹائٹیٹا نے فر مایا: تم تین رکعات وِتر مت پڑھو، بلکہ پانچ یاسات رکعات پڑھا کرو، اورتم (وِترکی نماز کو) مغرب کی نماز کے مشابہ مت بناؤ (بعنی دور کعات پڑھنے کے بعد تشہد میں مت بیٹھو بلکہ تیسری رکعت کے آخر میں ہی بیٹھو)۔

بیالفاظموهب بن بزید کے ہیں اور بیتمام رُواۃ ثقہ ہیں۔

سیدنا ابو ہر برہ ڈٹاٹٹؤ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ کم نے فرمایا: تم تین رکعات وتر مت پڑھا کرو، بلکہ پانچ یا سات رکعات پڑھا کرو، اورتم (وتر کی نماز کو) مغرب کی نماز کے مشاہمت بناؤ۔

<sup>•</sup> سنن أبي داود: ١٤٢٤ ـ جامع الترمذي: ٣٠ ٤ ـ سنن ابن ماجه: ١١٧٣ ـ صحيح ابن حبان: ٢٤٣٢ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٣٠٥

<sup>🛭</sup> السندرك للحاكم: ١/ ٣٠٤ـصحيح ابن حبان: ٢٤٢٩

بِخَمْس، أَوْ بِسَبْعِ وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِبِ) [ ٢٥٢] ..... حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَ قَ ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْل، عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدًا صَلَّى بَعْدَ الْمُغِيرَةِ وَالْ رَأَيْتُ سَعْدًا صَلَّى بَعْدَ الْمِغِيرَةِ وَالْ رَأَيْتُ سَعْدًا صَلَّى بَعْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعد رہائیڈا کود یکھا، انہوں نے عشاء کے بعد ایک رکعت ماز پڑھی۔ میں نے پوچھا: بید کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ منائیظ کوایک رکعت وتر پڑھتے ویکھا۔

> الْمِوتْرُ ثَلَاثٌ كَثَلَاثِ الْمَغْرِبِ وتركى تين ركعات مغرب كى تين ركعات كمثل يرْهنا

> > آ۱۹۰۳ مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادِ الدُّولَابِيُّ، ثَنَا أَبُو خَالِدِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادِ الدُّولَابِيُّ، ثَنَا أَبُو خَالِدِ يَنِ بَنُ ذَكِرِبًا الْكُوفِيُّ، ثَنَا الْأَعْمَ سُنُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّحُودِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيِّدُ اللَّهِ بْنِ السَّعُودِ، قَالَ وَسُولُ اللَّهِ فَيَّدُ : ((وِثْرُ اللَّيْلُ مَسْعُودٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَّدُ: ((وِثْرُ اللَّيْلُ مَسْعُودٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَّدُ: ((وِثْرُ اللَّيْلُ وَسُعَدَ اللَّهُ المَعْرِبِ)). يَحْيَى بْنُ وَكَرِيَا هَذَا يُقَالُ لَهُ: ابْنُ أَبِي الْحَوَاجِبِ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا غَيْرُهُ. • وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا غَيْرُهُ.

رَمْمْ يَرِدِيْ عَنِ مَ عَمْسَ مَرْمُوفَ عَيْرُهُ . ثنا الْوَلِيدُ النَّيْسَابُه رِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ النَّيْسَابُه رِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ النَّيْسَابُه رِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ النَّيْسَابُه مِنْ مُنا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ يُوبَرُ عَلَى رَحِلَتِه. • عَمَرَ ابْنُ عُمَرَ، قَنا يُوذُ مِن النَّا ابْنُ وَهُمِ مَنَا يُوذُ مِن النَّا ابْنُ وَهُمِ بَنَا يُوذُ مِن النَّا ابْنُ وَهُمِ بِنَ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ مَرْحُمْنِ، عَنْ أَنِي بَكُو بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ مَرْحُمْنِ، عَنْ أَنِي بَكُو بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ مَرْحُمْنِ، عَنْ أَنْ اللهُ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ مَرْحُمْنِ، عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ مَرْحُمْنِ، عَنْ أَنِي بَعْرِ بْنِ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ مَرْحُمْنِ، عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ مَرْحُمْنِ، فَقَالَ لِي مَنْ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ الل

سیدناعبدالله بن مسعود رفائنگیان کرتے ہیں کہ رسول الله منائیلم نے فر مایا: رات کے ویر تین رکعات ہیں، جس طرح کہ دِن کی طاق نماز (بیعنی) نماز مغرب ہے۔ اس سند میں نہ کورراوی کی بن زکر یا کو ابن الی الحواجب بھی کہا

اس سند میں مذکورراوی یخی بن ذکر یا کوابن ابی الحواجب بھی کہا جاتا ہے اور بیضعیف ہے اوراعمش سے اس حدیث کواس کے علاوہ کسی نے مرفوع روایت نہیں کیا۔

سیدنا ابن عمر بی شخاہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ تَنْتِمُ اپنی سواری برہی وِرّ برُ ھ لیا کرتے تھے۔

سعید بن بیبار بیان کرتے ہیں کہ میں (۱۰۰۰ رئی ہے) اُتر ااور میں نے نماز پِرَ پِڑھی ۔ توسید ناابن عمر دائنچ نے مجھے ہے، فرمایا: کیا تمہار ۔۔ لیے رسول اللہ ظافیخ کے عمل میں اُسوہ حسنہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں ۔ تو انہوں نے فرمایا: یقییاً

<sup>•</sup> الموطأ: ٣٠٧

٥ المعرفة للبيهقي: ١٤/٧٧

٥ سلف برقم: ١٦٣٤

رسول الله طَالِيَكُمُ أُونت يروتر برُ هاليا كرتے تھے۔

ابْنُ عُمَرَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ ، فَلْتُ عُمَرَ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُوتِرُ عَلَى اللهِ عَلَيْ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ . •

#### فَضِيلَةُ الْوِتْرِ ورز كافضيلت

[١٦٥٦] .... ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سُلَيْ مَانَ بْنُ اللّٰهُ بْنُ اللّٰهُ بْنُ اللّٰهُ بْنُ اللّٰهُ بْنُ مَعْدِ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ مَعْدِ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ مَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَرْةَ الزَّوْفِي، مَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ فِي عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ فِي عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ فِي خَيْرٌ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ هِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، الْوِتْرُ، جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيمَا لِكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، الْوِتْرُ، جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةٍ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطُلُعَ الْفَجُرُ)). •

آلام ٢٦ مس حَدَّقَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَفِ الْمُقْرِءُ، ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَبْدُ الْحَمِيدِ، نا النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ تُرَى الْبُشْرُى وَالسُّرُورُ فِى وَجْهِم، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَكُمْ بِيصَلَاةٍ هِي الْوِتْرُ)). النَّضُرُ أَبُو عُمَرَ الْبُوعُمَرَ الْبُوعُمَرَ الْبُوعُمَرَ الْبُوعُمَرَ الْبُوعُمَرَ الْبُوعُمِيْ . •

آ ﴿ آ ﴾ آ ﴾ آ آ ﴾ آ آ آ ﴿ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا حَمْزَةُ بُسُ الْعَبَّاسِ ، ثنا عَبْدَانُ ، ثنا أَبُو حَمْزَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّم ، قَالَ: مَكَثْنَا زَمَانًا لَا يَرْسُولُ لَا نَزِيدُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ لَا نَزِيدُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ

سیدنا خارجہ بن حذافہ ٹاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِیْ نِ ایک مارے پاس تشریف اور وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں ہے بھی بہتر ہے (وہ نماز) ویر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے نماز عشاء ہے لے کر فجر طلوع ہوجائے تک کے درمیانی وقت میں (اداکرنا) مقرر کیا ہے۔

سیدنا ابن عباس و المشاروایت کرتے ہیں کدرسول الله طالی ان کے باس ( بعنی صحابہ کرام و کالی کا کے باس ) تشریف الا ہے،
آپ کے چیرہ مبارک پرخوشی و مسرت کے آثار و کھائی و بے رہے ہو آپ طالی کے ایک نماز رہے تھے، تو آپ طالی نے ایک نماز کے دریعے تہاری مدد کی ہے اور وہ و تر ( کی نماز ) ہے۔
نضر ابوعم الخز ارضعیف راوی ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک عرصے تک پانچ نماز وں سے زیادہ کچھ نہیں پڑھتے رہے، پھر (ایک روز) رسول الله مُثَاثَیٰ نے ہمیں (جمع ہونے کا) حکم فرمایا تو ہم اکٹھے ہو گئے۔ پھر آپ مُٹاثِیٰ کے نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی اور فرمایا: یقینا اللہ تعالیٰ نے

 <sup>◘</sup> صحیح البخاری: ۱۰۹۰، ۱۰۹۰، صحیح مسلم: ۷۰۰ سنن أبی داود: ۱۲۲۲ جامع الترمذی: ۲۷۲ سنن النسائی: ۱/ ۲٤٤ سنن ابن ماجه: ۱۲۰۰

<sup>●</sup> سنين أبي داود: ١٤١٨ ـ جامع الترمذي: ٤٥٢ ـ سنن ابن ماجه: ١٦٦٨ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٣٠٦ ـ مسند أحمد: ٩٠٠٩ ـ ٢٤٠٠ المعجم الكبير للطبراني: ٤١٣٦

<sup>6</sup> المعجم الكبير للطبراني: ١١٦٥٢

وتر کے مسائل

34

ک ارتطن (جلددوم) ک پیشن دارتطن (جلددوم)

اللَّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ عَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ:

((إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلاةً))، فَأَمَرَنَا بِالْوِتْرِ.

تہمیں ایک نماز مزیدعطا فر مائی ہے، پھرآپ شائیڑا نے ہمیں وِتر کا تھم فر مایا۔

محمد بن عبیداللہ العرز می ضعیف راوی ہے۔

مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ . ٥ مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيدِ اللهِ الْعَرْزَمِ مَا يَقْرَأُ فِي رَكَعَاتِ الْوِثْرِ وَالْقُنُوثُ فِيهِ

وتركى ركعات مين كون كى سورتين پرهى جائين؟ اور نماز وترين قنوت كابيان ١٦٥٩ ] ..... حَدَّنَهَا عَبْدُ السِّلْهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَيِمَا أَيْ بِن كعبِ وَالتَّهُ بِيان كرتِ ؟

سیدنا اُبی بن کعب و التفظیمان کرتے ہیں کدرسول اللہ طبیخ بین میں سورة رکعات و تر پڑھا کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیخ بین سورة الاعلیٰ ،سورة الکافرون اور سورة الاخلاص کی قرات کیا کرتے ہے۔ آپ طبیخ رکوع سے قبل تنوت کرتے تھے اور جب سلام پیمرتے ہے تو دومر تبرآ ہستہ آ واز میں سُب حَانَ الْمَلِكِ الْمَدِ الْمُدَّ وَالْمَدِ مِنْ مِنْ بَدِ اللّٰهِ مِنْ اور میں بڑھا کرتے اور تیسری مرتبہ بلند آ واز میں اور آ واز کھی اور میں اور کھینے ہوئے ہوئے بہی کمات یڑھے تھے۔

الْأَشْعَثِ، ثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِح، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: رُبَّمَا قَالَ الْمُسَيَّبُ عَنْ عُرْوَةَ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهَا بِـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ ﴿قُلْ هُوَ اللُّهُ أَحَدٌ ﴾، وَكَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسَ))، مَرَّتَيْن يُسِرُّهُمَا وَٰالثَّالِثَةَ يَجْهَرُ بِهَا وَيَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ. ٥ [١٦٦٠] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْن الْأَشْعَتِ، ثناعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، ثناعِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ فِطْرِ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ، قَـالَ: كَـانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُـوتِرُ بِثَلاثٍ بِـ ﴿سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ ﴿قُـلْ هُـوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَـلَّـمَ قَالَ: ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ))، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَـمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ ، فِي الْأَخِيرَةِ يَقُولُ: ((رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)). [١٦٦١] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا

سيدنا أبي بن كعب والتنويان كرتے ميں كدرسول الله مَالَيْظُم مورة الاعلى، سورة الكافرون اورسورة الاخلاص كے ساتھ تين ركعات وتر پرمها كرتے ہے، آپ مَالَيْظُم ركوع سے پہلے قنوت كرتے اور جب سلام پھرتے تو آ وازكولمبا كركے تين مرتبہ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ پڑھے اور آخر ميں رَبِّ الْمَكْرُ وَمِن اللهِ الْمُكَارِ وَمِن الرَّوح بِرُحے تھے۔

سيدنا أبي بن كعب والني بيان كرت بين كدرسول الله مؤافية

<sup>🗗</sup> مسند أحمد: ٦٦٩٣ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١

<sup>•</sup> سنن النسائي: ٣/ ٢٣٥، ٢٤٤ ـ مسند أحمد: ٢١١٤١، ١٥٣٥٤ ـ صحيح بن حبان: ٣٤٥٠ ، ٢٤٣٦

يُوسُفُ بِن مُوسَى، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِن عَبْدِ اللهِ السَّهْ تَكِيُّ، نا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زُبَيْدِ، وَطَلْحَةَ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ السَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْب، السَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْب، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُوتِرُ بِهِ هَسِيِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، وَ ﴿قُلْ هُوَ اللهَ وَلَهُ أَبُو حَفْصِ الْأَبَارُ، اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ طَلْحَةً، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَنْس، عَنِ اللهُ عَمْش، عَنْ زَبَيْدٍ، وَطَلْحَةَ، وَرُواهُ أَبُو حَفْصِ الْأَعْمَلُ بُورَ وَاللهِ اللهُ عَنْ طَلْحَةً ، وَرُواهُ أَبُو حَفْصِ الْأَبْورُ، وَلَهُ اللهُ عَمْش، عَنْ طَلْحَةً ، وَرُواهُ أَبُو حَفْصَ الْلَاعُمَةِ وَحْدَدُ بُنُ مَعْن، عَن الْأَعْمَش، عَنْ طَلْحَةَ ، وَرُواهُ أَبُو حَدْدُ.

آ ١٦٦٢] ..... حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَسَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا أَبَّانُ بْنُ أَيْسِى عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّهِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ لَأَنظُرَ كَيْفَ يَقْنُتُ فِي قَالَ: بِتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَأَنظُرَ كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وَتْرِهِ، فَقَنتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ثُمَّ بَعَثْتُ أَمِّى مَعْ نِسَائِهِ وَانظُرِى كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وَتْرِهِ فَأَتَّنِي فَأَخْبَرَ تْنِي أَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ . أَبَانُ وَتَنْ فَلْلَ الرُّكُوعِ . أَبَانُ وَتَنْ فَلْلَ الرُّكُوعِ . أَبَانُ وَتَنْ فَلْ الرُّكُوعِ . أَبَانُ

آ ٦٦٣ اس حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّنُ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، ثنا قَبِيصَةُ، ثنا شَفْيَانُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَنتَ رَسُولُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ: قَنتَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُل

[١٦٦٤] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ السَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ السَّمَدِ بْنُ عَلِيًّ، ثنا عَبْدُ السَّمَدِ بْنُ مَكْرَمٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ

سورة الاعلى، سورة الكافرون اور سورة الاخلاص كے ساتھ وِرَ

بی طرح اس کوابوحفص ابار، یجی بن ابی زائدہ اور محد بن انس نے اعمش سے روایت کیا، انہوں نے زُبید اور طلحہ سے روایت کیا۔ اور ابوعبیدہ بن معن نے اعمش سے اور انہوں نے اسکیلے طلحہ سے اس کوروایت کیا۔

سیدناعبداللہ مٹائٹوئیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹائٹوئی کے ہمراہ ایک رات بسر کی ، تا کہ میں دیکھ سکول کہ آپ اپنے وِرَ میں قنوت کیے کرتے ہیں۔ تو آپ مٹائٹوئی نے رکوع سے پہلے قنوت کی۔ پھر میں نے اپنی والدہ اُم عبد کو بھیجا اور کہا: آپ نی مٹائٹوئی کی ازواج مطہرات کے ساتھ رات بسر کریں اور دیکھیں کہ آپ مٹائٹوئی اپنے وِرِ میں کس طرح قنوت کرتے ہیں؟ تو وہ میرے پاس آئیں اور مجھے تلایا کہ آپ مٹائٹوئی نے رکوع سے پہلے قنوت کی۔

اس روایت کی سند میں ایان راوی متر وک ہے۔ سیدنا عبداللہ ڈٹلٹٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹلٹٹٹر نے وتر میں رکوع سے پہلے قنوت کی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی والدہ کوآپ ٹلٹٹر کم کی جانب جمیجا تو انہوں نے آ کر مجھے بتلایا

کرآپ منگانگان ایسے ہی کیا تھا۔ ابان متر وک راوی ہے۔

سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر ،سیدنا عمر ،سیدنا عثان اور سیدناعلی جی اُنٹیز کو بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ مَالْتِیْزِ بُكَيْرٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ سَلَّامٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُشْمَانَ، وَعَلِيَّا، يَقُولُونَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي آخِرِ الْوِثْرِ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَالِكَ.

آ ١٦٦٦ [ ١٦٦٦] حَدُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَابِ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْفُدُوتِ، فَقَالَ: فَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ السُّمَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قُلْتُ لِأَنْسِ: هَلْ قَنْتَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[١٦٦٨] ... حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَمَدِ الْمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَاثِيلَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ، ثنا الْعَوَّامُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مَازِن، عَنْ أَبِي عُشْمَان، أَنَّ أَبَا بَكْرِ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُمَا قَتَتَا

نے وِرّ کی آ خری رکعت میں قنوت کی ،اور بیا صحاب بھی ای طرح کیا کرتے تھے۔

سیدہ عائشہ وٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ نبی طائیڑ وِرّ کی دورکعتوں کے بعدسلام نہیں پھیرا کرتے ہتھ۔

محدین سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک مخافظ سے قنوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: رسول اللہ مخافظ نے رکوع کے بعد قنوت کی۔

محمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بواٹوئے سے پوچھا: کیا رسول اللہ عُلیْم نے ضبح فی نماز میں قنوت کی؟ تو انہوں نے ہے۔ جی ہاں، رکوع کے بعد کی راوی کہتے ہیں کہ پھراس کے بعد ان سے بیسوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ عَلَیْم نے ضبح کی نماز میں قنوت کی؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں، رکوع کے بعد پچھ در۔

الوعثان روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر والشنانے صبح کی نمازیں رکوع کے بعد قندت ز

<sup>•</sup> سس السائي: ٣/ ٢٣٥ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٠٣ مسند أحمد: ٢٥٢٢٣

۱۳۱۸۰ ، ۱۲۲۱۸ ، ۱۲۲۱۸ ، ۱۳۱۸۰

فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ بَعْدَ الرَّكُوعِ. • الْمَاعِدِ الصَّبْحِ بَعْدَ الرَّكُوعِ. • الْمَاعِدِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءُ، حَدَّنَ الْمَاءُ، حَدَّ الْمَرْوَزِيُّ، وَلَاءً، حَدَّ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّ الْمَاءُ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ حَدَّرَةً، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدًا صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَةً، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ سَعْدًا صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَةً، فَقُلْتُ: مَا

هٰذِه؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ . ﴿ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ مِن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ مُوسَى ، ثنا هِقُلٌ ، عَنِ الْعَرِيزِ ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثنا هِقُلٌ ، عَنِ

الْأُوْزَاعِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِير، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوْتَرَ

بِوَاحِلَدةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ أَلَمْ أَرَكَ

أَوْتَرْتَ بِـوَاحِدَةٍ؟ قَـالَ: يَـا أَعْـوَرُ وَأَنْـتَ تُعَلِّمُنِي دن . •

رَا ١٦٧١] .... حَدَّثَنَا ابْنُ بُهْلُول، حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو عَامِر، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهِذَا نَحْوَهُ، وَقَالَ: أَنْتَ تُعَلِّمُنِي صَلاتِي. كَثِيرٍ، بِهِذَا نَحْوَهُ، وَقَالَ: أَنْتَ تُعَلِّمُنِي صَلاتِي. ١٦٧٢] .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّد، ثنا مَكِّي بْنُ يَحْيَى مُحَمَّد، ثنا مَكِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حَنْظَلَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَلْمِ الْمَعْقِي . ٥ عَنْ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَلْمُ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمِّدٍ، عَنْ الْعَلْمَةُ . أَنَّ النَّبِي فَيْ أَوْ اللَّهُ عَنْ الْعَلَيْمُ فَيْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْمُنْتُ اللَّهُ مِنْ مُحَمِّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ مُحْمَدٍ . وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعَلِيقُ الْمُعْلِدِ الْمُحْمَدِ . • عَنْ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

[١٦٧٣] .... ثَنا أَخْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، ثنا أَبِي مَدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَبِي مُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثننا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ

قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعد ڈاٹھ کود یکھا کہ انہوں نے عشاء کے بعد ایک رکعت نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: میں نے رسول الله مثالی کوایک رکعت و تر پڑھتے دیکھا۔

محمر بن عبدالرحمان بن ثابت بن ثوبان روایت کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص زوائی نے عشاء کی نماز پڑھی، پھرایک و تر پڑھا، تو ایک آپ نے ان سے کہا: اے ابواسحاق! کیا میں نے آپ کوئیس دیکھا کہ آپ نے ایک وتر پڑھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: اے کانے! تم مجھے میرادین سکھار ہے ہو؟

ا ختلاف زوا ق کے ساتھ گزشتہ حدیث جیسی ہی مروی ہے،البتہ (اس میں بیدالفاظ بیان کیے کہ)انہوں نے فرمایا:تم مجھے میری نماز سکھارے ہو؟

سیدہ عائشہ میں اسلام مردی ہے کہ نبی میں ایک رکعت وز پڑھا۔

عبدالرحمان بن عثان بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: آج رات کوئی بھی مقام ابراہیم پر جھے پیفلینہیں پاسکےگا (لیتی جھے یہاں نماز پڑھنے ہے ہٹانہیں سکےگا) پھرایک آ دمی آیا، یہاں

۲۰۸/۲ السنن الكبرى للبيهقى: ۲/۸/۲

عسند أحمد: ١٤٦١

<sup>3</sup> السنن الكبرى للبيهقى: ٣/ ٢٥

<sup>🗗</sup> صحیح این حبان: ۲٤۲۲، ۲٤۲۳ ، ۲٤۲۷

عُشْمَانَ، قَالَ: قُلْتُ: لا يَغْلِبُنِي اللَّيْلَةَ عَلَى الْمَقَامِ أَحَلُّ، فَجَاءَ رَجُلٌ حَتْى وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَى فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ، فَتَنَحَّيْتُ فَالْتَفَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَرَأَهُ فِي رَكْعَةٍ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً ؟ فَقَالَ: هِي وِتْرِي. • المُؤْمِنِينَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً ؟ فَقَالَ: هِي وِتْرِي. • •

[١٦٧٤] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا زِيدَ، ثنا نَافِعُ بْنُ زِيدَ، ثنا نَافِعُ بْنُ غُمَرَ، ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّسِ: أَلَا تَعْجَبُ مِنْ مُعَاوِيَةً إِنَّهُ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ؟ قَالَ: أَحْسَنَ إِنَّهُ فَقِيهٌ. ٥ أَحْسَنَ إِنَّهُ فَقِيهٌ. ٥

آبُون، ثنا ألحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو حَاتِم الرَّاذِيُّ، ثنا سَعِيدُ، ثَنْ عَفْرُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْسَجِيدِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ السَّحِمْنِ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي السَّحِمْنِ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي السَّحِمْنِ وَيَوْرُ بَعْدَهُمَا بِ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِكَ الرَّعْلَى ﴾ وَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَيَقْرَأُ فِي الْوَتْرِبِ وَقُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ وَ ﴿ قُلْ مُو اللهُ أَحَدُ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ وَ ﴿ قُلْ مُؤَنَّ النَّحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا أَبُو النَّهُ وَيَعْرَهُ ، عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِي بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِي بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ وَلِي بِ وَسَعِيلِ ، وَفِي النَّالِغَةِ : ﴿ قُلْ مُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْكُولُونَ ﴾ وَفِي الثَّالِغَةِ : ﴿ قُلْ هُو اللهُ ال

تک کہ اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، میں نے مزکر دیکھا تو وہ امیر المومنین سیدنا عثان وہائڈ سے، چنانچہ میں ایک طرف کو ہوگیا، تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور ایک ہی رکعت میں اس کی قرأت کی۔ میں نے کہا: اے امیر المومنین! آپ نے تو صرف ایک ہی رکعت پڑھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: یہ میراوتر تھا۔

ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا ابن عباس ٹاٹھئے کے اس عمل پر تعجب عباس ٹاٹھئے کے اس عمل پر تعجب نہیں ہوتا کہ دہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: انہوں نے اچھاعمل کیا ہے، یقیناً وہ فقیہ ہیں۔

سیدہ عائشہ بھ جاروایت کرتی ہیں کہ نبی تلایظ جن دور کھات کے بعد ویز پڑھا کرتے تھے، ان میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الکافرون کی قرائت کیا کرتے تھے اور ویز میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرتے تھے۔

سيده عائشه رئي المسيم وي ب كهرسول الله طالي تمين ركعات وتر پر ها كرت مقص آپ طالي بهلى ركعت ميں سورة الاعلى پر هنة ، دوسرى ركعت ميں سورة الكافرون پر هنة اور تيسرى ركعت ميں سورة الكافرون پر هنة اور سورة الناس بر هنة مقيم -

<sup>0</sup> المعرفة للبيهقي: ٤/ ٦٠

<sup>2</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ٣/ ٢٦

سنن أبی داود: ۱٤۲٤ ـ جامع الترمذی: ٦٣ ٤ ـ سنن ابن ماجه: ۱۱۷۳ ـ مسند أحمد: ٢ . ٩ ٥٩

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ

ر١٩٧٧].... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ إِسْمَاعِيلَ الْـٰهَـٰ ارِسِــيُّ، ثـٰنا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَـنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ: ((افْصِلْ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بالسَّلام)). 🛚

آ ١٦٧٨] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ صَـدَقَةَ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُــمَـرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْـلَـهُ، وَقَــالَ فِيهِ: ((الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ افْصِلْ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ)).

[١٦٧٩].... حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَتِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْسَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابِ، عَنْ سَــالِــم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَـلَـى الرَّاحِلَةِ أَيْنَ تَتَوَجَّهُ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْفَريضَةَ. 9

[١٦٨٠].... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَىٰ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. ٥

سیدناابن عمر والفندوایت کرتے ہیں کدایک آ دمی نے نبی مظافظ سے ور کے بارے میں سوال کیا تو آپ مُلَیْظِ نے فر مایا: سلام کے ذریعے ایک رکعت کودو سے جدا کر دیا کرو۔

اختلاف ِرُوا ہ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے، اور اس میں (پیالفاظ بیان کیے ہیں کہ) آپ ٹاٹٹا نے فر مایا: وِرَ ایک ہی ہے، دواور ایک رکعت کے درمیان فاصلہ کرلیا کرو۔

سالم اپنے والد (سیدنا عبد الله بن عمر دانشیا) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ مُثَاثِّئِ مُا سواری پر ہی نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے،سواری کا جدھر بھی منہ ہوجاتا (آپ اس طرف نماز پڑھتے رہتے ) اور آپ نگاٹی و ترجمی اس پر پڑھ لیا کرتے تھے، البتہ آپ فرض نماز سواری پرنہیں پڑھا کرتے \_*=* 

سيدناعبدالله بن عمر ﴿ أَنْجُهُ إِيان كرتْ مِين كدرسول الله مَالْفِيمُ اللَّهِ سواری پروتر پڑھا کرتے تھے۔

حصيح ابن حبان: ٢٤٣٢ - المستدرك للحاكم: ١/ ٣٠٥

۲۷۸/۱ شرح معانى الآثار للطحاوى: ١/ ٢٧٨

۲۰۲۲ ، ۲۶۲۱ ، ۲۰۲۲ محیح ابن حبان: ۲۰۲۲ ، ۲۰۲۲

<sup>🗗</sup> صحيح البخاري: ١١٠٥ ـ صحيح مسلم: ٧٠٠ (٣٩) ـ سنن أبي داود: ١٢٢٤ ـ جامع الترمذي: ١٣٠٤ ـ سنن النسائي: ١/ ٢٤٣ ـ سنن ابن ماجه: ١٢٠٠ ـ مسند أحمد: ٢٠١٧ ، ١٨٩ ه ، ٥٣٣٥ ، ٥٤٠١ ، ٥٤١٣ ، ٥٢٩ صحيح ابن حبان: ٢٥١٧

## فِی الرَّکْعَتَیْنِ بَغْدَ الْوِتْرِ وترکے بعددورکعتیں پڑھنے کابیان

[١٦٨١] ..... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنِى حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ السَّحْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَوْبَانَ السَّفَرِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: ((إِنَّ السَّفَرَ جَهْدٌ وَثُقُلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: ((إِنَّ السَّفَرَ جَهْدٌ وَثُقُلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَلَّى سَفَرٍ، فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَكَهُ). •

[١٦٨٢] ..... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَلِي بُنُ مُسْلِم، ح وَثنا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا بُنْدَارٌ، وَعَلِي بْنُ مُسْلِم، وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ مُسْلِم، وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ مُسْعَدَة، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى الْمَرَائِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِه، عَنْ أُمِّ سَلَمَة، الْمَرَائِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِه، عَنْ أُمِّ سَلَمَة، أَنَّ النَّبِي عَنْ الْمَحَالِيُّ وَهُوَ جَالِسٌ وَكُعْتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ الْوِيْرِ. زَادَ الْمَحَامِلِيُّ: وَهُوَ جَالِسٌ . •

[١٦٨٣] .... حَدَّتُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح، ثنا مَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ قَنْ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن بْنِ جُبَيْر بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَوْبَ اللهِ عَنْ قَوْبَ اللهِ عَنْ قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ السَّفَرَ جَهْدٌ وَثُقُلُ، اللهِ عَنْ السَّفَرَ جَهْدٌ وَثُقُلُ، فَإِذَا أَوْنَر أَحَدُكُمْ فَلْيَر كَعْ رَكُعتَيْنٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَإِذَا أَوْنَر أَحَدُكُمْ فَلْيَر كَعْ رَكُعتَيْنٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ)). •

رسول الله طَلَيْمُ کے آزاد کردہ غلام ثوبان بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول الله طَلَیْمُ کے ساتھ ہے تو آپ طَلَیْمُ کے ساتھ ہے تو آپ طَلَیْمُ کے ساتھ ہے تو آپ طَلَیْمُ کے ساتھ ہے البندا جبتم نے فرمایا: یقینا سفر؛ مشقت والا اور بوجمل کام ہے، لہندا جب تم میں سے کوئی وِتر پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ (اس کے بعد) دو رکعتیں پڑھ لے) مورکعتیں اس کی تبجد بڑھ لے) اوراگر بیدار نہ ہو سکے تو وہی دورکعتیں اس کی تبجد بن جا کیں

سیدہ اُم سلمہ بڑگٹا روایت کرتی ہیں کہ نبی طائیلا ویڑ کے بعد دو ہلکی می رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔محاملی نے ان الفاظ کا اضافیہ کیا کہ آپ ٹائیلا ہیٹھے ہیٹھے ہی پڑھا کرتے تھے۔

رسول الله مَنْ يَنْتُمْ كَ آزاد كرده غلام ثوبان بيان كرتے ہيں كه ہم رسول الله مَنْ يُنْتُمْ كَ مات تحد كوسفر شفق آپ مَنْ يَنْتُمْ نَ فَر مايا:
يقيناً سفر؛ مشقت والا اور بوجھل كام ہے، للبذا جب تم ميں سے كوئى وِتر پڑھے تو اسے چاہيے كه وہ (اس كے بعد) دور كعتيں پڑھ لے، پھرا گروہ بيدار ہوجائے (تو تہجد پڑھ لے) اور اگر بيدار نہ ہوسكے تو وہى دور كعتيں اس كى تہجد بن جائيں گی۔ بيدار نہ ہوسكے تو وہى دور كعتيں اس كى تہجد بن جائيں گی۔

۱۳۳۵ سنن الدارمي: ۱۳۳۵

۲٦٥٥٣ : ٤٧١ منن ابن ماجه: ١١٩٥ مسند أحمد: ٣٦٥٥٣

<sup>6</sup> سلف برقم: ١٦٨١

## بَابُ صِفَةِ الْقُنُوتِ وَبَيَّانِ مَوْضِعِهِ

قنوت کاطریقہ اوراس کے مقّام کابیان

سیدنابراء و ٹائٹوروایت کرتے ہیں کہ نبی مظافیر انے منج اور مغرب کی نماز میں تنوت کی۔

[١٦٨٤] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ شُعْبَةً، الْأَشْعَثِ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِي الْمَعْ قَنَتَ فِي صَلاقِ الصَّبْح وَالْمَغْرِبِ، قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَقُلْ فِيهِ: عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا بَقِيَّةُ.

سیدنا براء بن عازب ٹاٹٹؤروایت کرتے ہیں کہ نبی مُلاٹیم صبح اورمغرب(کینماز) میں تنوت کیا کرتے تھے۔ [ ١٦٨٥] .... ثنا عَبْدُ اللّهِ بَنْ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، ثنا شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بِنْ مَرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بِنْ عَاذِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ كَانَ يَعْنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ ، • وَالْمَغْرِبِ . •

محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ان صاحب نے بیان کیا جنہوں نے نبی طالیا کے ساتھ سے کی نماز پڑھی، کہ جب آپ طالیا تو (قنوت کے جب آپ طالیا تو (قنوت کے لیے ) تھوڑی دیر کھڑے دے۔

[١٦٨٦] .... ثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ الْهَيْصَمِ أَبُو مُحَمَّدِ الْهَرُوِيُّ، أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُرنَى بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُنْ صَلّى مَعَ عَنْ مُحَدَّمِينِينَ، حَدَّثَنِي مَنْ صَلّى مَعَ النَّبِي فَلَى صَلّاحة الصَّبْح، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيْهةً . ٥ الرَّكُعةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيْهةً . ٥

سیدنا براء بن عازب و النوابیان کرتے ہیں کدرسول الله مُلَافِّةً جو بھی فرض نماز پڑھتے تھاس میں آنوت کرتے تھے۔ [١٦٨٧] .... حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو حَاتِم الرَّاذِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُلوسَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُلوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَنْس، عَنْ مُطَرِّف، عَنْ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَنْس، عَنْ مُطَرِّف، عَنْ أَبِي الْجَهْم، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ الل

[١٦٨٨] .... حَدَّثُنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْن

سيده أم سلمه والشايان كرتى مين كدرسول الله طاليا في فخريس

 <sup>◘</sup> صحيح مـــلم: ٢٧٨ ـ سنن أبي داود: ١٤٤١ ـ جامع الترمذي: ١٠٠١ ـ سنن النسائي: ٢/ ٢٠٢ ـ مسند أحمد: ١٨٤٧ ـ صحيح ابن
 حبان: ١٩٨٠

<sup>2</sup> سنن أبي داود: ١٤٤٦ ـ المجتبي للنسائي: ٢/ ٢٠٠ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٢٥٩

<sup>۱۵ المعجم الأوسط للطيراني: ٩٤٤٦</sup> 

بُهْ لُولِ، حَدَّثَنِي أَبِي، نامُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْقُرَشِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِع، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ السَّمَّاكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَاجِيَةَ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ صُبْحِ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُـورٌ، ثنا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَنِي الْفُنُوتِ فِي الْفَجْرِ. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى، وَعَنْبَسَةُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع كُلُّهُمْ ضُعَفَاءً، وَلا يَصِحُّ لِنَافِعِ سَمَاعٌ مِنْ أَمَّ سَلَمَةَ. وَقَالَ هَيَّاجٌ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ

[١٦٨٩] .... حَدَّثَنَا النَّقَّاشُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا الْـحُسَيْـنُ بُـنُ إِدْرِيسَ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْهَيَّاجِ، عَنْ أَبِيهِ، بِذَالِكَ، وَصَفِيَّةُ لَمْ تُدْرِكِ النَّبِيِّ ﴿ 6 [١٦٩٠].... قُرِءَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْن صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بِنُ زُنْبُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنامُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو، عَنْ أَبِى سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكَعَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ رَفَعَ رِأْسَهُ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ أَنْج عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، ٱللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجَ الْوَلِيدَبْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْج الْـمُسْتَـضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَـلْي مُضَرَ الـلّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِينَ

قنوت کرنے سے منع فر مایا۔

محمد بن يعليٰ ،عنبسه اورعبدالله بن ناقع ، به تمام رُواة ضعيف بين اور نافع کا اُم سلمہ وہا سے ساع بھی سیح شابت نہیں ہے۔ ھيّاج كہتے ہيں كرانہول في عنبسه سے،انہوں في ابن نافع سے،انہوں نے اپنے والد ہے،انہوں نے صفیہ بنت الی عبید سے اور انہوں نے نبی طافظ سے اس کوروایت کیا۔

ایک اور سند کے ساتھ وہی حدیث ہے اور صفیہ نے نبی مُؤاثِیمُ کا زمانهبی<u>ں پایا</u>۔

سيدنا ابو مريره والنفظ روايت كرت بي كدرسول الله مَنْ فَيْما ن نماز میں رکوع کیا، پھراپنا سر اُٹھایا اور ( قنوت کرتے ہوئے ) فرمايا:اللُّهُمُّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ \_\_\_الخ ''اے اللہ! عیاش بن الی ربیعہ کو نجات عطا فرما، اے اللہ! سلمہ بن ہشام کونجات وے، اے اللہ! ولید بن ولید کونجات وے،اے اللہ! كمزورمومنوں كونجات عطافرما،اے الله! قبيلة مفنریرایی سزاسخت کردے،اےاللہ!ان براہیا قحط مسلط کر و ب جيدا يوسف عليه السلام كي قوم پر آيا تفايه " پهر آپ مالينام سجدے میں چلے گئے۔

1 ستن ابن مأجه: ١٢٤٢

يُوسُفِ))، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا. ٥

۵ صحیح البخاری: ۷۹۷۔صحیح مسلم: ۲۷٦

<sup>◙</sup> صحيح بــخــارى: ٤ • ٨ــصحيح مسلم: ٦٧٥ــسنن أبي داؤد: ١٤٤٢ــسنن ابن ماجه: ١٢٤٤ـ مسند أحمد: ٧٤٦٥، ٥٨٤٥٠، ۱۰۷۳، ۵۰۱، ۱۹۸۱ صحیح ابن حبان: ۱۹۸۱

[١٦٩١] ..... وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا ابْسُ وَمُعَاذُ بْنُ ابْسُ وَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فَضَالَةَ، قَالَ: نا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَأُقَرِّبَنَ لَكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ فَلَى قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقَنُتُ صَلَاةً وَسُولِ اللهِ فَلَى اللهِ عَنْ صَلاةً الظُهْرِ وَصَلاةً السَّمْعِ الرَّخْدَةِ وَصَلاةً الصَّبْحِ بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارِ. • الله له للهُ لِمَنْ عَمِدَهُ لِللهُ الرَّافِي اللهُ لِمَنْ عَمِدَهُ الرَّافِقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: مَا اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: مَا اللهُ اللهِ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: مَا اللهُ بُولَ اللهِ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: مَا اللهُ اللهِ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: مَا اللهُ المُؤْمِلُهُ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُقَالِقُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ اللهُ المُؤْمِلُولُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِلَ اللهُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُ اللهُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُومُ اللهُ المُؤْمِلُومُ اللهُ المُؤْمُ اللهُ المُؤْمِلُ المُؤْمِلُومُ اللهُ المُؤْمِلُونُ اللهُ المُؤْ

سیدناابو ہریرہ ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ یقیناً میں تہمیں رسول اللہ منظیم کی نماز پڑھاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ ظہر،عشاءاور شنح کی نماز کی آخری رکعت میں سَمِعَ اللّٰهُ لَمِنْ حَمِدَهُ کے بعد توت کیا کرتے تھے، آپ مومنوں کے لیے دعافر ماتے اور کفار پر لعنت برساتے۔

سیدنا انس بن ما لک ٹاٹھ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طالبی فل فیر (کی نماز) میں ہمیشہ قنوت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ ونیا سے رحلت فرما گئے۔

سیدنا انس والشؤروایت کرتے ہیں کہ نبی مُلَاثِیْمُ نے ایک مہینہ قوت کی ، آپ ان کے (بعنی کفار کے ) خلاف بدوعا کرتے سے ، پھر آپ نے قوت کرنا حجوڑ دیا۔البتہ جہاں تک مجھ کی نماز کی بات ہے تو آپ اس میں ہمیشہ قنوت کرتے رہے ، یہاں تک کرتے رہے ، یہاں تک کرآپ دنیا ہے رحلت فرما گئے۔
یہاں تک کرآپ دنیا ہے رحلت فرما گئے۔
یہال تا کا فیشا یوری کے ہیں۔

رئیج بن انس بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا انس بن مالک ٹاٹٹؤ کے پاس ہیٹھا ہوا تھا تو ان سے بوچھا گیا: کیارسول اللہ مُاٹٹؤ کم نے صرف ایک مہینہ تنوت کی تھی؟ تو انہوں نے فر مایا: رسول اللہ مُنٹٹؤ کم سے کی نماز میں ہمیشہ تنوت کرتے تھے، یہاں تک کہ آب دنیا سے رحلت فر ماگئے۔

<sup>•</sup> صحيح البخاري: ٧٩٧ صحيح مسلم: ٦٧٦ سنن أبي داود: ١٤٤٠ مسند أحمد: ٧٤٦٤

۵ مسند أحمد: ۱۲۲۵۷

[١٦٩٥] .... حَدَّفَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبُو مَعْمَوٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا عَمْرُو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ يَزَلُ مَا لِنْ فَكَمْ يَزَلُ عَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ يَزَلُ عَلَيْتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقْتُهُ، يَوَلُ قَلْمُ يَزَلُ عَلَيْتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقْتُهُ. • يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتِّى فَارَقْتُهُ. • يَقْنُ الْعَبْدِي فَي صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتِّى فَارَقْتُهُ. • يَقْنُ الْمَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتِّى فَارَقْتُهُ . • يَقْنُ الْمَعْدِيلُ مَنْ الْعَبْدِي مَن الْعَبْدِي مَن الْمَعْدِيلُ مَنْ الْمَعْدِيلُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ فَيُ اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

[١٦٩٧] - حَدَّثَ مَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ، ثنا قُرَيْشُ بْنُ أَنْس، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِمَّ، وَعَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ إِسْمَاعِيلُ الْمَكِمَّ، وَعَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْمَحَسَنِ، عَنْ أَنْس، قَالَ: قَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَأَبُو بَكُرٍ، وَعُمْرُ، وَعُثْمَانُ، وَأَحْسَبُهُ وَرَابِعٌ حَتَّى فَارَقْتُهُمْ.

[٢٩٨] .... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا قُرَيْشُ بْنُ أَنْسٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، وَعَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ لِي أَنْسٌ: قَنَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَيْنَ وَمَعَ عُمَرَ حَتْى فَارَقْتُهُمَا.

[ ٦٩٩] - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ أَبُو بَكْرِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الرَّسْعَنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثنا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمَّادٍ، أَنْهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ النَّبِيِّ عِلَى فَقَنَتَ فِي صَلاةِ

سیدنا انس بن ما لک والنظ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ طالع کے ساتھ نماز پر بھی تو آپ سے کی نماز میں رکوع کے بعد ہمیشہ قنوت کرتے تھے، یہاں تک کہ ہیں آپ سے جدا ہو گیا، اور میں نے سید ناعمر بن خطاب والنظ کے پیچھے نماز پر بھی تو وہ بھی مجھ کی نماز میں رکوع کے بعد ہمیشہ قنوت کرتے تھے، یہاں تک کہ میں ان سے جدا ہوگیا۔

سیدنا انس والنظ میان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منافظ کے ساتھ اور سیدنا عمر والنظ کے ساتھ قنوت کی، یہاں تک کہ میں ان دونوں سے جدا ہو گیا۔

سیدنا انس ڈٹاٹٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیڈ ، ابو بکر ، عمر اور عثان ڈٹائٹڈ نے ، اور میراخیال ہے کہ چوشے خلیفہ (سیدناعلی ڈٹاٹٹڈ) نے بھی قنوت کی ، یہاں تک کہ میں ان سے جدا ہو گیا۔

حسن رحمہ الله بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس ڈاٹھڑنے مجھ سے فرمایا: میں نے رسول الله مُاٹھٹا کے ساتھ اور سیدنا عمر ڈاٹھڑ کے ساتھ قنوت کی ، یہاں تک کہ میں ان دونوں سے جدا ہو گیا۔

سیدناعلی اورسیدنا عمار ٹائٹھاروایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے نبی مُنائیلاً کے پیچھے نماز پڑھی، تو آپ نے ضبح کی نماز میں قنوت کی۔

1 شرح معاني الآثار للطحاوي: ١/ ٢٤٣

[١٧٠٠] .... حَدَّثَ نَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنا أَبُو عَاصِم، عَنْ عِمْرَانَ الْقَنُوتَ فِي الْقَنُوتَ فِي الْفَنُوتَ فِي صَلَاةِ الصَّبْح، قَالَ: عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.

[۱۷۰۱] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بُورِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي صَلاةِ الصَّبْحِ قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهُو.

[۱۷۰۲] .... حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ الْأَشْعَثِ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَلِي مَعْدَ الْوِتْوِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْوِتْوِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآن وَقُلْ يَا أَيُّهَا وَلُولَى بِأَمِّ الْقُرْآن وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. قَالَ لَنَا أَبُو بِكُر: هٰذِه سُنَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ النَّامُ. وَ وَخَفِظَهَا أَهْلُ الشَّام. •

[۱۷،۳] - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٌ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَزْهَرِ بْنِ مُنْجَايَا السُّلَمِيُ ، خَدَّثَنَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُصَبَّح بْنِ هِلْقَامِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، ثنا قَيْسٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْسٍ ، عَنْ الْبِي بَنِ عَبْسِ ، قَالَ: مَا زَالَ رَسُولُ جُبَيْسٍ ، عَنِ الْبنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ يَعْفُدُ أَبِّنَ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا . خَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي حُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ .

رَا ١٧٠٤] ... حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَيْسَرَحةَ أَبُو لَيْلَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّقَ، عَنْ الْبَرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّقَ، عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حسن رحمہ اللہ اس شخص کے بارے میں کہ جوصبح کی نماز میں قنوت کرنا بھول جائے ،فرماتے ہیں کہ اس پرسہو کے دو مجدے لازم آتے ہیں۔

سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس مخص کے بارے میں، جوشیح کی نماز میں قنوت کرنا بھول جائے، فرماتے ہیں کہ وہ سہو کے دو سجدے کرے۔

سیدنا ابن عباس والشهابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیق ہمیشہ قنوت کرتے تھے، یہال تک کہآپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ابراہیم بن افی حرہ نے اس کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے معید سے روایت کیا۔

عید بن جبیر رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے سیدنا ابن عباس طالطا کوفر ماتے سنا: یقیینا صبح کی نماز میں قنوت کرنا بدعت ہے۔

1 السنن الكبرى للبيهقي: ٣ / ٣٣

الصُّبْح بِدْعَةٌ. ٥

[١٧٠٥] .... حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَالِكِ الْأَسْكَافِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةً، فَلَقِيتُ عَمْرًا فَحَدَّثِنِي هٰذَا الْحَدِيثَ، قَالَ: كُنَّا بِحَضْرَةِ مَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ تَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْ أَلُهُمْ مَا هٰذَا الْأَمْرُ؟ مَا لِلنَّاسِ؟ فَيَقُولُونَ: نَبِيُّ يَنْ عُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ وَأَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا وَكَذَا ، فَجَعَلْتُ أَتَلَقَّى ذَالِكَ الْكَلامَ فَكَأَنَّمَا يُغْرِى فِي صَدْرِي بِغِرَاءٍ ، يَقُولُ: أَحْفَظُهُ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَـلَـوَّمُ بِإِسْكَامِهَا الْفَتْحَ، وَيَقُولُونَ: أَبْصَرُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنْ ظَهْرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا جَاءَ نَا وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلَامٍ أَهْلِ حِوَائِنَا ذَالِكَ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْدُهُ، فَلَمَّا أَقْبَلَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ إِللَّهِ مِنْ تَلَقَّيْنَاهُ ، فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى حَلَّما فَإِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِكَلَا وَكَذَا، وَقَالَ: صَلُّوا صَلاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْشَرُكُمْ قُرْآنًا، فَنَظَرُوا فِي أَهْلِ حِوَاثِنَا ذَالِكَ فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا أَكْثَرَ مِنِي قُرْآنًا مِمَّا كُنْتُ أَتَلَقَى مِنَ الرُّكْبَان، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْع سِيٰينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ، فَكَانَتْ عَلَى بُرْدَةٌ فِيهَا صِغَرٌ فَإِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ، فَكَسَوْنِي قَمِيصًا مِنْ مَعْقَدِ الْبَحْرَيْنِ فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ كَفَرَحِي بِذَالِكَ

عمروبن سلمد بیان کرتے ہیں کہ ہم پانی کے ایک چشمے پرموجود تھے جو کہ لوگوں کی عام گزرگاہ تھا۔ ہارے پاس سے جو بھی سوار گزرتے ؛ ہم ان سے يو چھتے كەكيامعاملى ہے؟ لوگوں كوكيا ہواہے؟ تووہ جواب دیتے کہ ایک نی ہے جس کا خیال ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف فلال فلال وق ك ب- چنانچه مين اس كلام كوخوب يا وكرف لگ گیا،تو گویادہ ایسے ہو گیا کہ جیسے کوئی اسے میرے سینے میں جما دیتا ہے۔اہل عرب مسلمان ہونے کے لیے فتح مکہ کے منتظر تھے اور وہ کہتے تھے: اس نبی کواور اس کی قوم کود کیھتے رہو، اگرتوبیان پرغالب آگیا توبیسچانی ہوگا۔ پھر جب مکہ فتح مکہ ہوا تو ہرقوم نے جاہا کہ پہلے وہ مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ میرے والد بھی اسلام قبول کرنے کے لیے جاری قوم کے لوگول کی طرف سے گئے، جب وہ رسول اللہ مَا ﷺ کے پاس آئے تو آپ کے ہاں ( کچھروز) قیام کیا، پھر جب رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ كَ بِال سے (والیس) آئے تو ہم انہیں ملے۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو ہولے: اللہ کی قتم ! میں تبہارے پاس فلال تحكم دييتے ہيں۔انہول نے فرمایا: فلال وقت میں بینماز پڑھواورفلاں وقت میں وہ نماز پڑھو۔ پھر جب نماز کا وقت ہو جائے توتم میں سے ایک شخص کوتمہارے لیے اذان کہنی جا ہے اورتم میں سے جے قرآن زیادہ آتا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ چنانچدوکوں نے ہماری قوم کے لوگوں میں بیددیکھا تو انہیں مجھ سے زیادہ قرآن کو جاننے والا کوئی دکھائی نہ دیا، کیونکہ میں سواروں ہے سیکھتا رہا تھا، چنانچہ انہوں نے مجھے ا ہے آ گے گھڑا کرلیا، حالانکہ اس وقت میری عمر سات یا چھے سال تقی۔میرے تن پرایک ہی جادر ہوتی تھی، وہ بھی چھوٹی ی، تو جب میں سجدہ کرتا تھا تو شکو جاتی تھی۔ قبیلے کی ایک

الْقَمِيضِ. ٥

عورت نے یہ منظرد کی کرکہا: کیاتم ہم سے اپنے قاری کا سرین نہیں چھپا سکتے؟ چنانچہ انہوں نے مجھے بحرین کی لنگی کا ایک قمیض سلاکر دیا ، تو مجھے اس قمیض کی جنٹی خوثی ہوئی اتی خوثی کسی چیز سے نہیں ہوئی تھی۔

بَابُ صَلَاقِ الْمَويضِ وَمَنْ رَعَفَ فِي صَلَاقِهِ كَيْفَ يَسْتَخْلِفُ مريض كى نماز اورجس شخص كى دورانِ نمازنكسير پھوٹ پڑے وہ اپنی جگد كے كھڑا كرے؟

الله المحسن المحسن المسلم المسلم المحسلة المحسن ال

ر ١٧٠٧ ... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يُصَلِّى الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِى قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ.

[١٧٠٨] .... حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُشْمَانَ الْقَارِيُّ، ثنا مُحَمَّد بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ ، نا أَبُو سَعِيدٍ سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَدِّبُ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَطَّامِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ،

سیدناعلی بن ابی طالب ڈائٹؤ کے مروی ہے کہ بی تالیؤ کے فر مایا: مریض اگر استطاعت دکھتو کھڑے ہو کرنماز پڑھے، اورا گروہ تجدہ کیکن اگر استطاعت ندر کھے تو اشارہ کر لے، اور اپنے تجدوں کواپنے رکوع سے جھا کر کرے لیکن اگروہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کی بھی استطاعت ندر کھے تو قبلے کی طرف زخ کر کے اپنے وائیس پہلو پر (لیٹ کر) نماز پڑھ لے، لیکن اگروہ اپنے دائیس پہلو پر (لیٹ کر) نماز پڑھ لے، لیکن اگروہ اپنے دائیس پہلو کے بل (لیٹ کر) نماز پڑھ لے، لیکن اگروہ اپنے دائیس پہلو کے بل (لیٹ کر) نماز پڑھ لے، لیکن اگروہ اپنے دائیس بہلو کے بل (لیٹ کر) نماز پڑھ لے اور اس کے پائل قبلہ کی جانب ہونے چاہئیں۔

سیدنااین عمر وہ انتہابیان کرتے ہیں کہ مریض اپنی گذی کے بل سیدھالیٹ کرنماز پڑھے (اور)اس کے پاؤں قبلہ کی جانب ہوں۔

سیدنا ابو ہر رہ و وفائظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نظیم نے فرمایا: جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھے، پھراس کی تکسیر پھوٹ پڑے یا قے آجائے تواسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھا ہے منہ پر رکھے اور لوگوں میں سے کسی ایسے آدمی کو دیکھے کہ جس سے کسی

<sup>•</sup> صحيح البخاري: ٤٣٠٢ مسند أحمد: ٢٠٩٥ ، ٢٠٣٣

السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٣٠٧ دالمعرفة للبيهقي: ٣/ ٢٢٥ دالمعجم الأوسط للطبرائي: ٩٠٠٩

ی خشن دارقطنی (جلد دوم)

معا ملے میں کوئی آ گے نہ ہو، اورائے آ گے کردے اورخود جا کر وضوء کرے، پھر (واپس) آئے اور وہیں سے نماز پڑھے، جب کہ اس نے (اس دوران) کوئی بات چیت نہ کی ہو، کیکن آگراس نے بات کی ہوتو پھروہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً، قَالَ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((إِذَا صَلَى اللهِ عَلَى فِيهِ صَلَى أَحَدُكُمْ فَرَعَتَ أَوْ قَاءَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَيَسْظُرْ رَجُلا مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ فَيُقَدِّمُهُ، وَيَسْظُرْ رَجُلا مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ فَيُقَدِّمُهُ، وَيَسْفِي مِلْيَةِ مِمَا لَمْ وَيَدْهُ مَا لَمْ عَلَى صَلاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلاةَ)).

茶茶茶茶

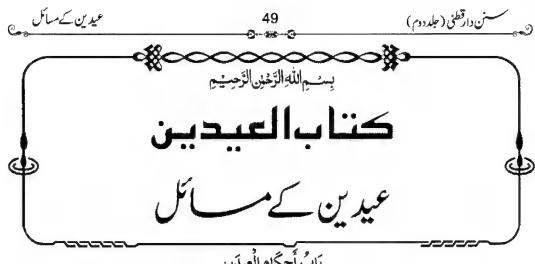

بَابُ أَحكَامِ الْعِيدَينِ عيدين سے متعلقہ احکام کا بيان

[١٧٠٩] - حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْعَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدٍ، ثنا اللَّعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا اللَّعَبَّابُ مُنَ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةً، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يَطْعَمَ وَيُخْرِجَ صَدَّقَةَ الْفِطْرِ. • مَدَقَةَ الْفِطْرِ. •

ر ١٧١٠ إ - - حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ، ثنا الدَّقِيقِيُّ، ثنا يَــزِيدُ بُـنُ هَــارُونَ، أَخْبَرَنَا وَرُقَـاءُ، عَنْ أَبِـى إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَيُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.

[۱۷۱۱] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، نَا عَبَّاسُ بْنُ مُكَيْنِ، ثَنَا عَائِذُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا عَائِذُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَشُوعَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً يَوْمَ أَضْحَى لَمْ يَزَلُ يُكَبِّرُ حَتَّى أَتَى الْجَبَّانَةَ.

[١٧١] ... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَفْصُ بْنُ عَمْرِو، قَالا: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عَنِ ابْنِ عَـجُلانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ لِلْعِيدَيْنِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُ

سیدنا ابن عباس والشافرماتے ہیں: مسنون عمل بیہ ہے کہ آ دمی تب تک (نماز عید کے لیے ) نہ نظلے جب تک کہ کچھ کھانہ لے اور صدقہ فطر نہ اداکردے۔

سیدناعلی بی النو فرماتے میں: عیدالفطر کے روز آ دمی تب تک (نمازعید کے لیے) نہ نکلے جب تک کہ کچھ کھانہ لے اور صدقہ فطر نہ اداکردے۔

حنش بن معتمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدناعلی ڈٹائٹؤ کو عیدالاضخیٰ کے دِن دیکھا کہ آپ مسلسل تکبیریں کہدرہے تھے، یہاں تک کہ آپ صحرامیں آگئے (جہاں نمازعید پڑھاناتھی)۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر والشاعیدین کے لیے معجد سے نکلا کرتے تھے تو تکبیر کہتے رہتے ، یہاں تک کہ نماز کی عبگہ پر آجاتے ، اور آپ تب تک تکبیریں کہتے رہتے جب تک کہ امام نہ آجا تا۔

المعجم الكبير للطبراني: ١١٢٩٦ - المعجم الأوسط للطبرائي: ٤٥٤

50

حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى وَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِمَامَ.

[١٧١٣]..... حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا قَبِيصَةً، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْن السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: كَانُوا فِي التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ أَشَدَّ مِنْهُمْ فِي

[١٧١٤] .... حَدَّثَنَا أَبُّو عَبْدِ اللهِ الْأَبْلِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن خُنَيْسٍ ، ثَنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلِّي. ٥

[١٧١٥] .... حَدَّثَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثناعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْـوَارِثِ، وَأَبُّـوعَـاصِم، قَالا: نا ثَوَابُ بْنُ عُنْبَةً، وَحَـدُّثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا تُوَابُ بْنُ عُتْبَةً ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَـطْعَمَ، وَكَانَ لا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ شَيْئًا حَتَّى يَوْجِعَ فَيَأْكُلُ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: حَتَّى

المَّارِينَ عَدَّلَ مَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا، الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَـجْكَلانَ، عَـنْ نَـافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا

ابوعبدالرحمان السلمي بيان كرتے ہيں كه اسلاف رحمهم الله عیدالفطر میں عیدالاضی کی بذہبت زیادہ شدت سے تکبیریں کہا کرتے تھے۔

سیدنا عبدالله بن عمر والشبیان کرتے میں که رسول الله سکاتین عیدالفطر کے روز اس وقت سے تکبیریں کہنا شروع کر دیتے تصحب آپ این گرے نکتے، یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ

سیدنا بریدہ رہائٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی منافیظ عیدالفطر کےروز تب تكنيس فكا كرتے تھے جب تك كد ( كچھ ) كھا ندليتے اورآپ قربانی کے روز ( یعنی عیدالاضیٰ کے روز ) تب تک کچھ نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کہ (نمازعید بڑھ کر)واپس نہآ جاتے، پھرآ پاین قربانی کا گوشت کھاتے عیدالصمدنے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ (آپ مُلْقِیْم کھنہیں کھایا کرتے تھے) یہاں تک کہ( قربانی کاجانور ) ذیح کر لیتے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ٹٹائٹیا جب عیدالاضی اور عیدالفطرکے روز (گھرہے) چلتے تو ہلندآ واز ہے تبیریں کہا كرتے تھ، يهال تك كه عيدگاه مين آجاتے، پھرتب تك

<sup>♦</sup> المستدرك للحاكم: ١/ ٢٩٧ السنن الكبرى للبيهقى: ٣/ ٢٧٩

۲۹٤/۱ مستدرك للحاكم: ۱۷۵٦ مسند أحمد: ۲۲۹۸۳ محمد ۲۲۹۸۳ محمد ۲۸۱۲ المستدرك للحاكم: ۱/۲۹٤ محمد ۱۹٤/۱ السنن الكبرى للبيهقي: ٣/ ٢٨٣

تكبيرين كتح رہتے جب تك كدامام ندآ جاتا۔

غَدَا يَوْمَ اللَّا نَدَ مَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى

يَأْتِيَ الْمُصَلِّي ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِمَامُ. •

٣٠٧٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْن الْأَشْعَتِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، ثنا مَرْجَا بْنُ رَجَاءٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَـدَّثَنِي أَنَسٌ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. ٥

[١٧١٨] .... حَدَّتَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْـعَـزِيزِ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ 

[١٧١٩].... حَدَّنَ نَمَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُـونُـسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللُّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْتِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْيِفِطْرِ وَالْأَصْلَحِي؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾، وَ ﴿ اقْتَرَبَتِ

السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾. 3 ر ، ١٧٢ .... وَحَدَّثَ نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثنا ابْـنُ لَهِيعَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُـرْوَـةَ، عَـنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الاسْتِفْتَاح، يَفْرَأُبِ ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، وَ ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ . •

سيدنا انس والثنة بيان كرتے بيل كدرسول الله مَالَيْنَا عيدالفطر کے روز تب تک (نماز کے لیے ) نہیں ٹکلا کرتے تھے جب تك كه مجورين نه كها ليت اورآب طاق تعداد مين تحجورين

سيدنا انس والتُونيان كرت مي كدرسول الله طَالِقُ عيدالفطر کے روز تب تک (نماز کے لیے) نہیں نکلا کرتے تھے جب تك كه محجورس نه كها ليتے -

عبیدالله بن عبدالله بن عتبدروایت کرتے ہیں کہسیدنا عمر بن خطاب جانشؤنے ابوواقد اللیثی دانشؤ سے سوال کیا کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهُ عِيدِ الفطر اور عيد الصَّحَىٰ (كَ نَمَازَ) مِن كيا يرْها كرتَّه تهے؟ توانہوں نے کہا کہرسول الله مَالَيْكُمْ سورت "ن" اورسورة القمرية هاكرتے تھے۔

سيده عائشه وللهابيان كرتى بين كدرسول الله ملاقيم عيارين مين شروع والی تکبیر کے علاوہ بارہ تکبیریں کہا کرتے تھے اور آپ مَلَيْنَا سورت "ق" اورسورة القمر كي قرائت كرتے تھے۔

السنن الكبرى للبيهقي: ٣/ ٢٧٩ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٩٧، ٢٩٨

<sup>2</sup> مسند أحمد: ١٣٢٦٨ ، ١٣٤٢٦ ـ صحيح ابن حبان: ٢٨١٣ ، ٢٨١٤

۲۸۲ - مسلم: ۱۹۱ - مسئد أحمد: ۲۱۸۹۲ - صحیح ابن حیان: ۲۸۲ ۸

<sup>🔾 📖</sup> أبي داود: ١١٤٩ ـ سنن ابن ماجه: ١٢٨٠ ـ المستدرك للحاكم: ١ / ٢٩٨

[۱۷۲۱] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتِ، ثنا عُمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ثنا ابْنُ عُبَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ فَيَ النَّانِيَةِ بِحَمْسٍ قَبْلَ فِي الْقِيدَيْنِ فِي الْقِيدَيْنِ فِي الْأُولِي سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ بِحَمْسٍ قَبْلَ الْقَرَاءَةِ. •

آلالاً] ..... حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ قَرِينٍ، ثَنَا بَنُ بَكْرُ بْنُ فَرِينٍ، ثَنَا ابْنُ لَكِمُ بْنُ سَهْلِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ لَهِ بِعَدَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَيُونُسُ، عَنِ الْنِي عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَرْفُكَ مَعْدُ بُنِ عَانِ النَّبِي فَي مِثْلَ حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَانِشَةً، عَنِ النَّبِي فَي مِثْلَ حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَانِشَةً، عَنِ النَّبِي فَي مِثْلَ حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ.

[۱۷۲۳] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى دَاوُدَ، ثنا مُوسَى بْنُ جَزَامٍ، ثنا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَسْ نَسافِع ، عَن ابْسن عُمَر، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعِيدَيْنِ اللهِ عَلَى الْعِيدَيْنِ قَالَ الْخُطْنَة . • وَعُمَرُ يُصَلُّونَ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ الْخُطْنَة . • قَالَ الْخُطْنَة . •

رَبُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ، قَالَا: نا بُنْدَارٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ، قَالَا: نا بُنْدَارٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَايِرٍ، قَالَ: شَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَايِرٍ، قَالَ: شَعِيدٍ، ثَالَتْبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ قَالَ: شَعِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّكَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِكَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةٍ. •

بِالصَّارَةِ قَبِلُ الْحَطِّبِةِ بِلا ادالُ وَلا إِقَامَةٍ. فَ الْمَاعِيلَ، ثَنَا الْحُسَّيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا يُعرَّفُ بِنْ مُوسَى، ثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً، ثَنَا عَبْدُ الْمَاكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، الْمَالَئِينَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدہ عائشہ وٹائٹا ہی بیان کرتی ہیں کہ نبی مٹائٹا عیدین (کی نماز) میں پہلی رکعت میں قر اُت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں یاخ تکمیریں کہا کرتے تھے۔

ایک اور سند کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

سیدنا ابن عمر النظمی بیان کرتے ہیں کدرسول الله النظم سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر النظماعیدین میں خطبے سے پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے۔

سیدنا جابر ڈٹٹٹٹیان کرتے ہیں کہ میں عید کے روز نبی مُٹٹٹٹٹ کے ساتھ شریک ہواتو آپ نے بغیراذان وا قامت کے خطبے سے پہلے نماز سے ابتدا کی۔

سیدنا جابر دلائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مَلَاثِیُمُ نے نہ تو اس سے پہلے نماز ردِهی اور نداس کے بعد، یعنی عید کے۔

<sup>0</sup> مسند أحمد: ۲٤٣٦٢

**②** صحيح البخاري: ٩٥٧ ، ٩٦٣ ـ صحيح مسلم: ٨٨٨ ـ مسند أحمد: ٢٠٢٤ ، ٩٦٣ ، ٥٦٦٣ ـ صحيح ابن حبان: ٢٨٢٦

الْعِيدَ.

[۱۷۲٦] .... حَدَّنَ نَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا أَبُو السَّاهِرِ، وَقُرِءَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينِ وَأَنَا السَّاهِرِ، وَقُرِءَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَا: حَدَّثَ نَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي عِنْ الْفِطْرِ فَى الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتِي الرُّكُوعِ. لَفْظُ أَبِي الطَّاهِرِ. • وَالْأَضْحَى الطَّاهِرِ. •

[٧٢٧] .... حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ ثَنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله فَيْ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَ بْنِ فِي الْأُولِي سَبْعًا وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا وَكَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ . ٥

يبدا بِالصلاهِ فبل الحطبهِ . ﴿
مَرَا النَّيْسَابُورِيُ ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ عُمَر ، ثنا عَبْدُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعْبَةَ بْنِ حَوَّان ، ح وَثنا أَبُو بَحُرِ بْنُ مُجَاهِدِ الْمُقْرِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَكُرِ بْنُ مُجَاهِدِ الْمُقْرِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَكُرِ بْنُ مَجَاهِدِ الْمُقْرِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الثَّقَفِيُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُن يَعْلَى الثَّقَفِيُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْ عَنْ جَدِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَشْرَةَ شَعْمَر فِي الْأُولِ فِي الْأَخِيرَةِ خَمْسًا سِولى كَبْرِوَ فِي الْأَخِيرَةِ خَمْسًا سِولى تَكْبِيرَةً فِي الْأُولِي سَبْعًا وَفِي الْأَخِيرَةِ خَمْسًا سِولى تَكْبِيرَةً فِي الْأُخِيرَةِ خَمْسًا سِولى تَكْبِيرَةً فِي الْأُخِيرَةِ خَمْسًا سِولى تَكْبِيرَةً فِي الْأُولِ فَي الْأَخِيرَةِ خَمْسًا سِولى تَكْبِيرَةً إِنْ الْحَرام . ﴾

سیدہ عائشہ ڈھٹاروایت کرتی ہیں کہ نبی تاٹیٹی نے عیدالفطراور عیدالاشخیٰ میں (پہلی رکعت میں) سات اور (دوسری رکعت میں) پانچ تکبیر یں کہیں،سوائے رکوع کی دو تکبیروں کے۔ بیہ الفاظ ابوالطاہر کے ہیں۔

سیدنا عمار ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹؤ عیدین میں تکبیریں کہا کرتے تھے تو پہلی رکعت میں سات اور آخری رکعت میں پانچ تکبیریں کہتے تھے، اور آپ مٹائٹؤ خطبے سے پہلے نمازے ابتدا کیا کرتے تھے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْم نے دونوں عیدوں (لیتی) عیدالفطر اور عیدالاضی میں بارہ تنجیریں کہیں، پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تنجیریں کہیں، سوائے تنجیریں کہیں، سوائے تنجیریں کہیں، سوائے تنجیریں کہیں، سوائے تنجیرتر میدکے۔

صحیح مسلم: ۸۸۵ سنن أبی داود: ۱۱٤۱ مسند أحمد: ۱٤۱٦۳

۲۱۷/۲ منن ابن ماجه: ۱۲۷۷ منصب الراية للزيلعي: ۲۱۷/۲

ع مسد أحمد: ١٦٨٨

[۱۷۲۹] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاس، ثَنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيَّ بِإِسْنَادِه، عَنِ النَّبِيِّ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي النَّبِيِّ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَة، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا)). •

[۱۷۳۰] --- حَدَّثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدُ الدَّقَاقُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيدِ، عَنْ جَدِم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَ كَبَرَ فِي الْعِيدِ يَوْمَ اللهِ فَي الْمَعِيدِ مَنْ اللهِ فَي الْمَعِيدِ مَنْ اللهِ فَي الْمَعِيدِ مَنْ جَدِم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَي كَبَرَ فِي الْعِيدِ يَوْمَ اللهِ فَي الْمَعْدِ مَنْ جَدِم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَي الْمَعْدِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

[۱۷۳۱] ..... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، الْكَرَابِيسِيِّ ، قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، حَدَّقِنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِي فَي اللهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، أَنَّ النَّبِي فَي اللهِ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَي سَبْعَ لَنَّ يُكْبِيرَاتٍ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا . زَادَ الْبُخَارِيُ : قَبْلَ الْقِرَاءَةِ . •

عبدالله بن عبدالرحمان الطائق اس سند کے ساتھ نبی شائیز کا سے روایت کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور آخری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں، اور قراکت ان دونوں کے بعد ہوتی ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَافِیْمْ نے عیدالفطر کے دِن عید (کی نماز) کی پہلی رکعت میں سات اور آخری رکعت میں پانچ تکبیریں کہیں ، سوائے تکبیرتحریمہ کے۔

کیٹر بن عبداللہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مُلَّاثِمُ عیدین میں پہلی رکعت میں سات اور آخری رکعت میں پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے۔

سیدنا ابن عمر بی شیمیان کرتے ہیں کدرسول الله من شیخ نے فر مایا: عیدین میں تکبیر (کامئلہ یوں ہے کہ) پہلی رکعت میں سات تکبیرین اور آخری رکعت میں پارٹج تکبیریں ہوتی ہیں۔

سیدناعلی بن ابی طالب اورسیدنا عمار بن یاسر ٹائٹنے نے رسول اللہ مٹائٹے کو سنا کہ آپ فرض نماز دن میں سورت الفاتحہ (کے

سئن أبي داود: ١٥٢ ١ ـ سنن ابن ماجه: ١٢٧٨ ـ

<sup>🛭</sup> جامع الترمذي: ٥٣٦ ـ سنن ابن ماجه: ١٢٧٩

<sup>3</sup> الموطأ: ٩٠٠ ـ نصب الراية للزيلعي: ٢/ ٢١٨

الْـوَاحِـدِ، ثنا سَعِيدُ بنُ عُثْمَانَ، حَدَّنَنِي عَمْرُو بنُ شِـمْدِ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، عَنْ عَلِيّ بنن شِـمْد، عَنْ جَابِر، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، عَنْ عَلِيّ بنن أَبِي طَالِب، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِر، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَحْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ بِـهِ ﴿ بِسْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ فِي فَاتِحَةِ الْقُرْآن، وَيَقُنُتُ فِي السَّ خَمْنِ الرَّحِيمِ ﴾ فِي فَاتِحَةِ الْقُرْآن، وَيَقُنُتُ فِي صَلاةِ الْفُرْقِي دُبُرِ الصَّلَواتِ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَحْرِ غَدَاةً عَرَفَةً إلى صَلاةِ الْفَحْرِ غَدَاةً عَرَفَةً إلى صَلاةِ النَّسْرِيقِ يَوْمَ دَفْعَةِ النَّاسِ صَلاةِ النَّسْرِيقِ يَوْمَ دَفْعَةِ النَّاسِ

[۱۷۳٤] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ الْبَرْزَازُ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَسَنِ الزَّبَيْدِيُ، ثنا أُسَيدُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمَّادٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ يَعْجُهَرُ فِي الْمَحْدُوبَاتِ بِ هِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ يَعْجُهَرُ فِي الْمَحْدِ وَكَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَحْرِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ لِيوْمَ عَرَفَةَ صَلاةَ الْغَدَاةِ، وَيَقْطَعُهَا صَلاةَ الْعَصْرِ آيَامِ التَّشْرِيق.

آمِر، اللهِ مَسْرِينَ. اللهِ بَكْرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ الطَّلْحِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَنَيْدٍ، ثنا مُصَعَبُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْن، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَكِيّرُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُكِيّرُ فِي صَلاةِ النَّهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْن، عَنْ أَيْ مَنَ الْمَكْتُوبَاتِ . ﴿ فَي صَلاةِ النَّهْ بِينَ يُسَلِّمُ مِنَ الْمَكْتُوبَاتِ . ﴿ اللهِ بْنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ ، أَنَا مَحْفُوظُ لَنَا مُحْفُوظُ لَنْ اللهِ بْنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ ، ثنا مَحْفُوظُ بُنُ نَصْر اللهِ مُدَانِيُّ ، ثنا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ بُنُ نَصْر اللهِ مُدَانِيُّ ، ثنا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ ، عَنْ بِنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا مَحْفُوطُ بُنُ نَصْر اللهِ مُدَانِيُّ ، ثنا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ ، عَنْ بِنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا مَحْفُوطُ بُنُ نَصْر اللهِ مُدَانِيُّ ، ثنا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ ، عَنْ الْمَكْرُوبُ وَبْنُ شِمْرٍ ، عَنْ الْمَكْرُوبُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ مُولُوبُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

شروع) میں ''بسم اللہ الرحمان الرحیم'' پڑھتے تھے، فجر اور ویر کی نماز میں قنوت کرتے تھے اور عرفہ کی صبح نمازِ فجر سے پہلے سے لے کر ایام تشریق کے آخری دِن، کہ جب لوگ بڑی تعداد میں واپس لوٹتے ہیں، کی نمازِ عصر تک تمام فرض نمازوں کے بعد تکبیر کہتے تھے۔

سیدناعلی اورسیدنا عمار ڈاٹھی دوایت کرتے ہیں کہ نبی سُلیٹی فرض نمازوں میں اونچی آ واز سے ''بسم الله الرحمان الرحیم'' پڑھا کرتے تھے، فجر میں قنوت کیا کرتے تھے اور عرفہ کے روز صبح کی نماز سے تکبیریں کہنے لگتے اور ایام آنشریق کے آخر میں نمانے عصر کے وقت تکبیریں کہنا ختم کرتے تھے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈاٹھی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُنالیّنی عرف کے دوز نماز فجر سے تکبیریں کہنے لگتے اورایا مِ تشریق کے آخری روز کی نماز عصر تک کہتے رہتے ،جس وقت آپ فرض نمازوں سے سلام چھیرتے تھے ( تب تکبیریں کہا کرتے تھے)۔

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹیو کا نے عرفہ کے روز تکبیریں کہنا شروع کیں اور ایام تشریق کے آخر میں ختم کیں۔

<sup>0</sup> المستدرك للحاكم: ١/ ٢٩٩

<sup>🛭</sup> السنن الكبري للبيهقي: ٣١٥ / ٣١٥

جَابِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى كَبَّرَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَقَطَعَ فِي آخِرِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى كَبَّرَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَقَطَعَ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

[۱۷۳۷] .... ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثنا أَسُو قِلَابَةَ، ثننا نَاقِلُ بْنُ نَجِيحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمْنِ بَسْ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ يَشْوِلُ اللهِ عَلْى مَكَانِكُمْ))، يُقْبِلُ عَلَى الصَّبْحَ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَة وَيَقُولُ: ((عَلَى مَكَانِكُمْ))، ويَقُولُ: ((عَلَى مَكَانِكُمْ))، وَيَقُولُ: ((اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلْهِ الْحَمْدُ))، فَيكَثِرُ اللهُ قَالَتُهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلِلْهِ الْحَمْدُ))، فَيكَثِرُ مِنْ آخِرِ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ أَيَّامٍ الشَّهُ رَبِي اللهُ الْحَمْدُ))، فَيكَثِرُ مَنْ آخِرِ أَيَّامٍ اللهُ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامٍ الشَّهُ رِينَ

[۱۷۳۹] ..... حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ الْخَضِرِ ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ نَافِع ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ ، عْنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: التَّكْبِيرُ أَيَّامَ اللَّهُ رِيقِ بَعْدُ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، آخِرُهَا فِي التَّشْرِيقِ . الصَّبْح مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .

سيدنا جابر بن عبدالله والتُواعيان كرتے بين كدرسول الله طَالَيْمُ فَيَ جَبِ عرفه ك ون صبح كى نماز پڑھائى تو اپنے صحاب كى طرف متوجہ ہوئ اور فرمانے گے: اپنی اپی جگه پر بی بیٹے دہو۔ اور آپ طَالِّهُ أَكْبَرُ ، كَا إِلٰهَ إِلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ، لا إِلٰهَ إِلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ، لا إِلٰهَ إِلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ، اللّٰهِ أَكْبَرُ ، اللّٰهُ أَكْبَرُ ، وَلِلْهِ الْحَمْدُ آپ طَالِهُ عَرف كي من سے عبرين الله أَكْبَرُ و الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله

سیدناعبداللہ بن سائب رہائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَائِیْمُ کے ساتھ عید (کی نماز) میں شرکت کی ، جب آپ نے نماز مکمل کی تو فرمایا: ہم خطبہ دینے گئے ہیں، لہذا جوشخص خطبہ (سننے) کے لیے بیٹھنا لیند کرے وہ بیٹھ جائے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔

ابودا وُدرحمہ الله فرماتے ہیں کہ بیرحدیث عطاء کے حوالے ہے نبی مُنَافِیْزِ سے مرسل بھی روایت کی گئی ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر را شیانے فر مایا: ایامِ تشریق میں قربانی کے دِن نماز ظهر کے بعد تکبیر کہنا شروع کیا جائے اور ایامِ تشریق کے آخری روز صبح کی نماز میں ختم کی جائے۔ دو مختلف سندول سے گزشتہ حدیث ہی مروی ہے۔

ا ١٧٤٠ إ --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: وَثنا مُوسَى، ثنا مُوسَى بْنُ ضَمْرَةً بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً، حَدَّثَنِى الرّحْمُ بِنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً، حَدَّثَنِى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ.

[١٧٤١] ..... قَالَ: وَثَنا أَبُو مَرْوَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْحَضْرَمِيّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحَضْرَمِيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيّ .

[۱۷٤۲] ..... قَالَ: وَشنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيتِ يُكَبِّرُونَ فِي الصَّبْحِ وَلا يُكَبِّرُونَ فِي الطَّهْ. الظُّهْ.

و ٢٤٣٦ .... قَالَ: وَثنا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ اللَّهَبِيُّ، عَنْ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سِنَانَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَلان ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَبَّرَ بِنَا عُثْمَانُ وَهُو مَدْ صُورٌ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَكَبَّرَ فِي الصَّبْحِ وَلَمْ يُكَبِّرُ فِي الطَّهْرِ .

و ١٧٤٥] .... قَالَ: وَحَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، سَمِعَهُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، سَمِعَهُ بُكَبِّرُ فِي الصَّلَوَاتِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله

صرف سند کابیان ہے۔

سیدنا ابن عمر چھ تھی کہ ان کرتے ہیں کہ صحابہ دی کھی خربانی کے دِن ظہر کی نماز سے تکبیریں کہنا شروع کرتے تھے اور ایام تشریق کے آخری دِن ظہر کی نماز تک کہا کرتے تھے (یعنی آخری روز) صبح کی نماز میں تکبیریں کہتے تھے لیکن ظہر کی نماز میں نہیں کہتے تھے۔

عبدالله بن فلال اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: سیدنا عثان واٹھائو کا جب محاصرہ کیا ہوا تھا تو انہول نے ہم سے قربانی کے روز ظہر کی نماز سے لئے کرایام تشریق کے آخری روز کی نماز ظہر پڑھ لینے تک تکبیری کہلوا تیں ، انہوں نے صبح کی نماز میں تکبیری کہیں۔

سعید بن ابی ہند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا جابر بن عبداللہ واللہ فائش کو ایام تشریق کی نمازوں میں تین مرتبہ تکبیر (بینی )الله أَکْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ كہتے سا۔

ن دارقطنی (جلددوم)

أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا.

[١٧٤٦] ... قُالَ: وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ إَبِي الْمِنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ

عَبَّاس، مِثْلَهُ.

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

## بَابُ صَلَاقِ النَّبِي عِنْ فِي الْكَعْبَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ كَتِيكَ اندرنِي تَلَيْمُ كَيْ نَمَازَاوراسِ بِارے مِيْسِ روايات كااختلاف

[۱۷٤٧] --- حَدَّثَ نَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّة، ثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْكَى، عَنْ عِحْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَة، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَنْ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ وَبِلَالٌ خَلْفَهُ، فَقُلْتُ النَّبِيُ عَلَى الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ وَبِلَالٌ خَلْفَهُ، فَقُلْتُ لِبِلَالِ: هَلْ صَلَّى ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ لَلِيلِالِ: هَلْ صَلَّى ؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى دَخَلُ فَسَأَلْتُ بِلَالًا: هَلْ صَلَّى ؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ اسْتَقْبَلَ الْجَزَعَة وَجَعَلَ السَّارِيَة النَّانِيَة عَنْ مَعْنَى الْمَادِيَة النَّانِيَة عَنْ اللَّهُ الْمُعْمَدِي الْمَادِيَة النَّانِيَة عَنْ الْمَادِيَة النَّانِيَة عَنْ الْمَادِيَة النَّانِيَة عَنْ الْمَادِيَة النَّانِيَة عَنْ الْمَادِيَة الْمَادِيَة الْمَادِيَة الْمَادِيةِ الْمَادِيةِ الْمَادِية الْمَادِية الْمَادِية الْمَادِية الْمُنْ الْعَدَى الْمَادِية النَّانِية عَنْ الْمَادِية الْمَادِية الْمَادِية الْمَادِية الْمَادِية الْمُنْ الْمُعْدُ الْمَادِية الْمَادِية الْمَادِية الْمَادِية الْمَادِية الْمَادِية الْمَادِية الْمُسْتَقْرِهُ الْمَادِية الْمَادِية الْمُنْ الْمُعْدِيقُولُ الْمَادِية الْمُعْلَى الْمَادِية الْمُعْدَى الْمَادِية الْمُلْوِية الْمَادِية الْمَادِيقُولُ الْمَادِية الْمَادِية الْمَادِية الْمَادِيقُولُ الْمَادِية الْمَادِيقِيقُولُ الْمَادِيقُ الْمَادِيقُ الْمَادِيقُولُ الْمَادِيقُ الْمَادِيقُ الْمَادِيقُ الْمَادِيقُ الْمَادِيقُولُ الْمَادِيقُولُ الْمَادِيقُولُ الْمَال

[١٧٤٨] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَّمَّى ، نا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِي ، نا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ الْبَجَلِي ، نا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِي ، نا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ الْبَجَلِي ، ثنا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْسَرِ الْبَجَلِي ، ثنا زُهَيْرٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ: دَحَلَ اللهِ بْسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

[۱۷٤٩] .... حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عِيسَى بْنُ أَبِى حَرْبِ الصَّفَّارُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِى حَبِيبُ بُكُيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِى حَبِيبُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، حَدَّثِنِى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسَاسٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَيْتَ فَصَلَّى

سیدنا عبداللہ بن عمر رہ انتہا بیان کرتے ہیں کہ نبی طاقی است اللہ میں داخل ہوئے، پھر باہر نکلے، اور بلال رہ انتیا آپ کے پیچے سے میں داخل ہوئے، پھر باہر نکلے، اور بلال رہ انتیا آپ نے نماز رہ ھی؟ انہوں نے کہا: نبیس کے بھرا گلے روز بھی آپ طاقی (بیت اللہ کے اندر) داخل ہوئے تو میں نے بلال رہ انتیا ہے ہو چھا کہ کیا آپ طاقی ان نہوں نے کہا: بی ہاں، آپ سیون کوانی دائیس جانب کر کے دور کعت نماز پڑھی۔ ستون کوانی دائیس جانب کر کے دور کعت نماز پڑھی۔

سیدنا ابن عمر دہ النہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیام کعیہ میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ بلال دہ النہائے میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ بلال دہ النہائے میں نے بلال دہ النہ منافیام نے دہائے ہوئے ہے۔ دوستونوں کے درمیان دورکعت نماز پڑھی۔

سیدنا این عباس دفانشاییان کرتے ہیں که رسول الله مُنافیلاً بیت الله میں داخل ہوئے اور دوستونوں کے درمیان دور کعت نماز پڑھی، پھر آپ (باہر) نکلے تو آپ نے دروازے اور حجراسود کے درمیان دور کعت نماز پڑھی، پھر فر مایا: بیقبلہ ہے۔ پھرا یک مرتبہ اور آپ مُنافیلاً داخل ہوئے تو اس میں کھڑے ہوکر دعا

• مسند أحمد: ۲۲۱۵، ۲۸۹۱، ۲۷۱۵، ۲۲۳۱ - ۲۳۳ صحیح ابن حبان: ۲۰۳، ۳۲۰۳، ۲۲۰۳، ۲۲۰۳

🛭 سلف قبله من طريق يحيى بن جعدة

عیدین کے سائل ہے

59

صنن دارقطنی (جلددوم) ص

کرنے لگے، پھر باہر فکل آئے اور نماز نہیں پڑھی۔

بَيْنَ السَّارِ يَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بَيْنَ الْبَابِ
وَالْحَجَرِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: ((هٰذِهِ الْقِبْلَةُ))، ثُمَّ
دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَامَ فِيهِ يَدْعُو ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ
يُصَلِّ. 0

بَابُ النَّشُدِيدِ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَكُفُو مَنْ تَرَكَهَا وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ فَاعِلِهَا نمازچپوڑنے کی تخت ممانعت،اس کے تارک پر کفر کا حکم اور نمازی تحص کے آل کی ممانعت

[ ١٧٥] ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ ، ثنا هَارُونُ بْنُ السَحَاقَ ، ثنا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ الْمِسُورِ بْنِ اللّهِ مَنْ سُلَيْسَمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا حِينَ طُعِنَ ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عُمَرُ : ((إنَّهُ لا حَظَّ فِي الْإِسْلامِ لِا حَدِ أَضَاعَ الصَّلاةَ)) ، فَصَلَى عُمَرُ وَجَرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . •

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بِنِ شَقِيقٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى، بُسَرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى، يَقُولُ: ((الْعَهْدُ اللّهِ عَلَى بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ فَمَنْ يَقُولُ: (رَالْعَهْدُ كَفَرَ)). • تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)). •

رَهُ عَدِينَ عَلِي الْمَحَدَّ الْمَا عُمَرُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ عَلِي الْمَحَدَّ الْمَحَدِينَ عَلِي الْمُحَدَّ اللَّيْثِ الِالْسُكَافُ الْمَحَدُونَ اللَّيْثِ الِاسْكَافُ الْمَحَدُونَ عَبْدِ الْمَحَدُونَ عَبْدِ الْعَكَاءُ بُنُ عِمْرَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَحَدُونَ ، ثنا خَالِدُ بُنُ عُبَيْدِ الْعَتَكِي ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ بُرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ بِنُ بُرِيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْ

سیدنامسور بن مخرمه راتشنی بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس راتشنی سیدنام روائشنی کے ،جس وقت وہ زخمی تھے، تو انہوں نے کہا: اے امیر الموشین! نماز کا وقت ہوگیا ہے۔ تو سیدناعمر رائشنی نے فر مایا: یقینا ایسے کسی مختص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں رہتا جونماز کوضائع کروے۔ پھرعمر دائشنی نے نماز پڑھی جبکہ ان کے زخم سے خون بہدر ہاتھا۔

سیدنا بریدہ ڈٹائٹئنیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ نٹائٹٹا کو فریاتے سنا: ہمارے اور ان ( کفار ) کے درمیان جوعہدہے وہ نمازہے، لہذا جس نے اسے چھوڑ ااس نے یقتیناً کفر کیا۔

ایک اور سند کے ساتھ بالکا گزشتہ صدیث کے ہی مثل ہے۔

المعجم الكبير للطبرائي: ١١٨٠٨ مسند أحمد: ٢١٢٦ ، ٢٨٣٣

<sup>9</sup> الموطأ: ١٠١

 <sup>◄</sup> جامع الترمذي: ٢٦٢١ - سنن النسائي: ١/ ٢٣١ - سنن ابن ماجه: ١٠٧٩ - مسند أحمد: ٢٢٩٣٧ - صحيح ابن حبان: ١٤٥٤ - المستدرك للحاكم: ٧/١

[١٧٥٣] ..... وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْعَلَاءِ، ثنا يُحوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا وَكِيعٌ، ثنا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِى السَزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)). • ((بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)). • [٢٧٥٤] ..... حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ، أنا أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، هَارُونَ، أنا أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف،

[١٧٥٤] .... حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن ها مُحَمَّدُ بن يُوسُف، هَارُونَ، أنا أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا مُحَمَّدُ بن يُوسُف، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، عَنِ النَّبِيِّ فَيَالَ: ((مَا بَيْنَ الْكُفْرِ أَوِ الشِّرْكِ وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)).

[ ١٧٥٥] .... حَدَّ تَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَدِّمَدُ بْنُ مُصْعَبِ الصُّورِيُّ، ثنا مُؤَمَّلٌ، ثنا سُفْيَانُ بِهٰذَا، وَقَالَ: ((لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلاةِ)).

آد ١٧٥] ..... حَدَّرُ نَنَا عَبْ لَأَاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِى هَاشِم، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزّبْرِقَان، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَة، أَنَا هُودُ بُنُ عَظَاءٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ فِي عَهْدِ بَسُ عَطَاءٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَمْ يَعْرِفُهُ وَاجْتِهَادُهُ وَاجْتِهَادُهُ وَصَفْنَاهُ لِمِسْوِلِ اللهِ عَلَيْ يِاسْمِهِ فَلَمْ يَعْرِفُهُ وَوَصَفْنَاهُ لِمِسْفِتِهِ فَلَمْ يَعْرِفُهُ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَذْكُرُهُ وَوَصَفْنَاهُ لِمِسْفِتِهِ فَلَمْ يَعْرِفُهُ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَذْكُرُهُ وَوَصَفْنَاهُ لِمِسْفِتِهِ فَلَمْ يَعْرِفُهُ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَذْكُرُهُ وَوَصَفْنَاهُ لِمِسْفِيهِ فَلَمْ يُعْرِفُهُ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَذْكُرُهُ وَصَفْنَاهُ لِمِسْفِيهِ فَلَمْ يُسَلِّم، وَوَصَفْنَاهُ فَلْمُ يُسَلِّم، وَرَجُلُ عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةٌ مِنَ الشَّيْطَان))، فَقَالَ نَمْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُسَلِّم، وَسُولُ اللهِ عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةٌ مِنَ الشَّيْطَان))، فَقَالَ نَمُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَعْ اللّهُ عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةٌ مِنَ عَلَى وَحَهْ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُسَلِّم، وَمَعْ مَنْ عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةٌ مِنَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُسَلِّمْ ، وَعَنْ رَجُلُ عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةٌ مِنَ وَعَنْ عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةٌ مِنَ وَعَنْ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ يَقْتُلُ وَمُنْ اللّهِ عَلَى وَحُولُ عَلَى وَحُولُو اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ مَعْمَ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَمْ مُ اللهُ وَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ا

سیدنا جابر رہ النظامیان کرتے ہیں کدرسول الله مظافظ نے فرمایا: (مسلمان) بندے اور کفر کے درمیان (فرق) نماز چھوڑنا ہے۔

سیدنا جابر رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی سالی اللہ نے فرمایا: کفر (یا فرمایا کہ) شرک اور ایمان کے درمیان (فرق) نماز جیموڑ نا ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ نبی ٹاٹیٹا کا بید فرمان منقول ہے کہ (مسلمان) بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف نما زکوچھوڑ نا ہے۔

سیدنا الس بن ما لک دفائظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّا اللّٰہ مُلِّا اللّٰہ مُلِّا اللّٰہ مُلِّا اللّٰہ مُلِّا اللّٰہ مُلِیْ اللّٰہ ہُلِی اللّٰہُلِی الللّٰہُلِی اللّٰہِلِی اللّٰہُلِی اللّ

◘ صحيح مسلم: ٨٢ ـ سنن أبى داود: ٨٧٨ ٤ ـ سنن النسائي: ١/ ٢٣٢ ـ جامع الترمذي: ٢٦١٨ ـ سنن ابن ماجه: ١٠٧٨ ـ مسند
 أحمد: ١٥١٨٣ ـ شزح معانى الآثار للطحاوي: ٣١٧٩ ، ٣١٧٦ ، ٣١٧٧ ـ المعجم الأوسط للطيراني: ٣٣٧٧

الرَّجُلَ؟))، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يُصَلِّى، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ أَقْتُلُ رَجُلًا يُصَلِّى وَقَدْ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ فَخَرَجَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. •

[۱۷۰۷] .... حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْهِ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي هُودُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ.

الدَّهُ الرَّبِعِ، ثنا أَبُو أُسَامَةً، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ، ثنا أَبُو أُسَامَةً، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمُقْرِءُ، الْمَحْسَنُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمُقْرِءُ، الْمَحْسَنُ بِنُ الْحَسَنُ بِنُ الْحَسَنُ بِنُ الْحَسَنُ بِنُ اللَّهِ ثَنا الْحَسَنُ بِنُ السَّرِيعِ، ثنا أَبُو أُسَامَةً، ثنا مُفَضَّلُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ اللَّهُ وَزَاعِي، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي يَسَارٍ الْفُرَشِي، عَنْ أَبِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ يَتَسَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، مَحْدُ ضُوبِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَقَالَ: ((مَا هَلَا اللهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِسَاءِ، مَحْدُ أَبِي النَّبِي الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَانَ يُقَالُ لَهُ: فَقَالَ: ((مَا لَيْ اللهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِسَاءِ، فَقَالَ: ((لَا إِنِي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ)). النَّقِيعِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ أَلا فَقَالَ: ((لَا إِنِي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ)). النَّقِيعِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ أَلا وَسُولُ اللهِ أَلا وَقَالَ حُمْيَدُ بُنُ الرَّبِيعِ: أَتِي بِمُخَنَّثِ قَدْ خَضَبَ وَقَالَ حُمْيَدُ بُنُ الرَّبِيعِ: أَتِي بِمُخَنَّثِ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلِيهِ وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الله طَلَيْمَ نِهِ مَهِ مایا: اس آ دی کوکون آل کرے گا؟ توسید نا ابو بکر رہائٹی نے کہا: میں ۔ چنا نچہ وہ اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھر ہا ہے، تو انہوں نے کہا: سجان الله! میں ایسے آ دی کو قل کر دوں جونماز پڑھر ہا ہے؟ جبکہ رسول اللہ طَلَیْمَ اللہ نَائِیْمَ اَ نِهُمَاز پڑھنے والوں کو آل کرنے سے منع فر مایا ہے۔ چنا نچہ آ پ نکل آئے۔

سیدنا عمر بن خطاب ہل تھا بیان کرتے ہیں که رسول الله مَثَالِیَّا نے جمیں نماز بڑھنے والوں کو مارنے ہے منع فر مایا۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائٹی کے پاس ایک آوی کو لایا گیا جس کے ہاتھوں اور پاؤں پر خضاب لگا ہوا تھا، نو آپ مٹائٹی کے استفسار فرمایا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول! یہ عورتوں کی مشابہت انٹی ارکرتا ہے۔ تو آپ مٹائٹی کے حکم پراس مخص کو مدینہ ہے شہر بدر کر نے تھیج نامی حکمہ پرنشل کر دیا گیا۔ کہا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم اسے قبل نہ کرویں؟ تو آپ مٹائٹی کے فرمایا: خبر دار! یقینا جھے نماز پرخے والوں کے تل ہے مناح کیا گیا ہے۔ جب دالوں کے تل ہے مناح کیا گیا ہے۔ حید بن رہے نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک آج و کو لایا گیا، جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤل پرخضاب لگایا ہوا تھا۔

بَابٌ صِفَةٍ مَنْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ جس امام كي پيچينماز پڙهنااورجس خص كي نماز جنازه پڙهناجا زنج

[١٧٥٩] .... حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ ثنا سيدنا ابو بريه عَالَيْنَ عمروى م كدرسول الله مَا يُعْجَمِ في مرايا:

مسند أبي يعلى الموصلي: ٩٠، ١٤٣٤

عَـلِـىٌ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْسِ يَحْيَى بنِ عُرْوَةَ، عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الصَّالِحِ السَّمَّان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ: ((سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلاةٌ، فَيَلِيكُمُ الْبَرُّ بِبِرِّهِ وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَصَلُّوا وَرَاءَ هُمْ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَائُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)). [١٧٦٠] .... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُّو بَدْرٍ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مَيْمُونِ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ مُكْرَمِ بْنِ حَكِيمِ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ سَيْفِ بْسِنِ مُسِنِيسٍ ، عَسْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَبالَ: أَرْبَعُ خِـصَالِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنَّهُ لَمْ أُحَدِّثْكُمْ بِهِنَّ فَالْيُوْمَ أُحَدِّثُكُمْ بِهِنَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((لَا تُكَفِّرُوا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ قِبْلَتِي بِذَنْبٍ وَإِنْ عَمِلُوا الْكَبَائِرَ، وَصَلُوا خَلْفَ كُلِّ إِمَّام، وَجَاهِدُوا)) أَوْ قَالَ: ((قَاتِلُوا مَعَ كُلِّ أَمَيرٍ))، وَالرَّابِعَةُ: ((لَا تَقُولُوا فِي أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَلَا فِي عُمَرَ وَلا فِي عُشْمَانَ وَلا فِي عَلِيٍّ إِلَّا خَيْرًا))، قُـولُوا: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (البقرة:١٣٤) . وَلَا يُثْبَتُ إِسْنَادُهُ، مَنْ بَيْنَ عَبَّادٍ وَأَبِي الدُّرْدَاءِ ضُعَفَاءُ.

[١٧٦١] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا أَبُوعُ مَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ بِحَلَبَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لا إِللهَ إِلَّا اللهُ)) وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لا إِللهَ إِلَا اللهُ))

میرے بعدتم برحکمران مقرر ہوں گے،لہذا جو نیک حکمران ہوگا وہ تمہارے ساتھ اپنا نیک روپیا پنائے گا اور جو فاجر ہو گا وہ تمہارے ساتھ اپنے برے ردیے سے پیش آئے گا، سوتم ان کی بات سنواور جو بات حق کے موافق ہووہ مان لواوران کے پیچیے نماز پڑھو۔ سواگرانہول نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو تتہمیں بھی اجر ملے گا اور انہیں بھی ،لیکن اگر انہوں نے برا سلوك كيا توتمهين تواجرمل جائے گاليكن انبين گناه بي ملے گا۔ سيدنا ابوالدرداء والفؤيان كرت بين كه جا رفصلتين اليي بين جو میں نے رسول اللہ علقیم سے تی ہیں، میں نے وہ تم سے بیان نہیں کی تھیں لیکن آج وہ تہہیں بتلاتا ہوں، میں نے رسول الله مَا يُنْفِظُ كُوفر مات سنا: مير الل قبله (يعنى مسلمانون) مين سے کی کے ایک گناہ کی وجہ سے اس کو کا فرمت کہو، اگر چہ وہ كبيره گنامول كابى ارتكاب كريں۔ ہرامام كے بيچھے نماز پڑھ لیا کرواور جہاد کرلیا کرو۔ یافر مایا کہ ہرامیر کی قیادت میں قبال کرلیا کرو۔اور چوتھی ہے ہے کہتم ابو بکرصدیق عمر،عثان اورعلی ر فالنام کے بارے میں صرف اچھی بات ہی کہا کرو۔ کہو: ﴿ تِلْكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُ مْ ﴾ "بيهماعت تو گزرچكى ب،جوانهول نے كياوه انہی کے لیے ہےاور جوتم نے کیاوہ تمہارے لیے ہے۔'' اس کی اسناد ثابت نہیں ہے۔ عباد اور ابوالدرداء واللہ کے درمیان جتنے راوی ہیںسپ ضعیف ہیں۔

سيدنا ابن عمر و الشهاييان كرت بين كدرسول الله عَلَيْهِم في طرايا: جس في الله و إلا الله و برها بواس كاجنازه برها بواور جس في لا إلله إلا الله برها بواس كى اقتدا مين نماز بره حس في لا إلى الله برها بواس كى اقتدا مين نماز بره حس في كرو.

[١٧٦٢].... حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، وَابْنُ مَخْلَدٍ قَالا: نا الْعَلاءُ بْنُ سَالِم، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَحْزُومِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا وَرَاءَ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ)). [١٧٦٣] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيّ وَآخَـرُونَ، قَـالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْن حَيَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ، ثنا سَالِمُ بْنُ الْأَفْطَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي عَلَى مِثْلَهُ سَوَاءً. ٥ [١٧٦٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمْ مَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَّان، ثنا بَقِيَّةُ ، ثنا الْأَشْعَثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ كَانَ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ، وَالْجِهَادُ وَاجِبٌ عَـلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرِ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ، وَالصَّلاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم يَمُوتُ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ)). ٥ [١٧٦٥].... ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَّان، تْنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْقِنَسْرِينِيُّ، ثنا فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ: قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مِثْ أَصْلِ الدِّينِ الصَّكاةُ

[١٧٦٦].... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

خَـلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ وَلَكَ

أَجْرُكَ، وَالصَّلاةُ عَلى كُلِّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْل

سیدنا این عمر ڈاٹٹھائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹھا نے فر مایا: جس نے بھی کلمہ پڑھاہواس کا جنازہ پڑھ لیا کرواور جس نے بھی کلمہ پڑھاہواس کی اقتدا میں نماز پڑھ لیا کرو۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ بالکل گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رفائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائیم نے فرمایا: تم پر ہرمسلمان کے ساتھ (بعنی اس کی امامت میں) نماز پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ نیک ہو یا فاجر ہو، اگر چہ اس نے کبیرہ گنا ہوں کا ہی ارتکاب کیا ہو۔ اور تم پر ہرامیر کی معیت میں جہاد کرنا واجب ہے، خواہ وہ نیک ہو یا فاجر ہو، اگر چہ اس نے کبیرہ گنا ہوں اور ہرمسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ نیک فوت ہوا ہو یا فاجر، جنازہ پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ نیک فوت ہوا ہو یا فاجر، اگر چہ اس نے کبیرہ گنا ہوں کا ہی ارتکاب کیا ہو۔

سیدناعلی مُحَاتِّفُوْ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُحَاتِیُمُ نے فر مایا:
اصول دین میں سے بیامور میں کہ ہر نیک و بدھخف کے پیچھے
نماز پڑھ کی جائے ، ہرامیر کے ساتھ جہاد کیا جائے ؛اس کا اجر
متہیں مل جائے گا ، اور اہل قبلہ میں سے جو بھی شخص فوت ہو
جائے اس کا جناز ہ پڑھانیا جائے۔

اس روایت میں کوئی بھی چیز پایی ثبوت کوہیں پہنچی ۔

سيدناعلى فلانتكابيان كرت بين كدرسول الله ظانية كن فرمايا: تم

الْقِبْلَةِ)). وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يُثْبَتُ.

الحلية لأبى نعيم: ١٠/ ٣٢٠

<sup>🛭</sup> سيأتي برقم: ١٧٦٨

[١٧٦٧] -- حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح الْآصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ سُلَيْمَانَ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بِنُ هَارُونُ بِنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الْحَارِثُ بِنُ نَبْهَان، عَنْ سَابِتِي أَبُو سُلَيْمَانَ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَان، عَنْ أَبِي سَابِتِي أَبُو سُلَمَعُ وَلَا بُنُ نَبْهَان، عَنْ وَالْفَلَةُ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الشَّامِيِّ، عَنْ مَكْحُول، عَنْ وَالْفَلَةُ بْنِ الْشِي الشَّي اللهُ عَنْ مَكْحُول، عَنْ وَالْفَلَةُ بْنِ الْلَّسْقَع، عَنِ النَّبِي الشَّلَة، وَقَالُ: ((صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَيْتِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ)).

آ ﴿ ١٧٦٨ ﴾ وَحَدَّنَنَا أَبُو رَوْقِ الْهِزَّانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بِالْبَصْرَةِ ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا ابْنُ وَهُبِ ، حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْسَحَارِثِ ، عَنْ الْعَلاءِ بْنِ الْسَحَارِثِ ، عَنْ مَحْحُول ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ الْسَحَارِث ، عَنْ الْعَلاءِ بْنِ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((صَلُّوا خَلْف كُلِّ بَرَّ وَفَاجِرٍ ، وَصَلُّوا عَلَى كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ ، وَجَاهِدُوا وَفَاجِرٍ ، وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ بَرَّ وَفَاجِرٍ ، وَجَاهِدُوا هُرِيَّ وَفَاجِرٍ ، وَجَاهِدُوا هُرَيْرَة وَمَنْ دُونَهُ ثِقَاتٌ . ٥ هُرَيْرَة وَمَنْ دُونَهُ ثِقَاتٌ . ٥ هُرَيْرَة وَمَنْ دُونَهُ ثِقَاتٌ . ٥

[١٧٦٩] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدٍ الْهَرَوِيُّ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْـمُحَرِّمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ صُبْح، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، وَالْأَسْوَدِ،

ا پنے قبلہ (کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے) والوں کی تکفیر مت کرو ( پیخی انہیں کا فرمت کہو) اگر چدانہوں نے کبیرہ گناہ ہی کیے جوں، ہرامام کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو، ہرامیر کے ساتھ جہاد کرلیا کرواور ہرمیت کی نماز جنازہ پڑھا کرو۔

ایک اور سند کے ساتھ گزشتہ حدیث کے مثل ہی مروی ہے، اور (اس میں بیرالفاظ ہیں کہ) آپ ٹائٹی آنے فرمایا: اہل قبلہ میں سے ہرمیت کی نمازِ جنازہ پڑھ لیا کرو۔

سیدناابو ہریرہ ٹائٹناسے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی نے فرمایا: ہرنیک وبد کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، ہرنیک وبد کا جنازہ پڑھ لیا کرواور ہرنیک وبد کی معیت میں جہاد کرلیا کرو۔ محول نے سیدناابو ہریرہ ٹائٹناسے ساع نہیں کیا اور ان کے علاوہ باتی رُواۃ تقدیمیں۔

سیدناعبداللہ ڈٹاٹلڈ سے مروی ہے کہ نبی سُاٹیٹی نے فرمایا: تین کام سنت کا حصہ ہیں: (۱) ہرامام کے پیچے صف بنانا (یعنی نماز پڑھنا) تنہمیں تمہاری نماز (کا ثواب مل جائے گا) اور (اگروہ فاجر ہے تو) اس کا گناہ اس پر ہوگا (۲) ہرامیر کی قیادت میں جہاد کرنا ہمہیں تمہارے جہاد کا ثواب مل جائے گا اور اس کا شر

<sup>🛭</sup> سنن ابن ماجه: ١٥٢٥

۲٦/۲ سنن أبى دارد: ٢٥٣٣ - المعرفة للبيهقى: ٤/ ٢١٤ - نصب الراية للزيلعى: ٢٦/٢

آئی پر ہوگا (۳) اہل تو حید میں سے ہرمیت کی نمازِ جنازہ ادا کرنا،خواہ اس نےخودکشی ہی کی ہو۔ عمر بن صبح راوی متر وک ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((ثَلاثٌ مِنَ السُّنَّةِ: الصَّفُ خَلْفَ كُلّ إِمَامٍ لَكَ صَلاتُكَ وَعَلَيْهِ الشُّنَّةِ: الصَّفُ خَلْفَ كُلّ أَمِيرٍ لَكَ جَهَادُكَ وَعَلَيْهِ إِثْمُهُ، وَالْجِهَادُ مَعَ كُلّ أَمِيرٍ لَكَ جِهَادُكَ وَعَلَيْهِ شَرُّونُ، وَالصَّلاةُ عَلَى كُلّ مَيْتٍ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فَإِنْ كَانَ قَاتِلَ نَفْسِهِ)). عُمَرُ بُنُ صُبْح مَتْرُوكُ.

[۱۷۷۰] .... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، وَالْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: نَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْسُوِيِّ الْفَرَجِ ثَنَا بَعِيْهُ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ السَّوِيِّ الْفَرَجِ ثَنَا بَعْ مَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللهِ عَمْرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللهِ اللهِ عَمْرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللهِ اللهِ عَمْرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لَيْسَ فِي صَلَاةِ اللهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ السَّرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. • والسَّرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. • والسَّرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. •

مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفِّى، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفِّى، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ حُرْبِ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّبيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّمْيِدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبّاس، قَالَ: قَامَ نِيُّ اللهِ عَنَّ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ مَعَهُ أَنَّاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ وَتَأْخَرَ الَّذِينَ سَجَدُ وامَعَهُ وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمُ مُ وَجَاءَ تِ الطَّائِقَةُ الْأُخْرِي وَرَكَعُ النَّيِي اللَّهُ وَالنَّاسُ كُلُهُمْ فِي الصَّلاةِ وَرَكَعُ رَاكَةُ وَالنَّاسُ كُلُهُمْ فِي الصَّلاةِ وَرَكَعُ وَالْحَرُونَ وَلْكُنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. •

إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُبورٍ، نَنا مُحَمَّدُ بْنُ

سیدنا این عمر والشیابیان کرتے ہیں کدرسول الله مگالی ان فرمایا:
نماز خوف میں سہونییں ہوتا اس روایت کو اسکیے عبدالحمید السری نے روایت کیا ہے اور وہ
ضعیف ہے -

سیدنا ابن عباس و الله بایان کرتے ہیں کہ اللہ کے نی تا الله کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کو اللہ کو ہوئے،
آپ تا اللہ کے اللہ اکبر کہاتو لوگوں نے بھی ' اللہ اکبر' کہا،
پھر آپ نے رکوع کیا تو لوگوں ہیں ہے پچھ نے آپ کے ساتھ رکوع کردیا، پھر آپ نے بعدہ کیا تو وہ بھی سجدے میں لیے گئے، پھر آپ ووسری رکعت میں کھڑے ہوئے اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا تھاوہ پیچھے چلے گئے اور اپن لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا تھاوہ پیچھے چلے گئے اور اپنے اور انہوں نے نبی تا اللہ کے ، اور دوسری جماعت (آگے) آگئی اور انہوں نے نبی تا اللہ کے ، اور دوسری جماعت (آگے) آگئی اور انہوں نے نبی تا اللہ کے ساتھ رکوع کیا، اور تمام لوگ نماز میں تکبیریں کہہ رہے تھے، لیکن (ساتھ ساتھ) وہ ایک دوسرے کا پہرہ بھی دے رہے تھے۔

اختلاف سند کے ساتھ گزشتہ مدیث کے ہی مثل ہے۔

السنن انكبرى للبيهقى: ١٠/ ٧٢ الكامل لابن عدى: ٥/ ١٩٦٠

<sup>7778 . 7 . 77 :</sup> Jan i in a

ایک اورسند سے وہی حدیث مروی ہے۔

سيدنا ابن عباس والشابيان كرت بيس كدرسول الله طافيم في ہمیں نماز خوف پڑھنے کا حکم فرمایا، تورسول اللہ مُلَاثِمُ (آگے) کھڑے ہو گئے اور ہم آپ کے پیچھے دو مفوں میں کھڑے ہو والول نے بھی رکوع کر دیا، پھر آپ نے (رکوع سے) سر اُٹھایا، پھر سجدے میں چلے گئے تو جوصف آپ کے ساتھ تھی وہ تجدے میں چلے گئے جبکہ دوسرے کھڑے ہی رہے اوراپے جمائیول کا پہرہ دیتے رہے۔ جب آپ ظافیا سجدول سے فارغ ہوئے اور کھڑ ہے ہو گئے تو میچیلی صف سحدے میں چلی ، گئی، چنانچے انہوں نے دو بجدے کیے، پھروہ کھڑے ہوئے تو جوصف آ پ مٹاٹیٹا کے ساتھ تھی وہ پیچھے چکی گئی اور پیچھے والی صف آگئ، پھرآپ مُلْقِفًا نے ركوع كيا توسب نے المص ركوع كيا، اوررسول الله مَالِيُّا في اور جوصف آب كے ساتھ تھی انہوں نے سجدہ کیا، جبکہ دوسرے کھڑے ہی رہے اور اسين بھائيوں كا پېره دية رمے ، پھر جب رسول الله ظالم (تشہد میں) بیٹھ گئے تو تیجیلی صف مجدے میں چلی گئی اور سب نے محدہ کیا، پھر نبی مُلْقِیم نے سلام پھیر دیا۔

سیدنا ابن عمر مٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیل نے دو ہماعتوں میں سے ایک کونماز خوف کی ایک رکعت پڑھائی جبکہ دوسری جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہی ، پھروہ (جماعت جنہوں نے آپ مٹاٹیل کے ساتھ ایک رکعت پڑھی تھی) واپس گئے اوراپنے این ساتھیوں کی جگہ جاکھڑے ہوئے جودشمن کے بُنُ وَهْبِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

[۱۷۷۳] --- حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَوْفٍ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، بِإِسْنَادِهِ نَحُوهُ . •

[١٧٧٤].... حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَزْمِ الْقُطَعِيُّ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسِّينُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَخْيَى الْبَاهِلِيُّ، قَالُوا: ثنا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا وَهَيْبُ بْسُ خَالِدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَلاةِ الْخَوْفِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقُمْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، وَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا جَحِيعًا الصَّفَّانِ كِلَاهُمَّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا وَسَجَدَ الصُّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَنَّبَتَ الْآخَرُونَ قِيَامًا يَحْرُسُونَ إِخْوَانَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ وَقَسامَ خَرَّ الصَّفُّ الْـمُؤَخَّرُ سُجُودًا فَسَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامُوا فَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ الَّذِي يَلِيهِ وَتَفَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، وَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَثَيُّتَ الْـآخَـرُونَ قِيَـامًـا يَـحْرُسُونَ إِخْوَانَهُمْ، فَلَمَّا قَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَرَّ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ سُجُودًا فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ.

[١٧٧٥] .... حَدَّنَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَنِي الرَّبِيعِ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: نا عَبْدُ الرَّقْرِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ الرُّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

🛭 سلف برقم: ۱۷۷۱

67

الأُخْرى مُواجِهة الْعَدُو، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامُ الْعَدُوِ وَجَاءَ أُولِيْكَ مَقَامُ الْعَدُو وَجَاءَ أُولِيْكَ مَقَامِ أَصْحَابِهِمُ النَّبِيُّ عَلَى الْعَدُو وَجَاءَ أُولِيْكَ فَصَلَى بِهِمُ النَّبِيُّ عَلَى الْعَدُو وَجَاءَ أُولِيْكَ فَصَلَى بِهِمُ النَّبِيُّ عَلَى الْعَدُو وَجَاءَ أُولِيْكَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

الْدُ حَسَنُ بُنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، وَأَحْمَدُ بِنُ مَنْصُورِ اللَّهْ فَلْ لَهُ ، قَالاً: نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، ثنا القَّوْرِيُ ، عَنْ مَخَاهِدِ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشِ النَّوْرِيُ ، عَنْ مَخُاهِدِ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشِ الزَّرَقِيّ ، فَالَد : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَيْ بِعُسْفَانَ فَاسْتَقْبُلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْفَبْلَةِ فَصَلْي بِنَا النَّبِيُ فَيُ الظُّهْرَ ، فَقَالُوا: قَدْ كَانُوا اللَّهِ عَلَى حَال لَوْ أَصِبْنا غِرَّتَهُمْ ، ثُمَّ قَالُوا: قَدْ كَانُوا اللَّهِ عَلَى حَال لَوْ أَصِبْنا غِرَّتَهُمْ ، ثُمَّ قَالُوا: تَأْتِي عَلَيْهِمُ اللَّهُ مِنْ أَبْنَاتِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، اللَّهُ عَنْ الظُّهْرِ وَانْفُسِهِمْ ، فَنَالَ فَنَزَلَ جَبْرَائِيلُ بِهِذِهِ الْآيَةِ بَيْنَ الظَّهْرِ وَانْعَصْرِ النَّسَاء : فَقَالَ النَّي بَيْنَ الظَّهْرِ وَانْعَصْرِ فَقَالَ النَّي بَيْنَ الظَّهْرِ وَانْعَصْرِ فَالَدَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ﴾ (النساء : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاة ﴾ (النساء :

مقابل تھ، اور وہ لوگ (نماز پڑھنے کے لیے) آگے، چنانچہ نی مظاینہ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی، پھر رسول اللہ مظاینہ کو رسول اللہ مظاینہ کھر رسول اللہ مظاینہ کو رسول اللہ مظاینہ کو رسول اللہ مظاینہ کو رسول اللہ مظاینہ کو رسول اللہ مظالات کی موافقت کی ، انہوں نے امام زہرگ سے روایت کیا، انہوں نے سالم ساور انہوں نے سیرنا این عمر دی شہاییاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظالیہ انہوں سیرنا این عمر دی شہاییاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظالیہ انہوں کے ساتھ ایک روز نماز خوف پڑھائی تو ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگئی جبکہ دوسری جماعت آپ کے اور وہ درمیان میں کھڑی ہوگئی۔ آپ مظالیہ کی ایک رکعت نے ہوگئی کے اور وہ کو ایک رکعت پڑھائی نے ان کو گئی نے اور وہ کو ایک میاعت نے بیا کے اور وہ درمیان علی کھڑی ہوگئی کے اور وہ درمیان علی کھڑی ہوگئی کے اور وہ درمیان علی کھڑی ہوگئی نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی ، پھر آپ مظالیہ کھر آپ مظالیہ کھیر دیا، پھر دونوں درمیات کی جاعت پڑھائی ، پھر آپ مظالیہ کھیر دیا، پھر دونوں درمیات کے ایک رکعت پوری کی۔

ابوعیاش الزرقی بیان کرتے ہیں کہ ہم عسفان میں رسول اللہ علی الزرقی بیان کرتے ہیں کہ ہم عسفان میں رسول اللہ کی قیادت خالد بن ولید کررہے تھے (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) دہ ہمارے اور قبلے کے درمیان میں تھے۔ جب نی علی ہے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی تو انہوں نے کہا: بیالی حالت میں تھے کہا گرہم دھوکے سے ان پر حملہ کردیتے۔ پھر انہوں نے کہا: ایسی مان پر الی نماز آئے گی جوان کے زود یک انہوں نے کہا: ابھی ان پر الی نماز آئے گی جوان کے زود یک ان کے بیٹوں اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے (لیمن عسر کی نماز) ۔ تو جرائیل علیہ السلام ظہر اور عسر کے درمیان سے عسر کی نماز ل ہوگئے: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لِيُعْمَلُ اللّٰ عَلَيْ السلام ظہر اور عسر کے درمیان سے آئیت لے کہ اللہ کا رائے کہ قائم نے ان روحب آئیل علیہ السلام ظہر اور عسر کے درمیان سے آئیت لے کہ اللہ کی جانوں سے ان روحب آئیل علیہ السلام ظہر اور عسر کے درمیان سے آئیت اللہ کے درمیان ایسی اللہ کے درمیان ایسی کی اللہ کے درمیان ایسی کی درمیان ایسی کی درمیان ایسی کی درمیان ایسی کی درمیان ایسی کے درمیان ایسی کی درمیان کی درکھ کی درمیان کی دربیان کی درمیان کی

🗨 صديح البخاري: ١٣٣ ٤ ـ صحيح مسلم: ٨٣٩ (٣٠٥) ـ مسند أحمد: ١٩٥١ ، ١٣٧٧ ، ١٣٧٨ ـ صحيح ابن حبان: ٢٨٧٩

۲۸۸۷: ۱۹۵۹، ۱۳۵۳ صحیح ابن حبان: ۲۸۸۷

أَخَذُوا السِّلاحَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَلِفَهُ صَفَّيْنِ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَلِيعًا، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعْنَا جَلِيعًا، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعْنَا جَلِيعًا، قَالَ: ثُمَّ رَفَع رَأْسَهُ فَرَفَعْنَا جَلِيعِ، قَالَ: وَالْآخِرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا يَلِيهِ، قَالَ: وَالْآخِرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا سَجَدُوا فِي سَجَدُوا فِي سَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ، قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمَ هُولًا عِلِي مَصَافِ هُولًا عِلَى مَصَافِ هُولًا عِلَى مَصَافِ هُولًا عِلَى مَصَافِ هُولًا عِلَى مَصَافِ هُولًا عَلَى اللّهِ هُولًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عِلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

[۱۷۷۸] ..... حَدَّقَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُسُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: نا جَرِيرٌ، بَنُ مَنْ صُحِيدٌ، قَالَا: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْ صُحِيدٍ، عَنِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ النَّبِي اللهِ نَحْوَهُ. صَحِيحٌ. الزُّرَقِيِّ، عَنِ النَّبِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَدِيدٌ، وَمُحَمُودِ السَّرَّاجُ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ وَمُحَمُودِ السَّرَّاجُ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ وَمُحَمُودِ السَّرَّاجُ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ وَمُحَمُودِ السَّرَّاجُ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ

ان (مسلمانوں) کونماز قائم کرائیں۔ ' (یعنی الله تعالیٰ نے نماز خوف كاعلم نازل كرويا) پر جب نماز كاونت مواتوني مَنَا اللَّهُ فِي إِن (صحابه) كَوْتُكُم فر ما يا توانهوں نے اپنے ہتھمیار پکڑ لیے، پھرہم نے آپ مُل اُللہ کے پیچھے دو صفیں بنالیں۔ پھرآپ مَنْ يَغِ نَهِ مِهِ كَمِا تُو ہم سب نے اکٹھے رکوع کر دیا اور جب آپ (رکوع سے) أشھے تو ہم سب بھی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر نبی مُلِقَیْق نے اس صف کوسیدہ کرایا جو آپ کے ساتھ تھی (لعنی آ کے تھی) اور دوسر بے لوگ کھڑے پہرہ ویتے رہے۔ پھر جب انہوں نے سحدہ کر لیا اور کھڑے ہو گئے تو دوسر ہے لوگ (جنہوں نے سحدہ نہیں کیا تھا) وہ بیٹھ گئے اوران کی جگہ میں بحدہ کیا۔ پھر پیلوگ ان کی جگہ آ گے آ گئے اور وہ ان کی جگہ يجه على على - بهرأ ب ماين في فرك كياتوسب في المحق ركوع كيااورجبآب (ركوع س) أشفرتوسب الحضائه کھڑے ہوئے۔ پھرنی مالیا نے اور آپ کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا جبکہ دوس ہے کھڑے پہرہ دیتے رہے۔ پھر جب دوسرے بیٹھ گئے تو انہوں نے تحدہ کیا، پھرآ ب مُلَیْفُم نے ان کے ساتھ سلام چھیرا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ يُزْمُ نِے دومرتبہ بہنماز پڑھائی، ایک مرتبہ عسفان میں اور ا یک مرتبه بنوسلیم کی زمین میں۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ صدیث ہے، یمثل ہے۔

سیدنا جاہر جل تنظر روایت کرتے ہیں کہ نبی منطقی نم نما مثل مقام پر بنومحارب کا محاصرہ کیے ہوئے تقے، پھرلوگوں میں آواز لگائی

• سنن أبي داود: ١٣٣٦ ـ سنن النسائي: ٣/ ١٧٦ ـ صحيح ابن حبان: ٢٨٧٥ ، ٢٨٧٦ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٣٣٧ ـ مسند أحمد:

عَمْرِو بْنِ أَبِى مَذْعُورِ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، ثَنَا عَبْسَدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ نَبِي لَنَا اللَّهِ فَيَ كَانَ مُحَاصِرًا بَنِي مُحَارِبِ بِنَخُلِ ثُمَّ نُودِيَ فِي النَّاسِ أَنَّ الصَّلاة جَامِعَةٌ فَجَعَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ فَي طَائِفَة مِنْ الصَّلاة جَامِعَةٌ فَجَعَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ فَي طَائِفَة رَكْعَتَمْنِ ثُمَّ سَلَمَ فَانْصَرَفُوا فَكَانُوا وَكَانُوا مَكَانَ إِخُوانِهِمْ ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرِي فَصَلّى مَكَانَ لِلنَّبِي فَكَانَ لِلنَّبِي فَلَا لَلهِ فَي رَكْعَتَمْنِ فَكَانَ لِلنَّبِي فَلَا لَلْهِ وَلَيْ أَرْبَعَ رَكْعَتَمْنِ فَكَانَ لِلنَّبِي فَلَا لَلْهِ وَلَا فَكَانَ لِلنَّبِي فَكَانَ لِلنَّبِي فَلَا اللهِ وَهُو رَكْعَتَمْنِ فَكَانَ لِلنَّبِي فَلَا اللهِ وَهُو رَكْعَتَمْنِ فَكَانَ لِلنَبِي فَلَا اللهِ وَهُو رَكْعَتَمْنِ فَكَانَ لِلنَّبِي فَلَا اللهِ وَهُ اللهِ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَالْمَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا فَعَانُوا لِللّهُ اللهُ الل

[١٧٨] .... حدَّنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ، قَالَا: نا بُنْدَارٌ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرِ، حَدَّلْنَا أَحْمَدُبْنُ سِنَانَ، قَالَا: نا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بِنُ مَهْ دِيٍّ ، ثنا مَالِكٌ ، ح وَثنا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو رَوْقِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ خَلَّادٍ، ثنامَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُ رِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، نا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالًا: نَا الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِي عَلَّى يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاةً الْخَوْفِ، أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً تُجَّاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُوا تُحَاهَ الْعَدُوْ، وَجَاءَ تِ الطَّائِفَةُ الْأُخُرِٰى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتُمُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ . وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ: حَتْى أَتَـمُّوا لِلْأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ، قَالَ ابْنُ مَهْ دِيٌّ: بِهِ ذَا كَانَ يَأْخُذُ مَالِكٌ ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ:

گئی کہ نماز جمع کرنے والی ہے ( یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے،
سب اسٹھے ہو جاؤ)۔ چنا نچہ رسول اللہ طائیا نے صحابہ کو دو
جماعتوں میں کر دیا، ایک جماعت دشمن کے مقابل کھڑے
(باہم) با تیں کررہے تھے اور ایک جماعت کو آپ طائعا نے
دور کعت نماز پڑھائی، پھرسلام پھیر دیا۔ چنا نچہ دہ واپس چلے
گئے اور اپنے بھائیوں کی جگہ پر جا کھڑے ہوئے، اور دوسری
جماعت ( نماز پڑھنے کے لیے ) آگئ، چنا نچہ رسول اللہ طائعا فی جماعت کی دودور کعتیں ہوگئیں۔
تو نہیں جمی دور کعت نماز پڑھائی، تو نبی طائعا کی چار رکھتیں
ہوگئیں جبکہ ہر جماعت کی دودور کعتیں ہوگئیں۔

صالح بن خوات ان صاحب بے روایت کرتے ہیں جنہوں نے غزوہ ذات الرقاع کے روز نبی تالیخ کے ساتھ نمازخوف ادا کی (انہوں نے بیان کیا کہ) ایک جماعت نے آپ تالیخ کے ساتھ مائی کہ ایک جماعت نے آپ تالیخ کے ساتھ صف بنائی جبکہ دوسری جماعت وشمن کے سامنے رہی۔ چنا نچہ آپ مظالی ، پھر آپ کھڑ نے اپنے ساتھ والی صف کوا یک رکھت نماز پڑھائی ، پھر آپ کھڑ ہے کئے اور جا کردشمن کے سامنے صف مکمل کی بھروہ واپس چلے گئے اور جا کردشمن کے سامنے صف بنائی ، اور دوسری جماعت (نماز پڑھنے کے لیے) آگئی ، بنائی ، اور دوسری جماعت (نماز پڑھنے کے لیے) آگئی ، پھر آپ بیٹے رہے اور انہوں نے اپنی اپنی نماز مکمل کی ، پھر آپ بیٹے رہے اور انہوں نے اپنی اپنی نماز مکمل کی ، پھر آپ بیٹے نے ان کوسلام پھیرا۔

این موہب نے یوں بیان کیا: یہاں تک کدانہوں نے اپنی اپنی فی فیمزا۔ ابن فی فیرا۔ ابن فی فیرا۔ ابن فی فیرا۔ ابن مہدیؒ فرماتے ہیں کہ امام مالکؓ آی کولیا کرتے تھے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ امام مالکؓ نے جھے نے فرمایا: میر نے زدیک سے دوایت زیادہ پسندیدہ ہے، پھر انہوں نے رجوع کر لیا اور فرمایا: سلام کے بعدان کا نماز کمل کرنا میر نے زدیک زیادہ پیندیدہ ہے۔ یہ چے ہے۔

[۱۷۸۲] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُنْهَالٍ، ثنا خَمَّادُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، ثنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، ثنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَمَّادُ بِشِي مَلْمَ فِي جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ فِي سَلَّمَ فِي صَلَّةِ الْخُوْفِ. . • وَكَالَّ خُرِينَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ فِي صَلَاةِ الْخُوْفِ. . •

[۱۷۸۳] --- حَدَّ ثَنَا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ النَّجَادْ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزِیْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَدِ بْنِ رِبْعِیِّ الْقَیْسِیُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ خَلِیفَةَ الْبَكْرَاوِیُّ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِی الْبُكْرَاوِیُّ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِی بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِی فَیْ صَلَّةَ الْمَغْرِبِ بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِی فَیْ صَلَّةَ الْمَغْرِبِ تَكْرَفَ وَجَاءَ الْاَتَحُرُونَ وَجَاءَ الْاَتَحُرُونَ فَكَاتَ وَكَانَتْ لِلنَّبِی فِیْ سِتُّ وَصَلَّى بِهِمْ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِی فِیْ سِتُّ رَكَعَاتٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِی فِیْ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَكَانَتْ لِلنَّبِی فِیْ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَكِلْقُوم ثَلاثٌ .

[١٧٨٤] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا

سیدنا ابوبکرہ وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹؤ نے اپنے صحابہ کونما زخوف پڑھائی تو آپ مٹائٹؤ نے اپنے پچھ صحابہ کو دو رکعتیں پڑھائیں، چھرسلام پچھیر دیا، پھر وہ چیچے چیلے گئے اور دوسر بے لوگ (آگے) آگئے، تو آپ مٹائٹؤ نے انہیں بھی دو رکعت نماز پڑھائی، پھرسلام پھیر دیا۔ یوں رسول اللہ مٹائٹؤ کی چار رکھات ہوگئیں اور مسلمانوں کی دودور کھات ہوگئیں۔

سیدنا جاہر وہ گفتُاروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نگفیُّا نے نماز خوف میں انہیں دورکعت نماز پڑھائی، پھرسلام پھیر دیا، پھر آپ نگفیُّا نے دوسروں کو دورکعت نماز پڑھائی، پھرسلام پھیر دیا۔

سیدنا ابوبکرہ ڈٹاٹیڈروایت کرتے ہیں کہ نبی مُٹاٹیڈ نے لوگوں کو مغرب کی نماز تین رکعات پڑھائی، پھرآپ نے نمیں بھی تین رکعات اور دوسر بے لوگ آگئے، آپ مُٹاٹیڈ نے نمیں بھی تین رکعات نماز پڑھائی۔ یول نبی مُٹاٹیڈ کی جھے رکعات ہو کئیں اور لوگوں کی تین تین رکعات ہو کیں۔

سيدناعبدالله والثيابيان كرتع بين كدرسول الله ماليالم حريمين

 <sup>◘</sup> صحیح البخاری: ۱۲۹ عصحیح مسلم: ۲۶۲ سنن أبی داود: ۱۲۳۸ جامع الترمذی: ۵۲۷ سنن النسائی: ۳/ ۱۷۱ مسئد أحمد: ۱۵۷۱ ، ۲۸۸۵ ، ۲۸۸۲ السنن الكبری للبیهقی: ۳/ ۲۵۳

٢٧٧ مسنن أبى داود: ١٧٤٨ مسند ألسائي: ٣/ ١٧٨ مسند أحمد: ٨٠٤ ٠٠ مسيح ابن حبان: ١٨٨٠ المستدرك للحاكم: ١/ ٣٧٧
 سلف برقم: ١٧٧٩

71

يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ فَضَيل، ثنا خُصَيْفٌ، عَنْ أَبِي عُيْدِ اللهِ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ مَا اللهِ مَالَّا اللهِ مَا صَلَاةً الْخُوفِ فَقَامُوا صَفَيْن، صَفَّ خَلْفَ النَّبِي فَقَ الْمُواصَفَّيْن، صَفَّ خَلْفَ النَّبِي فَقَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مُنْ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مُنْ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَا اللهِ مُنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ

آورد الله المُحَمَّدُ بِنُ الْحَلِيلِ، ثنا عُثْمَانُ بِنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا مُحَمَّدِ بِنِ سُلَيْمَانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ الْحَلِيلِ، ثنا عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ ، ح وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مُجَاهِدُ بِنُ مُوسَى ، ثنا عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أُمِّه ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَهَا سَالَمَ ، أَنَّ سَلَمَةً ، أَنَهَا سَالَتُ النَّبِي اللهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَهَا لَيْ سَالَمَةً ، أَنَهَا لَيْ سَلَمَةً وَرَقَاهُ لَيْ سَلَمَةً وَرَقَاهُ لَيْ مَعْمَلُ بِنَ فَيْ أَمِ وَمَعْمَلُ بِنَ فَيْ أُمِّ مَنْ أُمِي فَعْلَمٍ ، وَمُحَمَّدُ بِنُ فَعْلَمُ النَّيْ فَعْلَمُ النَّي اللهِ مَا مُحَمَّدُ بِنُ وَيْدِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ مَا النَّي عَلَى الْمُ اللَّي عَلَى اللّهُ مَا النَّي عَلَى الْمُ الْم

بَابُ صِفَّةِ صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ وَهَيْئَتِهِمَا نمازِ ضوف وسوف كاطريقه اوراس كي صورت

[١٧٨٦] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا عَـمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا الْوَلِيدُ، نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ

نماز خوف پڑھائی، تو لوگ دوصفوں میں گھڑے ہو گئے، ایک صف بی علیقی کے پیچھے تھی اور ایک صف دشن کی طرف رُخ کیے ہوئے تھی۔ چنانچہ رسول اللہ علیقی نے انہیں ایک رکعت نماز پڑھائی، چر دوسر لوگ آگئے اور بیان کی جگہ گھڑے ہو گئے اور دیمان کی جگہ گھڑے ہو گئے اور دشن کی طرف منہ کر لیا، چر رسول اللہ علیقی نے انہیں ہجی ایک رکعت پڑھائی، پھر سالم پھیر دیا۔ پھر بدلوک گھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی نماز پڑھی، پھر سلام پھیر دیا۔ پھر بدلوک گھڑ یہ کوئے اور وہ لوگ واپس اِن لوگوں کی جگہ آگئے اور اپنی باق ایک رکعت نماز پڑھی، پھر انہوں نے سلام پھیر دیا۔ ہو گئے اور اپنی باق ایک رکعت نماز پڑھی، پھر انہوں نے سلام پھیر دیا۔ اپنی باقی ایک رکعت نماز پڑھی، پھر انہوں نے سلام پھیر دیا۔ اپنی باقی ایک رکعت نماز پڑھی، پھر انہوں نے سلام پھیر دیا۔ اپنی باقی ایک رکعت نماز پڑھی اور اور شمی میں نماز پڑھ کئی سیدہ اُم سلمہ دی تھا روی ہوں کے ایک میں اور اور شمی میں نماز پڑھ کئی اس کے جب جبکہ اس نے تہبند نہ باندھا ہو؟ تو آپ منافی نے فرمایا: رہاں) جب تمیش بوری طرح ڈھائینے والی ہو کہ اس کے یاؤں کی پُشت کو بھی ڈھک لے۔

ابودا و درحمه الله فرماتے ہیں: اس کو مالک، بکر بن مضر، ابن الی ذبہ بحق بن عیاث، اساعیل بن جعفر اور محد بن اسحاق نے فیر بن زید سے روایت کیا، انہوں نے اپنی والدہ سے اور انہوں نے سیدہ أم سلمہ واللہ سے ان کے قول کے طور پرروایت ، انہوں نے سان میں سے کسی ایک نے بھی بید ذکر نہیں کیا کہ بیہ نبی منافظ کا فرمان ہے۔

• سنن أبي داود: ١٢٤٤ مسند أحمد: ٣٥٦١ ، ٣٧٧٢

۲۵۰/۱ سنن أبي داود: ٦٤٠ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٥٠/١

نَسْمِ الْيَحْصِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ:
أَخْبَرَيِي عُرْدِهُ بِسْ الزَّبْشِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ:
كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

رَهُ ١٧٨٧ مَ مَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّتَنَا عَمْرُو، قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ، نَا الْأَوْزَاعِيُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ سَوَاءً.

الْأَشْعَثِ، سُنا أَبُو الْحَارِثِ مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ الْمَشْعِثِ، سُنا أَبُو الْحَارِثِ مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ الْمَسْرَادِيُّ، شَناعَبُدُ اللهِ بِنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَلِيْشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَنِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَى عَنَاقِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى حَيَاةِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى السَّعَ النَّاسَ وَرَاءَ هُ فَاقْتُراً وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَ هُ فَاقْتُراً وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَ هُ فَاقْتُراً وَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى وَعَلَا اللهِ عَلَيْ إِلَى مَنْ اللهِ عَلَيْ وَمَاءَةُ طُولِكَ الْحَمْدُ))، ثُمَّ قَامَ فَاقْتُراً قِرَاءَةً طُولِكَةً رُكُوعًا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))، ثُمَّ قَامَ فَاقْتُراً قِرَاءَةً طُولِكَةً وَلَا وَقَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))، ثُمَّ فَعَلَ فِي طَويلا وَقَالَ: ((سَمِعَ طَويلا وَقَالَ: ((سَمِعَ طَويلا وَقَالَ: ((سَمِعَ طَويلا وَقَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةُ وَلَى الْحَمْدُ)))، ثُمَّ فَعَلَ فِي طَويلا وَقَالَ: (السَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَالْمَا وَقَالَ: ((سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ الْأُخْرِى مِثْلَ ذَالِكَ فَاسْتَكُمُلَ أَرْبَعَ رَكُعَ رَكُوعاتِ الشَّمْسُ قَبْلُ أَنْ وَلَكَ الْحَمْدُ))، ثُمَّ فَعَلَ فِي وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلُ أَنْ

کہ إِنَّ الصَّلاةَ جَامِعةٌ (اینی نماز کے لیے جمع ہوجاد)۔ ابن ابی واؤد نے ہم سے کہا: اس سنت کو اکیلے اہل مدینہ نے ہی روایت کیا ہے اور امام زہریؓ سے صرف عبد الرحمان میں نمر نے ہی ہے بات روایت کی ہے کہ نماز کسوف می جمی اذان ہوتی ہے۔ ایشی فرماتے ہیں کہ امام اوزاعیؓ نے امام زہریؓ سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے۔

اختلاف زواة کے ساتھ بالکل ای کے مثل مروی ہے۔

ام المونین سیده عائشہ چھنا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ظافیہ کا حیات مبارکہ میں سورج کو گربن لگ گیا تو رسول اللہ ظافیہ کا حیات مبارکہ میں سورج کو گربن لگ گیا تو رسول اللہ ظافیہ کا حیم معربی طرف نظے اور (نماز کے لیے) کھڑے ہوگئے، پھر کھیں، اور لوگول نے آپ ظافیہ کے پیچھے صف بنالی پھر رسول اللہ ظافیہ نے کہی قرات کی، پھر اللہ اکبر کہا اور لمبارکوع کیا، پھر رکوع سے سراٹھا یا توسَدِ عاللہ کی لیمن حیدة ، ربّ نا و کک الْد حمد کہا، پھر کھڑے ہوگئے اور کہی قرات سے چھوٹی تھی۔ پھر اللہ اکبر کہا اور لمبا کی اللہ کوع کے اور کہی اور لمبا و کوع کے اور کھی استری کی اللہ کہا۔ پھر دوسری رکوع کی اور سے محمل کیا۔ آپ ظافیہ کی ایک اور کوع اور یعربی میں بھی ای کے مثل کیا۔ آپ ظافیہ کے جار رکوع اور جا دور یعربی حیات میں بھی ای کے مثل کیا۔ آپ ظافیہ کی سرنے سے پہلے مورج چارتھا۔

◘ صحیح الـخاری: ۱۲۱۲ ـ صحیح مسلم: ۱ • ٩ ـ سنن أبی داود: ۱۱۸۰ ، ۱۱۸۸ ـ سنن ابن ماجه: ۱۲۱۳ ـ جامع الترمذی: ٥٦١ ـ سنن النسائی: ٣/ ١٢٧ ـ مسند أحمد: ٢٤٠٥ ـ ٢٤٠٥ ـ ٢٨٤٥ ، ٢٨٤٥ ، ٢٨٤٦

[۱۷۸۹] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سَلِيح، ثنا عَنْبَسَةُ، ثنا يُونُسُ، عَنِ النَّهْرِي، قَالَ: وَكَانَ كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ، يُحَدِّثُ، أَنَّ مَسُولَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنْ عَبَّاسٍ، كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَلَى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِي عَنَّ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُلُّ رَكْعَةٍ رَكْعَةً رَكْعَتَيْن. • كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْن. • كُلِّ رَكْعَةً رَكْعَتَيْن. • كُلِّ رَكْعَةً رَكْعَةً رَكْعَةً يَنْ. • كُلِّ رَكْعَةً رَكْعَةً يَنْ. • كُلِّ رَكْعَةً رَكْعَتَيْن. • كُلُّ رَكْعَةً رَكْعَةً يَنْ.

[ ١٧٩ ] ﴿ ١٧٩ ﴿ تَأْتَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْمُولِيدِ بْنِ مَزْيَدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنَّ الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي غُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً يَجْهَرْ هَا، يَعْنِي: فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ. قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: هَاذِهِ سُنَةٌ تَفَرَّد بِهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْجَهْرْ.

آ۱۷۹۱ سس خَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُد، حَدَّ ثَنَا سَهْ لُ بْنُ شَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو سَهْ لُ بْنُ سُايْمَانَ النِّيلِيُّ، ثنا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الزَّاهِ دُ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِيتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى صَلْى فِي كُسُوفِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى صَلْى فِي كُسُوفِ الشَّهُ مُسِ وَالْقَمَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ يَعْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ يَعْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ يَعْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ يَعْ كُلُّ رَكْعَةٍ . ٥

الْهُ النَّهُ الْمُورِيُّ، ثنا الْهُ وَبَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَجُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ السَّعِيدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ السَّعِيدُ بْنُ أَعْمَنَ، عَنْ حَفْصِ خَالُ النَّفَيْلِيِّ، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى فِي كُسُوفِ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى فِي كُسُوفِ الشَّهُ مُسِ وَالْقَمَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَقَرَأَ فِي الرَّحْعَةِ الْأُولِى بِ ﴿الْعَنْكَبُوتِ ﴾، أو وقرأ في الرَّحْعَةِ الْأُولِى بِ ﴿الْعَنْكَبُوتِ ﴾، أو

سیدنا عبداللہ بن عباس وہ اللہ ان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنالَّمْ اللہ مُنالِّمْ اللہ مُنالِّمْ اللہ مُنالِمُ ا نے سورج گربن کی نماز پڑھائی۔ آئے عروہ کی حدیث کے بی مثل ہے اور انہوں نے سیدہ عائشہ (اللہ سے روایت کیا اور وہ نبی مُنَالِّمْ کے حوالے سے بیان کرتی ہیں کہ آپ مُنالِمْ اللہ فیر رئعت میں دورکوع کیے۔

سیدہ عائشہ بھٹھاروایت کرتی ہیں کہ نبی مگھٹھ نے او نجی آ واز میں لمبی قر اُت کی، یعنی نماز کسوف میں۔ این ابی واؤد کہتے ہیں کہاس سنت کو، یعنی او نجی آ واز والی بات کوا کیلے اہل مدینہ نے ہی روایت کیا ہے۔

سیدنااین عباس جا شخاروایت کرتے ہیں کدرسول الله مُؤَلِّخُ نے سورج اور چائد گربن کی نماز پڑھائی اور چار رکعات میں آٹھ رکوع کیے (اور) آپ مُؤلِّخُ ہر رکعت میں قر اُت کرتے تھے۔

سیدہ عائشہ بڑا بھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹافیق سورج اور چاندگر بمن کی نماز چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے اور آپ مٹافیق پہلی رکعت میں سورۃ العنکبوت یا سورۃ الروم اور دوسری رکعت میں سورۃ یاسین پڑھتے تھے۔

<sup>🛈</sup> صحیح البخاری: ۱۰۵۲\_صحیح مسلم: ۹۰۷

<sup>🛭</sup> صحیح البخاری: ۱۰۲۵ صحیح مسلم: ۹۰۱

﴿الرُّومِ﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ ﴿يَاسِينَ﴾. •

[۱۷۹۳] .... حَدَّثَ نَا ابْنُ أَبِي الثَّلْج، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثننا بَكَّارُ بْنُ يُونُسَ آبُو يُونُسَ اللَّهِ يُونُسَ اللَّهِ يُونُسَ اللَّهِ يُونُسَ اللَّهِ يَعْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بِكُرَةَ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان)) الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: ((وَلْكِنَّ اللَّهَ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَقَالَ فِيهِ: ((وَلْكِنَّ اللَّهَ إِذَا تَجَلِّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَسَهُ فَاإِذَا كَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُ مَسا فَصَلُوا وَادْعُوا)). •

[۱۷۹٤] ..... حَدَّثَ نَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا عِيسَى بْنُ شَاذَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ مَحْبُوبِ الْبُنَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ دِينَارِ الطَّاحِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَنُ دِينَارِ الطَّاحِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((إِنَّ اللهَ عَزَّ اللهِ عَنْ: ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَجَلِّى لِشَيْءِ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ)). تَابَعَهُ نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ.

آوه ۱۷ ا اس حَدَّثَ مَنَا أَبُو سَعِيدِ الْإِصْطَخْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نَوْقَلَ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، ثننا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، ثننا يُبدِن سُونُ سُرِ، عَنْ عَمْرِهِ نِن شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ لَمَهْدِيِّنَا آيَتَيْنِ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ لَمَهْدِيِّنَا آيَتَيْنِ لَمَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ لَمَهْدِيِّنَا آيَتَيْنِ لَمَ مُنَا مُنْدُ خَلَقَ الله الشَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، لَمُ مَنْ خَسِفُ الْقَمَرُ لَا قَلْ لَيْلَةٍ مِنْ رَعَضَانَ، وَتَنْكَسِفُ الشَّمُونَا مُنْدُ خَلَقَ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.

[١٧٩٦] .... حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ صَلَادَ نَا ابْنُ وَهْبٍ، صَلَادَ نَا ابْنُ وَهْبٍ، صَلَادَ نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْعَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،

سیدنا ابوبکرہ ڈٹائٹؤئیان کرتے ہیں کہ عبد رسالت میں سوری گرئین لگا تو آپ عُلٹِیْم نے فرمایا: یقیناً سورج اور چاند (اللہ تعالیٰ کی) دونشانیاں ہیں۔ پھر راوی نے مکس حدیث بیان کی اوراس میں آپ عُلٹِیْم کا یہ فرمان ذِکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ہے کی چیز پر بخلی ڈالٹا ہے تو وہ اس کے سامنے جھک جاتی ہے، لہٰذا جب ان دونوں میں ہے (یعنی سورج یا چاند میں ہے) کی کوگرئین گیرتے تم نماز پر معوادرد عاکرو۔

سیدنا ابوبکرہ ڈٹائٹے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹی نے فر مایا:
یقیناً اللہ تعالیٰ جب اپنی تلوق میں ہے کسی چیز پر اپنی بجلی ڈ الٹا
ہے تو وہ اس کے لیے خشوع اختیار کر لیتی ہے۔
نوح بن قیس نے یونس بن عبید سے روایت کرتے ہوئے اس
کی موافقت کی۔

محمہ بن علی فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی دو نشانیاں ہیں (اور) جب ہے آسان وزمین کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تب سے بیدونوں نشانیاں ظہور پذیرینیں ہوئیں: (پہلی نشانی بیہ ہے کہ) ماہ رمضان کی پہلی رات میں جاند کو گربن گے گا، اور دوسری بیہ ہے کہ) نصف رمضان میں سورج کو گربن گے گا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے تب جب دونوں نشانیاں نمودار نہیں ہوئیں۔

سیدناعبدالله بن عمر خاشیاسے مروی ہے کہ رسول الله طَالَیْمَ اللهِ عَلَیْمَ اِنْ اللهِ عَلَیْمَ اِنْ اللهِ عَلَی فرمایا: یقینا سورج اور چاند الله تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، بین تو کسی کی موت کی وجہ سے گر بمن زدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کی زندگی کی وجہ سے ، کیکن بید دونوں الله تعالیٰ

مستد أحمد ۱۹۷۵ مستن النسائي: ٣/ ١٢٩ سنن أبي داود: ١١٨٣

۲۸۳۵ ، ۲۸۳۵ ، ۲۸۳۳ النسائي: ٣/ ١٢٤ مسند أحمد: ٢٩٣٩ - صحيح ابن حبان: ٢٨٣٣ ، ٢٨٣٤ ، ٢٨٣٥

صنن دارقطن (جلددوم)

عدين كرمسائل و عيدين كرمسائل و و مسائل و عيدين كرمسائل و و مسائل و مس آيتًان مِنْ آيَاتِ اللهِ لا يَنْخَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا وره) ويكونونماز يرها كرو لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُوا)). 9



#### بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

نماز استسقاء كابيان

الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدِ الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْعُمَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْن مَوْلَى أَمْ يَحْيَى بِنْتِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، مَحَنَّ أَبِيهِ مَلَى اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ مَسْلِم بْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ وَاللهِ عَنْ مَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ أَبِي النَّاسِ يَسْتَسْقِي يَقُولُ: ((خَرَجَ نَبِيًّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي يَقُولُ: ((خَرَجَ نَبِيًّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَوَائِنَهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[١٧٩٩] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُن أَحْمَدَ بُنِ أَجِي الثَّلْجِ، ثنا جَدِّى، ثنا إِسْحَاقُ الطَّبَّاعُ، عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتَسْفَى رَسُولُ اللهِ عَنْ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ النَّهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: النَّهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: النَّهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: النَّهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: النَّهُ عَنْ أَبِيهُ مَصَلًا فَي اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ أَبِيهُ مَعْمَلِهُ اللهِ عَنْ أَبِيهُ مَا اللهِ عَنْ أَبِيهُ اللهِ عَنْ أَبْعَالَهُ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَبْعُ اللهُ اللهِ عَنْ أَبْعَالَهُ اللهُ اللهِ عَنْ أَنْ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[١٧٩٩] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزِ، اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ تَعَادُ بْنُ أَيُّوبَ، تَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَبْدِ

سیدناابو ہریرہ ڈٹاٹٹاییان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُٹاٹیا کو فرماتے سنا: ایک نبی لوگوں کو لے کر بارش کی دعاء کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنی ٹائلیس آسان کی طرف اُٹھائے ہوئے ہے، تو انہوں نے (اپنے ساتھیوں سے) کہا: واپس لوٹ چلو، بقینا اس چیونٹی کی دعاء کی وجہ سے بی تہماری دعاء کو تیولیت سے نواز دیا جائے گا۔

جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول الله تَالِیْمُ نے نمازِ استشقاء پڑھی اور اپنی چادر کو بلٹایا، تاکہ قط بھی بلٹ جائے۔

عبادین تمیم اپنے بچاہے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عَلَیْمُ ا بارش (کی دعا) مانگنے کے بلیے نمازگاہ کی طرف نکلے تو آپ عَلَیْمُ ا

المستدرك للحاكم: ١/ ٣٢٥ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٨٧٥

المستدرك للحاكم: ١/ ٣٢٦ السنن الكبرى للبيهقى: ٣٥١ ٣٥١

اللُّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِى فَاسْتَقْبُلَ الْـقِبْلَةَ فَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ سُفْيَانُ: جَعَلَ الْيَهِينَ عَلَى الشِّمَالِ وَالشِّمَالَ عَلَى الْيَهِينِ • [١٨٠٠].... حَـدَّثَنَا أَبُّو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْن جَرِيرٍ ، ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَسْأَلُهُ عَنْ سُنَّةِ إلاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ: سُنَّةُ إلاسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ الصَّلاةِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ وَيَسَارَهُ عَلَى يَمِينِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَكَبُّرَ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَقَرَأُ سَبِّح اسْمَ رَبُّكَ ٱلْأَعْلَى، وَقَرَأَ فِي الشَّانِيَةِ هَلْ أَتَاكُ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَكَبَّرَ فِيهَا خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ. ٥ [١٨٠١].... ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ أَبِي الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَيْهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ

[١٨٠٧] .... حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ هَانَء، ثَنا أَبُو الْيَـمَان، أَخْبَرَنِي الْمُرَاهِيمُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ شَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ شَعَيْدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبَدِ فَيَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ الْخَبَرَهُ أَنَّ

نے قبلہ کی طرف زُخ کیا اور اپنی چا در کو اُلٹایا، اور دور کھت نماز پڑھی۔

سُفیانٌ فرماتے ہیں کہ آپ نے (چاور کی) وائیں جانب بائیں طرف اور بائیں جانب دائیں طرف کرلی۔

طلحہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے مروان نے سیدنا ابن عباس واللہ کی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے مروان نے سیدنا ابن عباس واللہ کی طرف بھیجا تا کہ میں ان سے استبقاء کے بارے میں بوچ جو کر آ دُن ، تو انہوں نے فر مایا: استبقاء کا طریقہ وہی ہے جو عید بن کی نماز کا ہے، سوائے اس کے کہ آپ طاقی افران کے اپنی عمار ف اور چا در کو پلٹایا تھا اور اس کی دائیں جانب کو بائیں طرف اور چا در کو بائیں جانب کو دائیں طرف کر لیا تھا اور دو رکعت نماز برخ ھائی ، آپ طائی ہی قرائت کی جبکہ دوسری رکعت میں سات تکمیریں کہیں اور سورۃ العالی کی قرائت کی جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ العاشیہ کی قرائت کی اور بانے تکمیریں کہیں۔

عباد بن تميم اپنے بچاہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: رسول اللہ علی اُلے لوگوں کو لے کر بارش (کی وعا) ما تکنے نکلے تو آپ مالی اور بلند آواز میں قرآت کی ، آپ مالی اُلے نے انہیں دور کعت نماز پڑھائی اور اپند آواز میں قرآت کی ، آپ مالی اُلے نے اپنی جا ورکو پلاٹا یا اور اپنی میا تھ اُلے کا دو بارش اُلے کا دو بارش طلب کی ، اور قبلہ کی طرف رُخ کیا۔

عباد بن تمیم اپنے چپاسے روایت کرتے ہیں، جو کہ نبی طُلُقِیُم کے اصحاب میں سے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی طُلُقیُم لوگوں کو نماز استقاء پڑھانے کے لیے انہیں لے کرنمازگاہ کی طرف مُلاء پھر آپ نے کھڑے ہوکر اللہ تعالی سے دعاکی،

♦ السنن الكبرى للبيهقي: ٣٤٨ ٣٤٨ المستدرك للحاكم: ١/ ٣٢٦ المستدرك للحاكم: ١/ ٣٢٦

<sup>•</sup> صحیح البخباری: ۱۰۰۵ صحیح مسلم: ۸۹۶ سنن أبی داود: ۱۱۲۷ دسنن ابن ماجه: ۱۲۲۷ جامع الترمذی: ۵۵۲ سنن النسائی: ۳/ ۱۵۸ مسند أحمد: ۱۲۳۲ وصحیح ابن حبان: ۲۸۹۶

النَّبِيُّ اللَّهُ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي بِهِمْ، فَدَعَا اللهَ تَعَالَى قَائِمًا ثُمَّ تَوجَّه قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَ هُ فَسُقُوا .

[١٨٠٣] .... حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ الــُلَّـهِ بْنُ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمجْهَـرُ بِالْقِرَاءَ ةِ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الاستسقاء.

[١٨٠٤] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسِى، ثناجَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَسْقِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ

[١٨٠٥] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْـحَسَـنُ بْـنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبُّ ادِ بُنِ تَسمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النّبيّ ﷺ، نَحْوَهُ.

[١٨٠٦] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُ نِ الْقَاضِي الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا أَبُو الْحَارِثِ اللَّيْثُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ هِشَامٍ بْنِ إِسْحَاقَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَى، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ هِشَامَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةً أُمِيرَ الْمَدِينَةِ أُرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَي بْنُ

پھر قبلے کی طرف چہرہ کرلیا اور اپنی جاور کو پلٹایا، تو لوگوں پر بارش برسادی گئی۔

سيدنا ابن عمر طافقهايان كرت بين كدرسول الله مَقْفِظ عيدين اوراستسقاء (کی نماز) میں او ٹی آواز ہے قراُت کیا کرتے - 2

سیدنا عبدالله بن زید والنظ بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَیْظُ بارش كى دعا ما تكنے كے ليے فكے تو آپ نے لوگوں كوخطبد إيا، پھر جب آب نے دعا کرنا جائ تو آب مُلَا فا نے قبلے ک جانب اپنارُخ کیااورایی جا درکو بلٹایا۔

اختلاف زواة کے ساتھ گزشتہ حدیث جیسی ہی مروی ہے۔

اسحاق بن عبدالله روايت كرتے بي كه وليد نے انبيل سيدنا ابن عباس جائش کی جانب بھیجا اور کہا: اے بھینے! ان سے بوجھ كرآ ؤكدرسول الله مَا يُغْمُ نے جس روز لوگوں كونما إِ استهقاء يره الى تقى ،اس وفت كياكيا تفا؟ تو انهول في فرمايا: جي مال ، آب مالی خشوع وخضوع کے ساتھ اور مجز واکساری کے ساتھ نکلے اور ای طرح نمازِ استسقاء اداکی جس طرح آپ مَالِينَا عيدالفطراورعيدالاصحى ميں كرتے تھے۔ قاضى تن اپنى مديث ميس بدالفاظ بيان كيد كدآب الليم

سادہ لباس میں نگل۔اورانہوں نے بیالفاظ بیان نہیں کیے کہ آپ عاجزی وائلساری کے ساتھ نگلے۔ عُشْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أَنَّ الْوَلِيدَ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَلْهُ كَيْفَ صَنْعَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسِ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَلْهُ كَيْفَ صَنْعَ رَسُولُ اللهِ عَنَّانِ مَعْمَ، السَّسْقَى بِالنَّاسِ، فَقَالَ: نَعَمْ، لِلاسْتِسْقَاء يَوْمَ اسْتَسْقَى بِالنَّاسِ، فَقَالَ: نَعَمْ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُتَحَرِّع وَالْآضْحَى. وَقَالَ الْقَاضِي خَرَج رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفِطْرِ وَالْآضْحَى. وَقَالَ الْقَاضِي فِيهِ فِي حَدِيثِهِ: مُتَبَذِلًا وَلَمْ يَقُلُ: مُتَذَلِّلًا . •

[١٨٠٧] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْن بُهْلُول، ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسِٰي، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالُوا: ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرُ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَسْأَلُهُ عَن الاسْتِسْقَاءِ، وَقَالَ هَارُونُ، وَيُوسُفُ: عَن الصَّكاةِ فِي اللاسْتِسُقَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَلِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَرَسِّلًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ. ٥ [١٨٠٨] شنسا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا صَالِحُ بْنُ حَاتِمٍ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالَا: نايَزِيدُبُنُ زُرَيْعٍ، حِ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، ثنا خَالِدُ بْنُ

اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ بیان کرتے ہیں کہ جھے ایک امیر نے سیدنا ابن عباس والٹی کی جانب بھیجا تا کہ میں ان سے استدھاء کے بارے میں پوچھر آؤں ۔ ہارون اور پوسف نے بیالفاظ بیان کیے کہ نماز استدھاء کے بارے میں ۔ تو ابن عباس میں مشوع کی اللہ علی کا میں میں مشوع و میں ان کو کیابات مانع تھی؟ رسول اللہ علی کی عاجزی کے ساتھ، سادہ لباس میں ، خشوع و خضوع کے ساتھ، گڑ گڑ اتے ہوئے اور آ ہستہ رفقار کے ساتھ فضوع کے ساتھ، گڑ گڑ اتے ہوئے اور آ ہستہ رفقار کے ساتھ فضوع کے ساتھ ورکعت نماز پڑھی جس طرح کہ آپ عبد کی نماز پڑھا نے تمہارے اس فطبے عبد کی نماز پڑھا نے تمہارے اس فطبے عبد کی نماز پڑھا ہے۔

#### www.KitaboSunnat.com

سیدنا انس ڈولٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مگالی کم کسی دعا میں ہاتھ نہیں اُٹھایا کرتے تھے، سوائے استشقاء کے وقت۔ اس میں آپ مگالی اس قدر ہاتھ اُٹھایا کرتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دِکھائی دیے گئی تھی۔

ید ابواسامه کی حدیث ہے اور ابن منبع نے اپنی حدیث میں بیان کیا: ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہول نے

• مسند أحمد: ۲۰۲۹، ۲۶۲۳، ۳۳۳۱ صحیح ابن حبان: ۲۸۶۲

الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا

سنن أبي داود: ١١٦٥ ـ سنن ابن ماجه: ١٢٦٦ ـ جامع الترمذي: ٥٥٩ ـ سنن النسائي: ٣/ ١٦٣

ستن دارقطنی (جلددوم)

الْحُسَيْنُ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو أُسَامَةً، قَالُوا: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ السُّولَ اللهِ عَنْدَ الاسْتِسْقَاءَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا عِنْدَ الاسْتِسْقَاءَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِيْطَيْهِ. هٰذَا حَدِيثُ أَبِي أَسَامَةً، وَقَالَ البُنُ مَنِيعِ فِي حَدِيثِه، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُويَة، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَرُويَة مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي كَوْمِ مَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَا عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ الْعَلَا عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ

کیا که رسول الله طافیق نے استیقاء کے علاوہ کی وعامیں اپنے ہاتھ نہیں اُٹھائے ، اور اس میں آپ اس قدر ہاتھ اُٹھا یا کرتے مجھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دِکھائی دینے لگتی۔

قادہ سے روایت کیا اور انہوں نے سیدنا انس ڈاٹنڈ سے روایت

杂茶茶茶



# بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ جِناز عِلَي الْمِنازةِ جِناز عِلْمَ الْمِنازِةِ جِناز عِلْمَ الْمِنانِ

[١٨٠٩] --- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا شُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَأَبَا

بَكْرٍ، وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَائِزِ. • [ ١٨١ إ .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا

يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا سُفْيَانُ، مِثْلَةً.

سالم اپنے والد (سیدناعبراللہ بن عمر فاتھ) سے روایت کرتے بیں کہ رسول اللہ تاقیم، ابو بکر فاتھ اور عمر فاتھ جنازوں کے آگے چلا کرتے تھے۔

اختلاف سند کے ساتھ گزشتہ مدیث کے ہی مثل ہے۔

### بَابُ الْمُسْلِمِ لَيْسَ مِنَجَسِ اس بات كابيان كرمسلمان نا ياك نبيس موتا

سیدنا ابن عباس بڑا ٹھئاریان کرتے ہیں کدرسول الله مگالی خ فرمایا: اپنے فوت شدگان کونا پاک مت کہو، کیونکه مسلمان نہ تو زندہ نا پاک ہوتا ہے اور نہ ہی فوت ہوکر۔ الْعِجْلُ، ثنا عَنْ بَنْ مُعَلَّى بُنِ مَنْصُورِ، ثنا عَبْدُ الْعِجْلُ، ثنا عَبْدُ الْعِجْلُ، ثنا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

- مسند أحمد: ۵۳۹ ـ سنن أبى داود: ۳۱۷۹ ـ سنن ابن ماجه: ۱۶۸۲ ـ جامع الترمذي: ۱۰۰۷ ـ سنن النسائي: ٤/٥٦ صحيح ابن حبان: ۵٤ - دالسنن الكبري للبيهقي: ٤/٤٢
  - المستدرك للحاكم: ١/ ٣٨٥ مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٢٦٧

## بَابُ مَكَان قَبْرِ آدَمَ ﷺ وَالتَّكْبِيرِ عَلَيْهِ أَرْبُعًا

حضرت آدم على اكسلام كي قبر مبارك كي جكّه اوران كي نماز جنازه

[١٨١٢] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَلَّافُ، ثنا صَبَاحُ بْنُ مَرْوَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعُـرُوةَ، ﴿ إِنْ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامُ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّكَامُ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا صَلَّى جِبْرِيلُ بِالْمَلائِكَةِ يَـوْمَـئِذٍ، وَدُفِنَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ وَأَخِذَ مِنْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَلُحِدَ لَهُ وَسُنِمَ قَبْرُهُ. عَبْـدُ الـرَّحْمٰنِ بْنُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ مَتْرُوكٌ، وَرَوَاهُ أَبُّـو إِسْــمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي حَزْرَةً ، عَنْ عُرْوَةً قَوْلَهُ بَعْضَ هٰذَا الْكَلام.

[١٨١٣] .... ثنا عَبْدُ اللُّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْفَضْلُ الْبَزَّازُ، ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُتَى ، عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ صَلَّتْ عَلَى آدَمَ فَكَبَّرَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَقَالُوا: هٰذِهٖ سُنَّتُكُمْ يَا بَنِي آدَمَ)). •

[١٨١٤].... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ، ثنا رَحْمَةُ بْنُ مُصْعَب، عَنْ عُثْمَانَ بن سَعْدِ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ عُتَى ، عَنْ أَبِي بِهِذَا مَوْقُوفًا .

[١٨١٥] - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعُثْمَانُ بْـنُ أَحْـمَدَ الدَّقَّاقُ، وَآخَرُونَ، قَالُوا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ، نَا شَبَابَةُ، ثَنَا خَارِجَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَن الْحَسَنِ، عَنْ عُتَى ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ، عَن النَّبِي ﷺ بِهٰذَا.

سیدنا ابن عباس والنا بیان کرتے ہیں کہ جرائیل علیہ السلام ن حضرت آ دم عليه السلام كي نماز جنازه يرهائي تو جارتكبيرين کہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس دِن فرشتوں کو نماز ی<sup>د</sup> هائی۔ آ دمی علیه السلام کومسجد خیف میں قبلہ کی جانب دفن کیا گیا،ان کی لحد بنائی گئی اوران کی قبر کوکو ہان ٹما بلند بنایا گیا۔ عبدالرحمان بن مالک بن مغول متروک راوی ہے۔ اس کو ابواساعیل المؤوب نے ابن هرمزے روایت کیا، انہوں نے ابوحرزہ سے روایت کیا اور انہوں نے عروہ رحمہ اللہ سے اس کلام کا پچھ حصدان کے قول کے طور پر روایت کیا۔

سيدنا أبي بن كعب بالفؤاس مروى ب كدرسول الله والفيا في فراليا: يقيناً فرشتول في حضرت آدم عليه السلام كي نماز جنازه پڑھی اور ان پر چارتگبیریں کہیں، اور انہوں نے کہا: اے بنی آ دم! بیتهاری سنت ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ یہی روایت موقو فامروی ہے۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ یہی صدیث ہے۔

سیدنا انس مخانین بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام (کے جنازے) پر چار تئبیریں کہیں، سیدنا ابو بحر دفائین نے نبی طائین (کے جنازے) پر چار تئبیریں کہیں، سیدنا عمر مخانین نے ابو بکر دفائین (کے جنازے) پر چار تئبیریں کہیں، سیدنا صہیب شائین نے عمر مخانین (کے جنازے) پر چار تئبیریں کہیں، کہیں، حسن بن علی مخانین نے سیدنا علی دفائین (کے جنازے) پر چار تئبیریں محمد بن وارسیدنا حسین بن علی دفائین نے حسن بن علی دفائین نے سیدنا علی دفائین نے حسن بن علی دفائین کے جنازے) پر چار تئبیریں کہیں۔ دفرین ولیدنا می بیراوی ضعیف ہے۔

بُنُ الْوَلِيدِ الْقَلَانِسِ مُّ ابُّو جَعْفَرِ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ مَخْلَدِ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا الْهَيْثُمُ بُسْنُ جَمِيلٍ، ثننا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمُ بُسْنُ جَمِيلٍ، ثننا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنْسِ ، كَذَا قَالَ: قَالَ: قَالَ: كَبَّرَتِ الْمَكَلائِكَةُ عَلَى آذَمَ أَرْبَعًا ، وَكَبَّرَ أَبُو بَكُرِ عَلَى النَّيِّ الْبَيِّ أَرْبَعًا ، وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكُر رَضِي النَّي الله عَنْ أَرْبَعًا ، وَكَبَّرَ صُهَيْبٌ عَلَى عَلَى عُمرَ أَرْبَعًا ، وَكَبَّرَ الْمَعَا ، وَكَبَّرَ الْمَعَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْحَسَنُ أَرْبَعًا ، وَكَبَّرَ الْحَسَنِ أَرْبَعًا ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَرْبَعًا . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَرْبَعًا . مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ هَذَا ضَعِيفٌ . •

َ بَابُ التَّسُلِيمِ فِي الْجِنَازَةِ وَاحِدًّا وَالتَّكْبِيرِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَقِرَاءَ ةَ الْفَاتِحَةِ جنازے میں ایک مرتبہ سلام پھیرنے، چاراور پانچ تئبیروں اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کابیان لَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سِيزا ابو ہررہ وَلِيُّ روايت كرتے ہیں كه رسول الله طَلَّمَا نِيْ

الله المهارية والحداد المنطقة والمعنفرة والمع

سیده ابو ہر یہ ای فاروروں رہے ہیں حدوق سند ماہوں ایک جناز ہ پڑھایا تو آپ نے اس پر چارتکبیریں کہیں اورایک سلام چھیرا۔

الْوَلِيدِ الْفَحَامُ، وَيَحْيَى بُنُ مَخْلَدِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَامُ، وَيَحْيَى بُنُ زَيْدِ بْنِ يَحْيَى الْفَزَارِيُّ، قَالاً: نا خُنَيْسُ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْس، ثنا الْفَرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَزَرِيُّ، كَذَا قَالَ الْفَحَّامُ عَنْ مَيْدِ اللهِ بْنِ عَبّاس، قالَ: مَيْ مَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاس، قالَ: كَانَ آخِيرُ مَا كَبَّرَ النَّبِيُّ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ عُمْرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ عَلَى عُمْرَ عَلَى أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمْرَ عَلَى عُمْرَ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِى عَلَى عَلَ

سیدنا عبداللہ بن عباس ڈائٹنا بیان کرتے ہیں کہ بی مظافیظ نے جو
آخری جنازہ پڑھایا: اس پر چارتگہیریں کہیں، عمر ڈاٹٹنڈ نے سیدنا
ابو بکر دڈاٹنڈ (کے جنازے) پر چارتگہیریں کہیں،
دٹاٹٹنا نے سیدنا عمر دڈاٹنڈ (کے جنازے) پر چارتگہیریں کہیں،
حسن بن علی ڈاٹٹنا نے سیدنا علی ڈاٹٹنڈ (کے جنازے) پر چار
تکہیریں کہیں، جسین ڈاٹٹنڈ نے سیدنا حسن ڈاٹٹنڈ (کے جنازے)
پر چارتگہیریں کہیں اور فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام
(کے جنازے) پر چارتگہیریں کہیں۔

<sup>1</sup> المستدرك للحاكم: ١/ ٣٨٥

 <sup>◘</sup> صحيح البخارى: ١٣١٨ ـ صحيح مسلم: ٩٥١ ـ سنن أبي داود: ٣٢٠٤ ـ سنن ابن ماجه: ١٥٣٤ ـ جامع الترمذي: ١٠٢٢ ـ سنن النسائي: ٤/ ٦٩ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٣٦٠ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٤٤

جومتر وک ہے۔

عَـلِـيٌّ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ الْخُسَيْنُ عَلَى الْحَسَنِ أَرْبَعًا، وَكَبُّرَتِ الْمَلائِكَةُ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَرْبَعًا. [١٨١٩].... حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ، ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ صَلَّى ابْنُ عَبَّاسِ عَلْى جنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةٍ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ . 🏻

[١٨٢٠].... حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السُّلِّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا أَبُو هِشَامِ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخُزُومِيُّ، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نُغَيِّلُ الْمَيَّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ. ٥

[١٨٢١]..... حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُّو عُمَرَ، ثنا إِسْحَاقُ الشَّهِيدِيُّ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ النُّعْمَان، قَـالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكُبَّرَ خُمْسًا. وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

[١٨٢٢]..... حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَمْزَةً، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله على جنازة فكبَّر خمسًا فكن نَدَعَها ِلْأَحَدِ. ٥

إِنَّمَا هُوَ فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. • سِنَان، ثنا ابْنُ مَهْدِيّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ:

طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرنے ہیں کہ سیدنا ابن عباس وَلِنْهُمُانِ اللَّهِ مُمَازِ جِنازِهِ مِرْهَا فِي تَوْسُورَةِ الفَاتِحِهِ كِي قَرِ أَتِ كِي \_ میں نے ان سے یو چھا تو انہوں نے فر مایا: یقیناً بیمسنون عمل ہے۔ یا فرمایا کہ سنت اس سے پوری ہوتی ہے۔

اس کی سند میں جوفرات نامی ندکور ہے بیفرات بن سائب ہے

سیدنا این عمر بن نشبیان کرتے ہیں کہ ہم میت کوشسل دیا کرتے تھے تو ہم میں سے کچھ لوگ عنسل کر لیتے اور کچھ لوگ عنسل نہیں 

ایوب بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زیدین ارقم دُلْلُةً كَى اقتدًا مِينِ ايكِ جنازه يرُ ها تو انہوں نے مائچ تكبير س کہیں ۔رادی نے اس کومرفوع روایت نہیں کیا۔

ایوب بن سعید بن حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم رفاتن کے پیچھے ایک جنازہ برما تو انہوں نے یا کچ تكبيري كبير، كهرفرمايا: ميس في رسول الله مَنْ يَعْظِم كي اقتدا میں نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے پانچ تکبیریں کبی تھیں، ابذاہم سی کے لیے بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے۔

۵ المستدرك للحاكم: ١/ ٣٨٦

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ١٣٣٥ ـ سنن أبي داود: ٣١٩٨ ـ جامع الترمذي: ٧٧ ١ ـ سنن النسائي: ٤/ ٧٤

<sup>🚱</sup> تاريخ بغداد للخطيب: ٥/ ٤٢٤

سنسن أبى داود: ٣١٩٧\_سنن ابن ماجه: ٥٠٥١ ـ جامع الترمذي: ٣٢٠١ ـ سنن النسائي: ٤/ ٧٧ ـ مسند أحمد: ١٩٢٧٢ ـ صحيح ابن حبان: ۳۰۶۹

[٢٨٨٣] حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ، غَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتَّا، وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا. •

الْمُرَقَّعِ، حَدَّثَنَا أَبُوعُ مَرَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الشَّهِيدِيُّ، ثنا ابْنُ فُضَ ْلِ، نالَيْثُ، عَنِ الْمُرَقَّعِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا، وَقَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا خَمْسًا، وَقَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا خَمْسًا، وَقَالَ: صَلَيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا خَلْق جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَإِنِي لا أَدْعُهَا لِأَحَدِ بَعْدَهُ. ٥

[١٨٢٥] ..... حَدَّثَنَا أَبُو عَلِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِى الْوَرَّاقُ ، نَا أَبُو عَلَى الْوَرَّاقُ ، نَا أَبُو عَسَانَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى النَّيْمِيّ ، عَنْ عِيسَى مَوْلَى حُذَيْفَةَ ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ مَوْلَى وَوَلِى يَعْمَتِى الْعَبْدِ الصَّالِح حُذَيْفَة بَنِ الْيَهْ الصَّالِح حُذَيْفَة بِنِ الْيَمَانَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا ، فَقَالَ: مَا وَهِمْتُ وَلَكِي كُبَّرَ خَمْسًا ، فَقَالَ: مَا وَهِمْتُ وَلَكِي كَبَرْتُ كَمَا كَبَّرَ خَمْسًا ، فَقَالَ: مَا وَهِمْتُ وَلَكِ نُ كَبَرْتُ كَمَا كَبَّرَ خَمْسًا ، فَقَالَ: مَا وَهِمْتُ وَلَكِ نُ كَبَرْتُ كَمَا كَبَّرَ خَمْسًا ، فَقَالَ: مَا

الْقَاسِمِ ﴿ وَدَّنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إَسْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ الْسَجَاقَ ، حَدَّ أَمْنَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ السَّبَاقِ ، قَالَ: صَلَّى بِنَا سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ عَنْ السَّهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى جِنَا رَةٍ فَلَمَّا كَبَّرَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى قَرَأُ بِأَمِّ القُرْآنِ حَتَى أَسْمَعَ مِنْ خَلْفِهِ ، قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ تَكْبِيرَهُ الْقُرْآنِ حَتَّى أَسْمَعَ مِنْ خَلْفِهِ ، قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ تَكْبِيرَهُ الْقُرْآنِ حَتَّى أَسْمَعَ مِنْ خَلْفِهِ ، قَالَ: ثُمَّ تَابَعَ تَكْبِيرَهُ

۔ عبد خیر سید ناعلی وٹائٹؤ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اہل بدر پر چھے تکبیریں، اصحاب محمد ٹٹائٹڑ پر پانچ تکبیریں اور تمام لوگوں پر چار تکبیریں کہا کرتے تھے۔

مرقع بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم ڈاٹھا کے چھے ایک جنازہ پڑھا تو انہوں نے اس پر پائے تکبیریں کہیں۔
اور انہوں نے فر مایا: میں نے رسول اللہ طَالِیْکِ کی اقتدا میں نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے یائے تکبیریں کہی تھیں، لہذا میں ان کے بعد کسی کے لیے تھی انہیں نہیں چھوڑوں گا۔

سیدنا حذیفہ ڈاٹش کے آزادکردہ غلام عیسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا اور ولی نعمت (اور اللہ تعالیٰ کے) نیک بندے سیدنا حذیفہ بن بمان ڈاٹش کی اقتدا میں ایک جنازہ پڑھا تو انہوں نے پانچ تکبیریں کہیں، پھر فرمایا: مجھے وہم نہیں ہوا بلکہ میں نے ای طرح تکبیریں کہی ہیں جس طرح میرے بیارے دوست ابوالقاسم خاتیج نے تکبیریں کہی تیں جس طرح میرے

عبید بن سباق بیان کرتے ہیں کہ سید ناسہل بن صنیف بڑا ہوئا نے ہمیں نماز جنازہ پڑھائی ، جب انہوں نے پہلی تکبیر کہی تو اُم القرآن (یعنی سورۃ الفاتحہ) کی قرائت کی ، یہاں تک کہ جھے القرآن (یعنی سورۃ الفاتحہ) کی قرائت کی ، یہاں تک کہ چھے ان کے چھے سائی دی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھراس کے چھے انہوں نے مسلسل تکبیری کہیں، یہاں تک کہ جب ایک تکبیر بیاتی تا قررت تشہد پڑھا، پھر باقی روگئی تو انہوں نے نماز کے تشہد کی طرح تشہد پڑھا، پھر علیہ بیم کی اور سلام پھیرویا۔

السنن الكبرى للبيهقى: ٤/ ٣٧ شرح معانى الآثار للطحاوى: ١/ ٤٩٧

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۱۸۲۲

٢٣٤٤٨: ٨٤٤٣٢

حَتْى إِذَا بَقِيَتْ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ تَشَهَدَ تَشَهُدَ الصَّلاةِ ثُمَّ كَبَرَ وَانْصَرَفَ. •

الْعَزِيزِ، حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَبْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَزِيزِ، حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَبْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَزِيزِ، حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[١٨٢٩] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْآدَمَىُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهَا ، وَقَالَ فِيهِ: فَغَسَّلْتُكِ .

سیدہ عاکشہ بی جانے ہے واپس آ رہے تھے اور میں اپنے سر میں ورد محصوں کردہی تھی اور کہدرہی تھی: اسے میراسر ۔ تو آپ تا اُلیّہ ایک روز بقیع وردم میں کردہی تھی اور کہدرہی تھی: ہائے میراسر ۔ تو آپ تا اُلیّہ ایک میں اسر ۔ تو آپ تا اُلیّہ ایک میں اسر ۔ تو آپ تا اُلیّہ اول: ) ہائے میراسر ۔ پھر آپ تا اُلیّہ اول: کہ میں ( کہتا ہوں: ) ہائے میراسر ۔ پھر آپ تا اُلیّہ اور تمہاری وفات مجھ ہے پہلے ہوگئی؟ (اس صورت میں) میں خود تمہاری وفات مجھ ہے پہلے کوئی اہتمام کروں گا۔ تو سیدہ عاکشہ تا گائی ہے کہا: گویا کہ میں آپ کود کھی دبی ہوں کہ تم سیدہ عاکشہ تی کہا: گویا کہ میں آپ کود کھی دبی ہوں کہ تم سیدہ عاکشہ میں آپی کی یوی کے ساتھ قیام کریں گے ۔ تو رسول اللہ تا اُلیّہ مسکر ایل ہے ۔ تو رسول گئی جس میں آپی کی وفات ہوگئی ۔

ایک اورسند کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے، اوراس میں (بید لفظ مذکور ہے کہ) آپ شافیا نے فرمایا: میں تمہیں عسل دوں گا۔

ایک اورسند کے ساتھ آپ طافی کا پیفر مان منقول ہے کہ میں

تمهیں عسل دوں گاادر کفن بیناؤں گا۔

بَابُ وَضْعِ الْيُمْنِي عَلَى الْيُسُرِى وَرَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ التَّكْبِيرِ دايان ہاتھ بائيں ہاتھ كے اوپر ركھنا اور تكبير كہتے وقت رفع يدين كرنا

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹیؤ روایت کرتے ہیں کہ نبی تاکیؤم نے ایک جنازہ پڑھایا تو اینادایاں ہاتھا پئے ہائیں ہاتھ پررکھا۔ [١٨٣٠] .... ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ نَصْرِ الْقَارِءُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِى ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَان ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ النَّهْرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ النَّبِيّ فَيَ الْمُسَيّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ النَّبِيّ فَيْ

<sup>•</sup> مسند الشافعي: ١/ ٢١٠ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٣٩ ـ المعرفة للبيهقي: ٢/ ٣٠٠

**<sup>2</sup>** مسند أحمد: ٢٥٩٠٨ ـسنن ابن ماجه: ١٤٦٥ ـسنن الدارمي: ٨١ ـصحيح ابن حبان: ٢٥٨٦ ـالسنن الكبرى للبيهقي: ٣٩٦ /٣

صَـلْى عَـلْى جِـنَازَةِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ النُسْاي، •

وَعُشْمَانُ بُنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ الْعَطَّارُ، وَعُشْمَانُ بُنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَان، الْوَرَّاقُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَان، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ شَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الذِّهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آ ۱۸۳۲] .... حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ جَبِلَةَ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ جَبِلَةَ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسِفُ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَبْلَهِ عَلَى كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ.

[١٨٣٣].... حَدَّنَنَا مُحَدَّمَ لُبْنُ حَمْدَوَيْهِ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ اَدَمَ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو: أَنَّ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً مَانَتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا.

المَّانُ مَع المَسْلِمِينَ مِن الْبِيلُ وَلَوْلَا الْمَادِيُّ الْمَسْلِمِينَ أَبِي الْمَسْدِ الْرَّمَادِيُّ ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سیدنا ابن عباس و اللهٔ بیان کرتے میں که رسول الله مالی الله می ال

سیدنا عمرو دلائیؤروایت کرتے ہیں کہ ایک عیسائی عورت فوت ہوگئی جبکہ اس کے پیٹ میں مسلمان بچے تھا، تو سیدنا عمر دلائیؤ نے تھم فر مایا کہ اس کے بچے کی وجہ ہے اس کومسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔

ابوسلمان بیان کرتے ہیں کہ سیدنا زید بن ارقم وٹائٹنانے ایک نماز جنازہ پڑھائی تو پانچ تکبیریں کہیں، پھر جب انہوں نے سلام پھیراتو ہم نے ان سے پوچھا: کیا آپ کفلطی لگ گئ ہے یااراد تا ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: میں نے اراد تا ایسا کیا ہے، یقینا نبی مٹائٹی آئی طرح جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔

سیدنا کعب بن مالک فاشط بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس

۱۰۷۷ جامع الترمذي: ۱۰۷۷

اسلف برقم: ۱۸۲۲

الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثِنِي أَسِى، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْسَقُرَظِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ نَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ تُوفِيَتْ وَهِي نَصْرَ انِيَّةٌ وَهُو يُحِبُّ أَنْ يَحْضُرَهَا، فَقَالَ النَّيِيُّ عَلَىٰ: ((ارْكَبْ دَابَتَكَ وَسِرْ أَمَامَهَا فَإِنَّكَ إِذَا كُنْتَ أَمَامَهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهَا)). أَبُو مَعْشَرِ ضَعِيفٌ. •

> بَابُ حَنْي التَّرَابِ عَلَى الْمَيَّتِ ميت (كودُن كرنے كے بعداس) يرمثى كےكي دُالنے كابيان

سیدناعام بن رسید و وقت عثان بن مظعون و بین که بین نے نبی مَاللَّهُمُّا و دفن کیا گیا تو کو د کھا، جس وقت عثان بن مظعون و بی گلِیْ کو دفن کیا گیا تو آپ مَاللَّهُمْ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ان پر چار تکبیر یں کہیں اور آپ مَاللَّهُمْ نے ان کے سرکی جانب کھڑے ہو کر اپنے دست مبارک سے مٹی کے تین لیان کی قبر پر ڈالے۔

مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر دائشنے نی منافیخ کی کسی زوجہ مطہرہ کا جنازہ رہو صایا تو میں نے انہیں یے فرماتے سا کہ یقییناً میں ان کا جنازہ رسول اللہ منافیخ کی اس نما نے جنازہ کے مثل پڑھاؤں گا جو آپ منافیخ نے آخری مرتبہ پڑھائی تھی۔ پھر عمر دائشنے نے ان بر جار تکہیں ہیں۔

<sup>1</sup> تاريخ بغداد للخطيب: ٩/ ١١٤

<sup>2</sup> السنن الكبرى للبيهقى: ٣/ ٤١٠ مسند الشافعى: ١١٦/١

<sup>€</sup> شرح معاني الآثار للطحاوي: ١/ ٩٩٩ ـالسنن الكبري للبيهقي: ٤/ ٣٧

[۱۸۳۸] .... ثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَرْيِنِ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ، وَالْقَوَارِيرِي، قَالا: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَهُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَهُ عَنْ نَرُفْعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ اللهِ عَلَى الاستِسْقَاء، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ اللهِ عَلَى الاستِسْقَاء، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَيْ يُرْي بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. •

[۱۸۳۹] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو شَيْبَةَ، ثننا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْرِمَةَ، عَنْ عَبْرِمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيْبَكُمْ عُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، وَإِنَّ مَيْبَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ)). ٥ لَيْسَ بِنَجَسٍ حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ)). ٥

مَّ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ قبر يرنماز جنازه اداكرن كابيان

مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ أَبُو هِشَامٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حِ وَحَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ثنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَرَّ بِقَبْرِ دُونِينَ عَلِيهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ: مَنْ دُونِينَ حَدِيثًا فَصلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ: مَنْ حَدِيثًا فَصلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ: مَنْ حَدِيثًا فَعُبْدُ اللهِ بْنُ

الْوَرَّاقُ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، وَإِسْمَاعِيلُ الْمُورَّاقُ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ

سیدنا انس خاشی روایت کرتے ہیں که رسول الله خاشیا نے استقاء کے سواکسی دعا میں ہاتھ نہیں اُٹھائے اوراس میں آپ شاکی اس قدر ہاتھ بلند کرتے سے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی وکھائی دیے لگتی۔

سیدنا ابن عباس ول شابیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مالیا کے فرمایا: جبتم اپنی میت کوشسل دو تو تم پر طسل لازم نہیں ہوتا، کیونکہ یقینا تمہاری میت ناپاک نہیں ہے، تمہارے لیے بس یہی کافی ہے کہتم اینے ہاتھوں کودھولیا کرو۔

سیدنا ابن عباس خاشر دوایت کرتے ہیں کہ نبی طَافِیْ نے ایک الی قبر پرنماز جنازہ پڑھائی جودوسری قبروں سے الگ تھلگ تھی اور آپ طافی نے اس پرچار تکبیریں کہیں۔

٠ سلف برقم: ١٨٠٨

<sup>2</sup> المستدرك للحاكم: ١/ ٣٨٦ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٣٠٦

سحبح البخارى: ۸۵۷ صحیح مسلم: ۹۵۶ مسئد أحمد: ۱۹۶۲ ، ۲۵۵۶ ، ۳۱۳۳ صحیح این حیان: ۳۰۸۸ ، ۳۰۸۹

الشَّيْسَانِي، عَنِ الشَّعْبِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى مَلْي عَلَى قَبْرِ مَنْبُوذِ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. النَّبِيَّ عَلَى مَنْسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَكَذَالِكَ رَوَاهُ مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَأَبُو بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَأَبُو بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ وَأَبُو بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي وَتَابَعَهُمْ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي وَتَابَعَهُمْ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي وَتَابَعَهُمْ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي وَتَابَعَهُمْ مَنْصُورُ بْنُ الشَّيْبَانِي وَتَابَعَهُمْ مَنْصُورُ بْنُ السَّيْبَانِي وَتَابَعَهُمْ مَنْصُورُ بْنُ وَيَابِعُهُمْ مَنْصُورُ بْنُ السَّيْبَانِي وَتَابَعَهُمْ مَنْصُورُ بْنُ

[١٨٤٢] ..... حَدُّ ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُول، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرِو الْعَنْقَزِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى عِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاجِدَةً.

[١٨٤٣] --- حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَا: الْعَزِيزِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَا: نَا أَبُو عَامِرِ الْخَزَّازُ صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ، نَا أَبُو عَامِرِ الْخَزَّازُ صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنْ أَنسِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُنظِفُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَدُفِنَ لَيْلًا فَأَتَى النَّبِي عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: ((انْ طَلِقُوا إِلَى قَبْرِم))، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقُوا إِلَى قَبْرِم))، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقُوا إِلَى قَبْرِم) أَن فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقُوا إِلَى قَبْرِم) أَنْ هُذِهِ الْقُبُورَ مُمْتَلِئَةٌ عَلَى إِلَى قَبْرِهُ اللهِ يَنْوِرُهَا بِصَلاتِي عَلَيْهَا))، فَأَنْطَلُ عَلِي بْنِ فَأَتَى اللهِ يَنْوَرُهَا بِصَلاتِي عَلَيْهَا))، فَأَنْدَى اللهُ يَنُورُهَا بِصَلاتِي عَلَيْهَا))، فَأَنْتَى اللهُ عَلِي بْنِ فَأَتَى الْفَظْ عَلِي بْنِ فَاتَى اللهُ عَلَيْهِ. وَهٰذَا لَفُظْ عَلِي بْنِ مُسْلِم. • وَهٰذَا لَفُظْ عَلِي بْنِ

[١٨٤٤] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانَ وَ،

ای طرح اسے مسلم بن ابراہیم نے شعبہ سے روایت کیا،
ابوحذیفہ نے زائدہ سے اورعبداللہ بن جعفر نے ابومعاویہ کے
واسطے سے شیبانی سے روایت کیا۔منصور بن ابی الاسود اور
عبدالواحد بن زیاد نے شیبانی سے روایت کرتے ہوئے ان کی
موافقت کی۔ان تمام نے یہی بیان کیا ہے کہ آپ مُلَ اللہ اللہ اللہ عارشیریں کہیں۔

سیدناابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی تو اس پر چارتگبیریں کہیں اورایک سلام چھیرا۔

سیدناانس ڈاٹھڈ روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی مجد کی صفائی
کیا کرتا تھا۔ اس کی وفات ہوگئ تو اسے رات کو ہی دفن کر دیا
گیا۔ پھر کسی نے آ کر نبی مٹاٹیٹم کو بتلایا تو آپ مٹاٹیٹم نے
فر مایا: اس کی قبر پر چلو۔ چنا نچی آپ مٹاٹیٹم اور صحابہ کرام ڈٹاٹیٹم
اس کی قبر کی جانب چل پڑے۔ پھر آپ مٹاٹیٹم نے فر مایا: بقینا
سیقبریں اپنی مٹیوں پر اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ
تعالی ان پر میر سے نماز جناز ہ پڑھنے کی وجہ سے آئیس روثن فر ما
دیتا ہے۔ سوآپ مٹاٹیٹم قبر پر آئے اور اس کا جناز ہ پڑھایا۔
سیلفظ علی بن مسلم کے ہیں۔

سیدناانس ڈاٹٹوروایت کرتے ہیں کہ نبی مُلٹیٹِم نے ایک (میت کے) وفن کیے جانے کے بعد (اس کی) قبر پر نماز جنازہ سڑھائی۔

بیابن ہانء کے الفاظ ہیں۔ زہیرؒ نے بیالفاظ بیان کیے کہ آپ ٹاٹینم نے ایک عورت کے دفن کیے جانے کے بعداس کی

قبرير جنازه يزهايا-

وَزُهَيْـرُ بْـنُ مُـحَمَّدِ، قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، ثنا مُبِحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى ءَ لَى قَبْرِ بَعْدَمَا دُفِنَ. هٰذَا لَفْظُ ابْنِ هَانَءٍ ، وَقَالَ زُهَيهِ : صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَتْ . ٥ [١٨٤٥] ... حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ح وَحَدَّثَنَا الْـحُسَيْـرُ بِنن إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، ثنا عَلِيُّ بنُ أَحْمَدُ اللَّهِ وَارِبِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنامُحَ مَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، وَالْعَلاءُ بْنُ سَالِم، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا زِيدُبْنُ هَارُونَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اللَّيْهَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَبْصَر رَسُولُ اللَّهِ عِنْكُ قَبْرًا حَدِيثًا، فَقَالَ: ((أَلا آذَنْتُ مُونِي بِهٰذَا؟))، قَالُوا: كُنْتَ نَاثِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُو قِطْكَ ، فَقَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَ مِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَدْ زَادَ بَعْضُهُمُ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ، وَالْمَعْنِي وَاحِدٌ. ٥

آرِ ١٨٤٦ - حَدَّثَ نَسا ابْنُ صَاعِدٍ، وَالْقَاضِى الْحُسَيْ بْنُ يُونُسَ الْحُسَيْ بْنُ يُونُسَ الْحُسَيْ بْنُ يُونُسَ الْحُسَيْ بْنُ يُونُسَ الْرَيْمَ بْنُ اللّهَ عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ البَّنِ عَبْسَ، أَنْ النَّبِيّ فَيْ صَلّى عَلَى مَيْتِ بَعْدَ مَوْتِهِ بَثَلاثِ .

[١٨٤٧] - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، نا بِشُرُ بْنُ آدَمَ، ثنا ابْرُ عَنِ الشَّسْانِيِ، عَنِ ثَنِا الشَّسْانِيِ، عَنِ

سیدنا ابن عباس جا شیایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ حافیاً نے ایک فی جردیکھی تو فرمایا: تم نے مجصاس کی اطلاع کیوں نہیں دی ؟ صحابہ جائی ہے نے عرض کیا: آپ سوئے ہوئے تھے تو ہم نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ چنا نچہ آپ مخافیاً کے کھڑے ہوئے اور اس کا جنازہ پڑھایا۔ میں آپ مخافیاً کے بائیں جانب کھڑا ہوگیا تو آپ نے مجھا ہے دائیں جانب کر

بعض نے ایک کلمہ یا کچھ بات کا اضافہ کیا ہے کیکن عنی ایک بی ہے۔

سیدنا ابن عباس دل شخار وایت کرتے ہیں کہ نبی مُثَاثِیُّا نے ایک میت کااس کی وفات کے تین دِن بعد جناز ہ پڑھا۔

سیدنا ابن عباس ٹاٹٹو ہے ہی مروی ہے کہ نبی ٹاٹٹیٹا نے (ایک آ دمی کی وفات کے )ایک ماہ بعد (اس کی) قبر پر جنازہ پڑھا۔

مسئد أحمد: ۱۲۳۱۸ و حبير اس حيال ۱۸٤٠

<sup>🛭</sup> سلف برفم: ۱۸٤٠

الشَّعْبِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى صَلَّى عَلَى الشَّعْبِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى اللَّهُ عَنْدُهُ قَبْرِ بَعْدَ شَهْرٍ. تَفَرَّدَ بِه بِشْرُ بْنُ آدَمَ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي عَاصِم.

[۱۸٤٩] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قَطَنٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنِ قَطَنٍ ، ثنا أَخْمَدُ بْنِ عَدِى ، ثنا أَبْنُ الْبُنُ عَدِى ، ثنا أَبْنُ الْبُنُ عَدِى ، ثنا أَبْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَلِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِر ، أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِر ، قَالَ: صَلْى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى قَتْلَى أَحُدِ بَعْدَ قَالَ: صَلْى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى قَتْلَى أَحُدِ بَعْدَ ثَمَانَ سِنِينَ . •

رِهُ وَ١٨٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا بِشُرُ بِسُنُ مَطَرٌ ، قَالا: نا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَوٍ ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْیُ جَعْفَوِ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْیُ جَعْفَو قَالَ النَّبِی قَالَ: ((اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفُو طَعَامًا فَيْ النَّبِی قَالَ النَّبِی قَالَ: ((اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفُو طَعَامًا فَيْسُعَلُهُمْ )) أَوْ ((أَمْرٌ يَشْعَلُهُمْ )) . •

[١٨٥١] .... حَدَّثَ نَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَنْدَل، نا اللهِ بْنُ صَنْدَل، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَنْدَل، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَنْدَل، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع الْمَدَنِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَمِّه، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ

اس کوا کیلے بشیر بن آ دم نے روایت کیا ہے اور ان کے علاوہ نے عاصم سے روایت کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے۔

ابوما لک بیان کرتے ہیں کہ غزوہ اُصد کے نوشہداء کولایا جاتا اور
ان میں دسویں سیدنا حزہ جائٹ ہوتے، تو نبی مُٹائیا ان کی
نماز جنازہ پڑھاتے، چرنو کو دفن کر دیا جاتا اجران میں دسویں سیدنا
دیتے تھے اور (پھر) نوشہداء کولایا جاتا اور ان میں دسویں سیدنا
حزہ جائٹ ہوتے تھے، آپ مُٹائیا ان کا جنازہ پڑھاتے، پھر
صحابہ جائٹ کو کواُٹھا کرلے جاتے اور حزہ دہائٹ کو چھوڑ دیتے۔

سیدناعقبہ بن عامر ٹلٹٹئیان کرتے ہیں لدرسول اللہ سَرِیْمُ نے غزوہ اُحد کے شہداء کا آٹھ سال بعد جناز ہیڑھایا۔

سیدنا عبدالله بن جعفر التنظیمیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا جعفر التنظیمان کرتے ہیں کہ جب سیدنا جعفر التنظیمان کو تعلق کا تنظیم کے لیے کھانا سیار کروہ بلاشیہ انہیں ایک ایسا معاملہ پیش آگیا ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔ (یا فر مایا کہ) ایسا کام آگیا ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔

اساء بنت عمیس رہ کھاروایت کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رہ کھانے وصیت فرمائی تھی کہ انہیں ان کے خاوند سیدنا علی رہ کھا اور اساء چھٹا عسل دیں، چنانچہ ان دونوں نے ہی انہیں عسل دیا۔

<sup>•</sup> صحيح البخاري: ٤٠٤٢ صحيح مسلم: ٢٢٩٦ ـ مسند أحمد: ١٧٣٩٧ ، ١٧٣٩٧ ـ صحيح ابن حبان: ٣١٩٨، ٣١٩٨

سنن أبي داود: ٣١٣٢ ـ ج مع الترمذي: ٩٩٨ ـ سنن ابن ماجه: ١٦١٠

عُمَيْس، أَنَّ فَاطِمَة أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا زَوْجُهَا عَلِيٍّ وَأَسْمَاءُ، فَغَسَّلَاهَا. •

إلى ١٨٥٦ .... حَدَّنَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا خَلَّادُ بِنُ أَسْلَمَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى سَبْع جَنَائِزَ رِجَالٍ وَيَسَاءٍ فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي وَيَسَاءٍ فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَصَفَّهُمْ صَفَّا وَاحِدًا، وَقَالَ: وَوَضَع جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ يُعَلِي الْمَرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ يُعَلِي الْمَرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ يُعَلِيدُ ابْنُ عَمَر وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذِ ابْنُ عَبَاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَ اللَّهُ عَبَاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَ اللَّهُ عَبَاسٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ هُرَازًةً اللَّهُ اللَّا السَّنَةُ . ٥

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا این عمر دی شنانے مردوں اور عورتوں کے سات جنازے پڑھائے، آپ نے مردوں کو اپنے آگے رکھا اور عورتوں کو قبلے کی جانب رکھا، اوران کی ایک بی صف بنائی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب شائن کی اہلیہ اُم کلثوم بنت علی شائن کا جنازہ اوران کے صاحبزادے زید بن عمر کا جنازہ رکھا، اوران دِنوں سعید بن عاص شائن امام شے، جبکہ لوگوں میں اس روز ابن عباس، ابو ہریوہ، ابوسعید اور ابوقادہ شائن ہمی موجود تھے۔ میں نے ابو ہریاہ بیسنت ہے۔

بَابُ صَلَاةِ الصَّبِحِي فِي جَمَاعَةٍ حاشت كينماذ بإجماعت اداكرنے كابيان

سیدنا عتبان بن مالک ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابھ آ نے ان کے گھر میں چاشت کے وقت نماز پڑھائی، تو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔

[١٨٥٣] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاْعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاْعِيلَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُحَدِّبُنِ الْمُعْمَلِ، عَنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع، يُونُسُ ، عَنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ عَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ عَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ عَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ عَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ عَدْمُولِ اللهِ عَلَى فَي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ السَّلِي فَي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع، عَنْ عَدْمُولَ اللهِ عَلَى فَي عَنْ مَحْمُودُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَي عَنْ مَحْمُودُ وَلَاءَهُ فَصَلُوا. • وَمَا مَوْلَ اللهِ عَلَى فَي اللهِ عَنْ مَحْمُودُ وَلَاءَهُ فَصَلُوا. • وَاللّهُ عَلَى فَي اللّهِ عَنْ مَحْمُودُ وَلَاءَ هُ فَصَلُوا. • وَاللّهُ عَنْ مَعْمُودُ وَلَاءَ هُ فَصَلُوا. • وَاللّهُ عَنْ مَعْمُودُ وَلَاءَ هُ فَصَلُوا. • وَالْمُولُ وَلَاءَ هُ فَصَلُوا. • وَاللّهُ عَنْ مَعْمُودُ وَلَاءَ هُ فَصَلُوا. • وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَعْمُودُ وَلَاءَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ عَنْمُودُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُولُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّه

بَابُ جَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ وَوَقْتِ صَلَاقِ التَّطُوُّعِ دورانِ نماز تُعورُ اسا كوئى كام كرلين كاجواز، بهوش خص پرجوقضاء لازم آتى ہے اور نفل نماز كوفت كابيان

الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ، ثنا حَكَّامُ بُنُ سَلْم، رَجِهُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ سيده عائشه وَ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ سيده عائشه وَ اللهِ بُنُ سَلْم، رَجِهُ وَ تَصَافَة وَجِبُ وَاللهِ عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ هَشَامِ بُنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ هَبَاتُ وَلَهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

سیدہ عائشہ وہ اللہ علیہ ان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مظافیۃ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو جب کوئی انسان دروازہ کھلواتا تو آپ دروازہ کھول دیتے تھے، جو کہ آپ کے تبلدر نے یا آپ کی دائیں جانب، یابا کیں جانب ہوتا تھا، اور آپ قبلے کی طرف پیٹیٹیس کیا کرتے تھے (یعنی چھے مرکر دروازہ نہیں کھولتے تھے)۔

۱۱ مسند الشافعي: ١/ ٢٠٦ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٣/ ٣٩٦ ـ الحلية لأبي نعيم: ٢/ ٤٣

سنن النسائي: ٤/ ٧١ المنتفى لابن الجارود: ٥٤٥

صحیح البخاری: ۲۵ عسند أحمد: ۱٦٤٧٩ ، ١٦٤٨٢ عصحیح ابن حبان: ۲۲۳ ، ١٦١٢

عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، وَكَا يَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ . • [١٨٥٥] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْن الْأَشْعَثِ، ثناعَمِّى، ثنامُسَدَّدٌ، ثنايِشُرُبنَ الْـمُـفَضَّل، عَنْ بُرْدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ، فَمَشْي فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ، وَذَكَرَتْ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ. ٥

[١٨٥٦].... حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا عَمِّي، وَشَاذَانُ، قَالًا: نَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْـعَلاءِ، عَـنِ الـزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّى، فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فَفَتَحَ لِي ثُمَّ عَادَ إِلَى مَقَامِهِ.

[١٨٥٧] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ، شنا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيٌّ حَدِّثْنَا عَنْ تَطَوُّع رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَـقَـالَ: وَمَنْ يُطِيقُهُ؟ قُلْنَا: حَدِّثْنَا بِهِ نُطِيقُ مِنْهُ مَا أَطَفْنَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِنْ يُمْهِلُ فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَطَلَعَتْ فَكَانَتْ مِقْدَارُهَا مِنَ الْعَصْرِ مِنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ صَلَّى دَكْعَتَيْن يَفْصِلُ فِيهِ نَّ بِالسَّلامِ عَلَى الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُمْهَلُ حَتْى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى فَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الظُّهْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهِنَّ مِثْلَ الْقَوْلِ الْأَوَّكِ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَصَلَّى

سيده عا ئشه راهناتي بيان كرتى بين كەرسول الله مَالْيَالْمُ نَمَاز رِيْرُه رہے ہوتے تھے اور دروازہ بند ہوتا تھا، میں آتی اور دروازہ تحلواتی تو آپ چل کر درواز ہ کھول دیتے ، پھر واپس اینے مصلے برآ جاتے تھے۔سیدہ عائشہ رہ اٹھا بیان کرتی ہیں کہ دروازہ قبلے کی جانب تھا۔

سیده عائشہ ﷺ بیان کرتی ہیں کہ میں دروازہ کھلواتی ، جبکہ رسول الله مُظْلِمًا كَفِرْ عِنْمَازِيرْ هِ رَبِي هِ تِي تَقِي تَوْ آپ ا پی دا کیں یا با کیں جانب چل کر دروازہ کھول دیتے، پھراپی جگہ پرلوٹ آتے۔

عاصم بن ضمر ہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سیدناعلی والنیزے کہا: ممیں رسول الله مُنَاتِيْظِ كَي تَعْلَى عبادت بيان سيجيه ـ تو انہوں نے فرمایا: اس کی طافت کون رکھتا ہے؟ ہم نے کہا: آپ ہمیں بیان کر دیجیے، ہم میں جس قدر طاقت ہوگی اتناعمل کر لیں ك يتوانهول في فرمايا: رسول الله ظافيا (فجركي نمازيرُ هكر) تفهرے رہا کرتے تھے، جب سورج بلند ہو جاتا اور طلوع ہو جاتا ادرمشرق کی جانب اس کی اتنی مقدار ہو جاتی جتنا وہ عصر کے وقت (مغرب کی جانب ہوتا ہے) تو آپ مَالَیْمُ دور کعت نماز پڑھتے۔ آپ (اللہ تعالیٰ کے) مقرب فرشتوں، نبیوں اورمومنین و مسلمین میں سے ان کے بیر دکاروں پر سلام بھیج کر ان میں فرق کرتے تھے۔ پھرآپ تھہر جاتے، یہاں تک کہ جب حاشت کے وقت سورج اس قدر بلند ہوجا تا جس قدروہ ظہر کے وقت مشرق کی جانب ہوتا ہے تو آپ عُلَقِمًا جار

۲۳۵۵: ۲۰۱-سنن النسائي: ۳/ ۱۱ مسند أحمد: ۲۲، ۲۷ صحيح ابن حبان: ۲۳۵۵

<sup>🗗</sup> سنن أبي داود: ٩٢٢

أَرْبَعًا يَ فُصِلُ فِيهَا بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاثِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُصَلِّى بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَالِكَ ثُمَّ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْيَعًا يَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَالِكَ ثُمَّ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْيَعًا يَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَالِكَ . •

[١٨٥٨] .... حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بْنُ أَبِي حَدَّة ، ثنا عِسَى بْنُ يُوسُفُ بْنِ الطَّبَاعِ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَة ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَة ، قَالَ: صَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَلاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَكُانَا: مَا أَطَقْنَا ، اللهِ عَنْ فَكَانَ يُمْهِ لُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قَدْرَ مَغْرِبِهَا صَلاةَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، قُلْمَا مَعْرِبِهَا صَلاةَ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِها قَدْرَ مَغْرِبِهَا صَلاةَ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِها قَدْرَ مَغْرِبِهَا صَلاةَ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِها قَدْرَ مَعْرِبِهَا صَلاةً الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِها قَدْرَ مَعْرِبِهَا صَلاةً الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِها قَدْرَ مَعْرِبِهَا صَلاةً الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِها قَدْرَ مَعْرَبِهَا وَبَعْدَ الظَّهْرِ وَكَعَاتٍ ، ثُمَّ مَعْرِبِهَا صَلاةً الظَّهْرِ وَكَعَاتٍ ، ثُمَّ مَعْمَلِي مَعْدَ الظَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَ الظَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا .

رکعات نماز پڑھتے اور ان میں پہلے طریقے کے مطابق ہی فرق کرتے تھے۔ پھر آپ تھہر جاتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو کھڑے ہوتے اور چار اللہ نعالی کے) مقرب فرشتوں، نبیوں اور مومنوں اور سلمانوں میں سے ان کے پیروکاروں پرسلام بھیج کران میں فرق کرتے تھے اور تھے۔ پھر آپ تا تھے۔ پھر آپ تا تھے۔ پھر تھے اور اس کے مثل فرق کرتے تھے۔ پھر عصر سے پہلے چار دکھات نماز پڑھتے اور کھات نماز پڑھتے اور اس کے مثل فرق کرتے تھے۔ پھر عصر سے پہلے چار دکھات نماز پڑھتے اور اس کے مثل فرق کرتے تھے۔ پھر عصر سے پہلے چار دکھات نماز پڑھتے اور اس کے مثل فرق کرتے تھے۔ پھر عصر سے پہلے چار دکھات

عاصم بن ضمرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی والتوں نے رسول اللہ منافیق کی نماز کے بارے بیں سوال کیا توانہوں نے فرمایا: اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ہم نے عرض کیا: ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: آپ منافیق (فجر کی نماز کے بعد) تھہرے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب سورج اپنے طلوع کے مقام سے اس قدر بلند ہو جاتا کہ جتنا وہ نماز عصر کے وقت اپنے غروب ہونے کے مقام سے بلند ہوتا کہ جتنا وہ سے؛ تو آپ دورکعت نماز پڑھتے۔ پھر تھہرے دہتے، یہاں تک کہ جب سورج اپنا کہ جتنا وہ علی کہ جب سورج اپنے طلوع کے مقام سے اس قدر بلند ہو جاتا کہ جتنا وہ نماز فراجے کے مقام سے اس قدر بلند ہو جاتا کہ جتنا وہ نماز فراجے کے مقام سے اس قدر بلند ہو جاتا کہ جتنا وہ نماز فراجے کے مقام سے اس قدر بلند ہو تا کہ جتنا وہ نماز فراج کے دقت اپنے غروب ہونے کے مقام سے بلند ہوتا ہے؛ تو آپ چار رکعات نماز پڑھتے۔ پھر آپ سے بلند ہوتا ہے؛ تو آپ چار رکعات نماز پڑھتے۔ پھر آپ سے بلند ہوتا کے بعد دور کعات اور

عصرے پہلے چارر کعات نماز پڑھتے تھے۔ بَابُ الرَّ جُلِ يُغُملي عَلَيْهِ وَقَدْ جَاءَ وَقُتُ الصَّلَاقِ هَلْ يَقْضِى أَمْ لَا جب آدمی پر بے ہوثی طاری ہوجائے اور نماز کا وقت بھی ہوچکا ہوتو کیا وہ قضاء کرسکتا ہے یانہیں؟

سیدنا عمار رفاتین کے آزاد کردہ غلام برنیدروایت کرتے ہیں کہ عمار بن یاسر رفاتین کے ہوئی عمار بن یاسر رفاتین پر ظہر،عصر،مغرب اورعشاء میں بے ہوئی طاری ہوگئ اور آ دھی رات کے وقت افاقہ جواتو انہوں نے ظہر،عصر،مغرب اورعشاء کی نماز پڑھی۔

سين ابن ماجه: ١١٦١ ـ جامع الترمذي. ٢٤٤ ـ سنن النسائي: ٢/ ١١٩ ـ مسند أحمد: ٢٥٠ ، ٦٨٢ ، ٥٨٥ م٨٨٥

وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. ٥

[١٨٦٠] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ خَالِدٍ، ثَنَا خَارِجَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن حُسَيْن، عَن الْحَكَم بْن عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا عُشْمَ أَنُّ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَلَّمَةً، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَوَيْسٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مِخْرَاقِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ، عَنْ أَبِي خُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَم بِن عَبْدِ اللَّهِ بِن سَعْدِ الْأَيْلِيّ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَتُرُكَ الصَّلاةَ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَيْسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَالِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، فَيَفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا)). لَفُظُهُمَا وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ خَارِجَةً ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنِ، عَنِ الْحَكَمِ.

[١٨٦١] .... حَدَّثَ نَا دَعْلَجٌ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، شَا حَبَّانُ، ثنا الْبُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرِ، أَنَّهُ أُغْمِى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أُغْمِى عَلْيهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أُغْمِى عَلَيْهِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أُغْمِى عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضٍ. ٥

[١٨٦٢] .... وَعَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

[١٨٦٣] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ

قاسم بن محمد بن الي بكرصد بق بيان كرتے ہيں كه أم الموشين سيده عائشہ بي بيان كرتے ہيں كه أم الموشين سيده عائشہ بي بيان كر بيارے ميں سوال كيا جس پر بے ہوشى طارى ہوجائے اور وہ نماز كوچھوڑ دے ۔ تورسول الله مَلَ فَيْمَ نے فرمایا: اس كى كوئى قضاء نہيں ہے، البت اگراس پر ایک نماز كے وقت ميں ہے ہوشى طارى ہو، پھر اسے اس نماز كے وقت ميں ہى افاقہ ہوجائے تو اسے وہ نماز اسے اس نماز كے وقت ميں ہى افاقہ ہوجائے تو اسے وہ نماز بر هناہ وگی۔

ان دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں، البتہ خارجہ نے عبداللہ بن حسین کے واسطے سے تم سے بیان کیا۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ڈٹائٹٹررایک دِن اورایک رات تک بے ہوثی طاری رہی لیکن انہوں نے (نماز وں کی) قضانیمیں دی۔

ایک اور سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر ڈٹائٹاکے حوالے سے یہی بیان مروی ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ٹائٹیاپر دو دِن سے زائد تک بے ہوثی طاری رہی ،لیکن انہوں نے نماز کی قضا پہیں دی۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ٹٹاٹئاپر تین ون اور تین

۲۲۰/۲ المعرفة للبيهقي: ۲/۰/۲

۲ مصنف عبد الرزاق: ۲۰۲۱ السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٣٨٨

را تیں بے ہوثی طاری رہی، کیکن انہوں نے (نمازوں کی) قضاء نہیں دی۔

بْنُ الْمَحَسَنِ، ثنا مُسْلِمٌ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَر أُغْمِى عَلَيْهِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ فَلَمْ يَقْضِ.

بَابُ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ بِعُذُرِ سَى عذركِ باعث نماز مِين إدهراُ دهرو يَصِفُّ كابيان

آ ۱۸٦٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ اللهِ مْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ الْأَشْعَثِ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسٰى، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلا يَلْوِي عُنُقَةٌ خَلْفَ ظَهْرِهِ. تَقَرَّد بِهِ الْفَضْلُ بْنُ مُوسٰى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَنْدَ مُتَصِلًا، وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ. • • هند مُتَصِلًا، وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ. • •

[١٨٦٥] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَلْحَظُ فِي الصَّلاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَلَوَّى عُنْقُهُ. ٥ الصَّلاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَلَوَّى عُنْقُهُ. ٥

سیدنا ابن عباس و النظامیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مَالَیْظُم اپنی نماز میں وائیں بائیں نبیں ویکھا کرتے تھے اور نہ ہی اپنی گردن کواپئی پُشت کے پیچھے موڑتے تھے۔ اس حدیث کوا کیلے فضل بن موئی نے عبداللہ بن سعید بن الجی ہند ہے متصل روایت کیا ہے جبکہ ان کے علاوہ نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔

اصی بی مرمه میں سے ایک آدمی کا بیان ہے که رسول الله مَالَیْکُمُ نماز میں اپنی گردن کو موڑے بغیر (دائیں بائیں) دیکھ لیا کرتے تھے۔

#### بَابُ الْإِشَارَةِ فِى الصَّلَاةِ نمازيس اشاره كرنے كابيان

سَعِيدِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ اسْعِيدِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ اسْعَيدِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ المُعْيرَةِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتَبَّةَ بْنِ الْمُعْيرَةِ بْنِ الْأَخْنَ سِ، عَنْ أَبِي عَطَفَانَ الْمُرِّيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّسَاءِ، وَمَنْ أَشَارَ فِي لَلنِّسَاءِ، وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمْ عَنْهُ فَلْيُعِدْهَا)). • صَلاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمْ عَنْهُ فَلْيُعِدْهَا)). •

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹؤ نے فرمایا: آ دمیوں کے لیے شیج ہے اور عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے( یعنی اگر امام بھول جائے تو آ دی ' سبحان اللہ'' کہہ کریاد ولا ئیں اور عورتیں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پُشت پر آ ہستہ سے مارکر تالی کی ہی آ واز بیدا کر کے متنبہ کریں ) اور جو شخص اپی نماز میں ایسا اشارہ کرے کہ جس سے بات سمجھ آ جائے تو اسے دوبارہ نماز پڑھنی جا ہے۔

- مسند أحمد ٢٤٨٥ ، ٢٧٩١ صحيح ابن حبان: ٢٢٨٨
  - 2 مسند أحمد: ٢٤٨٦

[١٨٦٧] ..... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ سَلَمَةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، نا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُو بَ بْنِ عُتْيَةً، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((مَنْ أَشَارَ فِي صَلاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ)). قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: أَبُوغَطَفَانَ هٰ ذَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، وَآخِرُ الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَعَلَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَالصَّحِيحُ عَن النَّبِي ﴿ إِنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ أَنْسُ، وَجَـابِرٌ ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ أَيْضًا. ٥ [١٨٦٨].... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْعُودٍ الْعَجَمِيُّ، وَخُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ. ٥ [١٨٦٩] .... حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ، أَنَّ رَسُولَ

سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ عِنْهُ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلاَّةِ. ٥

مَنْ أَذْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَذْرَكَهَا جس مخص نے طلوع آفاب ہے بل نماز فجر کی ایک بھی رکّعت پڑھ کی اس نے گویا نماز فجر کو یالیا

[١٨٧٠] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرِعَمْرُو بْنُ سَعْدٍ، وَوَفَاءُ بْنُ سُهَيْلِ قَالاَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ أَبِي

سیدنا ابو ہریرہ فائن بیان کرتے ہیں که رسول الله مالیا کے فرمایا: جس نے اپنی نماز میں ایسا اشارہ کیا کہ جس سے بات سمجھ آ جائے تواہے اپنی نماز کو دوبارہ پڑھنا جاہے۔ ابن ابی داؤد نے ہم ہے کہا: پیابوغطفان راوی ضعیف ہے اور مديث كا آخرى حصد حديث من اضافه ب، شايد كه بدابن اسحاق كاقول ہے۔ ني مُن الله استحج بات سيمنقول ہے كة ب نماز میں اشارہ کرلیا کرتے تھے۔اس کوسیدناانس اورسیدنا جابر ہے۔الشیخ ابوالحن (یعنی اہام دارقطنی ) فرماتے ہیں کہاہے سیدنا ابن عمر دلانخباورسیده عا کشه ربانا بنے بھی روایت کیا ہے۔

سيدنا انس والفؤاروايت كرت بي كرسول الله مالفيم نمازيس اشارہ کرلیا کرتے تھے۔

سیدناابن عمر دنافنیروایت کرتے ہیں کہ نی مُلاَثِیْلِم نماز میں اشارہ کرلها کرتے تھے۔

سیدنا ابو ہریرہ التا اللہ علاقا ہے مروی ہے کدرسول الله علاقا نے فرمایا:

جس شخص نے سورج طلوع ہونے سے پہلے مبح ( کی نماز ) کا

ایک سجدہ بھی پالیا تو اس نے نماز کو پالیا، یا سورج غروب

• صحيح مسلم: ١٣ ٤ ـ سنن أبي داود: ٩٤٣ ـ سنن النسائي: ٣/ ٩ ـ سنن ابن ماجه: ١٢٤٠

🛭 مسند أحمد: ۱۲۲۰ ـ صحيح ابن حبان: ۲۲۲۶

سنن أبى داود: ٩٢٥ ـ جامع الترمذي: ٣٦٧ ـ سنن النسائي: ٣/ ٥ ـ سنن ابن ماجه: ١٠١٧

ہونے سے پہلے ایک بجدہ پالیا تو اس نے (عصر کی) نماز کو پا لیا۔

الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، أَوْ سَجْدَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا)). •

### ہَابُ تَکُوّادِ الْمَسَاجِدِ متعددمساجدکے پائے جائے کابیان

السِّجِسْتَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشْجِ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَةُ مَسَاجِدَ مَعَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَسْمَعُ أَهْلُهَا تَأْذِينَ بِلال عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَسْمَعُ أَهْلُهَا تَأْذِينَ بِلال عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَسْمَعُ أَهْلُهَا تَأْذِينَ بِلال عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَسْمَعُ أَهْلُهَا تَأْذِينَ بِلال اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَسْمَعُ أَهْلُهَا تَأْذِينَ بِكل اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ مَبْدُولِ مِنْ بَنِي اللهَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ مَبْدُولِ مِنْ بَنِي اللهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ مَبْدُولِ مِنْ بَنِي اللهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ مَبْدُولِ مِنْ بَنِي عَلَى اللهِ عَنْ بَنِي سَلِمَةً ، وَمَسْجِدُ بَنِي رَاتِحِ مَنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، وَمَسْجِدُ بَنِي وَمَسْجِدُ بَنِي وَمَسْجِدُ بَنِي وَمَسْجِدُ بَنِي وَمَسْجِدُ بَنِي وَمَسْجِدُ أَسْلَمَ ، وَمَسْجِدُ اللْأَسْمِ .

عُیر بن افتح بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں رسول اللہ مُلْفِظُم کی معبد کے ماتھ نوسول اللہ مُلْفِظُم کی معبد کے دانے میں سیدنا بلال ڈلٹو کی اذان سنتے اور اپنی مساجد میں نماز پڑھ لیتے۔ان میں سے قریب ترین بنونجار کے قبیلہ بنوعمرو بن مبذول کی مجد مجد اور (اس کے علاوہ) بنوساعدہ کی معبد، بنوعبدالا شہل کے قبیلہ بنوراتج کی معبد، بنو رُریق کی معبد، بنوغار کی معبد، اسلم قبیلے کی معبد، بنو رُریق کی معبد، بنوغار کی معبد، اسلم قبیلے کی معبد، جدید قبیلے کی معبد، اسلم قبیلے کی معبد، جدید قبیلے کی معبد، جدید قبیلے کی معبد، اسلم قبیلے کی معبد، جدید قبیلے کی معبد، اسلم قبیلے کی معبد، جدید قبیلے کی معبد کی معبد، جدید قبیلے کی معبد، جدید قبیلے کی معبد کی ایک کی معبد کی مع

بَابُ الْإِعَادَةِ عَلَى مِنْ يُصَلِّى إِلَى رَجُلِ يَنْظُو إِلَيْهِ مُسْتَقْبِلَةٌ

اس شخص کے لیے نماز دوبارہ بڑھنے کا تھم جو کسی آوی کی طرف رُق کر کے نماز پڑھے اوراسے قبلہ رُود مکیور ہاہو

محمد بن حفیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیا نے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ ایک آ دمی کی طرف ( رُخ کر کے ) نماز پڑھر ہا تھا، تو آپ منافیا نے اسے تھم فر مایا کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے پوری نماز پڑھی ہے۔ تو آپ منافیا نے فر مایا: یقیمیاً تو نے پوری نماز پڑھی ہے، لیکن تو آپ سامنے اس کی طرف دیکھ د ہاتھا۔ [۱۸۷۱] - حَدَّنَنَا مُحَنَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا أَبُو مَخْلَدٍ، ثنا أَبُو مَخْلَدٍ، ثنا أَبُو مَوْدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحِنْفِيَّةِ، يَقُولُ: إِنَّ الْحَنْفِيَّةِ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَهُ مَرَّهُ لَ يُصَلِّى إِلَى رَجُل فَأَمَرهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاة، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَتْمَمْتُ الصَّلاة، فَقَالَ: ((إِنَّكَ صَلَيْتَ وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ مُنْتُ الْصَّلاة، فَقَالَ: ((إِنَّكَ صَلَيْتَ وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ مُنْتُ الْصَّلاة).

<sup>•</sup> صحيح البخاري: ٥٧٩ - صحيح مسلم: ٢٠٨ - سنن ابن ماجه: ٦٩٩ - جامع الترمذي: ١٨٦ - سنن النسائي: ١/ ٢٥٧ - مسند أحمد:

بَابُ تَخْفِيفِ الْقِرَاءَ قِ لِحَاجَةٍ ضرورت كَ يُشِ نظر قراءت مُتَقركر في كابيان

[١٨٧٤] ..... حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُخْلَدِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُحْدَبُ بُنُ بَشَارٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ صَرِّتَ صَبِيًّ، صَلَّى الصَّبْحَ فَقَرَأً بِسِتِينَ آيَةً فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيًّ، فَرَكَعَ ثُمَّ وَكَعَ ثَمَ فَقَرَأً آيَتَيْن ثُمَّ رَكَعَ .

[١٨٧٥] .... حَدَّفَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، ثنا لَمُ وَيُدِ بْنُ صَاعِدِ، ثنا لَمُ وَيْنَ الْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أَنْسِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أَمِّهِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ فَيَقُر أَ السَّورَةَ الْخَفِيفَةَ أَوِ الْقَصِدةَ . •

الْمَحَنَّاطُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحَنَّاطُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يُونُسَ السَّرَّاجُ، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ لِي

عباس الجشمى سے مروى ہے كه الله كے نبى مَالَيْكُمْ نے فر مايا: يقيناً كي مايا مام تو بہت دھتاكارد ينے والے ،وتے ہيں۔

ابن مخلد کہتے ہیں کہ قمادہ رحمہ اللہ نے فرمایا: میرے علم میں ''بہت دھ کار دینے والوں'' سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اتنی کمی نماز پڑھاتے ہیں کہ وہ آئیس بھگادیتے ہیں۔

ابن سابط روایت کرتے ہیں کہ نبی نظافیاً نے صبح کی نماز پڑھائی تو ساٹھ آیوں کی قرات کی، پھر آپ مٹافیاً نے ایک پچ (کے رونے) کی آواز سنی تو رکوع کر دیا، پھر (دوسری رکعت میں) کھڑے ہوئے تو دوآ بیٹی پڑھیں، پھر رکوع کر دیا۔

سیدنا انس و النظویان کرتے ہیں کہ نبی مظافظ جب دورانِ نماز کسی ماں کے پاس اس کے بیچ کے رونے کی آ واز سنا کرتے مصحوقہ کوئی ہلکی ہی، (یا کہا کہ) چھوٹی می سورت پڑھ لیتے۔

سبدناعلی بن افی طالب و النظر بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَیْمُ اللهِ مَالَیْمُ اللهِ مَالِیْمُ اللهِ مَالَیْمُ اللهِ مَالَیْمُ اللهِ مَالِیْمُ اللهِ مَالِیْمُ اللهِ مَاللهِ اللهِ مِن اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ اللهِ مَاللهِ مَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>4</sup> مصنف ابن أبي شيبة: ٤٦٦١

۱۲۵۸۷ ، ۱۲۰ عصحیح مسلم: ۲۷۰ سنن ابن ماجه: ۹۸۹ - امع الترمذی: ۳۷۱ مسند أحمد: ۱۲۵۷۷ ، ۱۲۵۸۷

101

Ð--₩---G

إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيَّتٍ)). •

يَّ الْمِصْرِيُّ، ثنا مَعْمَدِ الْمِصْرِيُّ، ثنا مِعْدَدَ الْمِصْرِيُّ، ثنا مِعْدَامْ بْنُ دَاوُدَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَعْبَدِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْكَعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ مَعَ ذَنْ مُعَلِّ مُؤَذِنٌ يُطُرِبُ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اَ الْمَاكَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ مَوْلَى بَنِهِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَبِيعٍ، عَنْ كَعْبِ، قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَقَرَأً فِيهِ نَّ وَأَحْسَنَ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ كَانَ أَجْرُهُ كَأَجْرِ مَنْ صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

اَجِره كَاجِرِ مَنْ صَلاهَنَ فِي لَيلِهِ الْعَدْرِ. • الْمِرَاهِ مِنْ عَلِقٌ، ثنا إِبْرَاهِ مِنْ أَحْمَدُ بْنِ مَرْوَانَ، ثنا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ إِبْرَاهِ مِنْ أَخْمَدُ بْنِ مَرْوَانَ، ثنا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بَنِ عَاصِم، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُس، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

سیدنا ابن عباس ٹاٹٹیابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عُلِیْلِمَ کا ایک مؤڈن ہوتا تھا جو بے خود کر دیتا تھا (بیعنی اپنی خوش الحائی ہے گئ کر دیتا تھا) تو رسول اللہ نگاٹیلِمَ نے فرمایا: یقییناً اذان تو آسان اور نرم ہے، لہٰذا اگرتمہاری اذان نرم اور آسان ہو (تو ٹھیک ہے) وگریتم اذان نہ کہو۔

سید تا کعب ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کے بعد عار رکعات نماز پڑھی، پھران میں قرائت کی اور اچھی طرح رکوع وجود کیے، تو اس کا اجراس شخص کے اجر کے مثل ہوتا ہے جس نے وہ رکعات لیلۃ القدر میں پڑھی ہوں۔

سیدنا جابر رفاتشؤبیان کرتے ہیں کدرسول الله مُلاَقِطُ نے فرمایا: حیض اور نفاس والی عورت قرآن کے کسی جھے کی قرائت نہیں کر سمتی۔

ایک اورسند کے ساتھ عبداللہ بن جعفر رٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا جعفر رٹائٹؤ کی نعش آئی تو نبی طائٹؤ نے فر مایا: آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، بلاشبہ انہیں ایک ایسا معاملہ پیش آگیا ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔ (یا فر مایا کہ) ایسا کام آگیا ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔

سنن أبي داود: ١٤٠٠ حسنن ابن ماجه: ٦٠٠٠ المستدرك للحاكم: ٤/ ١٨٠ حسند البزار: ٦٩٤

ع سلف برقم: ۹۱۷

السنن الكبرى للنسائي: ٢٤٤٢ السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٤٧٧ ، المعجم الأوسط الطبراني: ٢٧٥٤

<sup>🗗</sup> سلف برقم: ۱۸۵۰

سیدنا کعب بن عجر ہ ڈٹائٹاروایت کرتے ہیں کہایک نابینا پخض نبی منافیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: اے اللّٰہ کے رسول! یقینا میں اذان تو سنتا ہوں لیکن مجھے (سجد میں لانے کے لیے) راستہ دِکھانے والا میسر نہیں ہے۔ تو آپ منافیا نے فرمایا: جب تم اذان سنوتو اللہ عزوجل کے داعی کا جواب دو (یعنی سجد میں آؤ)۔ [۱۸۸۰] حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْل، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَسِى دَاوُدَ، حَدَّثَنِف أَبِسى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَعْقِل، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، أَنَّ أَعْمَى أَتَى النَّبِيَّ عَنْ اللهِ إِنِي اللهِ إِنِي أَسْمَعُ النِدَاءَ وَلَعَدِّنَى اللهِ عَنْ وَجَلًا، قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ وَلَعَدِّى لاَ أَجِدُ قَائِدًا، قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَأَجِبْ دَاعِيَ اللهِ عَزَّ وَجَلًا)). •

الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا سَلَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عُمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عُمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ) . فَإِنَّهُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)). فَإِنَّهُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)). فَإِنَّهُمْ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)). فَذَا عِنْدِي هُوَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَاضِي الْمَدَائِينِ. •

سیدنا ابن عمر و التخامیان کرتے ہیں که رسول الله ظافیح نے فرمایا: این التحصلوگوں کو اپنے امام بناؤ، کیونکہ وہ ان معاملات میں تہارا وفد ہوتے ہیں جو تمہارے اور الله تعالیٰ کے درمیان انجام یاتے ہیں۔

بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَةُ

نبی مَلَّاتِیْمُ کااسِ بات سے مِنعِ فَر مانا کہ امام کسی چیز پر کھڑ اہواورلوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں

سیدنا ابومسعود انصاری دانشوری ان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنافِیْرا نے اس بات سے منع فر مایا کہ امام کی چیز کے اوپر کھڑا ہواور لوگ اس کے پیچھے ہوں ، لیتنی اس سے پنچے ہوں۔ زیاد الب کاء کے علاوہ کسی نے اس کوروایت نہیں کیا اور جارے علم کے مطابق ہام کے علاوہ کسی نے اس کوروایت نہیں کیا۔ [۱۸۸۱] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنِ زِيادٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ زَحْمَوَيْهِ ، ثنا زِيادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الطُّفَيْل ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ هَمَّام ، عَنْ أَبِي الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّام ، عَنْ أَبِي الشَّفَل مَسْعُ وِدِ الْأَنْصَارِيّ ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[١٨٨٢] .... حَلْقُنَا أَبُو حَامِدِ الْحَضْرَمِيُّ ، نا

سیدنا ابومر ثد غنوی بدری ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول

<sup>1</sup> المعجم الكبير للطبراني: ١٩/ ٣٠٤

۹۰/۳ السنن الكبرى للبيهقى: ٣/ ٩٠

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود: ٩٧ -صحيح ابن خزيمة: ١٥٢٣ ـصحيح ابن حبان: ٢١٤٣ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٢١٠

الله طَالِيَّا نِهِ فَر مایا: جب تمہاری خواہش ہوکہ تمہاری نماز کو شرف قبولیت بخشا جائے تو تمہاری امامت تمہارے بہترین لوگوں کو کرانی چاہیے، کیونکہ وہ ان معاملات میں تمہارا وفد ہوتے ہیں جوتمہارے اور تمہارے پروردگارے درمیان انجام پاتے ہیں۔

مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْأَرْدِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْمَوَرَّاقُ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْقَاسِمِ السَّامِيِّ مِنْ وَلَدِ سَامَةَ بَنْ مُوسَى، عَنْ الْقَاسِمِ السَّامِيِّ مِنْ وَلَدِ سَامَةَ بَنْ لُوَيَّ ، عَنْ مَرْتَدِ بْنِ أَبِي مَرْتَدِ الْغَنُويِّ وَكَانَ بَنْ لُوَيَّ ، عَنْ مَرْتَدِ بْنِ أَبِي مَرْتَدِ الْغَنُويِّ وَكَانَ بَدْرِيَّا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَادُ اللَّهِ الْغَنُويِّ وَكَانَ تُعْبَلُ صَلَاتُكُمْ فَلْيَوْمَّكُمْ خِيَادُكُمْ ، فَإِنَّهُمْ وَفَدُكُمْ فَلْيَوْمَكُمْ خِيَادُكُمْ ، فَإِنَّهُمْ وَفَدُكُمْ فِي فِي مَا يَنْهُمْ وَفَدُكُمْ فَيْدَ مَلِيْنَ رَبِّكُمْ )). إِسْنَادٌ غَيْرُ تَابِتٍ ، وَعَدُ اللّهِ مِنْ مُوسَى ضَعِيفٌ . •

米茶茶茶



[١٨٨٣] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا فَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ، ثنا عَمْرُو بن عَاصِم، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ وَهُوَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ مَعْمَرٍ. عَنِ النُّهُ مُرِيّ، عَنْ أَنْسِ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكُر: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (﴿إِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ السَّلْهِ وَأَقَامُوا الصَّكَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاءَ مَسنَعُوا مِنِّي دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ))، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعْظُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ . • [١٨٨٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ثنا عَلِيٌّ بنُ شُعَيْب، وَمُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الْجُنَيْدِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، وَالْقَاسِمُ ابْنَا إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: نَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، حِ وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ ، حِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَذْرَقُ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو طَالِبُ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو اَلنَّه ضُرِ إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بن مَيْمُون، قَالُوا: نِا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثِنَا أَبُو

جَعْفَ رِ السَّرَازِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ

سیدنا ابو بکر و الشای ان کرتے ہیں کہ یقیناً رسول اللہ طالقی نے فرمایا: جب لوگ اس بات کی گواہی ویں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد (مثالیم) اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکاۃ اوا کریں تو انہوں نے جھے ہے اپنے خون اور اپنے مال بچالیے، البتہ جوان کاحق ہے (وہ برقر اررہ کا) اور ان رکے ولی معاملات ) کا حساب اللہ کے ذہے ہو جاتا ان رکے ولی معاملات ) کا حساب اللہ کے ذہے ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قتم الگروہ جھے ایک رتی بھی (زکاۃ کے) اس مال سے روکیس کے جووہ رسول اللہ مثالیم کوادا کرتے تھے، تو یقیناً میں ان سے اس پرلاز ما قبال کروں گا۔

سیدنا ابو ہریرہ دائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ من ایک نے فرمایا:
مجھے تین کا موں کا حکم دیا گیا ہے: مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ
میں لوگوں سے قبال کروں، یہاں تک کہ وہ لا إلٰ اللّٰهُ
کا اقرار کرلیں، نماز قائم کرنے لگیں اور زکا قادا کرنے لگیں،
چنانچہ جب وہ یہ سب کرلیں گے تو وہ مجھ سے اپنے خون اور
اپنے مال محفوظ کرلیں گے، سوائے اس کے کہ اس اقرار (لینی
اسلام) کا کوئی حق ہواور ان (کے دِلی معاملات) کا حساب
اللّٰہ کے ذِہے ہے۔

الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ قَالَ: ((أُمِسِرْتُ بِثَلاثَةِ: أُمِسِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَشَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا السَّلاةَ وَيُؤْتُوا السَّلاةَ وَيُؤْتُوا السَّلاةَ وَيُؤْتُوا السَّلاةَ وَيُؤْتُوا السَّلاةَ وَيُؤْتُوا السَّلاةَ وَيُؤْتُوا وَأَمُوا الْمَا عَمُمُ وَاللَّهِ عَلَى اللهِ )).

[ ١٨٨٥] ... حَدَّثَ نَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَصْرُ وَزِيُّ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْحَجَّاجِ، ثَنا أَبُو لُحَيْمٍ، ثَنا أَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، نَعْقَمْ، ثَنا أَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((أُمِرْتُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْمَتْ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ حُرِمَتْ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ حُرِمَتْ

عَلَى دِمَا وُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ)

[ ١٨٨٦] .... حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ مِهْرَاقِ التَّمَّارُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، الرَّحْمْنِ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: وَمُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَا وَالله اللهِ عَنْ وَجَلّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَجَلّ )) .

سیدنا ابو ہریرہ خلفتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیہ نے فرمایا: مجھے بیتھم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قبال کروں، یہاں تک کہوہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں، نماز قائم کریں اور زکاۃ اواکریں، لہذا جب وہ بیہ با تیں مان لیں گے تو بھر مجھ پران کے خون اور اموال حرام ہیں اور ان کا حساب اللہ کے ذہے ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ خاٹھ انے فر مایا: مجھاس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قبال کروں ایہ بہاں تک کہ وہ اس بات کی گوائی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجھ پر اور جو کتاب میں لے کر آیا ہوں ؛ اس پر ایمان لائمیں، چنانچ جب وہ اس بات کا اقر ارکرلیں گے جو میں لے کر آیا ہوں (لیعنی تو حید و رسالت کا اقر ار اور قر آن پر ایمان)، تو وہ مجھ سے اپنی جانمیں اور اپنے اموال بچالیں گے اور ان (کے قلبی معاملات) کا حساب اللہ عز وجل کے ذیمے اور ان (کے قلبی معاملات) کا حساب اللہ عز وجل کے ذیمے موگا۔

بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ زكاة كاوجوب ايك سال گزرنے يرجوتا ہے

سیدنا ابن عمر رہ انتہا بیان کرتے ہیں که رسول الله مظافیا نے فرمایا: آدمی کے مال میں تب تک زکاۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ اس پرسال نہ گزرجائے۔ [١٨٨٧] ... حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحَ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحَ الْحَلَبِيُّ، ثنا أَبُو الْحَدَّبِيُّ، ثنا أَبُو التَّقِيَّةُ، عَنْ التَّقِيَّةُ، عَنْ إلَّهُ بَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)). رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ مَالُ الْمُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)). رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ

وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَوْقُوفًا. ٥

[۱۸۸۸] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْجَارِيُّ، اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْجَارِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) وَ اللهِ الْحَوْلُ) اللهِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُحَالِ اللهِ الْمُحَوِّلُ عَلَيْهُ الْحَمْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي ، ثنا شَجَاعُ بْنُ عَلِي ، ثنا شُجَاعُ بْنُ اللهِ الْمُحَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ الْمُحَامِ بْنُ مَعْمَدِ بْنَ

الْوَلِيدِ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدُ الْحَدَّادُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنْ الْمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنْ الْمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنْ الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَحَدَّثَنَا عَلِي اللَّهُ بِنَ اللَّهُ بَنْ كَامِل، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ اللَّعَوْفِي ، ثنا أَبُو بَدْدٍ، نا حَارِثَةُ ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِي الْمُعَوْفِي ، ثنا أَبُو بَدْدٍ، نا حَارِثَةُ ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِي اللَّهِ بِنْ مُبَشِّدٍ، ثنا عَلِي بُنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا اللَّهِ بِنَ مُبَشِّدٍ، ثنا عَمْرَةَ ، عَنْ عَلِي الْمَالِ زَكَاةً هُو بَدْدٍ ، فَنْ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيشَةً ، هَرَدْ . وَلَا تَلْهُ إِلْكُولُ اللّهِ فِي الْمَالِ زَكَاةً فِي الْمَالِ زَكَاةً فِي يَعْوِلُ عَلَيْ الْمَالِ زَكَاةً فِي يَعْوِلُ عَلَيْ الْمَالُ زَكَاةً فِي يَعْوِلُ عَلَيْ الْمَالُ زَكَاةً فِي يَعْوِلُ عَلَيْ الْمَالُ زَكَاةً فِي الْمَالُ زَكَاةً فِي يَعْوِلُ عَلَيْ الْمَالُ زَكَاةً فِي يَعْوِلُ عَلَيْ الْمَالُ زَكَاةً فِي الْمَالُ وَكُولُ عَلَيْ الْمَالُ وَكُالُ اللّهِ الْمَالُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُ وَلَا اللّهِ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مَالِ، وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةً. • [ ١٨٩] .... ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، حَدَّثَنَا مُ مُدَّ الدَّقَاقُ، حَدَّثَنَا مُ مُدَّ الدَّقَاقُ، حَدَّثَنَا مُ مُدَّ الدَّقَاقُ، حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثنا أَبُو كُدَيْنَةَ، ثنا حَارِثَةُ، مِثْلَهُ سَوَاءً.

[١٨٩١] - حَدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدَّلُ بِمَكَّةً ، حَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ثنا مُحَدَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ، ثنا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ،

عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيُ قَالَ: ((لَيْسَ فِي مَال زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)).

ر اليس فِي مَان رَقَهُ حَتَى يَحُونَ عَلَيْهِ الْحُون)؟. [١٨٩٢] .... حُدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا،

سیدنا ابن عمر خانش سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے فر مایا: (مال سے) فائدہ اٹھانے والے کے مال میں اس وقت تک ز کا قانبیں برد تی جب تک کہ اس برسال نہ گز رجائے۔

سیدہ عائشہ وہ ایک کرتی ہیں کدرسول اللہ ظافیا نے فرمایا: مال میں تب تک زکاۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کداس پر سال نہ گزرجائے۔

نصر رحمه الله في بيدالفاظ بيان كيه بين كه مال مين زكاة نبين پرنى ، اور باقيول في بيدالفاظ بيان كيه كه مال مين زكاة نبين ب--

اختلاف رُواۃ کے ساتھ بالکل اس کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدناانس ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہرسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: مال میں تب تک زکاۃ نہیں پڑتی جب تک کداس برسال نہ گزر جائے۔

عاصم رحمه الله يسعمروي ب كهسيد ناعلى والثنَّائ فرمايا: مال ميس

مسند الشافعي: ٢/ ٢٢٥ الموطأ: ٦٤٠ ﴿ جامع الشرمذي: ٦٣١ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ١٠٣ ـ مصنف ابن أبي شيبة:
 ١٠٥١ ﴿ سنل ابن ماجه: ١٧٩٢

ز کا ق نبیں پڑتی ، یہاں تک کہاس پرسال گزرجائے۔

اختلا فب رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ڈٹائٹنانے فرمایا: مال میں تب تك زكاة (واجب) نہيں ہوتی جب تك كداس كے مالك کے پاس موجودرہتے ہوئے اس پرسال ندگز رجائے۔

نافع سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر والشِّانے فرمایا: جب آ دمی کسی مال سے فائدہ اٹھائے تواس میں تب تک زکا ہ جائز نہیں ہوتی جب تک کماس پرسال نہ گزرجائے۔

ثنا أَبُو كُرَيْب، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَيْسَ فِي مَال زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . •

[١٨٩٣]..... حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا أَبُو كُرَيْب، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِلَمَةَ، عَنْ حَارِثَةً، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَلْشَةَ

[١٨٩٤] .... ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٌّ الدَّرْبِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَّيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ. ٥ [١٨٩٥] .... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَبْدَرِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ يَحِلُّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالْمَاشِيَةِ وَالنِّمَارِ وَالْحُبُوبِ سونے، جا ندی، مولیتی، پھلول آوراناج میں زکاۃ کا و جوب

سیدنا ابن عمر و الشخااورسیده عائشہ والخاروایت کرتے ہیں کہ نبی مَنْ عَلَيْمٌ مِرْسِ و يناريس بين لصف ديناراور مرحياليس ديناريس ہے ایک دینار (زکاۃ) وصول کیا کرتے تھے۔

[١٨٩٦].... حَدَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسى، ح وَحَـدَّتَـنَا عُمَّرُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُ ودٍ ، قَ اللهِ ا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسى ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارِ ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا . •

سنن أبي داود: ١٥٧٣ مسند أحمد: ١٢٦٥

ع سلف برقم: ۱۸۸۷

<sup>🛭</sup> سس اين ماجه: ۱۷۹۱

[١٨٩٧] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُسوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَغْرَاءَ، يُسوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَغْرَاءَ، ثنا الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيّ بْنُ أَرْطَأَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّبِي الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِي قَالَ: ((لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ دِرْهَم زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَصَالَ وَرَاهَم وَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَصَالَ مَنْ مَائَتَيْ دِرْهَم فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِم فَإِذَا زَادَتْ فَعَلٰى نَحْو ذَالِكَ)).

[١٨٩٨] .... ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

الْكَاتِبُ، ثناجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّائِغُ، ثنا

إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو يَعْقُوبَ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَّا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِاتَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتُ مِاتَتَيْنِ فَفِيهَا فِيمَا دُونَ الْمِاتَتَيْنِ شَيْءَ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، عَنْ أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ أَبُو الْخَطَابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثِينِ عَمْرُو بْنُ بَنْ أَبُو الْخَطَابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثِينِ عَمْرُو بْنُ بَنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثِينِ عَمْرُو بْنُ بَنُ اللهِ عَنْ وَسُولِ بَنْ رُبُولِ بَنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثِينِ عَمْرُو بْنُ اللهِ فَيْ فَالْبُو وَالتَّمْ وَرَكَاةٌ حَتْى بَعْدِي، عَنْ رَسُولِ بَنْ مُحْمَدِي، عَنْ رَسُولِ بَنْ اللهِ عَنْ وَالتَّمْ وَكَاةٌ حَدْمَ الْوَاقِ، وَلا يَحِلُّ فِي الْبُورِ فِي زَكَاةٌ حَمْسَ ذَوْدٍ) . حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ) .

سیدناعلی بن ابی طالب ڈائٹؤ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائیڈی نے فرمایا: ایک سونوے (۱۹۰) درہم میں زکاۃ واجب نہیں ہوتی، البتہ اگر ان کا مالک چاہے (تو اپنی خوش ہے دے سکتا ہے) اور جب وہ پورے دوسو (۲۰۰) درہم ہوجا کیں تو پھر ان میں پائچ دینار زکاۃ دینا لازم ہوجا تا ہے، پھر جب وہ بڑھ جاکیں تو اسی صاب سے ان پرزکاۃ بڑھتی رہے گی۔

سیدناعلی رفانیٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنافیاً نے فرمایا: چالیسواں حصداداکیا کرو(لیعنی) ہرچالیس درہم میں سے ایک درہم ۔ اور دوسو ہے کم پر کچھوا جب نہیں ہوتا (لیعنی زکا ہ نہیں پڑتی )لیکن اگروہ دوسو ہوجا کیں تو ان میں پانچ وینارز کا ہ وینا لازم موجا تا ہے، پھر جب وہ بڑھ جا کیں تو اسی حساب سے ان پرزکا ہ بڑھتی رہے گی۔

سیدنا ابوسعید را ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُن ان نے فرمایا:
گندم اور مجبور میں تب تک زکا ۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ
وہ پانچ وسی تک نہ پہنچ جا ئیں، چاندی میں زکا ۃ تب تک لازم
نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پانچ اوقیے تک نہ پہنچ جائے اور
اوٹوں میں تب تک زکاۃ نہیں پرتی جب تک کہ وہ پانچ کی
تعداد تک نہ پہنچ جا ئیں۔ (ایک وسی میں ساٹھ صاع ہوتے
ہیں اور ایک صاع چار مُدکا ہوتا ہے، جو کر تقریباً وُ ھائی کلو بنتا
ہے۔اس حساب سے پانچ وسی کاکل وزن سات سو بچاس کلو
ہو جائے گا، جو تقریباً انیس می بنتا ہے۔ آگے ایک بیانہ
ہو جائے گا، جو تقریباً انیس می بنتا ہے۔ آگے ایک بیانہ
تقریباً ۵ کام گرام اور پانچ اوقیے جاندی کاوزن پانچ سو
وزن ایک سوائیس گرام اور پانچ اوقیے جاندی کاوزن پانچ سو
وزن ایک سوائیس گرام اور پانچ اوقیے جاندی کاوزن پانچ سو

باون تولے بنتاہے)۔

[ ، ، ٩ ، ] .... حَدَّ أَبُّو بَكُو النَّيْسَابُورِيُ ، ثنا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْدِ ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ ، رَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَبْرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ ، رَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَّ سِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى اللهِ بَنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى اللهِ بَنْ أَنَّ النَّبِي عَلَى اللهِ بَنْ اللهِ بَنِ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ اللهِ بَنِ اللهِ بَنْ اللهِ بَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الإ ١٩٠١] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْلَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقِ مِنَ النَّابِلِ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ النَّمْرِ صَدَقَةٌ)). ٥ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ النَّمْرِ صَدَقَةٌ)). ٥ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ النَّمْرِ صَدَقَةٌ)). ٥

بری ابوسعید خدری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی مالی ان فرمایا: پانچ اوقیہ سے کم (چاندی) میں زکاۃ واجب نہیں ہوتی، پانچ اونٹوں سے کم تعداد میں کاۃ نہیں پڑتی اور (ای طرح) پانچ وس سے کم کھوروں پرزکا ازمنہیں ہوتی۔

سیدنا جاہر والنظ سے مروی ہے نبی طالنظ نے فرمایا: پانچ وس سے کم چاندی پر زکا ہ نہیں پڑ ( ، پانچ اونٹوں سے کم تعداد پر زکاۃ واجب نہیں ہوتی اور پارڈ سن سے کم تھجوروں پر زکاۃ لازم ہیں ہوتی ۔
لازم ہیں ہوتی ۔

عمرو بن شعیب اپنے باب سے اور واپ واواسے روایت

کرتے ہیں کہ نبی سائی آئے فرمایا ۔ نئی اونٹوں سے کم تعداو

میں کچھواجب نہیں ہوتا، نہ بی چالا ، بکر یوں سے کم پر پچھ

واجب ہوتا ہے، نہ بی تمیں گائیوں ۔ م پر پچھلازم آتا ہے،

نہ سونے کے بیس مثقال ہے کم پر پچھ کرنے کا حکم لا گوہوتا

ہو (ایک مثقال ڈیڑھور ہم وزن کے ابر ہوتا ہے)، نہ بی

دوسودرہم سے کم میں اور نہ بی پانچ وسق سے کم (اناح) میں

زکا ہ پڑتی ہے۔ کھجور، کشمش (لینی خشک کور)، گذم، بکو اور

جے قدرتی ذرائع (بارش وغیرہ) سے پالی لتا ہواس کھیتی میں

عشر (وسواں حصدادا کرنا) ازم ہوتا ہے جگر جس کو ڈول کے

◘ صحیح البخاری: ۷ ۱۶ مصیح مسلم: ۹۷۹ مسند أحمد: ۹۲۰ ۱۱۰۳ صحیح ابن حبان: ۲۲۱۸ ، ۳۲۷۰ ، ۳ ۳۰

مستد أحمد: ١٤١٦٢ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ١٤٨٣

ف ن دارقطنی (جلددوم)

ذریعے پانی دِیاجائے تواس میں نصف عشر ہوتا ہے۔

سیدنامعاذ ہو لٹی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُکاٹیجا نے جب

انہیں یمن کی طرف بھیجا تو انہیں علم فر مایا کہ (سونے چاندی

کے ) ککڑے سے کچھ بھی وصول مت کرنا، جب جا ندی ووسو

درہم کوئٹے جائے تو اس میں ہے یائج درہم (زکاۃ) وصول کرنا

اور پھر جواس سے زیادہ ہواس میں سے تب تک پکھ وصول نہ

كرناجب تك كدوه حاليس درجم تك نه ينج جائے اور جب وه

چالیس درہم کو بھنے جائے تو اس میں سے ایک درہم وصول

شَىٰءٌ، وَالْعُشْرُ فِى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَمَا سُقِى سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِى بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ)).

# بَابٌ: كَيْسَ فِي الْكُسْرِ شَيْءٌ كَرْكِيسَ كِيمِيكِي زَكَاة فرضَ نَبِيسِ مِوتَى

إسكانًى المُعَدِ الْإصطخرِيُّ الْحَسَنُ الْمُحَمَّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً ، ثنا الْحَكَمُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَن

ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُعَاذًا

إِلَى الْيَمَنِ قِيلَ لَهُ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ

مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ

أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، قِيلَ لَهُ: أُمِرْتَ فِي الْأَوْقَاصِ

بِشَىءٍ؟ قَالَ: لا وَسَأَسْأَلُ النَّبِيِّ عَلَى فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:

((َلا وَهُـوَ مَا بَيْـنَ السِّـنِينَ)). يَعْنِي لَا تَأْخُذْ مِنْ

منہال بن جراح متروک الحدیث ہے، اس سے مراد ابوالعطوف ہے اور اس کا نام جراح بن منہال ہے۔ ابن اسحاق جب اس سے روایت کیا کرتے تھے تو اس کا نام بدل دیا کرتے تھے اور عبادہ بن تی نے سیدنا معاذ والتی سے ساع نہیں کیا۔

سیدنا این عباس بی الله این کرتے ہیں کہ جب رسول الله نا الله تعلیم ملا ہے؟ تو انہوں نے کہا: مجھے بہتم دیا گیا ہے کہ ہیں ہم تمیں گا ئیوں سے ایک تبیعہ (یعنی ایک سال کا بچھڑا یا بچھڑی اور ہر چالیس میں سے ایک مُسِنہ (یعنی دو دانت بچھڑی) اور ہر چالیس میں سے ایک مُسِنہ (یعنی دو دانت والی) گائے وصول کروں ان سے بوچھا گیا: کیا او قاص کے بارے میں آپ کوکوئی تھم دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے ہما: نہیں، بارے میں ) بوچھوں کیکن عنقریب میں نبی مقالم ہے داس بارے میں ) بوچھوں کیا ۔ چنانچہ انہوں نے آپ مقالم ہے درمیان میں ہوتا ہے۔ فرمایا: نہیں، کونکہ وہ دو نصابوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ فرمایا: نہیں، کونکہ وہ دو نصابوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔

۱۳۵/٤ السنن الكبرى للبيهقى: ٤/ ١٣٥

ذَالِكَ شَنَّا.

یعنی اس مال سے زکا ہ وصول نہ کرنا۔ (اوقاص جمع ہے قص کی ،اس سے مراد زکا ہ کے دونصابوں کے درمیان والی مقدار ہوتی ہے، مثلاً تمیں گائیوں پرزکا ہ واجب ہوتی ہے تو جب تک وہ چالیس نہیں ہو جائیں گے زکا ہ نہیں بڑھے گی، تو تمیں اور چالیس کے درمیان والاعد ''قص'' کہلاتا ہے )۔

## بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَأَةِ مِنَ الْحَبِّ اناج كَتْنا وتُوَاسِ مِن زَكاة واجب وتَى بِ؟

[١٩٠٥] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَطَّافٍ ، ثَنَا أَلْعَرْزَمِيُّ ، ثَنَا عَمْدُ اللهِ عَمْدُ و بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْدِ و عَنِ الْجَوْهَرِ ، وَالدُّرِ ، وَالْفُصُوصِ ، فَالْخَرَ ، وَالْفُصُوصِ ، وَالدُّرِ ، وَالْفُصُوصِ ، وَالدُّرِ ، وَالْفُصُوصِ ، وَالْخِيَارِ ، فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْحَجَرِ زَكَاةٌ ، وَلَيْسَ فِي الْحَجَرِ زَكَاةٌ ، وَلَيْسَ فِي الْبُقُولِ زَكَاةٌ ، وَلَيْسَ فِي الْبُقُولِ زَكَاةٌ ، إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْجِنْطَة وَالشَّعِير وَالتَّمْ وَالزَّبِيب .

١٩٠٦] ..... أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَنِيرِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَمْرِو الْمُسَيِّي الْعَنِيرِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَمْرِو الْمُسَيِّي حَدَّثَهُمُ فِي سَنَةٍ سِتَّ وَعِشْرِينَ وَمِاثَتَيْنِ، قَالَ: نا مُحَدَّمَدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، مُحَدَّمَدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالًا: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ فِي النَّدِ فِي النَّذِي وَلا فِي النَّذِ فِي النَّخْلِ إِلَّا إِذَا بَلَعَ خَمْسَةً أَوْسُقِ) • الْكُرْمِ وَلا فِي النَّخْلِ إِلَّا إِذَا بَلَعَ خَمْسَةً أَوْسُقِ) •

عمرو بن شعیب اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: سیدنا عبداللہ بن عمرو رفائی سے جواہرات، موتیوں، تکینوں، پھرکے نگ اور زمین کی پیداواروں (یعنی) ترکاری، ککڑی اور کھیرے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: پھر میں زکاۃ نہیں لازم ہوتی اور نہ ہی ترکار بول میں زکاۃ پڑتی ہے۔رسول اللہ ناٹی آئی نے صرف گندم، بو ، کھجوراور کشش میں زکاۃ کا تکم فرمایا ہے۔

سیدنا جابر بن عبدالله اورسیدنا ابوسعید خدری نشانیئیان کرتے بیں که رسول الله سُلائی نے فرمایا: بھیتی، انگور اور مجمور میں تب تک زکا قالازم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پانچ وسق تک نہ بہنچ جا کیں۔

### بَابٌ: لَيْسَ فِي الْحَضْرَ اوَاتِ صَدَقَةٌ سِرْ يول مِس زكاة تبيس يرثي

ر ي ١٩٠٧] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ النَّحْوِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ

سیدناعلی بن ابی طالب جائش ہے مروی ہے کہ بی منافظ انے فرمایا: سبریوں میں زکاۃ نہیں پڑتی، نہ بی عرایا میں زکاۃ لازم ہوتی ہے، نہ بی پانچ وس سے کم پرزکاۃ ہے، نہ بی عوامل میں زکاۃ ہے اور نہ بی پیشانی میں زکاۃ واجب ہوتی ہے۔ صقر رحمہ

سند أحمد: ١٦٢ ٤ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ١٤٨٣

عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: ((لَيْسسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ، وَلا فِي أَقَلَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُتٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَلا فِي الْعَوَامِلُ وَالْعَبِيدُ.

[١٩٠٨] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبِ الْبُنْدَارُ ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْبُنْدَارُ ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ السُمَحَارِبِيُّ ، ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْسَ الْهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : عَنْ إِبْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مَنَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَالِهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُولُولُ

آ ۱۹۰۹ آ سس حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّ ثَنِى عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ ثَنِى عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ ثَنِى عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ السَمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِى جَحْشٍ، عَنْ رَسُولِ عَنْ مُحَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ رَسُولِ عَنْ مُحَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مُحَدَّ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ لَلهِ عَنْ أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَلَيْ اللهِ عَنْ أَنَّ اللهِ عَنْ أَمُو مَعَاذَ بْنَ جَبَلِ حِينَ بَعْتَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَلِي اللهِ عَنْ أَلُو عَلْمَ دُونَ عَمْسِ ذَوْدِ مِائَتَى فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةً )). • صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ )). • صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ )). • صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ )). • السَمْ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ )). • اللهُ وَعَلَيْ الْبَوْرَ مِنْ مُوسَى بْنُ مَعْرُو، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَان ، عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَمْرِو، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَان ، عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَمْرِو، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَان ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً ، وَلَا السَّائِبِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً ، وَلَا لَسَائِبِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً ،

الله فرماتے ہیں کہ پیشانی سے مراد گھوڑا، فچر اور غلام ہے۔
(عرایا جمع ہے معریہ کی، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آ دمی کسی
کو مجور کا ایک ورخت کھانے کے لیے دے دے، پھراس کے
ہار بار باغ میں آنے سے تکلیف محسوں کرتا ہے تو اس کے لیے
اجازت ہے کہ وہ درخت پر گلی ہوئی مجوروں کا اندازہ لگائے اور
اتی مقدار میں اسے خشک مجوریں تول کردے دے)۔
سیدہ عائشہ جاتی ہیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی ہی نے فرمایا:
زمین کی اگر ہوئی مبز یوں میں ذکا ہواجب نہیں ہوتی۔

محمد بن عبداللہ بن جمش روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَافِیْنَا نے جس وقت سیدنا معاذ بن جبل والنو کو یمن کی جانب بھیجا تو انہیں حکم فرمایا کہ وہ ہر چالیس دینار میں سے ایک دینار (زکاۃ) وصول کریں اور ہر دوسو دینار میں سے پانچ دینار وصول کریں اور پانچ وس ہے کم (اناج) میں زکاۃ واجب نہیں ہوتی، پانچ اونوں سے کم پر زکاۃ لازم نہیں ہوتی اور سنریوں میں بھی زکاۃ نہیں پڑتی۔

سیدنا طلحہ والنفؤ سے مروی ہے کہ رسول الله مظافف نے فرمایا: سنر بوں میں زکا قانبیں برقی \_

۱۲۹/٤ السنن الكبري للبيهقي: ٤/ ١٢٩

<sup>@</sup> نصب الراية للزيلعي: ٢/ ٣٨٨

۱۲۹/٤ السنن الكبرى للبيهقى: ١٢٩/٤

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ)). •

ا ۱۹۱۱ إ .... حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ فَالَ: ((لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ)).

الثَّلْج، ثنا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السِّنْجَارِيُّ، ثنا الثَّلْج، ثنا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السِّنْجَارِيُّ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ السِّنْجَارِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَنْسِ بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ النَّبِيُّ فَيْنَ ((لَيْسَ فِي الْسَخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ)). مَرْوَانُ السِّنْجَارِيُّ ضَعَفٌ.

إالْبَصْرَةِ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثَكُمُ الْمَادَرَائِيُّ بِالْبَصْرَةِ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثَكُمُ الْحَارِثُ بْنُ مِلْبَصْرَةِ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثَكُمُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْمةً، اللهِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْمةً وَالشَّعِيرِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الل

وَمَوْبِيهِ وَمَسْمِوْ مَ مَا اللّٰهِ مِنْ مُبَشِّرٍ، ثَنَا اللهِ مِنْ مُبَشِّرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سِنَان، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِي عَنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِي عَنْدَالُكُمُ الْمُعَادِ، عَنِ النَّبِي عَنْدَالُكُمُ الْمُعَادِ، عَنِ النَّبِي عَنْدَالُكُمُ الْمُعَادِة وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّعْدِ وَالتَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ

سیدناطلحہ ٹاتھ ہے مروی ہے کہ نبی مُالیُّیُّم نے فرمایا: سنر یوں میں زکا قواجب نبیں ہوتی ۔

سیدنا انس بن مالک ٹائٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی مُلٹٹِٹا نے فرمایا:سنریوں میں زکا ۃ لازم نہیں ہوتی۔ مروان السنحاری ضعیف راوی ہے۔

سیدناعمر بن خطاب را اللهٔ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَاللهٔ الله مَاللهٔ مِن مَاللهٔ مِن مَاللهٔ مَا مُنْ مَاللهٔ مَا

مویٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیدنا معافر والتی کی تحریم وجود ہے، جسے انہوں نے بی مالتی کی سے روایت کیا کہ یقیناً آپ مالتی کی اس میں اور مجمو سے زکا قدومول کی۔

٠ مسند البزار: ٩٤٠

۲۱۹۸۹: ۲۱۹۸۹

[١٩١٥] ..... حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْأَزْرَقِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْأَزْرَقِ، ثنا الْمُغِيرَةِ، ثنا ابْنُ نَافِع، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا ابْنُ نَافِع، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَافِ بْنِ طَلْحَةً، عَنْ مُعَافِ بْنِ طَلْحَةً، عَنْ مُعَافِ اللّهِ عَلْمُ قَالَ: ((فِيمَا سَقَتِ بِنِ جَبَل، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْر، يَكُونُ ذَالِكَ فِي التَّمْرِ بِالنَّسْضَحِ نِصْفُ الْعُشْرِ، يَكُونُ ذَالِكَ فِي التَّمْرِ وَالْمَحِيْرُ وَالْمَعْفُو عَفَا عَنْهُ وَالْبَطِيخُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْفَصَبُ وَالْخَضِرُ فَعَفُو عَفَا عَنْهُ وَسُولُ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[۱۹۱۷] .... حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْ لُول، ثنا جَدِّى، حَدَّثِنِى أَبِى، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَ قَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل، مِثْلَهُ.

[١٩١٨] .... حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبِ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حَمَّادٍ ، ثنا أَبِي ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّبِي الْخَيْمِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[١٩١٩] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَخْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَبْدُ الْفَارِسِيُّ، ثنا عَبْدُ الْدَهْتُوائِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْوَهَامِ الدَّهْتُوائِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

سیدنا معاذبن جبل دلانتؤاسے مروی ہے کہ رسول اللہ طانتی نے فرمایا: جوز مین بارش ہے، چشمے ہے، یاسیلا بی پانی سے سیراب ہوتی ہے اس میں عشر واجب ہوتا ہے اور جس زمین کورہث سے سینی جائے اس میں نصف عشر ہے، اور میہ محجور، گندم اور دانوں میں ہے۔ جہاں تک گڑیوں، خربوزوں، اناروں، گوں اور سیر بول کا معالمہ ہے تو اس سے رسول اللہ شائی نے درگر رفر مایا ہے۔

سیدنا معاذ بن جبل والنظ سے ہی مروی ہے کہ نبی مالی کی مالی کی مالی کے فرمایا: سبر یوں میں زکا قائم کی مالیا: سبر یوں میں زکا قائم کی مالیا:

اختلاف زواۃ کے ساتھ ای (گزشتہ حدیث) کے ہی مثل ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے۔

مویٰ بن طلحدروایت کرتے میں کدرسول الله مُنَاثِیُّا نے اس سے منع فرمایا ہے کہ سزیوں سے زکاۃ وصول کی جائے۔

€ المستدرك للحاكم: ١/ ١ . ٤٠١ المعجم الكبير للطبراني: ٧ / ٣١٣

السَّاابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنَ الْحَضْرَ اوَاتِ صَدَقَةً.

[١٩٢٠] .... حَدَّثَنَا أَبُو طَالِب، ثنا مُحَمَّدُ بنُ نَصْرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ نَصْرٍ ، ثنا أَبِي ، ثنا شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرٍ و بْنِ عُثْمانَ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل ، مِثْلَة .

[١٩٢١] .... حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ صَالِحِ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ طَلْحَةَ الْحَدَيْقَةِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ يَحْبَل، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَان اللهِ عَلَيْ إلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَان اللهِ عَلَيْ إلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَان اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ا

الشَّلْج، شنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّسَائِيُّ بَنَالُّ، ثنا الشَّلْج، شنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّسَائِيُّ بَنَالُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَان، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، عَنْ زَيْدِ بْنِ سِنَان، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِنَان، عَنْ أَيِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِر، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَإِذَا شَيْء مِنَ الْمَحْسَة أَوْسَاقٍ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَة أَوْسَاقٍ فَإِذَا مَا عَنْ عَبْد اللَّهِ الزَّكَاةُ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ عَمْسَة أَوَاقٍ، وَالْوُقِيَة أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا)). • حَمْسَة أَوَاقٍ، وَالْوُقِيَة أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا)). • بن إسْحَاقَ بَنْ بَهْ لُول، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بَسْنِ بُهُ لُول، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بَسْنِ بُهُ لُول، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بَسْنِ بُهُ لُول، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بَنْ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ يَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، بُنِ عَمْرَنِى عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، عَنْ النَبْعِيْ فَالَ: ((لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَرْثِ

ہ نتلاف ڑواۃ کے ساتھ ای (گزشتہ حدیث) کے ہی مثل ہے۔

سیدنا ابوموی اور معاذین جبل بن شبیریان کرتے ہیں کہ جب رسول الله من شیر نے ان دونوں کو یمن میں لوگوں کوان کے دین احکام کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا (تو فرمایا:) صرف ان چار چیزوں میں زکاۃ وصول کرو : کو، گندم، شمش اور کھجور۔

سیدنا جاہر رہائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہی کو فرماتے سا: کھیتی کے کسی اناج میں تب تک زکا ۃ نہیں پڑتی جب تک کدوہ پانچ وس تک نہ نہ جب تک کدوہ پانچ وس تک نہ نہ جب تک کوئی وس تک نہ نہ جب تک کوئی زکاۃ واجب ہوجاتی ہے۔ ایک وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ چاندی میں بھی تب تک کوئی زکاۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کوئی زکاۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کوئی زکاۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کوئی زکاۃ ایک او تیہ تک نہ نہنی جائے اور ایک او تیہ تک دوہ پانچ او تیہ تک نہ نہنی جائے اور ایک او تیہ تک نہ نہنی جائے اور ایک اور تیہ تک نہ نہنی جائے اور ایک اور تیہ تک نہیں ہوتا ہے۔

سیدنا ابوسعید خدری وانگؤ سے مروی ہے کہ نبی تائیر ہے فرمایا: کسی بھیت سے تب تک زکا ہ وصول نہ کی جائے جب تک کہاس کی فصل یا نچے وس تک نہ بھنج جائے۔

المستدرك للحاكم: ١/١ ٤٠١ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ١٢٥

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۱۹۰۱

حَتّٰى يَبْلُغَ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أُوسُقِ)). ٥

[١٩٢٤] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، ثنا السَّيدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ((قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ أَرْقَابِكُمْ وَخَيْلِكُمْ، وَلْكِنْ هَاتُوا صَدَقَةَ أَوْرَاقِكُمْ وَحَرْثِكُمْ وَمَاشِيَتِكُمْ)). ٥ وَحَرْثِكُمْ وَمَاشِيَتِكُمْ)). ٥

[١٩٢٥] ..... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، ح وَثِنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَيْ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، ح وَثِنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ح مَحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالا: نا إِدْرِيسُ السَّرِيِّ ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالا: نا إِدْرِيسُ اللَّوْدِي ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّة ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، الْأَوْدِي ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْبَحْرَةِ وَاللَّوسُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّوسُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَوْمَ اللَّهُ وَاللَّوسُ وَكَاةً وَاللَّوسُ وَكَاةً وَاللَّوسُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

[١٩٢٦] ..... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّاشِدِيُّ، ثنا أُمِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ، عَنْ أَمِي الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَـمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: الْبَحْتَرِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا)).

[١٩٢٧].... حَـدَّثَـذَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا الْيَسَعُ بْـنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَن عَمْرِو،

سیدناعلی ڈٹائٹؤئیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹائٹٹؤ نے فرمایا: میں نے تم کوتمہارے غلاموں اور گھوڑوں میں زکاۃ معاف کروی ہے،البنترتم اپنی چاند بوں،کھیتیوں اور جانوروں کی زکاۃ اوا کیا کرو۔

سیدنا ابوسعید خدری را تا نی منافظ سے مرفوع روایت کرتے بیں کہ آپ منافظ نے فرمایا: پانچ وس سے کم (اناج) میں زکا ق واجب نہیں ہوتی، اور ایک وس ساٹھ معیاری صاع کا ہوتا ہے۔

سیدنا ابوسعید رفانی سے مروی ہے کہ رسول الله مُلاَیَّا نے فر مایا: پانچ وس سے کم (اناج) میں زکا ۃ واجب نہیں ہوتی ، اور ایک وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔

<sup>🛈</sup> سلف برقم: ۱۸۹۹

<sup>@</sup> مسند أحمد: ٩٨٤ ، ١٠٩٧ ، ١٢٤٣

<sup>🗗</sup> مسند أحمد: ١١٥٦٤ ، ١١٧٨٥ ، ١١٩٣٠

کے بارے میں کچھ وصول کرنے کا حکم نہیں فر مایا۔راوی بیان کرتے ہیں کدان گائیوں کی تعداد تمیں سے کم تھی۔

سیدنا ابن عباس والفئابیان کرتے ہیں کدرسول الله منافیا نے جب معاذ رثانينًا كويمن بهيجاتو أنهيس حكم فرمايا كهوه برنميں گائيوں میں ہے ایک تبیعی یا تبیعہ (لعنی ایک سال کا بچیزایا بچیزی) یا ایک جذع یا جذعه ( یعنی گائے کا ایسا نریا مادہ بچہ جس کی عمر کا تيسرا سال شروع ہو گيا ہو ) وصول کريں اور ہر جاليس گا ئيول میں سے ایک مُسند (لینی دو دانت والا گائے کا بچه) -لوگوں نے یو چھا: اوقاص کے بارے میں کیا تھم دیا؟ تو انہوں نے کہا: آپ تَلْقُوْم نِ مجھاس بارے میں کوئی عَلَم نہیں فرمایا، البت عنقريب جب ميں رسول الله مَثَاثِيمُ كَي خدمتُ مِين حاضر ہول گاتوآپ سے سوال کروں گا۔ چنانچہ جب وہ رسول الله مَالَيْمَ عُلَيْمَ کے پاس آئے تو آپ سے اوقاص کے بارے میں سوال کیا، تو آپ ناتی نے فرمایا: ان میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ مسعودی رحمہ الله فرماتے ہیں: اوقاص سے مراد گائیوں کی وہ تعداد ہے جوتس سے كم ہو يا جاكس سے ساٹھ كے درميان میں ہو۔لہذا جب وہ ساٹھ ہو جا کیں گی تو ان میں ایک ایک سال کے دو چھڑے (بہطورز کا ق)ادا کرنا ہوں گے،اگروہ ستر ہو جائیں تو ان میں دو دانت والی گائے اور ایک سال کا بچھڑا ہوگا،اگران کی تعداداً تنی ہوجائے تو اس میں دودانت والی دو گائیاں زکاۃ واجب ہوگی اوراگروہ نوے (۹۰) ہوجا کیں تو اس میں ایک سال کے تین بچھڑے زکاۃ ادا کرنا ہوں گے۔ بقتیہ کہتے ہیں کہ مسعودی نے فرمایا: اوقاص کا لفظ ''سین'' کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذاتم اے'' صاد'' کے ساتھ مت پڑھو۔ سيدنا معاذبن جبل وللتُؤروايت كرتے ہيں كەرسول الله مَلْقَيْمُ نے جب انہیں یمن بھیجا تو فر مایا: غلے سے غلہ، بکریوں سے

عَنْ طَاوُس، قَالَ: أُتِي مُعَاذٌ فِي وَقْصِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي النَّبِيُّ فَيَهَا بِشَيْء، قَالَ: وَهُنَّ مَا دُونَ الثَّلاثِينَ. •

[١٩٢٨] ..... حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا بَقِيَّةُ ، حَـدَّتُنِي الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّىٰ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً مِنْ كُلِّ أَرْبُعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً، فَقَالُوا: فَالْأَوْقَاصُ؟ قَالَ: مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ عِلْمُ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى سَــأَلَهُ عَنِ الْأُوْقَاصِ، فَقَالَ: ((لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ)). قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَٱلْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلاثِينَ وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّيِّينَ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانَ ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، فَإِذَا كَانَتُ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَان، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلاثُ تَبَايِعَ، قَالَ بَقِيَّةُ: قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: الْأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ أَوْقَاسُ فَلَا تَجْعَلَهَا بِصَادٍ. ٥

[١٩٢٩] .... حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي

۲۲۰۱۰ مسئد أحمد: ۲۲۰۱۰

السنن الكبرى للبيهقى: ٤/ ٩٩ مسئد البزار: ٨٩٢

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا الْحَسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُ، السَّمَاعِيلَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَّاءِ بْنِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَّاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْحَبِّ بَعَثَهُ إِلَى الْيَحَبِّ مِنَ الْعَبَرِ، وَلَلْحَبِّ مِنَ الْعِيرَ مِنَ الْإِيلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْجَيرَ مِنَ الْإِيلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَعِيرَ مِنَ الْإِيلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ

[١٩٣٠] - حَدَّثَنَا أَبُو رَوْقِ الْهِزَّانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مَحْمَدُ بْنُ مَحْمَدُ بْنُ رَوْح، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَوْح، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَعَمْرِو سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، وَعَمْرِو بُن دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ: قَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَل لِاَهْلِ الْيَمْنِ: اثْتُونِي بِخُمِيسٍ أَوْ لَيِيسٍ آخُدُ مِنْكُمُ لَلْهُ الْمَعَادُ بِنَ جَبِل فِي الْمَحْدِينَ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْمَهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عَمْرٌو: اثْتُونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ . هٰذَا مِرْسَلٌ ، طَاوُسٌ لَمْ يُدْرِكُ مُعَادًا .

[١٩٣١] --- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، شنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَاجِيَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَرْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ثنا أَبِي، ثنا عَدِيٌّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ أَيُّوبَ، اللهِ، ثنا أَبِي، ثنا عَدِيٌّ بِنُ الْفَضْلِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ تَكُنِ الْمَقَاثِي فِيمَا جَاءَ بِهِ مُعَاذٌ إِنَّمَا أَحَدَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمَقَاثِي البَّرِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَيْسَ فِي الْمَقَاثِي البَّرِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَيْسَ فِي الْمَقَاثِي شَيْءٌ وَالشَّعِيرِ عَشَرَةً لَمُ تُحْرِجُ عَشَرَةً اللهِ فَلا يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ.

[۱۹۳۲] .... حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِم، عَنْ مُوسَى بْنِ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُور، ثنا أَبُو عَاصِم، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنْسٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَان، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَّا جَالِسٌ عِنْدَ

بری، اونوں سے اونٹ اور گائیوں سے گائے (زکاۃ) وصول کرو۔

طاؤس رحمداللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل ڈاٹٹونے اہل میمن سے فرمایا: تم زکاۃ میں میرے پاس چادر اور لباس کے کرآؤ، کیونکہ بیتمہارے لیے بھی نسبتاً آسان ہوگا اور مدینہ میں مہاجرین کے لیے بھی بہتر (اور مفید) ہوگا۔

عمرو نے بیدالفاظ بیان کیے بیں کہتم میرے پاس کیڑوں کی صورت میں سامانِ زکاۃ لے کرآؤ۔ بیدروایت مرسل ہے۔ طاؤس نے سیدنامعاذ ڈاٹٹڑ کاز مانٹیس پایا۔

سیدنا جاہر ڈلٹونیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ ٹٹاٹون جن چیزوں میں زکاۃ لے کرآئے تھان میں کھیر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے صرف گندم، بھو، مجبوراور کشمش سے زکاۃ وصول کی ۔ چنا نچہ کھیروں میں زکاۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کھیروں کی ایک کھیتی تھی جو دس ہزار کھیرے اُگاتی تھی، تو ان میں کوئی چیز (یعنی زکاۃ) واجب نہیں ہوتی تھی۔

ما لک بن اوس بن حدثان بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کہ میں سیدناعثان دولئوں کے پاس بیٹا ہوا تھا تو ان کے پاس ابوذر میں سیدناعثان دولئوں کے پاس بیٹا ہوا تھا تو ان کے پاس ابوذر دولئوں نے اور انہیں سلام کہا۔ پھر سیدناعثان دولئوں نے کہا: ان سے پوچھا: اے ابوذرا کیے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا:

عُشْمَانَ جَاءَهُ أَبُو ذَرٌ فَسَلَمَ عَلَيْهِ، فَقَالُ لَهُ عُثْمَانُ: كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٌ ؟ قَالَ: بِخَيْرِ ثُمَّ قَامَ إِلَى سَارِيَةِ فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَاحْتَوَشُوهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ احْتَوَشَهُ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَاحْتَوَشُوهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ احْتَوَشَهُ، فَقَالُ وَقَالُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[۱۹۳۳] .... حَدَّنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا مَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا مَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا مُوسَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسٍ، عَنْ عَنْ عَلْكَ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ أَلِيكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ أَلِيكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ أَلِيلٍ أَيْسٍ ذَرًّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ((فِي الْبِيلِ صَدَقَتُهَا، وَمَنْ دَفَعَ دَنَانِيرَ أَوْ صَدَقَتُهَا، وَمَنْ دَفَعَ دَنَانِيرَ أَوْ مَلَ دَرَاهِمَ أَوْ يَبْرَا أَوْ فِضَةً لَا يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ وَلَا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُو كَنْزٌ يُكُوى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

((فِي الْـَإِيلِ صَّدَّقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ)). •

خیریت سے ہوں۔ پھر وہ ایک ستون کے پاس جا کھڑے ہوئے تو لوگ بھی اُٹھ کران کے پاس چلے گئے اور انہیں گھیرلیا، میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا: اے ابوذر! ہمیں رسول اللہ طَالِیْمِ کی کوئی صدیث سنا ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ طَالِیْمِ کوفر ماتے سنا: اونٹوں میں ان کی زکا ۃ واجب ہوتی ہے، کا ٹیوں میں ان کی زکا ۃ واجب ہوتی ہے، کریوں میں ان کی زکا ۃ لازم ہوتی ہے، گائیوں میں ان کی زکا ۃ واجب ہوتی ہے۔ زکا ۃ واجب ہوتی ہے۔ اور ریشم کے کپڑوں میں ان کی زکا ۃ پڑتی ہے۔ راوی نے آلبَرِ " زاءً" کے ساتھ کہا ہے۔

سیدنا ابوذر رفانی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طافی نے فرمایا:
اونٹوں میں ان کی زکاۃ واجب ہوتی ہے، بکریوں میں ان کی
زکاۃ ،گائیوں میں ان کی زکاۃ اور ریشم کے کپڑوں میں ان کی
زکاۃ لازم ہوتی ہے۔جوشخص درہم ودیناریا سونا چاندی حاصل
کرے اور اسے قرض خواہ کو نہلوٹائے اور نہ ہی اللہ کے راستے
میں خرج کرے تو وہ مال ' کئو'' ہے جس سے اسے روز قیامت
داغا جائے گا۔

سیدنا ابوذر ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ظافیم نے فرمایا: اونٹوں میں ان کی زکاۃ واجب ہوتی ہے، بکریوں میں ان کی زکاۃ، گائیوں میں ان کی زکاۃ اور ریشم کے کیڑوں میں ان کی زکاۃ لازم ہوتی ہے۔

<sup>•</sup> مسئل أحمل: ٢١٥٥٧

<sup>₹</sup> المستدرك للحاكم: ١/ ٣٨٨

<sup>🗨</sup> مسند أحمد: ۲۱۵۵۷

[۱۹۳۹] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِي، ثنا أَبُو الْأَزْهَ - رِ ، ثنا أَبُو الْأَزْهَ - رِ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ يَحْدِي ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ يَحْدِي ، ثنا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُ ، يَحْدِي مَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِل ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَل ، قَالَ: بَعَثَهُ النَّبِي اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُ اللَّهُ الللللِلْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللِلْمُ الللْ

[١٩٣٦] .... حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، شنا مُبدُ الدَّزَاقِ ، شنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، ثنا عَبْدُ الدَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ عِنْ مَعْمَرِ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلُهُ ، وَقَالَ فِيهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : حَالِمٍ ، وَقَالَ فِيهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : حَالِمٍ ، وَقَالَ فِيهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : حَالِمٍ ،

[۱۹۳۷] - حَدَّثَ نَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَبُو مُوسِي، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَمُوسِي، ثنا أَبُو مُعَادٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ مُعَادٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ فَيَهُ إِلَى الْيَسَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ رَسُولُ اللهِ فَيَهُ إِلَى الْيَسَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلِيعَةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِم دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ.

ایک اور سند ہے اس (گزشتہ حدیث) کے مثل ہی مروی ہے۔اس میں سفیان نے بالغ شخص کالفظ بیان کیا جبکہ معمر نے مالغ عورت کالفظ ذکر کیا۔

سيدنا معاذ بن جبل والفُؤيان كرتے ہيں كه في منافياً نے انہيں

يمن بيجاا در تكم فرمايا كه ده هرتيس كائيوں ميں ہے ايك سال كا

مچھڑایا بچھڑی، ہر جالیس میں سے ایک مُسند (دودانت والی

گائے) اور ہر بالغ (غیرمسلم) شخص ہے ایک دینار ہااس کی

قبت کے برابرمعافری کھیڑ اوصول کریں۔

> بَابٌ: لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ كاشت وغيره مين كام آن والے جانوروں مين زكاة نہيں يزتي

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عُلَیْمُ نے فرمایا: کام کرنے والے اونٹوں میں زکا قانبیں پروتی ۔

غالب القطان نے بھی اسی طرح بیان کی اور میرے نز دیک وہ غالب بن عبیداللہ ہیں۔واللہ اعلم الصَّوفِيُّ، ثنا أَنْ أَيْنَ الْمُوَدِّبُ الْحَسَنِ الْمُؤَدِّبُ الْحَسَنِ السَّوفِيُّ، ثنا أَخْمَدُ بُنُ الْمُوَدِّبُ السَّرُونِيُّ، عَنْ غَالِبِ الْمَرُوزِيُّ، نا مُحَمَّدُ بنُ حَمْزَةَ الرَّقِيُّ، عَنْ غَالِبِ الْفَطَّانَ، عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ الْبِيلِ جَدِّه، عَنْ النَّيْسِ فِي الْبَالِ الْعَطَانَ وَهُو الْعَرَامِلِ صَدَقَةُ )). كَذَا قَالَ غَالِبُ الْقَطَّانُ وَهُوَ الْعَرَامِلِ صَدَقَةُ )). كَذَا قَالَ غَالِبُ الْقَطَّانُ وَهُوَ

❶ سنن أبى داود: ١٥٧٧ ـ سنن ابن ماجه: ١٨٠٣ ـ جامع الترمذي: ٦٢٣ ـ مسند أحمد: ٢٢٠١٣ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٣٩٨

عِنْدِي غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. •

آ٩٣٩ ا اسَّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ سَمْعَانَ ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنِ سَمْعَانَ ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُ ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُ ، ثَنَا سَوَّارٌ ، عَنْ لَبْثِ ، عَنْ مَنْ مَنْ مُحَمَّد مُحَاهِد ، وَطَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ((لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنٌ وَلَي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنٌ أَوْ مُسِنَّةٌ ) . 9

[ ١٩٤٠] .... حَدَّثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا مُحَمَّدُ الدَّقَاقُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْمُنَادِى، ثنا أَبُو بِدْر، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، وَعَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٌ، عَنِ النَّبِي عَنِي قَلَّهُ قَالَ: ((لَيْسَ فَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ)) وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ: ((لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ)) وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ: ((لَيْسَ عَلَى الْبَقَر الْعَوَامِلِ شَيْءٌ)). •

رَ رَسِي مَعَى بَبِ مِحَدَّ ثَنَا الْخُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِنْجِي ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ أَبِي زَيْدٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ . عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ . ١٩٤٢] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ

٦٩٤٧٦ .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَةِ شَيْءٌ. ٥

بَابُ تَفْسِير الْحَلِيطَيْنِ وَمَا جَاءَ فِي الزَّكَاةِ عَلَى الْحَلِيطَيْنِ ووچيزوں كوملانے كامقهوم اوران يرجوزكاة واجب موتى ہے

[٩٤٣] ﴿ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ

السن الكبرى للبيهقى: ٤/١٦٦

🗨 🗀 أبي داود: ١٥٧٢ مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٣٠

سیدنا ابن عباس و الشهابیان کرتے ہیں که رسول الله طالیم الله طالیم الله طالیم الله طالیم الله طالیم الله تعدد ا فرمایا: کام کرنے والی گائیوں میں زکا ہ واجب نہیں ہوتی ،البتہ ہرتمیں گائیوں میں ایک سال کا ایک پھڑ ااور ہر چالیس گائیوں میں دودانت والا ایک بیل یا گائے زکا ہ واجب ہوتی ہے۔

سیدناعلی دلائی سے مروی ہے کہ نبی نظافی نے فرمایا: کام کا ج کرنے والی گائیوں میں کچھ بھی واجب نہیں ہوتا۔ اور حرث کی روایت کردہ حدیث میں بیالفاظ ہیں کہ کام کرنے والی گائیوں بر کچھلازم نہیں آتا۔

عاصم بن ضمر ہ سے مروی ہے کہ سیدناعلی بٹائٹنا نے فر مایا: کام کاج کرنے والی گائیوں میں زکا ۃ نہیں پڑتی ۔

ابوالزبیررمماللہ ہے مروی ہے کہ سیدنا جابر دلائھ نے فرمایا: وہ گائیاں جو کھیتی ہاؤی کے کام آتی ہیں، ان پر پچھ بھی زکا ق واجب نہیں ہوتی۔

سائب بن برید بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاص واللے کی محبت میں رہا۔ پھرانہوں نے کمی بات بیان کی

2 المعجم الكبير للطبراني: ١١/ ٤٠

4 السنن الكبرى للبيهقي: ١١٦/٤

لَهِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ فَذَكَرَ يَزِيدَ، قَالَ: صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ فَذَكَرَ كَلامًا، فَقَالَ: قَالَ إِنِي سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ وَلا يُخَدِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى يُحْدَمِعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ، وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْحَوْضِ وَالرَّاعِي وَالْفَحْلِ)). •

[۱۹۶۶] اسس صَدَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ الْكُوفِيُ ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي مُسْلِم ، الْكُوفِيُ ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي مُسْلِم ، ثنا مَحَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ ثنا مُحَجَّر بُن مَنْ أَبِي الزُّبيْرِ ، عَنْ جُريْج ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ ، عَنْ جَايِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ((لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ)). • صَدَقَةٌ)). •

[١٩٤٥] ..... حَدَّقَ نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّفْرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً ، قَالَ : عَلَيْهِمْ شَاةً ، قَإِنْ كَانَتْ لِوَاحِدِ تِسْعَةٌ وَثَلاثُونَ وَلِللَّا وَلِي اللَّهُ وَلَا لَكُونَ وَلِللَّا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ وَلَلْلَا اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْلُونَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

[١٩٤٦] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَيُّوبَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ثنا حَمَّادُ بِنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلال، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِصَحِيفَةٍ فِيهَا مَسَّائِلُ يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَمَا تَتَعْتَعَ فِي بِصَحِيفَةٍ فِيهَا مَسَّائِلُ يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَمَا تَتَعْتَعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى أَتَى عَلَى أَرْبَعِينَ شَاةً بَيْنَ نَفَسَيْنٍ، فَقَالَ: فِيهَا شَاةً بَيْنَ نَفَسَيْنٍ، فَقَالَ: فِيهَا شَاةً عَلَيْهِ مَا.

[١٩٤٧] ..... حَدَّ ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ الْحَمَّدِ بْنِ أَجْمَدَ الْحَنَّاطُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَاثِيلَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، ثنا هَلالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ عَبَّادٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ

اورکہا: سنوایقینا ایک روز میں نے انہیں سے بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ مُنالِیَا ہے فر مایا: اکٹھے مال کو جدا جدا نہ کیا جائے (تا کہ ذکا ہ سے چسکیں) اور جدا جدا مال کوا کٹھا نہ کیا جائے (تا کہ دوا لگ مالوں کو ملا کرز کا ہ وصول کرسکیں) اور و جھے دار وہ ہوتے ہیں جو حوض پر، چرانے پر اور جفتی کرانے پر ایک ساتھ (جھے دار) ہول۔

سیدنا جابر رفانشؤے مروی ہے کہرسول اللہ علی اُئے فرمایا: بل چلانے اور پانی نکالنے والی گائے (یا تیل) میں زکا ۃ واجب منہیں ہوتی۔

این جری بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاء رحمہ اللہ سے ایسے حصد داروں کی جماعت کے بارے میں سوال کیا جن کے پاس چالیس بکریاں ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا: ان پر (بہ طور زکاۃ) ایک بکری دینا لازم ہے، اور اگر ایک شخص کی ملکیت میں اُت دونوں پر بھی ایک بکری (زکاۃ میں دینا) لازم ہوگی۔ ان دونوں پر بھی ایک بکری (زکاۃ میں دینا) لازم ہوگی۔ حمید بن ہلال بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی حسن رحمہ اللہ کے بارے میں وہ آپ سے سوال کررہا تھا، تو وہ ان میں ہے جن کے مسئلے میں نہیں ایکے، یہاں تک کہ جب دوآ دمیوں (کی حصہ داری) میں چالیس بکریوں کی ملکیت کا مسئلہ آیا تو انہوں نے فرمایا: ان دونوں پر ایک بکری (زکاۃ میں دینا) لازم ہوگی۔ فرمایا: ان دونوں پر ایک بکری (زکاۃ میں دینا) لازم ہوگی۔ فرمایا: ان دونوں پر ایک بکری (زکاۃ میں دینا) لازم ہوگی۔ فرمایا: ان دونوں پر ایک بکری (زکاۃ میں دینا) لازم ہوگی۔ فرمایا: ان دونوں پر ایک بکری (زکاۃ میں دینا) لازم ہوگی۔ طرف سے زکاۃ وصول کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی منافیق کے بہلو میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے انہیں کہتے سنا: یقینا بچھے یہ طرف سے زباق میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے انہیں کہتے سنا: یقینا بچھے یہ طرف سے زباق میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے انہیں کہتے سنا: یقینا بچھے یہ طرف سے زباق ہوں کو بہلو میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے انہیں کہتے سنا: یقینا بچھے یہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے انہیں کہتے سنا: یقینا بچھے یہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے انہیں کہتے سنا: یقینا بچھے یہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے انہیں کہتے سنا: یقینا بچھے یہ

<sup>1</sup> السنن الكبري للبيهقي: ١٠٦/٤

السنن الكبرى للبيهقي: ٤/١٦٦ مصنف عبد الرزاق: ٦٨٢٨

أَبِي صَالِح، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةً، قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِي صَالِح، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةً، قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِي عَلَىٰ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِه، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لا آخُذَ مِنْ رَاضِع لَبَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرَّقُ لَبَنِ شَيْئًا، قَالَ: وَلا يُحْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرَّقُ فَي اللهَ عَلَىٰ اللهَ اللهَ اللهُ وَلَا يَقُولُ اللهُ اللهُ

[١٩٤٨] ..... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنا أَبُو حُمَيْدِ الْجَلَّابُ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ هُلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَيْسَرَةً، عَنْ شُويْدِ بْنِ خَفَلَةً، قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِي عَنْ فَقَالَ: أَنْ لا فَقَعَدْتُ إِنَيْهِ، فَقُلْتُ: إِيشْ فِي كِتَابِكَ؟ فَقَالَ: أَنْ لا فَقَعَدْتُ إِنَيْهِ، فَقُلْتُ: إِيشْ فِي كِتَابِكَ؟ فَقَالَ: أَنْ لا أَخْرَعَ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ. قَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ، فَأَبِي أَنْ يَقْبَلَهَا.

وَالْحُسَيْنُ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَيَّاشٍ، قَالَا: نا أَحْمَدُ بُنُ وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ الْحَمَدُ بُنُ مَحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، ثَنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِى لَيْلَى شَرِيكٌ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِى لَيْلَى شَرِيكٌ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِى زُرْعَةَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا الْكِنْدِيّ، عَنْ سُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: فَقَرَأْتُ فِي كِتَابِهِ: ((لا للهِ عَلَى وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ لَلْكُمْ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ السَّمْ لَمَةِ، فَأَلَى: مَا عُذْرِي عِنْدَ السَّمْ لَمَةِ، فَأَلَى: مَا عُذْرِي عِنْدَ مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عُرْقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

تا کیدی حتم ہوا ہے کہ میں دودھ پلانے والے جانوروں سے پھے نہ وصول کروں۔ انہوں نے بیان کیا کہ الگ الگ مال کو اکشا نہ کیا جائے۔ ان اکشا نہ کیا جائے اور اکشے مال کو الگ الگ نہ کیا جائے۔ ان کے پاس ایک آ دمی بڑی کو ہان والی اذمٹنی لے کر آیا، تو انہوں نے اسے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔

او ید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی مُنافِیْمُ کے (جیمجے ہوئے) زکاۃ وصول کرنے والے صاحب آئے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا: آپ کی تحریر میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: یہ ( لکھا ہوا ہے ) کہ میں اسٹھ مال کوالگ الگ مال کواکھا نہ کروں ۔ پھران کے پاس ایک آ دی بڑی کو ہان والی اونٹنی لے کر آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔

یجی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بعد شریک کو بہ حدیث عران بن مسلم سے بیان کرتے سنا اور انہوں نے سُوید بن غفلہ سے روایت کیا۔ میں نے بیوکی سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: ہم نے انہیں اس کوصرف عثمان سے روایت کرتے سا۔

## 124

بَابُ مَا أُدِّى زَ كَاتُهُ فَلَيْسَ بِكُنْزِ جس مال كى زكاة اواكروى جاتى ہےوہ ' گنز' جہيں رہتا

[١٩٥٠] .... حَدَّثَ مَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّعْمَانِيُّ الْسَاهِ لِيُّ ، نا أَبُّو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَج ، نا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ الْحُصَيْنُ الْحُصَيْنِ الْأَنْطَاكِيُّ قَاضِي بِنُ الْحُصَيْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْطَاكِيُّ قَاضِي الْمِصِيصةِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدِ الْحِمْصِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعْيِدِ الْحِمْصِيُّ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْحِمْصِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ يَعْنِي الْحِمْصِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ يَعْنِي الْحِمْصِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ يَعْنِي الْحِمْصِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ يَعْنِي الْمُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ يَعْنِي الْمُحَمِّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ يَعْنِي الْمُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ ثَابِتِ يَعْنِي الْمُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ ثَابِتِ يَعْنِي الْمُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ ثَابِتِ يَعْنِي الْمُحَمَّدُ بْنُ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتُ الْبَعْمَ وَالِكَ وَلَاكَ وَلَاكَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِكُنْ ) . الْمَعْنَى وَاحِدٌ . •

عطاء رحمہ الله روایت کرتے ہیں کہ سیدہ أم سلمہ بھا اسونے کے زیورات پہنا کرتی تھیں، تو انہوں نے اس بارے میں رسول الله ما پیڈا سے سوال کیا کہ کیا ہے، کنز '' ہے؟ ( یعنی کیا ہے الیا خزانہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں عذاب کی وعید بیان ہوئی ہے ) تو آپ ما پھٹا نے فر مایا: جب تم اس کی ذرا قادا کردوتو یہ کنز بییں رہتا۔

### بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ زيورات كى زكاة كابيان

العَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ، ثنا عَمْرُو الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ الْمَرِيعِ بْنِ طَارِقِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ طَارِقِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ قَالَ: وَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَى، فَقَالَتْ: دَخَلَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَى، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا شَاءَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

عبدالله بن شداد بن حاد بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئ تو دوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رفیظ کی خدمت میں حاضر ہوئ تو انہوں نے بیان کیا: رسول الله منافیظ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں چاندی کی موثی موثی انگوشیاں دیکھیں تو فر مایا: اے عائشہ! بید کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! میں نے انہیں آپ کی خاطر زینت کیا: اے الله کے رسول! میں نے انہیں آپ کی خاطر زینت کے لیے بہنا ہے۔ تو آپ منافیظ نے فر مایا: کیا تم ان کی زکا قادا کرتی ہو؟ میں نے کہا: نہیں۔ یاای طرح کی کوئی بات کی ۔ تو آپ منافیظ نے فر مایا: کیا جانے کے لیے بہی کافی ہیں۔ تو کافی ہیں۔ تو کی بیا ہے۔ تو آپ منافی ہیں۔ تو کی کوئی بات کی ۔ تو کا فی ہیں۔ کی ۔ تو کی بیا ہے۔ کی کوئی ہیں۔ کی کوئی ہیں۔

۱٤٠/٤ لبيهقي: ١٤٠/٤ السنن الكبرى للبيهقي: ١٤٠/٤

سنن أبي داود: ١٥٦٥ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٣٨٩ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ١٣٩ ـ المعرفة للبيهقي: ٦/ ١٤٤ .

آ۱۹۵۲] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ، ثنا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِم، ثنا أَبُو بَكُو الْهُذَلِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُعونُ سَبْ بْنِ مَسْعَدَةَ الْفَزَارِيُّ، ثنا أَسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا النُّعْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُغِيرَةِ، ثنا النُّعْمَانُ بْنُ عَلِي الشَّعْبِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ الْمَخِيرَةِ، ثنا النُّعْمَانُ بْنُ الْمَخِيرَةِ، ثنا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا النُّعْمَانُ بْنُ اللَّهِ السَّعْمِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ الْحَبْحُولِ فِيهِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ سَبْعُونَ فِيهِ السَّعُونَ فِيهِ السَّعُونَ مِثْمُ وَلَا ثَقَالًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَبْعُونَ مِثْمَ الْفَوْرِيْفَةَ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْقَالًا وَثَلاثَةَ أَرْبَاعِ مَثْمُ وَلَكُ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ مَثْمُ وَلَكُ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَنْ أَلِي مَثْرُوكُ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَنْ فَالًا لَا اللهِ مَثْمُولَ اللَّهِ مَثْمُولَ اللَّهِ مَنْ وَلَكُ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ مَثْمُولًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ وَلَكُ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَنْ فَالًا اللهِ اللهُ الله

آ۱۹۵۳ مَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثَنا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ، ثَنا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِم، يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ، ثَنا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِم، ثَنا أَبُو بَى الْحَبْحَابِ ثَنا أَبُو بَى الْحَبْحَابِ بِهِ لَا مِشْكَ أَبُو بَى الْمَالِ بِهِ لَمَا مِشْكَ أَنَّ وَوَزَادَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ فِي الْمَالِ حَقَّ سِوَى الزَّكَاةِ، قَالَ: ((نَعَمْ))، ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلْي حُبِهِ (البقرة: ۱۷۷).

إ ١٩٥٤] .... حَدَّنَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَيْدِ اللهِ بْنِ وَيْدِ اللهِ بْنِ غَالِبِ النَّهِ مُنْ الْمِرَاهِيمَ بْنِ غَالِبِ النَّهِ عُفْرَانِيًّ ، ثنا أَبِي ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَيْمُون ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: ((فِي الْحُلِيّ زَكَاةٌ)) . قَيْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: ((فِي الْحُلِيّ زَكَاةٌ)) . وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُلِيّ زَكَاةٌ . أَبُو جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُلِيّ زَكَاةٌ . أَبُو

[١٩٥٦] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

حَمْزَةَ هٰذَا مَيْمُونٌ ضَعِفُ الْحَدِيثِ. •

سیدہ فاطمہ بنت قیس جھٹھا بیان کرتی ہیں کہ میں نبی مُطَّلِیْلَم کی خدمت میں ایک بڑا ہار لے کرآئی جس میں ستر مثقال سونا لگا ہوا تھا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس سے فرض زگا ہ وصول کر کیجے تو آپ مُظَّلِیْلِم نے اس سے پونے دومثقال سونا وصول کرلیا۔

ابو بکرالہذ کی متر وک راوی ہے اور اس کے علاوہ کسی نے اس روایت کو بیان نہیں کیا۔

ایک اورسند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے، البستہ اس میں سے
اضافہ ہے کہ (سیدہ فاطمہ بنت قیس بھٹی بیان کرتی ہیں کہ)
میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا زکاۃ کے علاوہ بھی
مال میں کوئی حق ہے؟ تو آپ ٹالٹی نے فرمایا: بی ہاں۔ پھر
آپ ٹالٹی نے بیآ بیت پڑھی: ﴿ وَ آتَی الْمُهَالَ عَلَی حُبّہ ﴾
''اوراس نے مال کی محبت کے باوجودا سے (راو خدامیں) دِیا۔''
سیدہ فاطمہ بنت قیس ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ٹالٹی نے فرمایا:
زیور میں زکاۃ واجب ہونی ہے۔

شعمی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا جاہر بن عبد اللہ دلائڈ نے فرمایا: زیور میں زکا چنہیں پر تی۔

یہ جوابوعزہ راوی ہاس کا نام میمون ہے اور بیرحدیث کے معاطع میں ضعیف ہے۔

عروه رحمه الله ہے مروی ہے کہ سیدہ عاکشہ چھٹانے فرمایا: جب

0 اسمعرفة للبيهقي: ٦/ ١٤٤

الْفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَابِ، أنا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: لا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِى زَكَاتُهُ. •

[١٩٥٧] ..... وَعَـنْ عَـمْ رِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَـدِه أَنْ عَـنْ جَـدِه أَنْ هَـنْ جَـدِه أَنْ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ : أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ . ٥

آهُهُ آهِ آهِ مَحَمَّدِ بَنِ مَعَاتِلِ الرَّاذِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سَعِيدٍ، نا أَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مُقَاتِلِ الرَّاذِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ الْأَرْهَرِ، ثنا قَبِيصَةُ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةَ أَتَتِ النَّبِي اللهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِي اللهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِي اللهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ هَذَا مُرْسَلٌ وَلَا عَنْ اللهِ هَذَا مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ .

وَ ٩٥ هَ ١٩ اللهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَلْقَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودِ سَأَلَتْ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا، قَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائِتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، قَالَتْ: إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخِ لِي أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: نِعَمْ. مَوْقُوفٌ.

بَاتُ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

م کا تب غلام کے مال میں تب تک زکا ہ واجب نہیں ہوتی جب تک کدا ہے آزاد نہ کر دیا جائے

[ ١٩٦٠] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِى بْنُ قَانِع ، وَعَبْدُ الصَّمَدِبْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصَّوَّافُ، ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ

۔ زیور کی زکاۃ اواکی جائے تواسے پہننے میں کوئی مضا تقدیمیں ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت
کرتے ہیں کہ وہ اپنے خزا نجی سالم کے نام یہ پیغام کھا کرتے
سے کہ وہ ان کی بیٹیوں کے زیور کی ہرسال زکا ۃ ادا کیا کریں۔
سیدنا عبداللہ دفائیڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی مظیم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا: میرے پاس پھھ خدمت ہیں اور میرا خاوند تنگدست ہے، میرے کچھ جیسے بھی زیورات کی ہیں، تو کیا جھے سے کھا بیت کرسکتا ہے کہ اگر میں زیورات کی زکا ۃ ان ہی کو دے دیا کروں؟ تو آپ مظامی نے فرایا: جی

یہ وہم ہے جبکہ درست میہ ہے کہ بیدابراہیم سے مروی ہے اور انہوں نے سیدنا عبداللہ رہائش سے روایت کیا ہے۔ یہ مرسل موقوف ہے۔

علقمہ برطائن روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود برائن کی بیوی نے (ان سے) اپنے زیورات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا: جب وہ دوسو ( درہم کی قیت ) کو بیٹی جا کیں تو ان میں زکاۃ واجب ہوگی۔انہوں نے کہا: میرے زیر کفالت میرے بیتیے ہیں، تو کیا میں اس ( زکاۃ ) کوان میں صرف کر دول؟ تو انہوں نے فر مایا: جی بال ۔ بیردایت موقو ف ہے۔

سیدنا جاہر ٹھاٹھئیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ٹھٹھٹی نے فرمایا: مکا تب کے مال میں تب تک زکا ۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہاہے آزاد نہ کر دیا جائے۔ (مکا تب سے مرادوہ غلام ہوتا

<sup>🚯</sup> السنن الكبرى للبيهقى: ٤/ ١٣٩

<sup>🛭</sup> مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٥٤

بَـزِيعِ، عَـنِ ابْـنِ جُـرَيْجِ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ جَـابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ فِى مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ)). •

[١٩٦١] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْـنُ مُـوسٰــى، ثـناعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا جَابِرُ بْنُ الْكُرْدِيّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَـمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَـالَ: جَـاءَ تِ امْرَأْتَان مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَيَسُرُّكُ مَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بـأَسْـورَـةٍ مِنْ نَار؟))، قَالا: لا، قَالَ: ((فَأَدِيَا حَقَّ لْهَـذَا)). وَقَــالَ ابْـنُ نُـمَيْرِ: عَلَيْهِمَـا سِوَارَان مِنْ ذَهَب، وَقَالَ أَيْضًا: فَأَدِّيَا حَتَّى هٰذَا عَلَيْكُمَا، يَعْنِي الزَّكَاةَ، حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ أَرْطَأَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. ٥ [١٩٦٢] ..... وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِن الْحَسَن الصَّوَّافُ، ثنا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا سُرَيْجٌ، ثنا عَلِيُّ بِنُ ثَابِتٍ، عَنْ يَحْيَى بِنُ أَبِي أُنُيْسَةً، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِي عِلَمَّا إِنَّ لِامْرَأَتِي حُلِيًّا مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، قَالَ: ((فَأَدِّي زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالِ)). يَحْيَى بْنُ أَبِي أَنْيُسَةَ مَتْرُوكٌ، وَلهٰذَا وَهُمٌّ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ.

[١٩٦٣] - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ دُبْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا عَبْدُ الْفَارِسِيُّ، ثنا عَبْدُ الْفَارِسِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَابِ، ثنا عَبْدُ الْوَهَابِ، ثنا عَبْدُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلَتْهُ عَنْ طَوْقٍ لَهَا

ہے جس کے ساتھ اس کے مالک نے بید معاہدہ کیا ہو کہ تم اتی رقم ادا کردو گے تو آزاد ہوجاؤگے )۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت
کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: اہل یمن میں سے دو عورتیں
نی مُلِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور انہوں نے سونے
کے کنگن پہن رکھے تھے۔ تو رسول اللہ طَلِیْمُ نے ان دونوں
سے فرمایا: کیا جہیں ہی بات اچھی گلے گی کہ اللہ تعالیٰ جہیں
آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ تو آپ طَلِیْمُ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ جہیں
نے فرمایا: پھران دونوں کاحق (یعنی زکاۃ) ادا کیا کرو۔
ابن نمیر بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے سونے کے دوکئی پہنے ہوئے تھے۔ اس طرح انہوں نے سے بھی بیان کیا کہ رہنے ہوئے نفر مایا: ) اس کا جوتم دونوں پرحق لا گوہوتا ہے
اسے ادا کیا کرو، یعنی زکاۃ ۔ تجاج سے مرادابن ارطا ۃ ہے اور اس سے دلیل نہیں پکڑی جائے۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رفائٹو بیان کرتے ہیں کہ بیں نے نبی
سائٹو سے کہا: میری بیوی کے پاس بیس مثقال زیورات ہیں۔
تو آپ سائٹو کی نے فر مایا: اس کی نصف مثقال زکا قادا کرو۔
کیلی بن ابی اُئیسہ متروک راوی ہے اور (اس کو نبی سائٹو کا کا فرمان قران قرادوینا) وہم ہے، جبکہ درست بات بیہ کہ میروایت
مرسل موقوف ہے۔

ابراہیم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود والنَّوْدُ کی بیوی نے ان سے اپنے ہار کے بارے میں سوال کیا جس میں بیس مثقال سونا لگا ہوا تھا کہ کیا میں اس کی زکا قرادا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا: کننی؟ این مسعود والنَّدُ

السنن الكبرى للبيهقى: ٤/٩٠٨

۲۹۰۱ ، ۲۲۲۷ ، ۲۹۰۱

فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ، فَقَالَتْ: أُزَكِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: كَمْ؟ قَالَ: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، قَالَتْ: أَعْطِيَهَا فُلانًا، ابْنُ أَخٍ لَهَا يَتِيمٌ فِي حِجْرِهَا، قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتِ.

نَعَمْ إِنْ شِئْتِ. [١٩٦٤] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِسْرَاهِيسَم، قَالَ: كَانَ لِامْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ حُلِيُّ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ،

[١٩٦٥] .... حَدَّثَ نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُ. ثنا أَحْمَدُ نُنُ أَبِي رَجَاءٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِي بُنِ شَلَيْم، قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ الْحُلِيّ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ. • الْحُلِيّ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ. •

[١٩٦٦] - حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ، ثنا يَحْيَى الْقَطَّالُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ تُصُدِّقُ أَلْفَ دِينَارٍ فَتَجْعَلُ لَهَا مِنْ ذَالِكَ حُلِيًّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ وَلا يُرْى فِيهِ صَدَقَةً.

٦٩٦٧٦ إَ.... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ

عُمَرَ، قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ. •

[۱۹۲۸] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَلِّى بَنَاتَهُ بِأَرْبُعِمِائَةِ دِينَادِ وَلا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ.

نے فرمایا: پانچ ورہم ۔ انہوں نے پوچھا: کیا میں اسے فلال کو وے دیا کروں؟ وہ ان کا بیٹیم بھتیجا تھا اور ان کے زیر کفالت تھا۔ تو انہوں نے فرمایا: جی ہاں ، اگرتم چاہو۔

ابراہیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود بڑائیڈ کی بیوی کے پاس کچھز بورات تھے، تو انہوں نے ابن مسعود بڑائیڈ کی سے بوچھا: کیا ہیں اس کی زکاۃ ادا کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا: بی ہاں۔ ان (کی بیوی) نے بوچھا: کیا ہیں (اس کی زکاۃ) اپنے بیتیم بیتی

نافع ہیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ڈٹائٹنا کی صاحبز ادیوں میں سے ایک عورت کو ایک ہزار دینار دیے گئے ، تو انہوں نے ان میں سے چارسو دینار کے اپنے لیے زیورات بنا لیے ، اور اس میں زکا 3 کا تھمنہیں دیا جا تا تھا۔

نافع سے مروی ہے کہ سید ناابن عمر دھائٹبانے فر مایا: زیورات میں ز ًا قبلیں بردتی ۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا این عمر ڈٹٹٹنا پنے صاحبز ادیوں کے چارسودینار کے زیورات بنایا کرتے تھے اور ان کی زکا ہ نہیں نکالئے تھے۔

فاطمہ بنت منذر سے مروی ہے کہ سیدہ اساء بنت الی بکر واٹنٹن اپنی بیٹیوں کے سونے کے زیورات بنایا کرتی تھیں، جن کی

<sup>🗗</sup> السنن الكبري للبيهقي: ١٣٨/٤

٧٠٤٧ مصنف عبد الرزاق: ٧٠٤٧

ماليت پچپاس ہزار ہوتی تھی،اوران کی زکا ۃ نہیں دیتی تھیں۔

عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُحَيِّى بَنَاتِهَا بِالذَّهَبِ وَلا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفًا. •

بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِى مَالِ الصَّبِيِّ وَالْيَتِيمِ شِيَ اوريَّيْم كَ مال يُس زَكاة كاوجوب

ر ١٩٧٠ سَحَدَّ ثَنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، ثنا الْحَصَدُنُ بْنُ عُلَيْبِ الْهُذَلِيُّ الْأَزْدِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ، ثنا الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ السَّبَاحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ جَدِه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ الله الله عَنْ قَالَ: ((مَنْ وَلِي الله عَلْ قَالَ: ((مَنْ وَلِي يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتُرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتُرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ

[١٩٧١] .... حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلَارُ بِالْكُوفَةِ، ثنا أَجْهَ بُنا مِنْدَلٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ((احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَ الِهِمْ لَا تَأْكُلُهَا الذَّكَاةُ)).

[۱۹۷۲] .... حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيً الْبَزَّازُ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ ، ثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّم ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمْرِو (رُولُ اللهِ عَنْ عَدْرِو (رُولُ اللهِ عَنْ عَدْرِو اللهِ اللهِ عَنْ عَدْرِو اللهِ اللهِ عَنْ عَدْرِو اللهِ اللهِ عَنْ عَمْرِو اللهِ اللهِ عَنْ عَدْرِو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْرِو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الْفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنا عَبْدُ

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص ٹھ ٹھٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی کھڑے ہوئے اورلوگوں کو خطبہ دیا ، تو فرمایا: جو شخص کسی ایسے پتیم کا سر پرست ہو کہ جس کے پاس مال ہو، تو اسے (پول چاہیے کہ وہ اس کے مال کی تجارت کرتا رہے اور اسے (پول ہی) مت چھوڑ دے، کہ اسے زکا قہ ہی کھا جائے (یعنی ایسا نہ کرے کہ اس سے تجارت وغیرہ نئہ کرے اور ہرسال اس کی زکا قدے دے کراسے ختم ہی کرڈ الے)۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیٰ نے فر مایا: تیموں کے مالوں کے بارے میں ان کا خیال رکھو کہیں اسے ذکا ۃ نہ کھا جائے۔

#### www.KitaboSunnat.com

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ نے فرمایا: یتیم کے مال میں (بھی) زکا ۃ واجب ہوتی ہے۔

سعید بن مُسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب را اللہ فاللہ اللہ علیہ اللہ کے دریعے (رزق)

<sup>0</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ١٣٨

<sup>🛭</sup> جامع الترمذي: ٦٤١

130

₩--C

تلاش کرو(لینی ان کے مال سے کاروبار کرو) تا کہا سے زکا ۃ ہی نہ کھا جائے۔

الْوَهَابِ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ((ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ)).

[۱۹۷٤] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيى الصَّوفِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْ صُلْحِ وَيْ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْ صُلْحِ وَيْ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْ صَلْحِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ حَبْدِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ صَلْتِ الْمَكِيّ ، عَنِ الْبَنِ أَبِي رَافِع ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَ اللهُمْ عِنْدَ عَلِيٌّ فَلَمَّا لَبْنِ أَبِي رَافِع ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَ اللهُمْ عِنْدَ عَلِيٌّ فَلَمَّا وَفَعَهَا إِلَيْهِمُ مُ وَجَدُوهَا يِنَقُص فَحَسبُوهَا مَعَ الزَّكَاةِ ، فَوَجَدُوهَا تَامَّةً فَأَتُواْ عَلِيًّا فَقَالَ: كُنتُمْ تَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لا أَزَكِيهِ . •

[۱۹۷٥] ..... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ، ثنا بِشْرُ بنُ مَظْرٍ، ثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، ثنا أَشْعَثُ، عَنْ حَبِيبِ بَسِ أَبِي ثَا إِنْ عَنْ صَلْتِ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَسِ أَبِي ثَا النَّبِي ثَا النَّبِي عَنْ صَلْتِ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ أَنَّ النَّبِي عَنْ كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعِ بَاعَهَا عُمَرُ بِثَمَانِينَ أَلْفًا فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَكَانَ عَلِي بُنِ أَبِي مَا عَلَمَا وَلَدُ أَبِي رَافِعٍ عَدُّوا مَالَهُمْ يُورَكِيهَا، فَلَمَّا قَبَضَهَا وَلَدُ أَبِي رَافِعٍ عَدُّوا مَالَهُمْ يُورَكِيهَا، فَلَمَّا نَاقِصَةً، فَأَتُوا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: فَحَسَبُوا زَكَاتَهَا فَكَانَ عَلِي اللهُ عَدُولَ عَدُولَ عَنْدِي فَوَ مَالًا لَا أُؤَدِي زَكَاتَهَا عَلِي كَانَةُ مُونَ عِنْدِي مَالًا لا أُؤَدِي زَكَاتَهُ.

ابورافع بیان کرتے ہیں کہ ان کے اموال سیدناعلی ڈائٹؤ کے پاس تھے، جب انہوں نے وہ ان کووا پس کیے تو انہوں نے ان اموال میں پچھ کی دیکھی، پھرانہوں نے زکا قا کو ملا کر حساب کیا تو وہ پورے ہوگئے۔ چنانچہ وہ سیدناعلی ڈاٹٹؤ کے پاس آئے، تو انہوں نے فرمایا: تم سجھتے ہو کہ میرے پاس مال پڑار ہتا اور میں انہوں نے ذرمایا: تم سجھتے ہو کہ میرے پاس مال پڑار ہتا اور میں اس کی زکا قانداوا کرتا؟

ابن الي رافع بيان کرتے ہيں کہ بي مُلَيَّةً نے ابورافع رافع رافع والله و ناسونا کو میں کہ بی مُلَیَّةً کے وفات ہوئی تو سیدنا عمر روفی نے اس زمین کو آتی ہزار کے عوض نے ویا اوراس رقم کو سیدنا علی بن ابی طالب روفی نے دوالے کر دیا۔ وہ اس کی زکا ہ اوا کیا کرتے تھے۔ پھر جب ابورافع روفی کی اولا دنے اس رقم کو این تجنی نے بھی میں لیا اور انہوں نے این مال کی گنتی کی تو اسے کم یایا، چنا نچہ وہ علی روفی کی ہیں آئے اور انہیں بتلایا (کرقم تو کم ہے)۔ تو علی روفی کی ہیں آئے اور انہیں بتلایا (کرقم تو کم ہے)۔ تو علی روفی کی جب اس کی زکا ہ کا حساب کیا تو میں بی روفی ہو کہ میرے پاس مراب کیا تو میں بی روفی کی میں ہوگے میں ہو کہ میرے پاس مال پڑار ہے اور میں اس کی زکا ہ نے اور انہیں ہوکہ میرے پاس مال پڑار ہے اور میں اس کی زکا ہ نا داکروں؟

بَابُ اسْتِقُراضِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وصى كايتيم في كم ال سے بطور قرض كي لينا

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ٹائٹناکے پاس ایک یتیم کا مال تھا، تو وہ اس سے بہطورِ قرض بھی لے لیا کرتے تھے اور بسااوقات وہ اس کے ضامن بھی بن جاتے تھے (یعنی اس [١٩٧٦] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَبْدُ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَبْدُ الْفَارِسِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي عَوْن، وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، الْوَهَّابِ، ثنا ابْنُ أَبِي عَوْن، وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ،

۱۰۸/٤ السنن الكبرى للبيهقى: ١٠٨/٤

عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَكَانَ يَسْمَ فَكَانَ يَسْمَ فَكَانَ يَسْمَ فَكَانَ يَسْمَ فَرَبَّ مَا ضَمِنَهُ وَكَانَ يُزَكِّى مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا وَلِيَهُ. • ورُبَّمَا ضَمِنَهُ وَكَانَ يُزَكِّى مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا وَلِيَهُ. •

آ ﴿ وَهَا إِنَّ الْحَبَرُنَا مُحَمَّدٌ ، ثنا يَخْيَى ، ثنا عَبْدُ الْوَهَابِ ، أَنْبَأَ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ دِينَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ . • تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ . •

[١٩٧٨] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بِّنُ الْحَسَنِ، ثنا مُسْلِمٌ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّى مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَقُرِضُ مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً.

[١٩٧٩] .... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْعُرَمَيْسِينِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا سَلَمَهُ بْنُ الْعُصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا سَلَمَهُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا مُنِيرُ بْنُ الْعَلاءِ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ الْفَضْلِ، ثنا مُنِيرُ بْنُ الْعَلاءِ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ الْفَضْلِ، ثنا مُنِيرُ بْنُ الْعَلاءِ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ الْفَضْمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عِنَى أَعْطَى أَبَا رَافِع مَوْلاهُ أَرْضًا ابْنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِي عِنَى أَعْطَى أَبَا رَافِع مَوْلاهُ أَرْضًا فَعَ جَزَ عَنْهَا فَمَاتَ، فَبَاعَهَا عُمَرُ بِمِاتَتَى أَلْفِ وَتَمَانِيةِ آلَافِ دِينَارٍ، وَأَوْصَى إِلَى عَلِيْ بْنِ أَبِي وَثَمَانِيةِ آلَافِ دِينَارٍ، وَأَوْصَى إِلَى عَلِيْ بْنِ أَبِي وَثَمَانِيةِ آلَافِ دِينَارٍ، وَأَوْصَى إِلَى عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِي بَنْ أَبِي مُنْ أَبِي مُنْ فَكَانَ يُزَكِّيهَا كُلَّ سَنَةٍ حَتَى اللهُ عَنْهُ فَكَانَ يُزَكِّيهَا كُلَّ سَنَةٍ حَتَى اللهُ عَنْهُ فَكَانَ يُزَكِّيهَا كُلَّ سَنَةٍ حَتَى اللهُ عَلَى بْنِ أَبِي فَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَكَانَ يُزَكِيهَا كُلَّ سَنَةٍ حَتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَكَانَ يُزَكِيهَا كُلُّ سَنَةٍ حَتَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُنْ الْوَلِي اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ المُلْعَلِي اللهُ المُعَلِّلُ اللهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُعْمِلُ اللهُ اللهُ المُنَالِعُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُنْ المُعْلَى اللهُ المُعِلَى اللهُ المُعْلَى الهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْ

[١٩٨٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَلِي بْنُ

بات کی ذِمدداری لے لیتے تھے کہ اگردوسرا شخص ادائیگی میں کوتا تی

کرے گاتو اس کی طرف سے وہ اداکریں گے ) اور جب وہ پیٹیم

کر بر پرست بنتے تو اس کے مال سے ذکا قبھی اداکیا کرتے تھے۔
عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رہی ہیں فرایا: تیبیوں کے اموال کے ذریعے (رِزْق) تلاش کرو، کہیں
اسے ذکا قابی نختم کرؤالے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر والین میتم کے مال کی ز کا ہ ادا کیا کرتے تھے،اس سے بہطور قرض بھی لے لیتے اور اسے مضاربت کے طور پر بھی دیتے تھے۔ (شرعی اصطلاح میں نفع تجارت میں معاہدۂ شرکت کومضار بت کہتے ہیں ،جس میں ایک صحف کا مال ہوتا ہے اور دوسرے کی محنت ہوتی ہے )۔ سیدنا ابن عمر والنه اروایت کرتے میں کہ نبی مظافیظ نے اپنے آ زادکرده غلام ابورافع کو زمین دی تو وه اس (کی کاشت وغيره) سے عاجز آ گئے۔ چنانچ جب انہوں نے وفات پائی تو سیدناعمر ڈٹاٹٹؤ نے اسے دولا کھ آٹھ ہزار دینار کے عوض 📆 دیا اورسیدناعلی بن ابی طالب ٹاٹھا کو (وہ رقم سنجالنے کا) تھم فرمایا۔ چنانچدوہ ہرسال اس کی زکا ۃ اداکیا کرتے تھے، یہاں تک کہان کی اولا دبری ہوگئی تو آپ نے وہ مال ان کے حوالے کر دِیا۔ جب انہوں نے اس کا حساب کیا تواہے کم محسوں کیا تووہ على والنواك ياس آ ك اوركها: بمين اپنا مال كم لك رما بي تو آپ نے فرمایا: کیاتم نے اس کی زکاۃ کا صاب لگایا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں تو آپ نے فرمایا: اس کی زکاۃ کا حساب لگاؤ (لینی جو مال اس کی زکاۃ میں نکالا ہے اسے بھی اس میں شار کرو)۔چنانچہ جب انہوں نے حساب کیا تورقم پوری ہوگئی۔ عبدالرحمان بن الى ليلى روايت كرتے ہيں كەسىدناعلى ۋالنۇنانے

۱۰۸/٤ السنن الكبرى للبيهقى: ٤/٨٠٨

۵ سلف برقم: ۱۹۷۳

ز کا قرادانه کرتا؟

سَهْل بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَان، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلِيًّا زَكِّي أَمُوالَ بَنِي أَبِي رَافِع، قَالَ: فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا بِنَقْص، فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَاهَا بِنَقْص، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِي الله عَنْهُ: أَتَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لا أَزْكِيه؟

إ ١٩٨١] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، ثنا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ لا يُحْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبْسَاس، قَالَ: لا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةً عَبْسَاس، قَالَ: لا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةً حَتَّى تُجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. ابْنُ لَهِيعَةَ لا يُحْتَجُّ بِهِ. حَتَّى تُجبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. ابْنُ لَهِيعَةَ لا يُحْتَجُّ بِهِ. ١٩٨٢] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَدَوانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ: جَاءَ تِ امْرَأَةٌ وَابْتُهُا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ جَدِهِ، قَالَ: ((هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةً هَلَا الْيَمَنِ مِنْ نَارِ؟))، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا وَقَالَتْ: هُمَا لِللّهِ وَلِرَسُولِهِ. ٥

عکر مدرحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سید نا ابن عباس ٹی ﷺ نے فر مایا: چھوٹے بچے کے مال پر تب تک زکا ہ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ اس پرنماز واجب نہ ہوجائے۔ ابن لہجہ ایساراوی ہے کہ اس سے دلیل نہیں بکڑی جاسکتی۔

ابوراقع وٹاٹٹ کے بیٹوں کے مال کی زکاۃ ادا کی۔ پھر جب انہوں نے وہ مال ان کےحوالے کیا تو انہیں وہ کم لگا۔ چنانچہ

انہوں نے کہا: ہمیں بد مال کم لگ رہاہے۔ تو سید ناعلی ڈاٹھؤنے

فرمایا:تم کیا مجھتے ہو کہ میرے پاس مال پڑار ہتااور میں اس کی

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت
کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: اہل یمن میں سے ایک
عورت اوراس کی بٹی رسول اللہ عَنْ ہُم کے باس آ کیں اوراس
کے ہاتھ میں سونے کے دوموٹے موٹے کُنُّن تھے۔ تو آپ
من اللہ اللہ اللہ کیا تم اس کی زکاۃ اداکرتی ہو؟ اس عورت نے
کہا: نہیں۔ آپ من اللہ کیا تم اس کی زکاۃ اداکرتی ہو؟ اس عورت نے
کہا دائلہ تعالیٰ تمہیں آگ کے دوکنگن بہنائے؟ تواس عورت
نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے دوکنگن بہنائے؟ تواس عورت
نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ اور کے اور کہا: یہ اللہ تعالیٰ اور

بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ اُونٹ اور بَر بِوں كَى زكاة كابيان

🚯 سنن أبي داود؛ ٩٦٥٠ ـسنن النسائي: ٥/ ٣٨

قَالَ: ((فِي صَدَقَةِ الْإِيلِ فِي خَمْسِ مِنَ الْإِيلِ سَائِمَةِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرِ شَاتَان، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِياهٍ، وَفِي عَشْرِ سَاتَان، وَفِي خَمْسِ شِياهٍ، وَفِي خَمْسِ وَعَشْرِينَ خَمْسُ شِياهٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا الْبنَةُ مَخَاض، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَابْنُ لَهُون ذَكَرٌ إِلَى خَمْسِ وَثَلاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهاً ابْنَةُ لَبُون خَمْسِ وَثَلاثِين، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهاً ابْنَةُ لَبُون إِلَى خَمْسِ وَثَلاثِين، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيها ابْنَةُ لَبُون عَمْسِ وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيها وَعَدَّةً فَفِيها ابْنَةُ لَبُون وَالِي سِتِين، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيها وَعَدَّةً وَاحِدَةً فَفِيها ابْنَةَ لَبُون إِلَى سِتِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيها وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحَدَةً وَاحَدَةً وَاحَدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحَةً وَاحَدَةً وَاحَة

طور زکا ۃ اداکر ناواجب ہوتی ) ہیں۔ پھراگراکیہ بھی زیادہ ہو
جائے تو پینیتیں اونٹوں تک (کی زکا ۃ) ہیں ایک سال کی مادہ
اونٹنی ہے، کین اگریہ نہ طحق پھر دوسال کا ایک ئر اونٹ (زکا ۃ
ہیں) دے دیا جائے۔ پھر اگر ایک بھی زیادہ ہو جائے تو
پینیتالیس اونٹوں تک (کی زکا ۃ) ہیں دوسال کی مادہ اونٹنی
ہے۔ اگر اس سے ایک بھی بڑھ جائے تو ساٹھ اونٹوں تک
(کی زکا ۃ) ہیں تین سال کی مادہ اونٹنی ہے جوجفتی کے قابل
ہو۔ پھر اگر ایک بھی زیادہ ہو جائے تو مچر اونٹوں تک (کی
زکا ۃ) ہیں چارسالہ اونٹنی ہے۔ لیکن اگر ایک بھی بڑھ جائے تو
نوے اونٹوں تک (کی زکا ۃ) ہیں دودوسال کی دومادہ اونٹیاں
ہیں۔ پھر اگر ایک بھی زیادہ ہوجائے تو ایک سوئیں اونٹوں تک
(کی زکا ۃ) ہیں تین سال کی دواونٹیاں ہیں۔ اوراگر اس
سے ایک بھی بڑھ جائے تو ہر چالیس میں ایک چارسالہ اونٹی
اور ہر پچاس میں تین سال کی ایک مادہ اونٹنی ہے جوجفتی کے
ایک بھی بڑھ جائے تو ہر چالیس میں ایک چارسالہ اونٹی

سیدناانس ڈھھڑ دوایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر ڈھھڑ کو منصب خلافت پر فائز کیا گیا تو انہوں نے انس بن ما لک ڈھھڑ کو بحر بین کی جانب بھیجا اور انہیں بین خطا کھا: بیر سول اللہ کھڑ کے فرض کر دہ ذکا ہ ہے وہ مقررہ اصول ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تھم فرمایا تھا۔ ان اصولوں کے مطابق جب مسلمانوں سے ذکا ہ وصول کی جائے تو انہیں ذکا ہ ادا کر دینی مسلمانوں سے زکا ہ وصول کی جائے تو انہیں ذکا ہ ادا کر دینی فی جائے اور جس سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے وہ زیادہ نہ دے۔ (ان اصولوں کی تفصیل ہے ہے کہ) چوہیں اور اس نہ دے۔ (ان اصولوں کی تفصیل ہے ہے کہ) چوہیں اور اس واجب ہوگی۔ پھر جب اونٹوں کی تعداد پھیس ہو جائے تو واجب نو تو بینیس تک ایک سال کی ایک مادہ اونٹی ہے۔ جب ان کی تعداد چھٹیں ہے جہ جب ان کی تعداد چھٹیں سے لے کر پینتالیس تک ہی جائے تو ان میں دوسالہ ایک مادہ اونٹی ہے۔ جب ان کی دوسالہ ایک مادہ اونٹی ہے۔ جب ان کی دوسالہ ایک مادہ اونٹی ہے۔ جب وہ چھیالیس سے لے کر

134

زکاۃ کے سائل ہے ساٹھ اونٹوں تک پہنچ جا ئیں تو ان میں تین سال کی مادہ اومٹی ہے جوجفتی کے قابل ہو۔ جب وہ اکسٹھ سے لے کر پچیز تک پہنچ جائیں تو ان میں جارسالہ ایک اونٹن ہے۔ پھر جب وہ چھہترے لے کرنوے تک بھٹی جائیں تو ان میں دوروساں ک دومادہ اونٹنیاں ہیں۔اور جب ان کی تعداد اکیا نوے سے لے کرایک سوہیں تک پہنچ جائے تو ان میں تین تین سال کی وو اونٹنیاں ہیں جوجفتی کے قابل ہوں۔پھرا گرایک سوہیں پرایک بھی زیادہ ہو جائے تو ہر چالیس اونٹوں میں دوسال کی ایک ماده اونٹنی اور ہر پچاس میں نین سال کی ایک اونٹی ( ز کاۃ اوا كرنا) هوگى \_اوراگرز كا ق كےاونٹوں كى عمر يى مختلف هوجا كيں تو جس مخص پرز کا ۃ میں چارسالہ اونٹنی واجب ہولیکن اس کے یاس جارسال کی اونٹنی موجود ند ہو بلکداس کے پاس تین سال کی اونٹنی ہوتو اس سے تین سالہ اونٹنی ہی قبول کر کی جائے اور اس کے ساتھ وہ دو بکر بیاں شامل کر لے، اگر میسر ہوں تو، یا پھر ہیں درہمؑ وصول کر لیے جا کیں۔اور جس شخص پرز کا 6 میں تین سال کی اُوْثِنی واجب ہوتی ہولیکن اس کے پاس وہ نہ ہو بلکہ حارسال کی اونٹی ہوتو اس ہے وہی قبول کر جائے اور ز کا ۃ وصول کرنے والا اسے بیس درہم یا دو بکریاں دے دے۔جس یرز کا قامیں تین سال کی اونٹی واجب ہوتی ہولیکن اس کے پاس صرف دوسال کی ایک مادہ اوٹٹی ہوتو اس ہے وہی قبول کر بی جائے اور وہ اس کے ساتھ دو بکریاں یا بیس درہم ادا کرے۔ (ای طرح) جس پردوسال کی ایک ماد ہ اونٹنی ز کا ق<sup>می</sup>یں واجب ہوتی ہولیکن اس کے پاس وہ نہ ہو بلکہ تین سال کی اونٹنی ہوتو اس سے تین سالداذیٹی ہی قبول کر لی جائے اور زکاۃ وصول کرنے والا اسے بیس درہم یا دو بکریاں دے دے۔اورجس هخض پر دوساله ایک ماده ازمننی زکاة میں واجب ہوتی ہو جبکہ اس کے پاس ایک سالداؤٹنی ہوتو اس سے ایک سال کی اوٹٹن ہی قبول کر لی جائے اور وہ اس کے ساتھ ہیں درہم یا دوبکریاں ادا كرے۔جس يرزكاة ميں ايك ساله اوْمْني واجب ہوتي ہو

مَخَاضِ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونِ أَنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهًا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسِ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةً ، فَإِذَا بِلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُون، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ كُفِيهَا حِقَّتَان طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَـلْى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَإِنْ تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِل فِي فُرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِل صَدَقَةُ الْحَلَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةً فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَ رَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَّا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَـدَقَةُ الْـجِـقَّةِ وَلَيْسَـتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَــمَّا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُون وَيُعْطِى مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْعِشْرِينَ دِرْهَمَّا، وَمَنْ بَـلَغَتْ عِنْدَهُ صَلَقَةُ ابْنَةِ لَبُونِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْبُنَّةَ لَبُونَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ أَبْنَةُ مَخَاضِ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُون وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِيَّنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضِ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ

لیکن اس کے پاس وہ موجود نہ ہو بلکہ اس کے پاس دوسالہ ایک مادہ اونٹنی ہوتو یقیناً اس سے دوسال کی ایک مادہ اونٹنی ہی قبول کر لی جائے اور ز کا قاوصول کرنے والا اسے بیس ورہم یا دو بکریاں رے دے۔اگر (کسی شخص کی زکاۃ ایک سالداونثی تک پہنچ جائے) کیکن اس کے پاس ایک سالداد ٹمنی ندہو بلکہ دوسال کا ئر اونٹ ہوتو وہ اس سے وہی قبول کر لے اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ لے۔اورا گرکسی مخص کے پاس صرف حپاراونٹ ہول تو ان میں زکا ۃ واجب نہیں ہوگی، البتۃ اگر ان کا مالک ( کچھ دینا) عاہے (تو وہ اس کی مرضی ہے)۔لیکن جب اونٹوں کی تعداد پانچ موجائے تواس میں ایک بکری (بهطورز کا ق)واجب ہوتی ہے۔خود چر کر پیٹ بھرنے والی بکریوں کی زکا ۃ ( کا نصاب) میہ ہے کہ جب ان کی تعداد جالیس سے لے کرا یک سو بیں تک ہو جائے تو اس میں ایک بکری (بہطورز کا ۃ) واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک سوبیں سے بڑھ کر دوسو تک تعداد ہو جائے توان میں دو بکریاں زکا ۃ واجب ہوتی ہے۔ پھر جب دو سوسے بڑھ کر تین سوتک تعداد بھنے جائے توان میں تین بکریاں ز کا ہ ہو گی۔ اور جب تین سو سے تعداد بردھ جائے تو ہرسو كريول ميں ايك بكرى زكاة واجب موگى \_ يادر ب كەزكاة میں انتہائی بوڑھا، کا نا اورعیب دار جانور نہ دِیا جائے، ہاں اگر ز کا ۃ وصول کرنے والے کی مرضی شامل ہوتو دیا جا سکتا ہے۔ ز کا ۃ کے ڈرے الگ الگ مال کواکٹھا نہ کیا جائے اور اکٹھے مال کوالگ الگ نہ کیا جائے۔اگر دوشم کے جانور ہوں (مثلاً اونٹ بھی اور بکریاں بھی) تو ان دونوں کے درمیان برابری ے زکا ہ تقتیم ہو جائے گی، نیزیہ کہ اگر کسی شخص کی خود چرکر پیٹ بھرنے والی بکر یوں کی تعداد حالیس سے کم ہوتو اس میں ز کا ہ واجب نہیں ہوتی ، سوائے اس کے کدان کا مالک اپنی مرضی سے دینا جا ہے۔ نیز جا ندی کے ڈھلے ہوئے سِکو ل میں ا کیے عشر کا چوتھائی واجب ہوتا ہے ، سوا گرکسی شخص کے یاس صرف

يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِاثَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِاتَّتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَان، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِمِاتَةٍ فَفِي كُلّ مِائَةِ شَاةٍ شَمَاةٌ وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارِ وَلا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَلا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بِ السَّوِيَّةِ ، وَإِذَا كَانَتْ سَاثِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشُورِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالُهُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَقَالَ يُوسُفُ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ أَبَّا بَكُرِ الصِّدِّيقِ كَتَبَ لَهُ هٰ ذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيمِ، هٰذِهٖ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ: إِنَّ أَبَا بِكُرِ لَمَّا اسْتُخْلِفَ وَجَّهَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النَّبِي ﴿ وَكَانَ نَفْسُ خَاتَم النَّبِي عِلَيْ مُحَمَّدٌ سَكُرٌ، وَرَسُولٌ سَطُرٌ، وَاللَّهُ سَطُرٌ، هٰذِهٖ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. •

ایک سونو ہے درہم ہول تو اس میں زکا ہ واجب نہیں ہوتی ،سوائے اس کے کداس کا مالک اپنی مرضی سے دینا جاہے۔ يوسف رحمه الله اين (روايت كرده) حديث ميس (به الفاظ) بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکرصدیق ڈانٹوئے جب انہیں بحرین کی جانب بھیجا توان کے لیے بیچریکھی: بسم اللہ الرحمان الرحيم، بيه زكاة كےمقررہ اصول ہيں ۔ فضل بن سہل رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا کہ جب سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤ کوخلیفہ منتخب کہا گیا تو انہوں نے انس بن ما لک ڈاٹٹؤ کو بحرین بھیجا، پھران کے لیے ية حريكه اوراس يرني ماليكم كى مبرشبت كى، اورنبي ماليكم كى مهر کائتش (یوں تفا که) ایک سطر میں'' محمد'' ، دوسری سطر میں ''رسول'' اور تیسری سطر میس'' اللهٰ'' لکھا ہوا تھا۔ (آ گے به رقم تھا کہ) یہ زکاۃ کے وہ مقررہ اصول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں برفرض كيااورانبي كارسول الله مَاليَّيْمُ ن حَكم فر مايا۔ سیدناانس ٹٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ ہم نے فر مایا: بیہ مسلمانوں پرفرض ہونے والی ز کا ۃ کے وہ احکام ہیں جن کا اللہ تعالی نے رسول الله مَنْ يَنْ كَمُ كُلِّم مُر مايا، ان اصولوں كے مطابق جب مسلمانوں سے زکاۃ وصول کی جائے تو انہیں زکاۃ اداکر دینی جاہے اور جس سے ان کے علاوہ (کسی اور اصولوں کے مطابق) زکاۃ وصول کی جائے تو وہ نہ دے۔ چوہیں اور اس عدم اونول میں ہر پائے اونوں پرایک بکری (زکاۃ اداکرنا) واجب ہوگی۔ پھر جب اونوں کی تعداد بچیں ہو جائے تو پینتیں تک ایک سال کی ایک مادہ اونٹی ہے،لیکن اگر ایک سالىه مادە اونىڭى نەپھوتۇ دوسال كائرادنٹ ( ز كا ق مىں داجپ ) ہو گا۔ پھر جب ان کی تعداد چھتیں تک پہنچ جائے تو ان میں پینتالیس تک دوسالہ ایک مادہ اونٹنی ہے۔ جب وہ چھیالیس تك يَنْجُ جائيں توان ميں ساٹھ تك تين سال كي ايك ماده اونٹني ہےاور جبان کی تعداد اسٹھ تک پہنچ جائے تو مچہتر تک ان میں حیارسالہ ایک اونٹنی (ز کا ۃ واجب ہوتی ) ہے۔ پھر جب وہ چھہتر تک پہنچ جائیں تو ان میں نوے تک دودوسال کی دو مادہ

[١٩٨٥].... حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، قَالَ: أَخَذْنَا هٰذَا الْكِتَابُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْس يُحَدِّثُهُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ: ((هٰذِهٖ فَرَائِضُ صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَى ، فَمَنْ يُسْأَلُهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُعْطِهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَمَنْ سُيْلَهَا عَلَى غَيْر وَجْهِهَا فَلا يُعْطِهَا، فِي كُلِّ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبْلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسِ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُون ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٌ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتُ سِتًّا وَأَرْبَا عِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا

اونٹناں میں۔اور جبان کی تعدادا کیا نوے سے لے کرایک سوہیں تک پہنچ جائے تو ان میں تین تین سال کی دواونٹنیاں ہیں \_(ای طرح)جبوہ ایک سواکیس کی تعداد کو پینچ جا کیں تو ہر جالیس میں دوسالہ ایک مادہ اوٹٹی اور ہر پیجاس میں تین سالداوشن (بطورزكاة اداكرنا واجب) موتى ب-اگرزكاة کے اونٹوں کی عمریں مختلف ہو جائیں تو جس شخص کی زکا ۃ عارسالہ او مثنی تک پہنچ گئی ہولیکن اس کے پاس جارسال ک اونٹنی موجود نہ ہو بلکہ اس کے پاس تین سال کی اونٹنی ہوتو اس ہے تین سالہ اونٹنی ہی قبول کر لی جائے اوراس کے ساتھ وہ دو بكريال دے،اگرميسر ہوں تو، يا پھر بيس در ہم وصول كر ليے جائیں۔اورجس کی زکاۃ تین سال کی اونٹی تک پینچ گئی ہولیکن اس کے پاس وہ نہ ہو بلکہ چارسال کی اونٹنی ہوتو اس سے وہی قبول کر لی جائے اور زکا ہ وصول کرنے والا اسے بیس درجم یا دو کریاں دے دے۔جس کی زکاۃ تین سال کی اونٹنی تک پیچے گئی ہولیکن اس کے پاس صرف دوسال کی ایک مادہ اونٹنی ہوتو اس سے وہی قبول کر لی جائے اور وہ اس کے ساتھ دو بکریاں یا میں درہم ادا کرے۔ (ای طرح) جس کی زکاۃ دوسال کی اکی مادہ اوٹنی تک بہنچ گئی ہولیکن اس کے پاس دوسالہ مادہ اوٹمنی نہ ہوبلکہ اس کے پاس تین سال کی اوٹمنی ہوتو اس سے وہی قبول کر لی جائے اور زکا ہ وصول کرنے والا اس کے ساتھ دو بکریاں یا بیں درہم دے دے۔ اور جس مخص کی زکاۃ دوسالدایک مادہ اونٹی تک بھٹے گئی موجبداس کے پاس ایک سالہ اونٹنی ہوتو اس ہے ایک سال کی اونٹنی ہی قبول کر لی جائے اوروہ اس کے ساتھ دو بکریاں یا بیس درہم ادا کرے۔جس کی زکاۃ ایک سالہ اونٹنی تک پینی ہولیکن اس کے پاس صرف دوسالہ ایک مادہ اونٹنی موجود ہوتو اس سے وہی قبول کر لی جائے اورزكاة وصول كرنے والا اسے دو كريال يا بيس درہم دے دے۔جسٹخص کی زکاۃ ایک سالہ اونٹنی تک پنچ جائے کیکن اس کے پاس وہ نہ ہو بلکہ دوسال کائر اونٹ ہوتو وہ اس سے

بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُون إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيَّهَا حِقَّتَان إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، ۚ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِـقَّةٌ ، فَإِنْ تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فَبِّلَغَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ جَذَعَةً وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِى مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَرَتَا أَوْعِشْرِينَ دِرْهَـمَّا، فَإِذَا بَلَغَتِ الصَّدَقَّةُ حِقَّةً وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ شَاتَيْن أَوْ عِشْرينَ دِرْهَمَّا، فَإِذَا بَلَغَتِ الصَّدَقَةُ عَـلَيْهِ حِـقَّةً وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِى مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرُهَمًا، وَمَنْ بَـلَـغَتِ الصَّدَقَةُ عِنْدَهُ ابْنَةَ لَبُون وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُون وَعِنْدَهُ حِقَّةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنَّهُ وَيُعْطِي الْمُصَّدِّقَ مَعَهُا شَاتَيْنِ أَوْعِشْرِينَ دِرْهَمَّا، فَإِنْ بَلَغَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ ابْنَةَ لَبُون وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةً مَخَاضِ فَإِنَّهَا ثُقْبَلُ مِّنْهُ وَيُعْطِى مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَ مَا، وَمَنْ بَلَغَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ بِنْتَ مَخَاض وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِى الْمُصَّدِّقَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَـلَخَـتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنُ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَـدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَـاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بِلَغَتِ الْإِبلُ خَـمْسًا فَيْهِمَا شَاةٌ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَم إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَان، فَإِذَا زَادَتَ وَاحِدَةً إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاأَةٌ، وَكَا يُسخُرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَكَا ذَاتُ عَوَارٍ وَكَا

تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَلا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُـفَرِّقُ بَيْـنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَّةِ، وَمَا كَأْنَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَّاجَعَان بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا نَـقَـصَتْ سَاثِمَةُ الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَّةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشُورِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسِسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا)). إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. ٥

وہی وصول کرلیا جائے اوراس کے ساتھ کوئی چیز نہ لی جائے۔ اورجس مخض کے پاس صرف جار اُونث ہوں تو ان میں زکاۃ واجب نہیں ہوگی، البتہ اگران کا مالک ( کچھ دینا) جاہے ( تو وہ اس کی مرضی ہے ) لیکن جب اونٹوں کی تعداد یا نیج تک پہنے جائے تواس میں ایک بری (بطورز کا ق) واجب ہوتی ہے۔ خود چرکر پید جرنے والی بکر یوں کی زکا ق (کانصاب) یہ ہے کہ جب ان کی تعداد چالیس سے لے کرایک سوہیں تک ہو جائے تو ایک بکری زکاۃ پڑتی ہے۔لیکن اگر ایک سوہیں سے لے کر دوسو تک پہنچ جائے تو ان میں دو بکریاں زکا ۃ واجب ہوتی ہے۔ پھر جب ایک بھی بوھ جائے تو تین سوتک (تین بكريال زكاة موگى اور) مرسو بكريول ميل ايك بكرى زكاة واجب ہوگی۔ یادر ہے کہ زکا ۃ میں انتہائی بوڑھا، کا نا اورعیب دار جانورند دیا جائے، ہاں اگرز کا قاوصول کرنے والا جاہے (تو جائز ہے)۔ زکاۃ کے ڈرے الگ الگ مال کو اکٹھا نہ کیا جائے اور المحقے مال کوالگ الگ ندکیا جائے۔اگر دوشم کے جانور ہوں تو ان دونوں کے درمیان برابری ہے زکا ہ تقسیم ہو جائے گی، نیز یہ کہ اگر کسی محض کی خود چر کر پیٹ جرنے والی بمريوں كى تعداد جاليس ہے ايك بھى بمرى كم ہوجائے تواس میں زکا ۃ واجب نہیں ہوتی ،سوائے اس کے کمان کا مالک اپنی مرضی سے دینا چاہے۔ نیز چاندی کے دھلے ہوئے سکو ل میں ایک عشر کا چوتھانی واجب ہوتا ہے، سواگر کسی شخص کے پاس صرف أيك سونو يدرجم مول تواس مين زكاة واجب نبين موتى ، سوائے اس کے کہاس کا مالک اپنی مرضی سے دینا جاہے۔ اس روایت کی اسناد سیج ہے اور تمام زُواۃ ثقہ ہیں۔ ا ہام ابن شہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بیراس تحریر کانسخہ ہے جورسول اللہ مُلاہِمُ نے زکا ہ کے بارے میں تحریر فرمائی ، سپر سیدناعمر بن خطاب بواٹھؤ کے خاندان کے پاس تھا۔ابن شہابٌ فر ماتے ہیں کہ مجھے یتجر میسالم بن عبداللہ بن عمر نے پڑھائی تو

[١٩٨٦] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُزَّازُ، ثنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَـنْ يُـونُسَ، عَـنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: هٰذِهِ نُسْخَةُ

میں نے بیہو بہویا دکر لی۔ای تحریر کوعمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر اور سالم بن عبدالله ہے اس وقت لیا تھا جب وہ مدینہ کے گورنرمقرر ہوئے تھے۔ چنانچدانہوں نے اینے عاملین کواس کے مطابق عمل کرنے کا تھم دیااورولید کوبھی پہلکھ جیجی، چنانچیولید نے بھی اینے عاملین کواس کےمطابق عمل کرنے کا حکم دیا۔ پھراس کے بعد والے خلفاء بھی ای کا حکم دیتے رہے، پھر ہشام نے حکم دیا اور مسلمانوں کے ہرعامل کواس کا ایک نسخہ بھیجااور انہیں حکم دیا کہ اس کے مطابق عمل کریں اوراس سے تجاوز ندکریں۔اس تحریر كى تفصيل بەيب كەادنىۋال كى زكاة مىساس دىت تك كوكى چېز نہیں کی جائے گی جب تک وہ پانچ نہ ہوں۔ جب اونٹ یانچ ہوں تو ان میں ایک بکری ہے، یہاں تک کدوہ دی ہوجا <sup>ن</sup>یں۔ جب وہ دس کی تعداد تک پہنچ جائیں تو ان میں دو بکریاں (واجب ہوتی) ہیں، یہاں تک کہوہ پندرہ ہو جائیں۔ جب وه يندره كي تعدادتك بينج جائين تو ان مين تين بكريال بين، یہاں تک کہوہ ہیں ہو جا ئیں۔ جب وہ بیں کی تعداد کو پہنچ جائيں تو ان ميں چار بكرياں (بهطورِ ز كا ة واجب ہوتى) ہيں، یہاں تک کہوہ بچیس ہوجا ئیں۔ جب وہ بچیس کی تعداد تک پہنچ جا کیں توان میں اونٹول سے زکا ۃ فرض ہوجائے گی اوروہ ایک سالدادنٹنی ہے۔اگر ایک سالدادنٹنی نہ ہوتو دو سالدادنٹ لے لیاجائے گا، یہاں تک کہ پنیتیں ہوں جا کیں۔چھتیں سے پینتالیس تک دوسالہ اونٹی ہے۔ چھیالیس سے ساٹھ تک ایک جفتی کے قابل تین سالہ اومٹنی ہے۔اکسٹھ سے پچیز تک ایک جار سالہ اوٹنی ہے۔ چھہتر سے نوے تک دوسالہ دو اونٹنیاں ہیں۔اکیانوے سےامک سوہیں تک جفتی کے قابل تین سالہ دوادنٹنیاں ہیں۔ایک سواکیس سے ایک سوانتیس تک دوسالہ تین اونٹیاں ہیں۔ ایک سوتنی سے ایک سو انتالیس تک ایک دوسالہ اونٹی اور ایک تین سالہ اونٹی ہے۔ ایک سوچالیس سے ایک سوانجاس تک میں دوعد دتین سالہ اور

كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كَتَبَ فِي الصَّدَقَةِ وَهُو عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى رَ جُهِهَا وَهِ ىَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ أُمِّرَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأَمَرَ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا وَكَتَبَ بِهَا إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدَ الْمَلِكِ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْخُلَفَاءُ يَأْمُرُونَ بِذَالِكَ بَعْدَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا هَشَامُ بُنُ هَانَ ۚ فَنُسَخَهَا إِلَى كُلِّ عَامِلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأُمَرَهُمْ مُ بِالْعَمَلِ بِهَا وَلَا يَتَعَدُّونَهَا وَهٰذَا كِتَابُ تَفْسِيرِهَا: لا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَّةُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَادةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا، فَإِذَا بِلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَان حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةً ، فَإِذَا بِلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَـةَ فَفِيهَا ثَلَاثَ شِيَاهِ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ أُفْرِضَتْ فَكَانَ فِيهَا فَريضَةُ بِنْتِ مَخَاضِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضِ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ۚ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا آبْنَةُ لَبُون حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَّ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ حَتْى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِيِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ جَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بِلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهًا بِنْتَا لَبُونَ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا بِلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَان طَرُوقَتَا الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتُ إِحْدَى وَعِشُرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُون حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِئْتًا لَبُون حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِاتَةً قَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونِ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ حَتْى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُون حَتُّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِاثَةً قَفِيهَا حِقَّةٌ وَثَلاثُ بَنَاتِ لَبُون حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ ثُمَّانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَان وَبِنْتَا لَبُون حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ تِسُعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقِ وَبِنْتُ لَبُون حَتْى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقِ أَوْ خَمْسُ بَنَابِ لَبُونِ أَيُّ السِّينِينَ وُجِدَتْ فِيهَا أُخِذَتْ عَلَى عِدَّةِ مَا كَتَبْنَا فِي هٰذَا الْكِتَابِ ثُمَّ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْإِسِلِ يُوْخَذُ عَلَى نَحْوِ مَا كَتَبْنَا فِي هٰذَا الْكِتَابِ، وَلاَّ يُوّْخَذُ مِنَ الْغَنَّمِ صَدَّقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةً حَتَّى تَبْلُعَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَان حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثَمِاتَةِ شَاةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاثِ مِائَةِ بِشَاةٍ فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ شِيَاهِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِانَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خُمْسَمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بِلَغَتْ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سِتُّ شِيَاهِ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعَمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بَـلَغَـتْ سَبْعَمِانَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سَبْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا ثَمَانُ

. دوعد د دوساله اونٹنیاں (بهطورز کا ة واجب ہوتی ) ہیں۔ایک سو یجاس ہے ایک سوانسٹھ تک تین عدد تین سالہ اونٹناں ہیں۔ ایک سوساٹھ سے ایک سوانہتر تک چار دوسالہ اونٹنیاں ہیں۔ ایک سوستر سے ایک سو اُناسی تک تین دوسالہ اونٹنیال ہیں۔ ایک سوائتی ہے ایک سونواس تک دوعد دتین سالہ اونٹٹیاں اور دوعدد دوسالہ اونٹنیاں ہیں۔ ایک سونوے سے ایک سوننا نوے تک تین عد دنین ساله ماده اونٹنیاں اور ایک دوسالہ اونٹنی ہے۔ پھر جب ان کی تعداد دوسوتک پہنچ جائے تو ان میں حیارتین ساله اونتنيال يا يانچ، دوساله اونتنيال (بهطور زكاة واجب ہوتی) ہیں، جو بھی شہیں میسر آئیں،اس کو ہماری اس تحریر کے مطابق وصول کرو۔ پھراونٹوں کی تمام تر زکاۃ اس اصول کے مطابق لی جائے جوہم نے اس خط میں لکھ دیا ہے۔ بکر بول کی ز کا ۃ جب تک وصول نہیں کی جائے گی جب تک کہوہ جالیس كى تعدادكونه ينج جائي \_ سوجبان كى تعداد جاليس موجائ توان میں ایک بکری ( ز کا ۃ میں ادا کرنا واجب ) ہوگی ، یہاں تک که وه ایک سومیس تک پہنچ جا کمیں ۔ جب وه ایک سواکیس ہو جائیں تو ان میں دو بکریاں ہیں، یہاں تک کہان کی تعداد دوسو تک پہنچ جائے۔ جب وہ دوسو ہو جا کیں تو ان میں تین کریاں زکا ۃ پڑے گی، یہاں تک کہ وہ تین سو کی تعداد کو پہنچ جائيں۔پھر جب وہ چارسوہو جائيں گی توان میں حيار بحريال موں گی ، یہاں تک کہ وہ یا پٹچ سوتک پینچ جا <sup>ن</sup>میں ۔ جب وہ یا پٹج سوہو جائیں گی تو ان میں پانچ بکریاں (بہطورز کا ۃ واجب) ہوں گی، یہاں تک کہ وہ چھےسو کی تعداد کو پہنچ جا <sup>ک</sup>یں۔ پھر جب ان کی تعداد سات سو تک پہنچ جائے تو ان میں سات بكرياں ہيں، يہاں تك كه وہ آٹھ سوكو بننج جائيں۔ (اس طرح) جب وه آڅھ سوہو جائیں تو ان میں آٹھ بکریاں ہوں گی ، یہاں تک کہان کی تعدا دنوسوتک بینچ جائے۔ جب وہ نوسو ہو جائیں تو ان میں نو بکریاں زکا ہ پڑے گی، یہاں تک کہوہ ایک ہزار کی تعداد کو پہنچ جائیں۔اور جب ان کی تعداد ایک

شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعَمِائَةِ شَاءٍ ، فَإِذَا شَاءٍ ، فَإِذَا شَاءٍ فَ فَيهَا عَشْرُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مَا بَلَغَتْ الْفَ شَاةِ ، فَفِيهَا عَشْرُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مَا زَدَتْ مَاثَةُ شَاةً . •

[١٩٨٧].... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، شنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ٱلْأَنْصَادِيَّ حَلَّاتُهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اسْتُخْلِفَ أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فِي الصَّدَقَاتِ، فَوَجَدَهُ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، كِتَابُ النَّبِي ﷺ إِلْى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ، وَوَجَدَ عِنْدَ آل عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كِتَىابَ عُمَرَ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ بِمِثْلِ كِتَاب النَّبِي ﷺ إِلَى عَـمْ رِوبْنِ حَزْمٍ فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عُمَّالَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا فِي ذَيْ يِكَ الْكِتَابَيْنِ فَكَانَ فِيهِمَا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ: فَإِذَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِاثَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِاثَةٍ وَاحِلْتُ فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُون، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّعِشْرِين وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتِ الَّإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَلَيْسَ فِيمَا لَا يَبْلُغُ الْعَشْرَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ

ہزار ہو جائے تو پھران میں دس بحریاں (زکاۃ میں اداکرنا) ہوتی ہیں۔ پھر جتنے سینکڑے بڑھتے جائیں گے اس حساب ے زکاۃ میں ایک ایک بکری کااضافہ ہوتا جائے گا۔

محدين عبدالرحمان انصاري بيان كرتية بين كهمر بن عبدالعزيز رحمالله كوجس وقت خليفه متخب كيا كيا توانهول في مدينه ميل سير پیغام بھیجا کہوہ زکا ہ کے احکام کے بارے میں عہدرسالت کا كوئى حكم نامه تلاش كريل \_ تو أنبيل وه عمرو بن حزم رفايقيا ك خاندان کے ہاں ٹل گیا۔وہ زکاۃ کے احکام کے بارے میں نی مَا يَيْنِمُ كَى سيدنا عمروبن حزم والنَّذِكِ نام لَكْسى جانے والى تحرير متھی۔ اور پھر انہیں سیدنا عمر بن خطاب دلٹنٹنا کے خاندان کے پاس عمر ڈائٹو کی وہ تحریر بھی ل گئی جوانہوں نے زکا ہ کے بارے میں اپنے عُمال کو کھی تھی اوروہ نبی طالیا کا کائے خریر کے مثل تھی جوآپ نے عمرو بن حزم والفؤك نام لكھى تھى۔ چنانچ عمر بن عبدالعزيز رحمه الله نے زكا ة وصول كرنے والے اپنے عُمال كو یے مخم فرمایا کہ وہ ان ہی احکام کے مطابق زکا ۃ وصول کریں جو ان دو تحریروں میں درج ہیں۔ان میں اونٹوں کی زکا ہ کے بارے میں بیکھا ہوا تھا کہ آگر ان کی تعداد نوے سے ایک بھی بڑھ جائے توان میں (اکیانوے سے لےکر)ایک سوہیں تک تین تین سال کی دواونشنیاں زکاۃ (واجب) ہوگ۔ پھراگر ا کی سوہیں ہے ایک بھی بڑھ جائے تو اس میں دودوسال کی تین ماده اونٹنیاں ہوں گی، یہاں تک کہوہ ایک سواُنتیس تک پہنچ جائیں۔ پھر جب اونٹوں کی تعداداس سے بڑھ جائے تو جب تک وہ (مزید) دس کی تعداد کونہیں پہنچ جاتے توان میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہاں تک کہوہ دس (مزید) ہوجا کیں۔

بَابٌ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ مُوكِّ كَى مالداراورطاقتور صحت مند شخص كوز كا ة ويناجا تزنهيس

المه ١٩٨٨] مَحَمَّدُ بن الْقَاسِمِ بن سيدنا ابوسعيد خدرى والدا على الله على مرى والده في

• سنز أبي داود: ١٥٧٠ ـ جامع الترمذي: ٦٢١ ـ المستدرك للحاكم: ١/٣٩٣ ـ مسند أحمد: ٢٦٣٦

أَحْمَدَ السَّوفِيُّ الشَّيْخُ السَّالِحُ يُعْرَفُ بِولِيدِ مِصْرَ، حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ، ثنا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَنِيَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ فَيَ فَأَتَيْتُهُ فَقَعَدْتُ فَاسْتَقْبَلَنِي، وَقَالَ: ((مَنِ اسْتَغْنَى أَعْنَاهُ الله، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَهُ الله، وَمَنِ اسْتَكْفَ كَفَاهُ الله، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَهُ الله، وَمَنِ اسْتَكُفَ كَفَاهُ الله، وَمَنِ اسْتَكُفَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَوقِيَّةٍ فَقَدْ

[١٩٨٩] .... حَدَّ ثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفُرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، ثنا عَبْدُ السَّرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، السَّرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَنْوَى (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوىً )) . ٥

[۱۹۹۰] ... - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو هِسَامِ الرِّهَاعِينَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَجْشَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ الْبُزَّانُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرْفَةَ، يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُزَّانُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرْفَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْمُعَدَّلُ، حِواسِطَ، ثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ التَّمَّارُ، قَالُوا: ثنا أَبُو بِوَاسِطَ، ثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ التَّمَّارُ، قَالُوا: ثنا أَبُو بِوَاسِطَ، ثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ التَّمَّارُ، قَالُوا: ثنا أَبُو بِكُو بِنُ عَيْشٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ بِكُو بِنُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَلِي هُورَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مجھے رسول اللہ مُنَافِیْم کی طرف بھیجا۔ میں آپ مَنافیٰم کی خدمت میں حاضر ہوکر بیٹھ گیا، آپ نے اپنارُخ میری جانب کیا اور فرمایا: جو شخص (دنیوی مال وجاہ ہے) ہے پروا ہوجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے بے نیاز کر دیتا ہے، جو (لوگوں سے مانگنے سے) بیچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچالیتا ہے، جو شخص (بیقد رِگز ربسر پربی) کفایت اختیار کر لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ بھی کافی ہوجاتا ہے اور جو شخص (کمی سے پھے) مانگے جبکہ اس کے پاس ایک اوقیہ کی قیمت کے برابر موجود ہوتو اس جیلے اس کیا اوقیہ کی قیمت کے برابر موجود ہوتو اس جالیس درہم کے برابر ہوتی ہے)۔

سیدنا ابو ہریرہ مُقَانَّنَا ہے مروی ہے کدرسول الله مَقَانِّخ نے فرمایا: صدقہ نہ تو مال دار کے لیے حلال ہے ادر نہ ہی طاقت و تندر تی والے آدی کے لیے۔

سیدنا ابو ہریرہ وہاٹھ بیان کرتے ہیں که رسول الله تالیم نے فرمایا: صدقہ نہ تو مال دار کے لیے حلال ہے اور نہ ہی طافت و تندر سی والے آدمی کے لیے۔

۱۱۰۶۶ مسند أحمد: ۱۱۰۶۶ مسنن أبي داود: ۱٦٢٨ مسنن النسائي: ۹۸/۸ مصحيح ابن حبان: ۳۳۹۰

 <sup>€</sup> سنن النسائي: ٥/ ٩٩ سنن ابن ماجه: ١٨٣٩ مسند أحمد: ٨٩٠٨، ٢٦١ وصحيح ابن حبان: ٣٢٩٠ المستدرك للحاكم:
 ١/٧٠٤

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل مروی ہے۔

[١٩٩١] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثَنا قَيْسٌ، وَأَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، بِهٰذَا

[١٩٩٢].... حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، ناعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَـنـا أَبُـو دَاوُدَ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الـلُّـهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْـلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ((وَلِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ)). •

[١٩٩٣].... حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةً ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنِ الْوَازِع بْنِ نَافِع، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ تُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَدَقَةٌ فَرَكِبَهُ النَّاسُ، فَقَالَ: ((إنَّهَا لا تَصْلُحُ لِغَنِيٌّ وَلا لِصَحِيحٍ سَوِيٌّ وَلا لِعَامِلٍ

[١٩٩٤] .... حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، أَخْبَرَنِي رَجُلان أَنَّهُ مَا أَتَيَا النَّبِيَّ عَلَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاع يَسْأَلانِهِ مِمَّا بِيَدَيْهِ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَرَفَعَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآهُمَا جَلِدَيْنِ، فَقَالَ: ((إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٌّ وَلَا لِقُوِيٌّ مُكْتَسِبٍ)). 🛮

ایک اور سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمرو ڈٹاٹٹؤ کے حوالے ے نبی تالیکی ہے ای کے مثل مروی ہے، البتہ (اس میں بیہ الفاظ میں کہ) آپ مُلْفِئِم نے فرمایا: ندہی قوی مخص کے لیے۔

سیدنا جاہر ٹھائٹؤیان کرتے ہیں کہرسول اللہ نھائٹے کے یاس زكاة كامال آياتولوك (اس لينے كے ليے) آپ مال اللہ پاس پنج کے ، تو آپ مالی نے فرمایا سے مال کسی ایسے مال دار ك ليراكس صحت منداور شدرست ك لياوركس كام كاخ كرنے والے طاقة ورخص كے ليے جائز نبيں ہے۔

عبیداللہ بن عدی بن خیار روایت کرتے ہیں کہ مجھے دوآ دمیوں نے بتلایا کہ وہ ججۃ الوداع میں نبی مظافی کے پاس موجود زکا ق کے مال میں سے کچھ مانگنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ توآپ طافیا نے نگاہ اُٹھا کران کی طرف دیکھا، پھرنظر جھکا لی، پھران کا ڈیل ڈول دیکھااورفر مایا:اگرتم جا ہوتو میں تہمیں زکا ہے کے مال سے پچھ دے دیتا ہوں ، جبکہ اس میں کسی مالداراور کمائی کرنے والے طاقتور شخص کا کوئی حصہ نہیں

> بَابُ بَيَّانِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أُخُذُ الصَّدَقَةِ كس مخفل كے ليے زكاة لينا جائز ہے؟

[١٩٩٥] .... حَدَّثَ نَا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بُنُ سيدنا قبيصه بن خارق بُلِيَّهُ بيان كرتے بيں كه ميں نبي ظَايَّةٍ كى

- سنن أبي داود: ١٦٣٤ ـ جامع الترمذي: ٢٥٢ ـ مسند أحمد: ٦٥٣٠ ، ٩٨ ٢٦
- مسئد أحمد: ١٧٩٧٢، ١٧٩٧٣ سنن أبي داود: ١٦٣٣ سنن النسائي: ٥/ ٩٩ سرح مشكل الآثار للطحاوي: ٢٥٠٧

إِسْ مَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَابِ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابِ، عَنْ قَارُونَ بْنِ رِيَابِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: ((أَقِمْ أَتَّيْتُ النَّبِيَّ فَيَالَةً بْوَنُعُيْمَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: ((أَقِمْ أَتَّيْتُ النَّبِيَ فَيَالَةً وَعَالَمُ أَنَّ نُعِينَكَ وَاعْلَمُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَعِينَكَ وَاعْلَمُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَعْمِينَكَ وَاعْلَمُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَعْمِينَكَ وَاعْلَمُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ وَجَالِ: رَجُلِ عَنْ قَوْمٍ حَمَالَةً فَسَأَلَ حَتَى يُوقِدِيهَا ثُمَّ لَا يَعْمِينَ وَرَجُلِ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أَذْهَبَتْ مَالَهُ فَسَأَلَ حَتَى يُوقِدِيهَا ثُمَّ لَي مُسِكُ، وَرَجُلِ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أَذْهَبَتْ مَالَهُ فَسَأَلَ حَتَى يُشْهَدَ ثَلاثَةً فَسَأَلَ حَتَى يُشْهَدَ ثَلاثَةً لَا تَعْمِينَ فَوْمِ أَنْ مَنْ عَيْشِ ثُو قَوْمِهِ أَنْ يُعْمِينَ فَوْمِهِ أَنْ مَنْ ذَوِى الصَّلاحِ فِي قَوْمِهِ أَنْ مِنْ ذَوِى الصَّلاحِ فِي قَوْمِهِ أَنْ مِنْ ذَوِى الصَّلاحِ فِي قَوْمِهِ أَنْ مَنْ ذَوِى الصَّلاحِ فِي قَوْمِهِ أَنْ فَدْ حَلَى الْمَسْأَلَةُ ، وَمَا سِوى ذَالِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةُ ، وَمَا سِوى ذَالِكَ مِنَ الْمَسَائِلُ اللَّهُ سُحْتًا يَا الْمَسَائِلُ اللَّهُ الْمَاعِثُةُ مَاعِبُهُ الْمُحْتُ يَالْمُ اللَّهُ مَا أَلْهُ أَلَاكُ الْمَسْأَلُهُ ، وَمَا سِوى ذَالِكَ مِنَ الْمَسَائِلُ اللَّهُ مَا أَلْهُ الْمُسَائِلُهُ الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ الْمَاعِلُ الْمُسْتَلَامِ الْمَاعِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُسْلِكُ الْمُ الْمُسْلِقُولُ الْمُولِ الْمُسَائِلُ الْمُسْلِقُ الْمَالِكُ مِنَ الْمُسْلِقُ الْمَائِقُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُسْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَالِي الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُلْمِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمَلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمِى الْمُلْمُ الْمُومِ أَلْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُلْمُ الْمُومِ أَلْمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُلْمُ الْمُوالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُلْمِلُمُ الْمُومِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

[١٩٩٦] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُو. ثَنَا أَجْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُو. ثَنَا أَبِي، ثَنا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، قَالَ: كِنَانَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، قَالَ: تَحَمَّلُتُ بِحَمَالَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَ فَيُ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَعَمَ لَتُ رَجُهَا مِنْ نَعَمِ فَقَالَ: ((نُوقِدِيهَا عَنْكَ وَنُحْرِجُهَا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ))، أَوْ ((إِذَا جَاءَ تُ نَعَمُ الصَّدَقَةِ))، ثُمَّ الصَّدَقَةِ))، ثُمَّ قَالَ: ((يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا لِثَلَاثَةِ: رَجُلٌ تَحَمَّلُ بِحَمَالَةٍ فَحُلِّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَعْمُ الصَّدَقَةِ)) مَنْ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ وَفَاقَةٌ رَخَتَى يَشْهَدَ - وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ مُرَّةَ: حَتَّى تَكَلَّمَ - وَقَالَ شَفْيَانُ بْنُ مُرَّةَ: حَتَّى تَكَلَّمَ - وَقَالَ شُفْيَانُ بْنُ مُرَّةَ: حَتَّى تَكَلَّمَ -

خدمت میں حاضر ہوا تا کہ میں آپ ہے اس معالمے میں مدد طلب کروں جس میں میں کسی کا ضامن بن گیا تھا۔ تو آپ ضانت کا مال چکا دیں گے یا تمہاری کچھ مدد کر دیں گے، اور یا در کھو کہ مانگنا صرف تین لوگوں میں سے ایک کے لیے جائز ہے: (ایک) وہ مخص کہ جس نے کسی قوم کی طرف سے صانت دی ہوتو وہ مانگ سکتاہے، بہاں تک کہوہ اے ادا کردے، پھر وہ (مانگنے سے) زک جائے۔(دوسرا) وہ آ دمی جس پر کوئی الی آفت آن بڑے کہ اس نے اس کا مال تیاہ کر دیا ہو، تووہ تب تک مانگ سکتا ہے جب تک کہ وہ گزارے لائق اپنی ضروریات زندگی حاصل نہ کر لے، پھر (جب اس کی حالت ٹھیک جائے تو وہ مانگنے سے ) رُک حائے۔ اور (تیسرا) وہ آ دی جے کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے اوراس کی توم کے تین سمجھ دار اورمعتبر لوگ اس (کے ضرورت مند ہونے) کی گواہی دیں تواس کے لیے بھی مانگنا حلال ہے۔اس کے علاوہ جتنی بھی ما نگنے کی صورتیں ہیں سب حرام ہیں ،اے قبیصہ! (بلاوجہ) مانگنے والاآ دمی اس (مال) کوحرام کے طور پر کھا تا ہے۔

سیدناقبیصہ بن نخارق بڑا تھا بیان کرتے ہیں کہ میں کی کا ضامن بن گیا تو میں اس بارے میں (پچھ مال) ما تکنے کے لیے نبی مٹا تھ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ مٹا تی کا خرمایا: ہم تہماری طرف سے اسے اداکر دیں گے اور صدقے کے اونٹوں میں سے اسے نکال دیں گے۔ یا فرمایا کہ جب صدقے کے اونٹ آئیں گے۔ پھرآپ مٹا تی کا فرمایا: اے قبیصہ! بھینا مانگنا حرام قرار دیا گیا ہے، سوائے تین افراد کے: (ایک) وہ آدی جس نے کسی کی ضانت اٹھائی ہوتو اس کے لیے تب تک مانگنا حلال ہے جب تک کہوہ اسے ادائمیں کردیتا، پھر (جب وہ اداکردے تو مانٹینے سے کہ کہ وہ اسے ادائمیں کردیتا، پھر (جب

◘ صحيح مسلم: ١٠٤٤ ـ سنن النسائي: ٥/ ٨٨ ـ سنن أبي داود: ١٦٤٠ ـ مساد أحدد ١٠٥٠ ـ ٢٠٦٠ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٤٩١ ـ ٢٠١٥ . صحيح ابن حيال: ٣٢٩١ ، ٢٠٦٠ .

ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ أَنْ قَدْ أَصَابَهُ فَقُرٌ حَاجَةٌ فَ حُلِّتَ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَى يَجِدَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتُ مَالَهُ فَحُلِّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحُلِّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَمَا سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَمَا سِوى ذَالِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَهِي سُحْتٌ)).

[۱۹۹۷] .... ثنا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَارِسْتَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ، ثنا عَبْدُ السَّوْرِيُّ جَمِيعًا، عَنْ عَسْدُ السَّرَّ أَقِي مَعْيدٍ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ السُّخُدُرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّ: ((لا تَحِلُّ اللهِ فَيَّةَ: ((لا تَحِلُّ اللهِ عَلَيْهَا، السَّمَّ الْعَامِلِ عَلَيْهَا، وَالْعَارِمِ، أَو الرَّجُلِ الشَّعَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى الْعَنْدِيُ اللهِ اللهِ فَالْهُ فَاهْدَى السَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَهْدَى السَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

[١٩٩٨] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ.

ہے۔ بابُ الْغَنِیّ الَّذِی یُحْرَمُ السُّوَّالَ اس الدارْ تحض کا بیان جس کے لیے مانگناحرام قرار دیا گیاہے

[١٩٩٩] .... حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي الْحُسَّيْنُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

نے فرمایا: پانچ آ دمیوں کے علاوہ کسی مال دار محض کے لیے مانگنا حلال نہیں ہے، (وہ پانچ لوگ یہ ہیں:) زکاۃ وصول کرنے والا ،اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ،مقروض ،وہ آ دمی جس نے اسے اپنے مال سے خرید ااوروہ مسکییں جس پرصد قد کیا حائے تو وہ کسی مال دار کو ہدیے کردے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ ای کے شل حدیث ہے۔

مالداری کے باوجود (لوگوں سے) مانگتا ہے وہ اپنے اس عمل کے ذریعے جہنم کے گرم پھروں میں ہی اضافہ کرنا جا بتا ہے۔

٥ مسند أحمد: ١١٥٣٨

خَالِيد، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَة، عَنْ عَلِيّ، أَنَّ النّبِيّ فِي قَالَ: ((مَنْ سَأَلُ مَسَدُالَةً عَنْ ظَهْرِ غِنْ النّبِيّ الْمَتْكُثْرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ مَسَدُالَةً عَنْ ظَهْرِ غِنْ اللّهِ وَمَا ظَهْرُ الْغِنْي، مَسَدُ اللهِ وَمَا ظَهْرُ الْغِنْي، عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ مَثْرُوكٌ. ٥ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ مَثْرُوكٌ. ٥ قَالَ: ((عَشَاءُ لَيْلَةٍ)). عَمْرُو بْنُ جَعْفَو بْنِ اللّبَان، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النّبِيرَةُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَعْفَرِينُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةً بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ الْمِسْورِ بْنِ مَحْرَمَة بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، النّبِي فَيْ فَالَ: ((مَنْ سَأَلَ عَنْ البَيهِ، عَنْ البَيهِ عَنْ النّبِي فَيْ قَالَ: ((مَنْ سَأَلَ عَنْ اللهِ، عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي فَيْ قَالَ: ((مَنْ سَأَلَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا أَوْ خُدُولُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الذَّهَبِ)). ابْنُ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ.

[۲۰۰۱] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَبُلِيّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَبُلِيّ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثُمِ الْبَلَدِيّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَىنَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةً، عَنِ أَعْيَىنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْفَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْفَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِي فَيْ اللهِ مَلْكَةُ لُورَجُلِ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا)). أَبُو شَيْبَةً هُو عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِسْحَاقَ ضَعِيفٌ، وَبَكُو بُنُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِسْحَاقَ ضَعِيفٌ، وَبَكُو بُنُ فَيْسَ ضَعِيفٌ، وَبَكُو بُنُ فَيْسَ ضَعِيفٌ.

الْعِنْي؟ قَالَ: ((خَـمْسُونَ دِرْهَمَّا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ

[٢٠٠٢] - حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْأَنْطَاكِي، ثنا أَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ بَكْرِ بْنِ فُضَيْل، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَب، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مالداری سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نگافی نے فرمایا: ایک دات کا کھانا (میسر ہونا)۔ اس روایت کی سند میں عمر و بن خالد نا می رادی متر وک ہے۔

سیدنا این مسعود و النوسے مروی ہے کہ نبی تنافیز انے فر مایا: جس شخص نے مالداری کے باوجودلوگوں سے ما نگاوہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چبرے پرخراشوں اور رگڑوں کے نشانات ہوں گے۔ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! مالداری کی کیامقدار ہے؟ تو آپ تنافیز نے فر مایا: پچاس درہم مالداری کی کیامقدار ہے؟ تو آپ تنافیز نے فر مایا: پچاس درہم یاس رقم کے برابرسونا۔
یاس رقم کے برابرسونا۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود والنظائے ہی مروی ہے کہ نبی مالیا کا فیار نے فرمایا: اس شخص کے لیے صدقہ لینا حلال نہیں ہے جس کے پاس بچاس درہم موجود ہوں۔

اس روایت میں فدکور راوی ابوشیبہ سے مراد عبدالرحمان بن اسحاق ہے جوضعیف ہےاور بکر بن حنیس بھی ضعیف ہے۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی طاقی کا اللہ وہ نی طاقی کا اللہ وہ خود کھی اللہ وہ خود کی مالیا کہ وہ خود بھی مالیا اللہ وہ خود بھی مالدار تھا، تو وہ قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پرنشانات اور خراشیں پڑی ہوں گی۔ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! مالداری کی مقدار کیا ہے؟ تو آپ طائی کے اللہ کے رسول! مالداری کی مقدار کیا ہے؟ تو آپ طائی کے

نے فرمایا: چالیس درہم یااس رقم کے برابرسونا۔

سَمِعْتُ النَّبِيِّ عِلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَهُوَ غَنِي جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ وَخُدُوشٌ))، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا غِنَاهُ؟ قَالَ: ((أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا ذَهَبًا)). •

٢٠٠٣٦ .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا أَبُو هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيم بْن جُبَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِم، ثنا أَبُو كُرَيْب، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا إسْرَائِيلُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَقَالَ: ((خَمْسُونَ دِرْهَمَّا)). قَالَ الشَّيْخُ: الْأُوَّلُ وَهُمَّ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَإِنَّمَا هُ وَ حَكِيمُ بُنُ جُبَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، تَرَكَهُ شُعْبَةُ

[٢٠٠٤].... قُرِءَ عَـلَى أَبِى الْقَاسِمِ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثُكُمْ إسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ أَبُو يَعْقُوبَ الْمَرْوَزِيُّ ، ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَـمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَى أَقَالَ: ﴿ (مَنْ سَأَلَ وَلَهُ غِنَّى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ كُذُوحٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ خُـمُوشٌ))، قِبلَ: وَمَا غِنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((خَمْسُونَ دِرْهَمَا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ)). حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَتْرُوكٌ . ٥

[٢٠٠٥] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ،

مختلف اسناد کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے اوراس میں پچاس درہم کاؤ کرہے۔

سیدنا عبدالله والش سے مروی ہے کہ نبی مُلاثینم نے فرمایا: جس نے لوگوں سے ما نگا، حالانکہ وہ خود مالدار تھا، تو وہ قیامت کے وِن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چرے پرنشانات، یا خراشیں یارگڑیں بڑی ہوئی ہوں گی۔ یو جھا گیا: اے اللہ کے رسول!اس کے مالدار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نافیا نے فرمایا: اس کے پاس بچاس درہم یااس کی قیت کے برابر سوناموجود ہو\_

اس روایت کی سند میں حکیم بن جبیر نامی راوی متروک ہے۔

سیدناعلی اورسیدناعبدالله ڈائٹھافر ماتے ہیں کراس مخص کے لیے صدقہ لینا حلال نہیں ہے جس کے پاس پیاس ورہم یا اس

<sup>📭</sup> مسند أحمد: ٣٦٧٥ ، ٢٠٧٤

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود: ١٦٢٦\_سنن ابن ماجه: ١٨٤٠\_جامع الترمذي: ١٥١\_سنن النسائي: ٥/ ٩٧

قمت کے بقدرسونا موجود ہو

عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَـلِيًّا، وَعَبُّدَ الـلّٰهِ قَالا: لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ عَـلِيّـا، وعبد المعرب . خَمْسُونَ دِرْهَمّا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ . بَابُ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ مَا مَرَا مَا الْحَوْلِ السَّدَةِ عَبْلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

سال ممل ہوئے سے پہلے ہی زکا ہ لینے کابیان

[٢٠٠٦] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ لَهُ: مَنْعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((مَا نَقَمَ ابْنُ جَحِيلِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِـدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا وَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِي عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا هِيَ لَهُ)). ٥

[٢٠٠٧] .... حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّنْدَلِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَ إنِيُّ، ثنا شَبَابَةُ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَلِيُّ بنُ شُعَيْبٍ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عُمَرَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا وَقَدِ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهِى عَلَىَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا))، ثُمَّ قَالَ: ((أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ - أَوْ - صِنْوُ الْأَبِ))

سيدناايو بريره تُلْتُونيان كرتے بين كدرسول الله طَالْتُكُم نے زكاة كالحكم فرمايا تو آپ كو بتلايا گيا كه ابن جميل، خالد بن وليد اور عباس بن عبد المطلب رئ أليَّمْ ني زكاة نبيس دى \_ تو رسول الله مَنْ يُعْمُ فِي مِلا : ابن جميل في اس بات كابدله ليا ب كدوه فقير تھا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اسے مال وار کر دیا۔ اورخالد پرتم ظلم کررہے ہو، کیونکہ اس نے تو اپنی زر ہیں اور ہتھیارتک راہ خدامیں دے دیے ہیں۔اور جہاں تک عباس کا معاملہ ہےتوان کی زکاۃ اوراس کےمثل (لیمی جتنی زکاۃ ہے اتنابی اور مال) میرے ذہبے ہے (کیونکہ وہ ایک سال کی ز کا ق پیشکی ادا کر چکے تھے )۔

سیدنا ابو ہریرہ والثناہی بیان کرتے ہیں کہ نبی مُلاثِظِ نے عمر والنَّا کوز کا ۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو ابن جمیل ، خالد بن ولید اورعباس عَلَيْهُ ف زكاة نددي تورسول الله عليه فرمايا: ابن جميل اس بات كابدله لے رہاہے كدو ، فقير تفاتو الله تعالى نے اسے مال دار کر دیا، اور خالد پرتم ظلم کررہے ہو کیونکہ اس نے تو اپنی زر ہیں اور جھیار تک اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں۔اور جہاں تک عباس والله کی بات ہے تو وہ الله کے رسول ظافی کے چیا میں، سوان کی زکاۃ اور اس کے مثل ( ایعنی جتنی ز کا ق ہے اتنا ہی اور مال) میرے ذمے ہے ( کیونکہ وہ ایک سال كى زكاة بيشكى اداكر عِكم تقى \_ پھرة ب تاييم فرمايا: کیا تہیں معلوم نہیں ہے کہ آ دمی کا چھاس کے باپ کے قائم مقام ہوتاہے۔

• صحیح البخاری: ۱۶۲۸ ـ صحیح مسلم: ۹۸۳ ـ مسند أحمد: ۸۲۸۸ ـ صحیح ابن حبان: ۳۲۷۳

آ ۲۰،۸] .... حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَلِي بُنُ عَلِي بُنُ الْمُسَيَّبُ بْنُ الْأَسْوَدِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيّا، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْوَدِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُتْيَبَةً، عَنْ حُجَيّةً بْنِ بْنِ عُتْيَبَةً، عَنْ حُجَيّةً بْنِ بْنِ عُتْيَبَةً، عَنْ حُجَيّةً بْنِ عُدِيّ، عَنْ عَلِي مَّ أَنَّ عَبَّاسًا سَأَلَ النّبِي الله أَنْ عَبَّاسًا مَا فَرَخَصَ لَهُ فِي يُعْجَلَ زَكَاةً مَالِيهِ قَبْلُ مَحِلِهَا فَرَخَصَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

[٢٠،٩] - حَدَّثَ نَا ابْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَدِّمَدٍ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَدِّمَدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَدِّمَدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا بِهِذَا، أَنَّ النَّبِيِّ فَيْ اللَّهِ قَالَ: ((إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ الْعَامِ الْأَوَّلِ)). خَالَفَهُ إِسْرَائِيلُ، فَقَالَ: عَنْ حُجْر الْعَدَوي، عَنْ عَلِيٍّ.

[٢٠١٠] .... حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُنصُورِ السَّلُولِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ حَبْرِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حُبْدِ الْعَدويِّ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِعُمَرَ: ((إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامَ الْأَوَّلِ)).

مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ بْنِ عُتَبَة ، ثنا وَلِيدُ بْنُ صَعِيدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ بْنِ عَبَيْدِ ، ثنا وَلِيدُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَة ، عَنِ الْحَسَنُ بْنِ عُمَارَة ، عَنِ الْحَسَن بْنِ عُمَارَة ، عَنِ الْحَدَ ، أَنَّ الْحَدَ كَم ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ طَلْحَة ، أَنَّ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ایک اور سند کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے (البتہ اس میں سے
الفاظ میں کہ) نبی تاقیق نے فر مایا: یقیناً ہم نے عباس سے ایک
سال کی زکا قریقی ہی لے لی ہے۔
اسرائیل نے اس کی مخالفت کی ، انہوں نے کہا کہ یہ چرالعدوی
سے مروی ہے اور وہ سید ناعلی ڈاٹٹؤ سے روایت کرتے ہیں۔
سیدعلی ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تالیق نے سیدنا عمر
ڈاٹٹؤ سے فر مایا: یقیناً ہم نے عباس سے ایک سال کی زکا قریکھیلے
سال ہی لے لی تھی۔

سیدناطلحہ ڈٹائڈ سے مروی ہے کہ نبی مُٹائی آنے فرمایا: اے عمر ! کیا کچھے معلوم نہیں ہے کہ آ دمی کا پچاس کے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے؟ یقیناً ہمیں کچھ مال کی ضرورت پڑگئی تھی تو ہم نے عباس سے ان کے مال کی دوسال کی زکا قالے لئھی۔ انہوں نے حکم سے اس کی اساد میں اختلاف کیا ہے اور درست یہی ہے کہ رہاست میں مسلم سے مروی ہے اور بیروایت مرسل ہے۔

الله سنسن أبى داود: ١٦٢٤ ـ جامع الترمذي: ٦٧٨ ـ سنن ابن ماجه: ١٧٩٥ ـ المستدرك للحاكم: ٣/ ٣٣٢ ـ السنن الكبرى البهقى: ١١١ ـ مسند أحمد: ٨٢٧ ـ مسند أحمد: ٨٢٧

[٢٠١٢] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْحَالِقِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَائِلَةً الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا النَّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَ الْحَكَمِ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدُ سَاعِيًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدُ مَالِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ يَطُلُبُ صَدَقَةً مَالِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ فَخَرَجَ إِلَى النَّبِي عَلَى الْعَبَّاسَ قَدْ أَسْلَفْنَا زَكَاةً مَالِهِ الْعَامَ وَالْعَامَ الْمُقْبِلَ)).

[٢٠١٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَخْلَدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَوِ الْمَطِيرِيُّ، قَالا: نا أَبُو خُراسَانَ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْدَمَدُ بِنِ السَّكْنِ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثنا مِنْدَلُ بِنُ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْحَكَمِ، وَقَالَ الْمَطِيرِيُّ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ، اللهِ عَنْ مُحَنَّمِ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَكَمِ، وَقَالَ اللهِ عَنْ مِتْ مِعْفَدِ مَنْ مُحَدَّمَ عَنِ اللهِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَرَجَعَ وَهُو يَشْكُو بَعَثَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَرَجَعَ وَهُو يَشْكُو الْعَبَّاسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْعَبَّاسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَلَى الصَّدَقَةَ عَامَيْنِ فِي عَامٍ). اللهِ عَلَى الصَّدَقَةَ عَامَيْنِ فِي عَامٍ). السَّالَ قَالَ مَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَإِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدَ كَمَدَ وَإِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدَ مَنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَإِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

[٢٠١٤] ..... حَدَّشَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَنْ مِنْ أَبَانَ ، ثنا أَبُو الْعَنْ مِنْ أَبَانَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ ، عَنْ شَلِيمَانَ الْآخُولِ ، عَنْ شَلِيمَانَ الْآخُولِ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، أَنَّ النَّبِي الْعَبَّاسِ شَيْءٌ ، فَقَالَ سَاعِياً فَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبَّاسِ شَيْءٌ ، فَقَالَ النَّبِي الْعَبَّاسِ أَسْلَفْنَا صَدَقَةَ الْعَامِ عَامِ الْأَوْلِ) ) .

سیدنا ابن عباس و و الشرائی کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی نے سیدنا عمر و اللہ کا فی اللہ علی کے اللہ کا اللہ طافی کے سیدنا عمر و اللہ کا کہ کا کہ

سیدنا ابن عباس و الشفار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله طالیفی نے
سیدنا عمر الله فالیفی کو زکا قاوصول کرنے کے لیے بھیجا تو وہ واپس آ
کرعباس و الله کا فلکوہ کرنے گا اور کہا: انہوں نے مجھے اپنی
زکا قانبیں دی ۔ تو رسول الله طالیفی نے فرمایا: اے عمر ! کیا تمہیں
علم نہیں ہے کہ آ دی کا پچا اس کے باب کے قائم مقام ہوتا
ہے؟ یقینا ہم عباس سے دوسالوں کی زکا قالیہ سال میں ہی
لے چکے ہیں۔

اسی طرح انہوں نے کہا کہ پیعبیداللہ بن عمرے بھی مروی ہے، اوراس سے ان کی مراد مجمہ بن عبیداللہ ہیں ۔واللہ اعلم

سیدنا ابورافع و التفاییان کرتے ہیں کہ بی تافیا نے سیدنا عمر والتفا کو زکا ہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو ان کے اور عباس والتفا کے درمیان کچھ تائی کلامی ہوگئی۔ تو نبی مالتفائی نے فرمایا: یقینا ہم عباس سے اس سال کی زکا ہ گزشتہ سال ہی لے چکے ہیں۔

[٢٠١٥] .... حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو أُمَيَّة بْنُ يَعْلَى، ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوُ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَا تَسُدُّ مِنَ الْبَعْانِ).

[٢٠١٦] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ))، ثُمَّ تَلا هٰ فِهِ الْآيَةَ: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَ مَحْدَمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ﴾ (البقرة: ٧٧٧) الْآيَةَ. •

[۲۰۱۷] .... ثنا عَبْدُ اللّٰهِ، ثنا مَنْصُورُ بُنُ أَبِي مُنْزَاحِمِ أَبُو نَصْرٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ رَجُل، عَنْ عَامِر، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النّبِي عَنْ مَجُل، مَنْ أَحْمَدَ، ثنا يُوسُفُ اللهَ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُر، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ وَيُعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بُنِ زَيْدٍ، ثنا يَحْمِو بُنِ حَمَاس، أَوْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ عَمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي. أَلِي عَمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي. أَلِي وَالْحِمَانِ فَقَالَ لِي. أَدِ

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالھ کا نے فرمایا: (جہنم کی) آگ ہے بچو؛ خواہ کھجور کا ایک مکڑا (ہی صدقہ کرتے بچو)، کیونکہ یہ بھو کے آ دمی کوایسے ہی سہارا دیتی ہے جیسے وہ سیرآ دمی کوسہارا دیتی ہے۔

حماس بیان کرتے ہیں کہ ہیں سالن اور پیالے فروخت کیا کرتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ (ایک روز) میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا: اپنے مال کی زکا ۃ اوا کیا کرو۔ میں نے کہا: اے امیر المونین! بیتو صرف سالن میں ہے تو انہوں نے فرمایا: اس کا حساب لگاؤ، پھراس کی زکا ۃ نکالو۔

٠ سلف برقم: ١٩٥٣

صَدَقَةَ مَالِكَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأُدْمِ، قَالَ: قَوِّمْهُ ثُمَّ أَخْرِجْ صَدَقَتَهُ. •

بَابُ زَكَاةِ مَالِ التِّجَارَةِ وَسُقُوطِهَا عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ تَعَارت كَ مال كَيْ زَكَاة اور هُورُ اورغلام يرزكاة نه مونے كابيان تجارت كے مال كي زكاة اور هُورُ اورغلام يرزكاة نه مونے كابيان

[٢٠١٩] .... أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَانِ الشِّيرَازِيّ فِيمَا كَتَبَ إِلَى، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بَحْرٍ الْكَرْمَانِيُّ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ حَمَّادِ الْإِصْطَخْرِيُّ، ثنا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ غُورَكِ بْنِ الْخِضْرِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُللِّ فَرَسِ دِينَارٌ تُؤَدِّيهِ)). تَفَرَّدَ بِهِ غُورَكٌ، عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَمَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءً. ٥ [٢٠٢٠] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى الشُّونِيزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلٍ مِصْرَ أَتُوا عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا كُرَاعًا وَرَقِيقًا وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ نُزَكِّيَهُ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي وَلا أَفْعَلُهُ حَتَّى أَسْتَشِيرَ فَشَاوَرَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَى، فَ قَالُوا: أَحْسَنُ، وَسَكَتَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَلا تَكَلَّمُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ فَقَالَ: قَدْ أَشَارُوا عَلَيْكَ وَهُوَ حَسَنٌ إِنْ لَـمْ يَكُـنْ جِنْيَةً رَاتِبَةً يُـؤْخَذُونَ بِهَا بَعْدَكَ، قَالَ: فَأَخَذَ مِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَرَزَقَهُمْ جِرِيبَيْنِ مِنْ بُـرٌ كُلَّ شَهْرٍ، وَأَخَذَ مِنَ الْفَرَسِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَرَزَقَهُ عَشَرَةَ أُجْرِبَةٍ مِنْ شَعِيرِ كُلَّ شَهْرٍ ، وَأَخَذَ مِنَ الْمَقَارِيفِ ثَمَانِيَةً دَرَاهِمَ وَرَزَّقَهَا ثَمَانِيَّةً أَجْرِبَةٍ مِنْ

سیدنا جاہر ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول الله طائبوُ نے فرمایا: خود چرکر پیٹ جرنے والے گھوڑوں میں (زکاۃ کا نصاب یہ ہے کہ) ہر گھوڑے میں ایک دینارادا کرو۔

اس روایت کوا کیلےغورک نے جعفر سے روایت کیا ہے اور وہ نہایت ضعیف ہے، اور (اس سند میں) اس کے علاوہ اور بھی ضعیف راوی ہیں۔

حارث بن مفتر بروایت کرتے ہیں کدائل مصر میں سے پچھ اوگ سیدنا عمر بن خطاب والٹوئے کیاس آئے اور کہا: ہمیں پچھ گھوڑے اور غلام ملے ہیں اور ہم اس مال کی زکا ۃ اوا کرنا چیاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فر مایا: میرے دونوں ساتھوں ( لیمی فر الله الله الله الله الله الله کھی تاہوں نے فر مایا: میرے دونوں ساتھوں ( لیمی فریق کا قدار میں بھی تب تک ایمانہیں کروں گا جب تک کہ مشورہ نے لول ۔ چنا نچہ انہوں نے اصحاب محمد والٹی ہے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا: ٹھیک ہے ( لیمن ان سے زکا ۃ وصول کرلیں ) انہوں نے کہا: ٹھیک ہے ( لیمن ان سے زکا ۃ وصول کرلیں ) ابوالحن! کیا آپ ( اس بارے میں ) کلام نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے فر مایا: اب والے انہوں نے آپ کو جومشورہ ویا ہے وہ اچھا انہوں نے فر مایا: انہوں نے آپ کو جومشورہ ویا ہے وہ اچھا انہوں سے انہوں نے آپ کو جومشورہ ویا ہے وہ اچھا کہوں ہے، بشرطیکہ یہ انہوں نے آپ کو جومشورہ ویا ہے وہ ابھا لوگوں سے وصول کیا جا تا رہے۔ چنا نچ سیدنا عمر فراٹیؤئے نے غلام کے درکاۃ میں ) دیں درہم وصول کیا ورانہیں ہر ماہ گندم کے لوگوں سے وصول کیا جا تا رہے۔ چنا نچ سیدنا عمر فراٹیؤئے نے غلام کرنے انہوں کے اورانہیں ہر ماہ گندم کے لوگوں سے وصول کیا جا تا رہے۔ چنا نچ سیدنا عمر فراٹیؤئے نے غلام کے درکاۃ میں ) دیں درہم وصول کیا ورانہیں ہر ماہ گندم کے لوگوں کے درکاۃ میں ) دیں درہم وصول کیا ورانہیں ہر ماہ گندم کے

<sup>◘</sup> مسند الشافعي: ١/ ٢٢٩ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ١٤٧

<sup>2</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ١١٩/٤

شَعِيرِ كُلَّ شَهْرٍ، وَأَخَذَ مِنَ الْبَرَاذِينَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَرَزَقَهَا خَمْسَةً أَجْرِيةٍ مِنْ شَعِيرِ كُلَّ شَهْرٍ. قَالَ أَبُو وَرَزَقَهَا خَمْسَةً أَجْرِيةٍ مِنْ شَعِيرِ كُلَّ شَهْرٍ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَلَ قَدْ رَأَيْتُهَا جِزْيَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْطَيَاتِنَا زَمَانَ الشَّيْخُ: زَمَانَ الْحَجَةِ وَمَا نُزْزَقُ عَلَيْهَا. قَالَ الشَّيْخُ: الْمُقَرَّفُ مِنَ الْخَيْلِ: دُونَ الْجَوَادِ. ٥

دوجریب و یے ۔ (جریب ایک پیانہ ہے جوچارتفیز کے برابر ہوتا ہے اور ایک تفیز ایک سوچوالیس ہاتھ کی لمبائی اور وزن میں بارہ صاع کے برابر ہوتا ہے )۔ اور آپ نے گھوڑے کی رکاۃ میں وس ورہم وصول کے اور اسے ہر ماہ بھو کے دس جریب ویے ۔ آپ نے درہم وصول کے اور انہیں ہر ماہ آٹھ جریب بھو ویے ۔ (مقاریف سے مراد وہ گھوڑے ہوتے ہیں کہ جن گھوڑیوں کے بطن سے وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں ان سے کی اور اس کے گھوڑوں نے جفتی کی ہوئے ہوتے ہیں ان سے کی اور اس کے گھوڑوں نے جفتی کی ہوئے۔ (مقاریف کے دوم کیا اور آپ نے درہم وصول کے ہوئے۔ اور آپ نے اور کیا کہ ورہم وصول کے ہوئے۔ اور آپ نے بین ان سے کی اور اس کے گھوڑوں نے جفتی کی ہوئے۔ اور آپ نے خیرع بی گھوڑوں میں پانچے درہم وصول کے

ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے اسے جزید کے طور پر دیکھا جو چاج کے زمانے میں ہمارے عطیات سے وصول کیا جاتا تھا لیکن اس پر ہمیں کچھ نہیں ویا جاتا تھا۔ اشتی فرماتے ہیں کہ گھوڑے کی''مقرف'' قتم سے مراد ایسا گھوڑا ہے جو تیز نہ بھا گیا ہو۔

اورانہیں ہر ماہ یانچ جریب بھو دیے۔

حارثہ بیان کرتے ہیں کہ اہل شام میں سے پچھلوگ سیدنا عمر 
ٹٹاٹٹؤ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: ہمیں گھوڑوں اور 
غلاموں کی صورت میں پچھ مال ملاہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس 
میں ہمارے لیے زکاۃ اور پاکیزگی ہوجائے ۔ تو عمر ٹٹاٹٹؤ نے 
فرمایا: مجھ سے پہلے میرے دونوں ساتھیوں نے ایسانہیں کیا جو 
میں کرلیتا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ ٹٹاٹیڈ کا کے اصحاب سے 
میں کرلیتا۔ چنانچہ میں سیدنا علی ڈلٹو بھی موجود تھے، تو 
منہوں نے فرمایا: بیاس شرط پڑھیک ہے کہ آپ کے بعد بیابیا 
انہوں نے برمایا: بیاس شرط پڑھیک ہے کہ آپ کے بعد بیابیا 
قبیکس نہ بن جائے جو برقر ارر ہے اور ان سے وصول کیا جاتا

سیدناعلی و النظامیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافظ نظر مایا میں نے تہمیں گھوڑ سے اور غلام سے زکا ق معاف کردی ہے اور دوسو (درہم) سے کم میں زکا قواجب نہیں ہوتی۔ رَبِ ٢٠٢] .... حَدَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِح، شَنَا أَحْمَدُ بْنِ صَالِح، شَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْبُو شَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِیٍّ، عَنْ سُفْیَانَ، خَیْهُمَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِیٍّ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَر، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَهْواللا خَیْلاً وَرَقِیقًا وَرَقِیقًا أَدْ كُونَ لَنَا فِیهَا زَكَاةً خَیْلاً وَرَقِیقًا لَدَی فَالَد الله عَمْر، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَهْواللا وَطَهُورٌ، فَقَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَاى قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ، وَطَهُورٌ، فَفَالَ: هَو حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ فَقَالَ: هُو حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ فَقَالَ: هُو حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ فَعَلَكُ رَاتَهُ.

. [٢٠ . ٢٦] .... حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، سُنا أَبُّو كُرَيْبٍ ، قَالَ عَبْدُ السَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ لَأَعْ مَسْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ

🖨 مسند أحمد: ۸۲ ، ۲۱۸ مجمع الزوائد للهيشمي: ٣/ ٦٨

عَـلِـيٌّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((عَـفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ

[٢٠٢٣].... حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا عَلِيُّ بْـنُ دَاوُدَ، ثنا يَزيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَب، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي النِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسِسَ فِني الْخَيْلِ وَالسرَّ قِيسِقِ صَسِدَقَةٌ إِلَّا أَنَّ فِسِي الرَّقِيسِ صَسِدَقَةً الْفِطُر )). 🛮

[٢٠٢٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثِنا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ، ثنا عَمِّي، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْن مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ عَنْ رَسُول السِّلِهِ ﷺ: ((لَيْسَسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ

[٢٠٠٠] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ، نا ابْسُ أَبِي مَـرْيَمَ، ثنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي جَعْفَوُ بْنُ رَبِيعَةً ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْهُ قَالَ: ((لا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُل فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ)).

[١/٢٠٢٦] .... حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسِى، ثنا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ عِرَاكِ

سیدنا ابو ہرمرہ وہانٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیق نے فرمایا: گھوڑے اور غلام میں زکا ة واجب نہیں ہے، البتہ غلام کا صدقه فطر ( یعنی فطرانه ) اداکرنالا زم ہے۔

سيدنا الوہريرہ والله عليان كرتے ہيں كدرسول الله عليم في فرمایا: غلام میں زکاة (واجب) نہیں ہے، سوائے صدقه فطر

سيدنا ابو مريره والمثلا عروى بكرسول الله طافيم فرمايا: آ دمی پراس کے گھوڑے اور اس کے غلام میں زکا ہ واجب نہیں ہوتی ،سوائے فطرانے کے۔

سیدنا ابو ہرریہ داللہ سے مروی ہے کہ نی مظافیظ نے فرمایا: مسلمان آ دمی پر نہ تو اس کے گھوڑ ہے میں ، نہ اس کے غلام میں اورندہی اس کی باندی میں زکاۃ واجب ہوتی ہے۔

**1** سنن أبي داود: ١٥٧٤ ـ جامع الترمذي: ٦٠٠ ـ سنن النسائي: ٥/ ٣٧ ـ مسند أحمد: ٧١١ ، ٩١٣ ، ١٢٣٣

🗨 صحيح البخاري: ١٤٦٣ ـ صحيح مسلم: ٩٨٢ ـ سنن أبي داود: ١٥٩٥ ـ سنن ابن ماجه: ١٨١٢ ـ جامع الترمذي: ٦٢٨ ـ سنن النسائي: ٥/ ٥٥ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٢٢٥٥

مسند أحمد: ۷۲۹٥، ۷۲۹۵، ۹۳۱٤ صحیح ابن حبان: ۳۲۷۱، ۳۲۷۲ شرح مشكل الآثار للطحاوی: ۲۲٤۸، ۲۲٤۸،

بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ هُا، قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي وَلِيدَتِهِ)).

[٢/٢،٢٦].... قَالَ أُسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ: وَثِنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عِنَّا مِثْلَهُ. ٢٠٢٧ إ.... حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِم حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الْقَرْآزُ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللُّهِ، ثنا الَّهُو عُمَرَ مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُبِ، قَالَ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، مِنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدُبٍ إِلَى بَنِيهِ سَلامٌ عَـلَيْكُمْ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَـانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيتِ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ الَّذِينَ هُمْ تِلادٌ لَهُ وَهُمْ عُـمْلَةٌ لا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لا نُخْرِجُ عَـنْهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْع

## رُواة كاختلاف كساتهاي كمثل مديث ب\_

سیدناسمرہ بن جندب ڈاٹھانے (اپنے صاحبزادوں کے نام پیغام میں تحریر) فرمایا: ہم الله الرحمان الرحیم ،سمرہ بن جندب کی طرف سے اس کے بیٹوں کے نام! السلام علیم ، اما بعد! یقینا رسول الله تا ٹھی ہمیں آ دمی کے اس غلام یا عورت کے بارے میں حکم فرمایا کرتے تھے جواس کی موروثی جائیداد ہوں اور اس کا کام کاح کرتے ہوں ، اوروہ آئییں فروخت نہ کرنا چاہتا ہو، تو آپ تا ٹھی ہمیں بی حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان کی چھ بھی زکا ہ نہ ادا کریں ، اور آپ تا ٹھی ہمیں علم فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس غلام کی زکا ہ ادا کر دیا کریں جے تجارت کے لیے رکھا

> بَابٌ فِي قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْآرْضُ وَخَرَصَ الشِّمَارُ زين كي پيداواركي زكاة كي مقداراور پيلول كا اندازه لگانے كابيان

سیدہ عائشہ بھٹھ بیان کرتی ہیں کہ عورتوں کے مہر کے بارے میں رسول اللہ مُلَّا فِیْم کی بیسنت جاری ہوئی کہ وہ بارہ اوقیہ ادا کرنا ہوگا، ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے اور بوں (مہر کی کل رقم) چارسواتی (۴۸۰) درہم بنیں گے۔ عسل جنابت میں رسول اللہ مُلِّا فِیْم کی بیسنت جاری ہوئی کہ اس میں ایک صاع پانی استعال کیا جائے اور وضوء میں دورطل ۔ ایک صاع میں آ ٹھ رطل ہوتے ہیں (ایک رطل میں تقریباً چارسوگرام میں آ ٹھ رطل ہوتے ہیں (ایک رطل میں تقریباً چارسوگرام

المعجم الكبر للطبراني: ٧٠٤٧، ٧٠٤٧

أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَذَالِكَ ثَمَانُونَ وَأَرْبَعُمِاتَةِ دِرْهَم، وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْسَجْنَابَةِ صَاعٌ، وَالْوُضُوءُ رَطْلَيْنِ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا أَرْطَالٍ، وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا أَرْطَالٍ، وَجَرَتِ السُّنَةُ مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا أَرْضَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٢٠٢٩] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبِ الْبُنْدَارُ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَنْصَدِهِ، عَنْ الْمُسَودِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْودِ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ زَكَاةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ كَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ وَالتَّهْ وَالنَّرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّهْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّهْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحَغْرِ زَكَاةً أَلَا لَيْ اللَّهُ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّهْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ الْخَضِر زَكَاةً أَلْ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطِةِ وَالشَّعِيرِ وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحَضِر زَكَاةً أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمِ وَلَالْمَالَةُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَعْدِ وَالشَّعِيرِ وَلَالَّةً مِنْ وَلَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ وَلَالْمَا فَيْمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْمَالَةِ مَنْ الْمِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِ وَلَالَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِولَ اللَّهُ الْمُعْلِمِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ وَلَيْسَ فَيْمَا أَنْبَتَتِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ وَلَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ وَلَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ وَلَالْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ ال

رَبُوالْأَسْوَدِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الشِّيرَازِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا أَبُو بَنُ عَمْرِو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْدِد الْخُدْرِيِّ، بْنِ يَعْدِد الْخُدْرِيِّ، فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ، قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٢٠٣١].... حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا

ہوتے ہیں)۔وہ چیزیں جنہیں زمین نکالتی ہے(یعنی) گندم، بوتے ہیں)۔وہ چیزیں جنہیں زمین نکالتی ہے(یعنی) گندم، بو کئی کہ مست جاری ہوئی کہ جسب سے پانچے وسق تک پہنچ جائیں (تب ان میں زکا قا واجب ہوگی، وگر نہنیں)۔ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے، چنانچہ بیر (پانچ وسق) تمین سوالیے صاع ہوتے ہیں جس میں سنت جاری ہوئی۔

اس اسناد کے ساتھ منصور سے صالح بن مویٰ کے علادہ کسی نے اسے روایت نہیں کیا اور وہ حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے۔

سیدہ عائشہ بھنے ایان کرتی ہیں کدرسول اللہ منافظ کی بیسنت جاری ہوئی کداس اناج میں زکا ہنیں پڑتی جو پانچ وس سے کم ہو۔ایک وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے، چنانچہ بیگندم، ہُو، مجبور اور کشش کے تین سوصاع بن جاتے ہیں۔(ای طرح) زمین کی اُگائی ہوئی سبزیوں میں بھی زکا ہنییں پڑتی۔

سیدنا ابوسعید خدری را تافیئی بیان کرتے ہیں که رسول الله طافیئی نے فر مایا: پانچ اوقیہ ہے کم (چاندی) میں زکا ہ نہیں ہے، پانچ اونٹوں سے کم میں زکا ہ نہیں ہے اور پانچ وس سے کم (اناح) میں زکا ہ نہیں ہے۔ایک وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔

سیدنا ابن عمر اللجناسے مروی ہے کہ نبی منافق نے فرمایا: جوزمین

🚯 صحیح البخاری: ۱٤۰٥۔صحیح مسلم: ۹۷۹

يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةَ الْمَحْزُومِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ اللهِ بْنُ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنُ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ، قَالَ: ((مَا كَانَ بَعْلًا أَوْ سَيَّلًا أَوْ عَشْرِيًّا فَفِى كُلِّ عَشَرَة وَاجِدَةً)). • واجدةً)). •

بُنُ سِنَان، ثنا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ سِنَان، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَم، ثنا ابْنُ لَهِيعَة، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَرَضَ فِي الْبَعْلِ وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرَ، وَمَا سُقِي بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْهُمُدُ

[٣٤٠] .... حَدَّشَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ، يَقُولُ: الْبَعْلُ اللَّافِعِيَّ، يَقُولُ: الْبَعْلُ اللَّذِي بَلَغَتْ أُصُولُهُ الْمَاءَ.

[٢٠٣٥] حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ، ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرَّشَاءِ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرَّشَاءِ وَصُفْهُ وَالْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرَّشَاءِ وَصُفْءُ الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالرَّشَاءِ

نِصْفُ الْعُشْرِ. [٢٠٣٦].... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ

نیجے سے خود ہی سیراب ہوجاتی ہو، جسے نہریا ندی سیراب کرتی ہویا جو بارش سے سیراب ہوتی ہو، توالی زمین میں ہردس میں ایک ہے (لینی اس کی پیدادار کا دسواں حصہ ادا کرنا لازم ہے)۔

سالم اپنے والد (سیدنا عبداللہ بن عمر ٹائٹٹا) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُائٹٹا نے اس زمین میں کہ جسے آسان ( لیٹی بارش) ، نہریں اور چشتے سیراب کرتے ہوں اور جو خود بہ خود سیراب ہوتی ہو، دسوال حصہ فرض کیا ہے، اور جو زمین کنویں کے پانی سے پیٹی جائے اس میں بیسوال حصہ فرض کیا ہے۔

سیدنا عبداللہ فالٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظافور نے سیرائی کی ضرورت نہ رکھنے والی زمین اور بارش، نہروں اور چشمول سے سیراب ہونے والی زمین میں دسوال حصة فرض کیا ہے اور جو زمین کنویں کے پانی سے سینی جائے اس میں بیسوال حصة فرض کیا ہے۔

امام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں که 'لبعل' سے مرادوہ زمین ہے جس کی جڑیں پانی تک پہنچ جا کیں (اور وہ نیچے سے خود بہ خود ہی سیراب ہوتی رہے)۔

سیدنا ہن عمر وہ الشخاسے مروی ہے کہ سیدنا عمر وہ الشؤنے فرمایا: جس زمین کو آسان ( یعنی بارش)، نہریں اور چشتے سیراب کریں: اس میں دسواں حصہ لازم آتا ہے اور جسے ڈول کے ذریعے سیراب کیا جائے: اس میں میسواں حصہ لازم آتا ہے۔

سیدنا ابن عمر الشخابیان کرتے ہیں کدرسول الله طافی نے اہل

🛈 صحیح ابن حبان: ۳۲۸٦

۵ صحیح البخاری: ۱٤۸۲ ـ سنن أبی داود: ١٥٩٦ ـ صحیح ابن حیان: ۳۲۸۵ ، ۳۲۸۷

مُسْلِم، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ، أَخْبَرَ نَاهُ ابْنُ جُرَيْح، أَخْبَرَ نَاهُ ابْنُ جُرَيْح، أَخْبَرَ نَاهُ ابْنُ جُرَيْح، أَخْبَرَ نَاهُ ابْنُ عُفْبَةً ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إلْى أَهْلِ الْبَمَنِ مِنْ أَلْكَمَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ: ((إِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَةَ الشَّمَاءِ مَا عُشْرُ مَا سَقَى الْعَيْنُ وَسَقَتِ السَّمَاءُ ، وَعَلَى مَا سَقَى الْغُرْبُ نِصْفُ الْعُشْر)).

[۲۰۳۷] ..... حَدَّقَ مَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَبْدِ اللَّعْلَى، حَدَّثِنِى أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: (فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِى بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ). •

[٢٠٣٨] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبِدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبِدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا النَّهْرِيّ، عَنْ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ النَّهْرِيّ، عَنْ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: الزَّهْرِيّ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: الرَّهْرِيّ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: اللَّه عَنْ أَبِيه، قَالَ: اللَّه عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ ا

یمن کے حارث بن عبد کلال کی جانب اور اس کے ساتھ یمن کے معافر اور ہمدان کے کچھ لوگوں کی جانب لکھا کہ مسلمانوں پر پھلوں کی زکاۃ اس صورت میں دسوال حصہ ہوگی کہ جب انہیں چشمے یا بارش نے سیراب کیا ہو، لیکن جے ڈول نے سیراب کیا ہو، لیکن جے ڈول نے سیراب کیا ہو ایک ہو) اس میں سیراب کیا ہو (یعنی محنت کے ساتھ پانی دیا گیا ہو) اس میں بیسوال حصہ ہے۔

سیدنا جاہر بن عبداللہ والنظویان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکالیا ہے فر مایا: جوز مین نہروں اور چشموں سے سیراب ہوتی ہواس میں عشر (دسوال حصہ) ہے اور جس کو اونٹنی (لیعنی رہٹ کے فرر لیعنی اب کیا جاتا ہواس میں نصف عشر (بیسوال حصہ) در لیعے )سیراب کیا جاتا ہواس میں نصف عشر (بیسوال حصہ) ہے۔

سیدنا بهل نگانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَیّنی نے صدقے کا حکم فرمایا تو ایک بنوں آ دی کہائس کھوریں لے آیا۔ سفیان فرماتے ہیں: لینی ردی قتم کی کھوریں۔ تو رسول اللہ مُلَاَیْنی نے فرمایا: یہ کون لایا ہے؟ جو بھی محف کوئی چیز لایا کرتا تھا وہ ای کی طرف منسوب کی جاتی تھی جواسے لے کر آتا تھا، پھر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ وَ لا تَدَبَّ مُوا اللّٰهِ مَنْ فُرُ مُنْ فُرُ مُنْ فُرُ مُنْ فُرُ مُنْ فُر مُنْ فُر مُن کرو جے تم خرج کرتے ، اور "اور "لون الحسیق" ، "اس میں سے گندی چیز کا ادادہ نہ کرو جے تم خرج کرتے ، ور "اور سول اللہ مُلِی چیز کا ادادہ نہ کرو جے تم خرج کرتے ، صدقے میں لینے سے منع فرمایا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ یہ صدیح کی مجودوں کی دوشمیں ہیں (جو کہ رَدی ہوتی تھیں)۔ مدینے کی مجودوں کی دوشمیں ہیں (جو کہ رَدی ہوتی تھیں)۔ یوسف نے یا لائم نیسب کی جگر اِلّا نَسَبُ وہ کے الفاظ بیان کے ہیں۔

يُوسُفُ: إِلَّا نَسَبُوهُ. •

[٢٠٣٩] .... حَدَّثَ نَسَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُجَاسِ بْنِ الْمُعَيِّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، بإسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ح وَحَدَّنَا الْحُسَيْنُ الْمُقَيْهُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ح وَحَدَّنَا الْحُسَيْنُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بِنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ، قَالاً: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرِ، قَالاً: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرِ، قَالاً: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالاً: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالاً: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ فَالَّذِي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَتَيَمَّمُونَ شَرَّ ثِمَارِهِمْ فَيُخْرِجُونَهَا فَالَ: كَانَ النَّاسُ يَتَيَمَّمُونَ شَرَّ ثِمَارِهِمْ فَيُخْرِجُونَهَا فِي الصَّدَقَةِ، فَنَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ. أَرْسَلَهُ مُسْلِمٌ، ذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُولًا: عَنْ أَبِيهِ. أَرْسَلَهُ مُسْلِمٌ، وَمُحَمَّدُ نُذُ كَثَنَ

[٢،٤٠].... حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ

اختلاف رُواۃ کے ساتھ اس کے مثل حدیث ہے۔

سيدناسبل بن حنيف والتك بان كرتم بي كدرسول الله عليكم نے تھجور کی دوقشمیں، چعر ور اور لون انحسبین قشم کی (رّ دی) تھجوروں ( کوصد تے میں لینے) ہے منع فرمایا۔ رادی بیان كرتے بين كدلوگ اپنے گندے كھلوں كا قصد كيا كرتے تھے اورانبين صدقے ميں نكال ديتے تھے، تو آپ مُاليَّرُمُ نے مجور کی (مٰدکورہ) دوقسموں ہے منع فر مایا اور (اسی بنایر) یہ آیت نازل بولى: ﴿ وَلَا تَيَهُمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ "اس میں ہے گندی چیز کاارادہ نہ کر وجعے تم خرچ کرتے ہو۔" یوسف یان کرتے ہیں کہ بشام بن عبدالملک نے فرمایا: سلیمان نے اسے اپنے والدسے روایت کیا اور مجلس میں جوان كے ہمراہ تھے انہوں نے بھی اسے بیان كيا۔ ابوالوليد نے سليمان بن کثیر سے روایت کرتے ہوئے اسے موصول بیان کیا ہے جبکہ ان کے علاوہ دوسرول نے ان سے مرسل روایت کیا ہے۔ ابوامامد بن سبل بیان کرتے ہیں کہ لوگ اینے گندے تھاوں کا قصد کیا کرتے تھے اور انہیں صدقے میں نکال دیتے تھے، تو رسول الله مَا لَيْمُ فِي مُحْجُور كِي دو (ناكاره) قسمول سيمنع فرما دیا۔ پھر انہوں نے اس کے مثل بیان کیا اور ان دونوں نے اینے والد سے بیان نہیں کیا۔مسلم اور محمد بن کثیر نے اسے مرسل روایت کیا۔

ابوامامه بن بهل بن حنيف الله تعالى كى فرموده اس آيت: ﴿ وَلَا لَا يَعْمَالُهُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ "اس يس سالدى

صحيح ابن خزيمة: ٢٣١٣ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٥٥٩

۵ سنن أبي داود: ۱۲۰۷

الله بن وَهْب، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَلِيل بْنُ حُمَيْدِ الْبَحْلِيل بْنُ حُمَيْدِ الْبَحْصِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي أَبُو الْلَيَةِ الَّتِي قَالَ أَمُامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فِي هٰذِهِ الْآيَةِ الَّتِي قَالَ الله وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴿ (البقرة: الله فَوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ ابْنِ حُبَيْقٍ، فَأَلَى رَسُولُ الله فِي الصَّدَقَةِ . • رَسُولُ الله فِي أَنْ يَقْبَلَهُ مَا فِي الصَّدَقَةِ . •

[٢٠٤٣] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثِنِى عِبْدُ اللهِ بْنُ مَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَمَامِيُّ، ثنا ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: أَمْرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَخْدِرْضَ النَّخْلِ، ثُمَّ تُوَدَّى أَخُدِرْضَ النَّخْلِ، ثُمَّ تُودَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا. وَخَالَفَهُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا. وَخَالَفَهُ الْوَاقِدِي رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةً.

رَعْنِي مَ الْبَخْتِرِي، مَدْ الْوَاقِدِي، ثَنَا الْبَخْتِرِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتِرِي، ثَنَا الْوَاقِدِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّب، قَالَ الْوَاقِدِيُ: وَحَدَّثَ نَا عَبْدُ الْعَزِيز، عَنِ النَّهْرِي، عَنْ النَّهْرِي، عَنْ النَّهْرِي، عَنْ النَّهْرِي، عَنْ الْمُسَيّب، عَنِ الْمِسُورِ وَحَدَّثَ الرَّحْدِ الْعَزِيز، عَنِ النَّهْ النَّهْ وَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[ ٠٤٠] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصَّوَّافِ، وَأَبُو بَنْ مُوسَى، ثنا وَأَبُو بَكُر الشَّافِعِيُّ قَالاً: نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ

چیز کاارادہ نہ کرو جےتم خرچ کرتے ہو۔'' کی تفسیر میں فر ماتے بیں کہ گندی چیز سے مراد بھر وراورلون الحسبیق قتم کی تھجوریں بیں ، کیونکہ رسول اللہ مُٹاٹیا کی نے ان دونوں کوصد تے میں قبول کرنے سے اٹکار کر دیا تھا۔

سیدنا عمّاب بن اُسید و اللهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهٔ اللهٔ مَنْ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ اللهٔ مَنْ اللهٔ مَنْ اللهٔ مَنْ اللهُ اللهٔ مَنْ اللهٔ مَنْ اللهٔ مَنْ اللهٔ مَنْ اللهٔ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

سیدنا عمّاب بن اُسید ڈاٹھؤیمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَالِّیْلِمَ نے حکم فرمایا کہ ہم بنوٹقیف کے انگوروں کا محجوروں کے مثل تخمیندلگا ئیں، پھر سمش کے طور پران کی زکا ۃ اداکر دی جائے جس طرح کہ محجوروں کے درختوں (کا تخیینہ لگا کران) کی زکا ۃ محجوروں کے طور پرادا کی جاتی ہے۔

سیدنا عمّاب بن اُسید ڈٹاٹٹواروایت کرتے ہیں کہ بی مُٹاٹیٹم نے انگوروں کے تخینے کا ای طرح حکم فرمایا جس طرح تھجوروں کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، پھراس کی زکاۃ کشمش (خشک انگور) کے

<sup>1</sup> سنن النسائي: ٥/ ٤٣

<sup>@</sup> جامع الترمذي: ٦٤٤ ـ سنن ابن ماجه: ١٨١٩ ـ صحيح ابن حبان: ٣٢٧٨ ، ٣٣٧٩

الرَّحْمْنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَتْ الِ بُنِ أَسَيْدٍ ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح كَيْلَجَةُ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيّ ، ثنا بِشْرُ بْنُ كَيْلَجَةُ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيّ ، ثنا بِشْرُ بْنُ أَلسَّدِيّ ، ثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيّ ، ثنا بِشْرُ بْنُ السَّيِدِ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ صَالِح تَحْرَصُ النَّعْمُ اللَّهُ وَتُولُ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَعَلَّا كَمَا تُؤْخَذُ لَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ لَكَاتُهُ وَلِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ لَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ لَكَاتُهُ وَلِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ لَكَاتُهُ وَيَعِبًا كَمَا تُؤْخَذُ لَكَاتُهُ وَيَعِبًا كَمَا تُؤْخَذُ لَكَاتُهُ وَيَعِبًا كَمَا تُؤْخَذُ كَاللّهُ عَلَيْ الْمُحْرَقِ الْعَلَيْ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا كَمَا تُؤْخَذُ لَكَاتُهُ وَيَعِبًا كَمَا لَوْ الْمَلْقِ عَنْ اللّهُ هُوكِي ، وَرَوَاهُ الْوَاقِلِي عُنْ عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْمُسْوِرِ بْنِ مَخْرَمَةً ، عَنْ الْمُسْوِرِ بْنِ الْمُسْوِرِ بْنِ مَخْرَمَةً ، عَنْ الْمُسْوِرِ بْنِ الْمُسْوِرِ بْنِ الْمُسْوِرِ بْنِ مَخْرَمَةً ، عَنْ الْمُسْوِرِ بْنِ مَخْرَمَةً ، عَنْ الْمُسْوِرِ بْنِ مَخْرَمَةً ، عَنْ النَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُسْوِرِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ

[٢٠٤٦] .... حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، ثنا مِفْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا حَالِدُ بْنُ نِزَادٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح التَّمَّارُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ صَالِح التَّمَّارُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ المَلْحَامِ اللهِ اللهُ اللهِ المَلْح

رَبِّ بَنْ اللهِ اللهِ

٢٠.٤٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدُ بْنِ صَالِح

طور پر وصول کی جائے جس طرح کہ کھجور کے درخت (کا تخیندلگا کران) کی زکاۃ کھجور کے طور پر وصول کی جاتی ہے۔ محمد بن صالح نے اور زہرگ کے بھینچ نے ان دونوں کی موافقت کی ہے اور واقد کی نے عبدالرحمان بن عبدالعزیز سے روایت کیا، انہوں نے رہری ہے، انہوں نے سعید بن مسیتب سے، انہوں نے سعید بن مسیتب بن اُسید ڈگا تھا ہے دوایت کیا۔

سیدنا عماب بن اُسید دفائظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما الله الله ما الله ما

عبدالله بن نافع نے محد بن صالح کے واسطے سے امام زہری ً سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے۔

سیدنا عتاب بن اسید ناتی روایت کرتے بین اکه رسول الله طاقی نے انگورکی زکاۃ کے بارے میں فرمایا۔ پھر بالکل اسی کے مثل ہی بیان کیا۔

سیدنا عماب بن اُسید جائش سے مروی کہ نبی مظافی لوگوں کے

[٢٠٤٩] .... وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنَ الْحَمَدَ بِنَ الْحَمَدَ بِنَ الْحَمَدِ بِنَ الْحَمَّدِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّيُ ، قَالًا: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ الْمُسَيِّ ، عَنْ عَتَابِ الْمُسَيِّ ، عَنْ عَتَابِ بَنِ الْمُسَيِّ ، عَنْ عَتَابِ الْمُسَيِّ ، وَبِيا كَمَا يُحْرَصُ التَّمْرُ .

[٢٠٥٠] .... قُرِءَ عَلَى إِسْنِ مَنِيعِ وَأَنَّا أَسْمَعُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَابِقٍ، ثنا إِسْرَاهِيمُ بِنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: أَفَاءَ اللّهُ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ قَالَ: أَفَاءَ اللّهُ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِهِ فَأَقَرَّهُمْ وَسُولُ اللهِ بِنَ اللهِ بِنَ وَجَعَلَهَ ابَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ بِنَ اللهِ بِنَ وَاحَةَ فَحَرَصَهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ اللهِ فَلَ اللهِ وَكَذَبتُمْ أَنْ اللهِ وَكَذَبتُمْ أَنْ اللهِ وَكَذَبتُمْ عَلْنِي اللهِ وَكَذَبتُمْ عَشْرِينَ أَلْفَ وَسُقِ مِنْ تَمْرِ عَلَى اللهِ وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي اللهِ وَكَذَبتُمْ عَلْنِي اللهِ وَكَلْسَ يَحْمِلُنِي اللهِ وَكَذَبتُمْ فَلِي اللهِ وَكَلْسَ يَحْمِلُنِي اللهِ وَكَذَبتُمْ فَلِي اللهِ وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي اللهِ وَلَيْسَ عَمْرِينَ أَلْفَ وَسُقِ مِنْ تَمْرِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَالْ رَضَ قَدْ أَخَذُنَاهَا، قَالُوا: بِهِذَا قَامَتِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْأَرْضُ قَدْ أَخَذُنَاهَا، قَالَ: فَاخُورُ جُوا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ قَدْ أَخَذُنَاهَا، قَالَ: فَاخُرُجُوا عَنْ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

[٢٠٥١] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الصَّقْرِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

پاس (آ دمی) بھیجا کرتے تھے جوان کےانگوروں اور پھلول ؑ تخمینہ لگا تاتھا۔

سیدنا عمّاب بن اُسید ٹاٹھ روایت کرتے ہیں کہ رس عُلیْم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ انگور کا کشمش کے طور پر لگا کیں، جس طرح کہ مجوروں کا تخیینہ لگایا جاتا ہے۔

سيدنا جابر والتي بيان كرتے بيل كه الله تعالى في اين الله تعالى الله تابية رك الله تعالى الله تعالى

طرح كەتھجور كاتخىيندلگا ياجا تاہے۔

الْمُنْذِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقِ الْمُسَيِّيُّ، قَالا: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابٍ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّيِّيُ فَيُ أَمَرَ أَنْ يُحْرَضَ الْعِنَبُ زَبِيبًا كَمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ. •

[٢٠٥٢] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأَنَ خَيْبَرَ ، وَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ بابْنِ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرُصُ النَّحْلَ حِينَ تَطِيبُ أُوَّلَ التَّمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكِلَ مِنْهَا ثُمَّ يُخْبِرُ يَهُ ودَ يَدأْخُدُونَهَا بِذَالِكَ الْخَرْصِ أَوْ يَـدْفَعُـونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَالِكَ الْخَرْصِ، وَإِنَّمَا كَانَ أُمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الشِّمَارُ وَتَفَرَّقَ . رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْآخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً. وَأَرْسَلَهُ مَالِكٌ، وَمَعْمَرٌ، وَعَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ مُوْسَلًا. ٥ ٣٥٠٠] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانَءٍ، نا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنَ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوزَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ

[٢٠٥٤] .... حَدَّثَ مَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ

سیدہ عائشہ جھ بیان کرتی ہیں، جبکہ وہ خیبر کے معالمے کا تذکرہ کررہی تھیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی مُوَلِّیْ ابن رواحہ رفاقی کو یہود کی جانب بھیجا کرتے تھے تو وہ مجوروں کا تخمینہ لگاتے جبکہ وہ خوب تیار ہو جا تین اور ان میں ہے بچھ بھی کھانے سے پہلے پہلے یہ کام کیا جاتا تھا۔ پھر وہ یہود یوں کو اطلاع کرتے تو وہ اس تخمینے (والی مجوروں) کووصول کر لیتے، اطلاع کرتے تو وہ اس تخمینے کا جم مطابق ان کے حوالے کر دیتے۔ رسول اللہ مُؤینم کا تخمینے کا جم مرف اس لیے ہوتا تھا تا کہ پھل رسول اللہ می ایک اور وہ اس کھانے سے پہلے زکا ہ کی گنتی کر لی جائے اور وہ اسے الگ کردیے۔

صالح بن ابواخضر نے اس کوز ہری سے روایت کیا، انہوں نے ابن مستب سے اور انہول نے سید نا ابو ہریرہ ڈٹاٹڈ سے روایت کیا۔ کیا۔ مالک، معمر اور عقبل نے اسے زہری سے اور انہول نے سعید کے واسطے سے نبی تالی کیا ہے۔ سعید کے واسطے سے نبی تالی کیا ہے۔ اختلاف نے رُوا ق کے ساتھ گزشتہ حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدناسهل بن ابی حمد و الفنائیان کرتے میں کدرسول الله منافقاً نے آئیں تخید رکانے کے لیے بھیجا توایک آ دمی رسول الله منافقاً کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول!

٥ سلف برقم: ٢٠٤٣

۷۲۱۹ مسنن أبي داود: ١٦٠٦ مسند أحمد: ٢٥٣٠٥ مصنف عبدالرزاق: ٧٢١٩

بُنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِه سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَهُ خَارِصًا فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنَّى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا حَثْمَة قَدْ زَادَ عَلَى فِي الْخَرْصِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ: ((إِنَّ ابْنَ عَمِكَ يَزْعُمُ أَنَّكَ زِدْتَ عَلَيْهِ فِي الْخَرْصِ)) ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله لَه لَقَدْ تَرَكُتُ لَهُ قَدْرَ خُرُفَةِ أَهْلِهِ وَمَا يُطْعِمُ الله مَسَاكِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((قَدْ زَادَكَ ابْنُ عَمِكَ وَأَنصَفَ)).

الوحثمہ نے میرے مال کا زیادہ تخینہ لگایا ہے۔ تو رسول اللہ علی خاتی ہے اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی اللہ

## بَابُ الْحَتِّ عَلَى إِخُواجِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ قِسْمَتِهَا زكاة اداكرن كارْغيب ادراس كانشيم

[٥٥٥] [..... حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ السُّلَمِيُّ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَيَّا عَدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: عَمَمَ لِيُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: مَصَلَ يُقَرِّبُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: ((لَا عِنْقُ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةِ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَيْ أَوْرُضَتَ الْمَسْأَلَةَ اللهِ فَيْ أَوْرُضَتَ الْمَسْأَلَة وَيُبَاعِدُنِي فِي النَّسَمَةِ أَنْ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا، اللهِ فَيْ الرَّعِنْ فِي ثَمَنِهَا، وَفَكُ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا، وَفَكُ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي الرَّحِم وَالْمَرْخُونُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِم وَالْمَرْخُونُ وَالْفَيْءُ عَلَى لِيسَاقِكَ إِلَا مِنْ وَالْمَرْخُونَ وَالْمَانَانَ إِلَا عِنْ لَمْ عَلَى لِيسَانَكَ إِلَا مِنْ خَوْلُ الرَّقِيمَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَا مِنْ خَوْلُ الْمَانَ وَكُونُ وَالْمَانُ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَا مِنْ خَوْلُ الْمَانَانَ وَلَا لَا مَا مُؤْلُقُ لِسَانَكَ إِلَا مِنْ خَوْلُ الْمَانَانَ وَلَا اللَّهُ عَلَى لَهُ مَالِي فَيْ الْمَانَانِ وَلَيْ الْمَانِ وَالْمَانَانِ وَلَا الْمَانَانَ وَلَالَ مَنْ الْمَانَانَ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَانُونَ الْمَانَانِ الْمَقْلَالُ الْمَانُولُ الْمَانَانِ الْمُنْ الْمَانَانَانَ الْمَانَانَ وَلَا الْمَانَانَ الْمَانَانِ الْمَانَانِ الْمَالَةُ الْمَانِ الْمَانَانِ الْمَانُونُ الْمَانَانِ الْمَانَانِ الْمَانَانَ الْمَانَانِ الْمَلْمُ الْمَانَانِ الْمُعْتَى الْمَانَانِ الْمَانَانِ الْمَانَانَانَ الْمَانَانَ الْمَانَانِ الْمَانَانَ الْمَانَانِ الْمُعْمِلُ الْمَانَانِ الْمَانَانَ الْمَانَانِ الْمَانَانُ الْمَانَانِ الْمَانُونَ الْمَانَانَ الْمَانَانِ الْمَالَا الْمَانَانِ الْمَانَانَ الْمُعَلِي الْمَانَانَ الْمَالَا الْمَانَانِ الْمَانَانِ الْمَانَانَ الْمَانَانِ الْمَانَانِ الْمَال

يُرْ ٢٠٥٦] .... حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، نا أَحْمَدُ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدُ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيَّ ، يَقُولُ: جَاءَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَسَأَلَهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ وَأَنَّا حَاضِرٌ أَوْ قَالَ: جَاءَ فِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَسَأَلَنِي عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ .

سیدنا براء برا الله مالی کرتے ہیں کہ ایک آدی رسول الله مالی الله مالی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: مجھے ایسا عمل بتلا ہے کہ جو مجھے جنت کے قریب کرد ہاور جہنم سے دُور کردے ۔ تو قاب مالی اگر تم مخھر گفتگو کرداور مسئلہ بیان کرو، غلام آزاد کرواور گردن کو چھڑا اور اس نے پوچھا: کیا بید دونوں ایک بی نہیں؟ تو آپ مالی ایک ان نہیں آزاد کر دن جہر گردن چھڑا نا بیہ ہے کہ تو اس کی اکیلا بی اسے آزاد کر دے جبکہ گردن چھڑا نا بیہ ہے کہ تو اس کی قیمت کی ادائیگی میں مدد کردے ۔ سواری کے لیے جانور تحفہ وینا، ظالم رشتے دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لیکن اگر تم اس کی طاقت ندر کھوتو (صرف انتا کرلیا کروکہ) اپنی زبان کو انچھی بات کے سواہر بات ہے رو کے رکھو۔

ابواحد الزبیری بیان کرتے ہیں کہ اہام سفیان توری رحمہ اللہ آئے تو انہوں نے بارے میں سوال کے قوانہوں نے بارے میں سوال کیا اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ یا بول بیان کیا کہ سفیان توری رحمہ اللہ میرے یاس آئے تو انہوں نے جھے سے اس حدیث

مسند أحمد: ١٨٦٤٧ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٢٧٤٣ ـ صحيح ابن حبان: ٢٧٤

کے متعلق سوال کیا۔

ره ، ٢] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَحَمَّدُ بْنِ سَوَادَةً ، ثنا عَبِيدَةً بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، بِهٰذَا وَزَادَ: ((فَأَطْعِم عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، بِهٰذَا وَزَادَ: ((فَأَطْعِم الْحَبَائِع وَأَسْقِ الظَّمْآنَ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ)).

عیسیٰ بن عبدالرحمان ہے اس اساد کے ساتھ مردی ہے اور انہوں نے یہ اضافہ کیا (کہ آپ مُلَاثِمُ نے فر مایا:) بھوکے کو کھانا کھلا، پیاے کو پانی بلا، اچھائی کاعظم دے اور برائی ہے منع کر۔

> ر٢٠٥٨] .... حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصَرِ بْنِ بُجَيْرٍ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْبَغَوِيُّ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدُ الْبُحْرَانِيُّ، قَالَا: نا وَكِيعٌ، ثنا زَكَرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْبَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٌّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عِنْ أَمَّعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ((تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَاب، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ قَدْ أَطَاعُ وِكَ بِذَالِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَـمْـسَ صَـلَـوَاتٍ فِـي كُـلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِلذَالِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاثِهِمْ وَتُرَدُّ عَـلْكَىٰ فُـقَـرَائِهِمْ، فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَالِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْ وَالِهِمْ وَاتَّتِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَا تُحْبَبُ)). وَقَالَ يَعْقُوبُ وَالْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ: ((فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)). • [٥٠ ، ٢] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ

مَسْلَمَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ

سیدنا ابن عباس دانشهاروایت کرتے ہیں کہ نبی مخافظ نے سیدنا معاذ رہائٹ کو یمن بھیجا تو فرمایا:تم الی قوم کے پاس آئے گا جو الل كتاب مين، البذائم انبيس اس بات كي كوابي دين كي دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں ہے اور یقیناً محد (مَثَالِيمًا) الله كرسول مين بسواكروه تمهاري بدبات مان لیں تو انہیں بتلانا کراللہ تعالی نے ان پرشب وروز میں یا نج نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس بات میں بھی تہاری اطاعت كريس تو انبيس بتلانا كه الله تعالى في ان يران ك اموال میں زکا ، فرض کی ہے، جو ان کے مال دارول سے وصول کر کے ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔اگر وہ تمہاری اس بات کو بھی تسلیم کر لیس تو پھران کے عمدہ مالوں ( کوز کا ق میں وصول کرنے ) ہے پر ہیز کرنا اور مظلوم کی بدد عاسے بچنا، کیونکہ اس (کی قبولیت) میں کوئی رُکاوٹ نہیں ہوتی۔ یعقوب اورعباس بن بزیدنے بدالفاظ بیان کیے ہیں کہ یقیناً اس کے (لیمنی مظلوم کی بدوعا کے ) اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔

سیدنا ابن عباس والمسیان کرتے ہیں کہ جبرسول الله طالیم الله طالیم فی کے جبرسول الله طالیم الله طالیم فی الل فی سیدنا معاذ والله علی کا میں جیدیا تو ان سے فرمایا: یقینا تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جارہے ہو،سبسے پہلے

• صحیح البخاری: ۱۳۹۵ صحیح مسلم: ۱۹ مسنن أبی داود: ۱۵۸۵ مسنن ابن ماجه: ۱۷۸۳ جامع الترمذی: ۲۲۰ مسنن النسائی: ۵/ ۵۰ مسند أحمد: ۱۷۸۳ صحیح ابن حبان: ۱۵۳

السلّهِ بننِ صَيْفِي، أَنّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدِ مَوْلَى ابْن عَبّاس، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاس، يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ أَنَّ اللّهِ اقْرُحِيدَ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا ذَالِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَعَ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى عَلَيْهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَعَيْدِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُوا بِذَالِكَ فَخُذُ وَتَوقَ كَرَائِمَ فَقِيدِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُوا بِذَالِكَ فَخُذُ وَتَوقَ كَرَائِمَ أَمْوَال النّاس)). •

آ ٢٠ ٦٠] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَبْدُوسُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّادٍ، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ فِينَا رَسُولُ اللهِ فَيُ سَاعِيًا فَأَخَدَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَ ائِنَا وَقَسَمَهَا فِي فَقَرَائِنَا، وَأَمَرَ لِي

آبُ و عَمْرِ و، ثنا أَبُو بِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا أَبُو خَالِدِ اللَّهِ عَمْرِ و، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِي وَنَ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَيْدِ اللَّهِ فَيْ فَقَرَ اللَّهِ فَيْ فَقَرَ الْمِنَا سَاعِيًا فَأَخَدُ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَا ثِنَا فَرَدَّهَا فِي فُقَرَ الْمِنَا ، فَأَخُدُ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَا ثِنَا فَرَدَّهَا فِي فُقَرَ الْمِنَا ، فَأَخُدُ الصَّدَ فَي فُقَرَ الْمِنَا ، وَكُنْتُ غُلامًا يَتِيمًا لَا مَالَ لِي فَأَعْطَانِي قَلُوصًا . وَكُنْتُ غُلامًا يَتِيمًا لَا مَالَ لِي فَأَعْطَانِي قَلُوصًا . وكُنْتُ غُلامًا يَتِيمًا لَا مَالَ لِي فَأَعْطَانِي قَلُوصًا . [٢٠٦٢] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيْ ، وَلَا اللهِ ، ثنا عَرَانُ الْهَمْدَانِيْ ، عَنْ الْمَعْمَلُ اللهِ مَدَانِيْ ، عَنْ الْمَعْمَلُ اللهِ ، ثنا سَوَّارُ بْنُ مُصَعِبٍ ، عَنْ ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، ثنا سَوَّارُ بْنُ مُصَعِبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، قالَ: لا تَخْرُجُ الزَّكَاةُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، قالَ: لا تَخْرُجُ أَلُو اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ ، قالَ: لا تَخْرُبُ أَلَا اللّٰهِ ، قالَةَ الْمَنْ اللّٰهُ اللّٰه

تم نے انہیں اللہ تعالی کو ایک مانے کی دعوت دین ہے، جبوہ اس بات سے آشا ہوجا کیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالی نے شب وروز میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور انہیں ہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں کی زکاۃ فرض کی ہے جو ان کے مال دار آ دمی سے وصول کی جائے گی اور ان کے غریب آ دمی کو دے دی جائے گی۔ اگر وہ اس بات کا بھی اقرار کرلیں تو (ان سے زکاۃ) وصول کر اور لوگوں کے عمدہ مالوں (کوزکاۃ میں وصول کرنے) سے پر ہیز کر۔

سیدنا ابو جیف د ٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیم نے ہم میں زکا ہ وصول کرنے واللہ بھیجا تو انہوں نے ہمارے مال داروں سے زکا ہ لے کر ہمارے غریبوں میں تقسیم کردی، اور انہوں نے میرے لیے ایک جوان او مٹی دینے کا تھم فرمایا۔

سیدنا ابو جحیفہ ڈاٹھٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُلھٹے کہ نے ہم میں زکا قا وصول کرنے والا بھیجا تو انہوں نے ہمارے مال داروں سے زکا قالی اور ہمارے غریبوں کودے دی، اور میں میتم بچہ تھا، میرے پاس کوئی مال نہیں تھا تو انہوں نے مجھے ایک جوان اذفیٰ دی۔

علقمہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ وہ اللہ فی فرمایا: ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف زکا قائنقل نہیں ہوگی ،سوائے قرابت دارول کے لیے۔ بیروایت موقوف ہے۔

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ۱٤٥٨ ـ صحیح مسلم: (۲۱) ۱۹

٢٣٦٢ - مصنف ابن أبى شيبة: ٣/ ٢٠٤ - جامع الترمذي: ٦٤٩ - صحيح ابن خزيمة: ٢٣٦٢

بَلَدِ إِلَىٰ بَلَدِ، إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ. مَوْقُوفٌ.

بِينَ بِينَان، ثنا أَبُو مَكْرِ النَّيْسَابُودِي، ثنا يَزِيدُ بِنُ سِنَان، ثنا أَبُو مَكْرِ النَّيْسَابُودِي، ثنا يَزِيدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِي، السَّحْمْرَمِي، السَّحْمُنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِي، عَنْ زِيَادٍ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِي، عَنْ زِيَادٍ بْنِ أَعَيْمِ الْحَضْرَمِي، عَنْ زِيَادٍ بْنِ الْعَيْمِ الْحَضْرَمِي، عَنْ زِيَادٍ بْنِ الْعَيْمِ الْحَضْرَمِي، عَنْ زِيَادٍ بْنِ الْعَيْمِ الْحَضْرَمِي، اللَّهِ عَنْ وَهُ عَيْشًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَطَاعَتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((يَا أَخَا صُدَاءٍ وَطَاعَتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((يَا أَخَا صُدَاءٍ وَطَاعَتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((يَا أَخَا صُدَاءٍ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ السَّدَقَاتِ بِحُكُم نَبِي وَلا غَيْرِهِ حَتَى اللَّهُ لَمْ جَاءً أَوْلُ كُنْتَ مِنْ أَهُلِ تِلْكَ بَرْهُ وَالَا اللَّهُ لَمْ اللَّهِ عَنْ أَهُلُ تِلْكَ بَرَاهُ فَإِلْ كُنْتَ مِنْ أَهُلِ تِلْكَ بَرَاهُ فَإِلْ كُنْتَ مِنْ أَهُلٍ تِلْكَ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

سدنا زباد بن حارث الصدائي والنظ بيان كرتے بيں كه ميں رسول الله مَا يُعْلِم كي خدمت مين حاضر جوا اور آپ ايك قوم كي طرف لشكر بھيج رہے تھے، تو ميں نے عرض كيا: اے اللہ ك رسول! این اشکر کوروک لیجی، میں ان کے اسلام قبول کرنے اوراطاعت بجالانے كى آپكوشانت ديتا مول ،اور ميس في ا پی قوم کی جانب بھی لکھ بھیجا ہے اور وہ بھی اسلام لے آئے بیں اور اطاعت بجالا کیے ہیں۔ تو رسول اللہ مَالَّيْمُ نے فرمایا: اے صداء قبیلے کے بھائی! کیااس کی قوم میں اس کی بات مانی جاتی ہے؟ تو میں نے کہا: بلکه الله تعالى نے ان پراحسان كيا ہے اور انبیں ہدایت بخش ہے۔ پھر ایک آ دی آ پ ظاہر کا پاس آیا اور آپ سے صدقات کے بارے میں سوال کرنے لگا، تو رسول الله مالي الله تعالى نے اس سے فرمایا: الله تعالى نے صدقات کی تقسیم کا سئلہ نبی یا کسی دوسرے کی پیند برنہیں چھوڑا بلکاس کے بارے میں خود ہی فیصلہ فرمایا ہے اور انہیں آ محقتم کے افراد میں تقسیم فر مادیا ہے، لہٰذااگرتم ان میں سے ہوتو میں تمہیں تہاراحق دِیے دیتا ہوں۔(ان آٹھ فتم کے افراد سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا ذِ کر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ع: ﴿إِنَّهَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُوَّلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبيلِ) [التوبة: ٦٠] "ميصدقات صرف فقيرون اورمسكينول كي لي ہیں،اوران لوگوں کے لیے جوان کی وصولی پر مامور ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیفِ قلب مطلوب ہو، نیز گردنیں (یعنی غلام) آزاد کرانے کے لیے، قرض داروں کی مدد کے ليے، راو خداميں دينے كے ليے اور مسافرول كے ليے جيں -") حارثہ بن مفرب بیان کرتے ہیں کداہل شام میں سے کچھلوگ سیدنا عمر و النفؤے پاس آئے اور انہوں نے کہا: ہمیں گھوڑوں

[٢٠٦٤].... حَدَّثَ نَا أَبُو صَالِحِ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود: ١٦٣٠

إسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِي سِنَان، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرة، ح وَحدَّثَنَا أَبُو صَالِح، ثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، قَالَ: وَحَدَّثِنِي أَبُو يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ مَهْدِي، عَنْ سُفْيَان، عَنْ أَبِي السَّحَاق، عَنْ جَارِثَة بْنِ مَضْرِب، أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتُوا عُمَر، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيلًا وَرَقِيقًا وَإِنَّا نُحِبُ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاة وَحَديلًا وَرَقِيقًا وَإِنَّا نُحِبُ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاة وَحَديلًا مَنْ كَانَ قَبْلِي فَأَفْعَلُه، قَالَ وَحَديلًا مَنْ كَانَ قَبْلِي فَأَفْعَلُه، قَالَ السَّسَارَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْه، وَلَا الشَّاسَ فَكَانَ فِيمِنِ اسْتَشَارَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْه، السَّشَارَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْه، السَّشَارَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْه، فَاللَّهُ عَنْه، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ، وَلَى اللَّهُ عَنْهُ، وَلَى اللَّهُ عَنْهُ، وَلَى اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَتَّةً لِمَنْ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ عَنْهُ مَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلْهُ وَلَهُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَلَى الْمُولِ وَلَا الْهُ الْمَالَا اللَّهُ عَلْهُ وَلَا الْهُ الْعَلْمُ وَلَا الْهُ الْمَالَا اللَّهُ عَلْهُ وَلَا الْهُ الْمَالُولُ الْمَالَالَ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ الْمَلْهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَالُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمَالَالَ الْمَالُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُلْلَلَ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

بعدد. وسع حداث أست م الله المحدة المنافرة و ٢٠١٥ السبخان المحند المنافرة ا

اورغلاموں کی صورت ہیں کچھ مال ملا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ
اس میں ہمارے لیے زکاۃ اور پاکیزگی ہوجائے۔ تو عمر شاشئا
نے فرمایا: مجھ سے پہلے میرے دونوں ساتھیوں نے (یعنی نبی
مٹالیق نے اورسیدنا ابو بکر شاشئانے ) اییا نہیں کیا جو میں کر لیتا۔
اسحاق نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ جو مجھ سے پہلے متھا نہوں
نے الیمانہیں کیا جو میں کرلوں۔ چنا نچہا نہوں نے لوگوں سے
مشورہ طلب کیا، تو جن سے انہوں نے مشورہ لیا تھا ان میں
سیدناعلی شائن بھی موجود سے، تو انہوں نے فرمایا: یہاس شرط پر
لیمدان سے وصول کیا جا تا رہے۔ اسحاق رحمہ اللہ نے یہ الفاظ
بیدان سے وصول کیا جا تا رہے۔ اسحاق رحمہ اللہ نے یہ الفاظ
بیان کیے کہ (سیدناعلی شائنڈ نے فرمایا: بیاس صورت میں ٹھیک
ہیان کے کہ (سیدناعلی شائنڈ نے فرمایا: بیاس صورت میں ٹھیک
نے ہر گھوڑ سے برایک و بنارلازم کیا۔

عاصم بن ضمر ہ بیان کرتے ہیں کہ اہل شام میں سے پچھ لوگ گوڑے اور غلام لے کرآئے اور انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ سے کہا: ان کی زکا ہے لیجے ۔ تو آپ نے فرمایا: میرے علم میں ایسا کوئی نہیں ہے جس نے مجھ سے پہلے میکام کیا ہو، یہاں تک کہ میں (صحابہ ڈاکٹؤ سے) پوچھ لوں۔ پھر راوی نے اسی (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی بیان کی۔

سیدنا ابوالدرداء بھاتھ فرماتے میں کہ جو چیز اللہ تعالی نے اپنی
کتاب میں حلال کردی وہ حلال ہے اور جس چیز کوحرام قرار دیا
وہ حرام ہے اور جس چیز میں خاموثی اختیار کی وہ عافیت ہے اور
عافیت کو اللہ تعالی کی طرف ہے قبول کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالی
کو کوئی چیز بھولتی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی:
﴿وَ مَا كَانَ دَبُّكَ نَسِیا ﴾ "اور تیرا پروردگار بھو لنے والا
نہیں ہے۔"



[٢٠٦٧] .... حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَتِيقِ الْعَنْسِيُّ بِدِمَشْقَ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِ، ثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلانِيُّ، ثَنَا مَعْ مَنْ عَبْرِمَةً، سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الصَّدَفِيُّ، عَنْ عِجْرِمَةً، سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الصَّدَفِيُّ، عَنْ عِجْرِمَةً، عَنْ عِجْرِمَةً، عَنِ عَبْرِمَةً، عَنِ عَبْرِمَةً، الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِم مِنَ اللَّهْ وَالرَّفَّثُ وَالرَّفَّثُ وَطُعْمَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّهْ وَالرَّفَثُ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَذَاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ لَلْعَرُولَةً، وَلَهُ مَنْ أَذَاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ مَنْ أَذَاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ

الصَّدَقَاتِ)). لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ. ٥

آخُبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ التَّمَّارُ، ثَنَا عَلِى بْنُ الْقَاسِمِ التَّمَّارُ، ثَنَا عَلِى بْنُ إِنْ سَعِيدٍ، إَنْ سَاعَلِي بْنُ الْقَاسِمِ التَّمَّارُ، ثَنَا عَلِى بْنُ عُمَرَ إِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِي بْنِ الْحُسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللهِ عَلَيْنَا ذَكَاةُ الْفِطُرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَا ذَكَاةُ الْفِطُرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا ذَكَاةُ الْفِطُرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا ذَكَاةُ الْفِطُرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا ذَكَاةُ اللهِ عَلَيْنَا وَكَاهُ اللهِ عَلَيْنَا وَكَاهُ اللهِ عَنْ اللهِ إِلَى اللهِ عَلَيْنَا وَكَاهُ اللهِ عَلَيْنَا وَكَاهُ اللهِ عَلَيْنَا وَكَاهُ اللهِ عَلَيْنَا وَكَاهُ اللهِ عَلَيْنَا وَكُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَكَاهُ اللهِ عَلَيْنَا وَكُلُ مُسْلِمُ صَغِيرِ أَوْ

سیدنا ابن عباس ول شنیبیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَافِیْم نے فرمایا: فطرانہ روزے دار کے لیے لغواور بیہودہ اقوال وافعال سے پاکیزگی اور مسکینوں کے کھانے کا باعث ہوتا ہے۔ جو محص اے رابع عیدی کا قاموگی جو اے رابع کی جو تبالی رکا قاموگی جو قبول کرلی جاتی ہے اور جو محض اے نماز کے بعدادا کرے گاتو سے مارے کا تو سیا کے صدقہ ہوگا۔

یں راویوں میں کوئی بھی الیاراوی نہیں ہے کہ جس پرجرت کی گئی ہو۔

سیدناعلی ڈاٹٹوروایت کرتے ہیں کہ پچھود یہاتی لوگ رسول الله مناٹیم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: کیا ہم پر فطرانه اداکرنا لازم ہے؟ تو رسول الله مناٹیم نے فرمایا: سے ہرمسلمان پر لازم ہے (خواہ) وہ چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام - فطرانے میں کھجور، بَو یا پنیر کا ایک صاع اداکیا جائے۔ (ایک صاع کم و میش ڈھائی کلوکے برابر ہوتا ہے)۔

• سنن أمر داود: ١٦٠٩ ـ سنن ابن ماجه: ١٨٢٧ ـ المستدرك للحاكم: ١/٩٠٩

سیدنا ابن عمر ٹائٹٹن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُلٹٹن نے فطرانے میں ہرآ زادوغلام اور چھوٹے بڑے مسلمان کی طرف سے تھجور مایھ کا ایک صاع (اداکرنے) کا تھم فرمایا۔

مختلف سندوں کے ساتھ گزشتہ حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدنا ابن عمر والشکاروایت کرتے ہیں که رسول الله سکالیا کے رمضان میں مسلمانوں میں سے ہر شخص پر، خواہ وہ آزاد ہویا غلام، مرد ہویاعورت، چھوٹا ہویا بڑا، تھجوروں کا ایک صاع یا بھوکا کا ایک صاع یا بھوکا کا ایک صاع فطران فرض کیا۔

سیدناعبدالله بن عمر والشیان کرتے میں کدرسول الله طافیا نے مسلمانوں میں سے ہر غلام و آزاد، مردوعورت اور چھوٹے

كَبِيرٍ حُرِّ أَوْ عَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ شَعِيرِ أَوْ أَقِطٍ)). [٢٠٦٩] --- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مَبْدُ مُحَدَّمَدُ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا عَبْدُ مُحَدَّمَدُ بُنِ زَنْجُويْهِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَا عَبْدُ اللهِ بَنْ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ فَلَا نَافِعُ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ لَا أَمْ رَسُولُ اللهِ فَلَا فَعْدِ وَكَبِيرٍ فَكُلِّ مُسْلِمٍ حُرِّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَكَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَرْ أَو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. •

صاعًا مِنْ تَرْ أَو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. • (٢٠٧٠] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، الْفَارِسِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ زَنْجُويْهِ سَوَاءً. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَوَاءً. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُحْمِحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَالَ فِيهِ: مِنَ الْمُحْمِحِيُّ، وَتَعَمَّدُ اللهِ بْنِ عُمَرُ الْعُمْرِ، وَقَالَ فِيهِ: مِنَ الْمُحْمِحِيُّ، وَتَعَمَّدُ اللهِ بْنُ عُمَرُ الْعُمْرِ، وَقَالَ فِيهِ: مِنَ وَالشَّعَلَى الشَّهِ بِنُ عُمَرُ الْعُمْرِ، وَقَالَ فِيهِ: مِنَ وَالشَّعَلَى الشَّهِ بِنُ عُمَرُ الْعُمْرِ، وَقَالَ فِيهِ: مِنَ وَالشَّعَلَى الشَّهِ بِنُ عُمَرَ الْعُمْرِيُّ، وَقَالَ فِيهِ: مِنَ وَالشَّعَلَى اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمْرِيُّ، وَكَثِيرُ وَاللهِ بَنُ عُمَرَ الْعُمْرِيُّ، وَكَثِيرُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمْرِيُّ، وَكُثِيرُ بَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمْرِيُّ، وَكُثِيرُ بِنُ فَرْقَدِ، وَيُونَ الْبِي عَمْرَ الْعُمْرِيُّ، وَيُونَ ابْنِ بَنَ عَمْرَ الْعُمْرِيُّ وَيُونَ ابْنِ بَنُ وَيَ عَنِ ابْنِ عَمْرَ الْعُمْرِيُّ وَيُونَ ابْنِ مَعْمَرُ الْعُمْرِيُّ ، وَرُوى عَنِ ابْنِ شَوْمَ وَكُذِيلُ وَيَوْمَ كَذَالِكَ.

[٢٠٧١] .... حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بَنُ صَاعِدٍ، ثنا يَحْيَى بَنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، وَأَحْمَدُ بِنُ الْفَرَج، وَعَلَا: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ عُشْمَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَرَضَ زَكَاةً الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِ اللهِ عَنْ فَرَضَ زَكَاةً الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِ اللهِ عَنْ فَرَضَ زَكَاةً الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِ اللهِ عَنْ فَرَضَ الْمُسلِمِينَ حُرِّ أَوْ عَبْدِ رَجُلِ أَوِ امْرَأَةِ مَنْ فَعْيِرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . • صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . • وَدَدَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، وَحَدَّذَنِي يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَكَنْ، ثنا مُحَمَّد بْنِ السَكَنْ، ثنا مُحَمَّد مَّد

مسند أحمد: ٤٤٨٦، ١٧٤، ٥٩٠٣- صحيح ابن حبان: ٣٢٩٩، ٣٣٠٠- شرح شدر الآثار للطحاوي: ٣٣٨٩

۹۸٤ : صحیح البخاری: ۱۵۰۵ - صحیح مسلم: ۹۸۶

بْنُ جَهْضَم، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَنِ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَنِ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّعِيرِ مَنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمْرَ بِهَا أَنْ وَالصَّعِيرِ مَنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمْرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. •

[٢٠٧٣] - حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْمَحَامِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ بُسُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ، قَالا: نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَج، ثنا أَرْطَأَةً، عَنِ الْفَرَج، ثنا أَرْطَأَةً، عَنِ الْفَرَج، ثنا أَرْطَأَةً، عَنِ الْفَرَعِ، الْفَعَلَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَر رَسُولُ اللهِ عَنْ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَعْيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ عَبْدٍ . 9

آبُ ٢٠٧٤] ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، ثنا أَبُو عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْن خَالِيه، ثنا أَبُو عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْن خَالِيه، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا ابْنُ رِشْدِينَ، ثنا ابْنُ بُسَمِاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا ابْنُ رَشْدِينَ، ثنا ابْنُ عَنْ نَافِع، بُسَكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ اللهِ عَلَى قَالَ: ((زَكَاةُ عَنْ الْفُطْرِ عَلَى كُلِّ حُرِّ وَعَبْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ)). • الشَّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ)). •

[٧٠٧٥] .... وَحَدَّنَ نَسا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَارُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الصَّفَارُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل ، ثنا رَوْحٌ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر ، عَنْ نَافِع ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَبْعُ صَدَّقَةَ عَنْ أَبْسِ عُمَر ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَدَّقَةَ الْفِط رِعَلَى كُلِّ مُسْلِم صَاعًا مِنْ تَمْر وَذَكَرَ الْفِط رِعَلَى كُلِّ مُسْلِم صَاعًا مِنْ تَمْر وَذَكَرَ

بڑے پرایک صاع تھجوریا ایک صاع بھو فطرانہ فرض کیا ہے اور آپ مُنافِیًا نے حکم فرمایا کہ (عید کی) نماز کے لیے لوگوں کے نکل جانے سے پہلے پہلے اس کوادا کیا جائے۔

سیدنا ابن عمر بھائنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائیم نے ہر چھوٹے بڑے اور آزادوغلام مسلمان کی طرف سے ایک صاع مجھوریا ایک صاع بو فطرانہ (اداکرنے کا) تھم فرمایا ہے۔

سیدنا ابن عمر بھا شہرے مروی ہے کہرسول الله مَن اللهِ فَاللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ ا جرآ زاد وغلام مسلمان پرایک صاع تھجوریا ایک صاع بو فطرانه اداکرنالازم ہے۔

سیدنا ابن عمر رہ الشبیان کرتے ہیں که رسول الله مُلَافِیْم نے ہر مسلمان پرایک صاع محبور فطرانہ فرض کیا ہے۔ اور آ گے راوی نے مکمل حدیث بیان کی۔

<sup>0</sup> صحیح البخاری: ۲۵۰۳

<sup>🛭</sup> صحیح ابن حبان: ۲۳۰٤

<sup>🛭</sup> المستدرك للحاكم: ١٠/١٤

الْحَدِيثَ

يَحْيَى بُنُ أَبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ الْغُمَرِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صَدَقَّةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَنْ صَدَقَّةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِم حُرِّ أَوْ أَنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ مُسْلِم صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير.

صَاعًا مِنْ شَعِيدٍ، ثنا مَحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَضَّلُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَشْعَرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السِّمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الرِّضَا، عَنْ آبَائِهِ، أَنَّ الرِّضَا، عَنْ آبَائِهِ، أَنَّ اللَّيْقَ اللَّهِ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَاللَّكِيرِ وَالْلَّذِي وَالْلَّذِيْلُ مِمَّنْ تَمُونُونَ .

[٢٠٧٨] .... حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْهَ مُدَانِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عَمَّارِ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا الْأَبْيَضُ بْنُ الْآغَرِّ، حَدَّثِنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ. •

رُوبَ بَرَاسَ حَدَّقَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًا، ثَنَا أَبُو كُرَيْب، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثِنا أَبُو كُرَيْب، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِلَّهَ مِنْهُم، الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْسِرِ عُصَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِى صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ ابْسِرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ وَعَنْ رَقِيقِهِ، وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ وَعَنْ رَقِيقِهِ، وَعَنْ رَقِيقِهِ، وَعَنْ رَقِيقِه، وَعَنْ رَقِيقِه، وَعَنْ رَقِيقِهِ،

[٢٠٨٠] .... حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ

سیدنا ابن عمر و الشیابیان کرتے میں کدرسول الله طافیا نے ہر مسلمان پر،خواہ وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، کھجور کا ایک صاع یا بھو کا ایک صاع فطران فرض کیا ہے۔

علی بن موی رضاا پنے باپ سے ، وہ اپنے دادا سے اور وہ اپنے آ باء سے روایت کرتے ہیں کہ نبی تُلْ اِلْمَا نے ان جھو لے بڑے اور مردوعورت پر فطرانے کوفرض کیا ہے جن کی تم کفالت کرتے ہو۔

سیدنا ابن عمر طالتها بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالته طالتها نے ان حچوٹے بڑے اور آزاد وغلام افراد کی طرف سے فطرانے (کی ادائیگی) کا حکم فرمایا جن کی تم کفالت کرتے ہو۔ قاسم نے اس روایت کو مرفوع بیان کیا اور بیقوی راوی نہیں ہے،اور درست بات یہی ہے کہ بیروایت موقوف ہے۔

نافغ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا این عمر چھ شہانے تمام اہل خانہ ( یعنی ) ان کے زیر کفالت چھوٹے بڑے افراد، اپنے غلاموں اور اپنی عورتوں کے غلاموں کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کیا کرتے تھے۔

عمرو بن شعیب اپنے ہاپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت

نصب الراية للزيلعي: ٢/ ١٣ ٤

بْنِ بُهْلُولٍ، ثَنا جَدِّى، ثَنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَيهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ النَّبِيِّ فِي بَعَثَ مُنَادِيًّا يُنَادِى فِي فِجَاجِ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ زَكَالَةً الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم، عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأَنْثَى حُرِّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ.

٢٠٨١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ السَّرَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، السَّرَّقَةِ أَلَا النَّبِيِّ عَثَ صَارِحًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ. إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ. إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ. إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: حَاضِرِ أَوْ بَادٍ. الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَبْدُ النَّهِ اللهُ عَمْرُو بْنُ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَي مُلُوبُنُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى مُلُوبُنُ مَنْ وَمُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى مُلْ مُسْلِم ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْشَمِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَيَادٍ ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْشَمِ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِى ، ثنا السَّمُعْتَ مِسْ قَالَ: أَنْبَأَنِي عَلِى بْنُ صَالِح ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ جَدِه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أُمَرَ صَائِحًا صَاحَ : ((إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقُّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ مَمْلُوكِ حَاضِرٍ أَوْ أَنْشَى حُرِّ أَوْ مَمْلُوكِ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ ، مُذَّانَ مِنْ قَمْحِ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرِ أَوْ تَمْدُ )) . • مَدَّ أَنْ مَنْ مَعْدِر أَوْ مَمْلُوكِ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ ، مُذَّانُ بْنُ مَحْلَدٍ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَدَّادُ ، وَحَمْدَانُ بْنُ عَلِي ، قَالَا: نا دَاوُدُ بْنُ اللهِ السَّعْدِي وَكَانَ مِنْ شَعِيرٍ النَّاسِ ، نا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ خِيارِ النَّاسِ ، نا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ خِيارِ النَّاسِ ، نا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ

کرتے ہیں کہ نبی مُناقیظ نے ایک منادی کو بھیجا جو مکہ کی گلیوں میں یہ آوازیں لگار ہاتھا کہ سنو! یقیناً ہرمسلمان مردوعورت، آزادوغلام اورچھوٹے بڑے پرگندم کے دومُدیاس کے علاوہ کسی بھی اناج کا ایک صاع فطرانہ (اداکرنا) واجب ہے۔

عرو بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ نبی تالیظ نے ایک او پُی آواز والے شخص کو بھیجا جو مکہ کے عین درمیان ہیں با آ واز بلند سیاعلان کر رہا تھا کہ سنو! یقیناً فطرانہ (ہرمسلمان پر واجب ہے) آ گےراوی نے اس (گزشتہ صدیث) کے مثل ہی بیان کی اور (اس میں ان الفاظ کا) اضافہ کیا کہ جمع تک ہے صدیث پیچی کہ عمر و بن شعیب بیان کرتے ہیں کہ جمع تک ہے صدیث پیچی کہ رسول اللہ ظالیظ نے ایک او ٹجی آ واز والا مخص بھیجا جو با آ واز بلند ہے کہ رہاتھا کہ ہرمسلمان پر (فطرانہ واجب ہے) پھرراوی نے اس کے مثل بیان کیا۔

عروبن شعیب این باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہرسول الله مُنْ الله الله الله الله مُنافیا الله مُنافیا الله مُنافیا الله مُنافیا الله منافیا ہر چھوٹے بڑے، مردوعورت، تواس نے بیاعلان کیا کہ یقیناً ہر چھوٹے بڑے، مردوعورت، ترزود غلام اور شہری و دیباتی مسلمان پر گندم کے دومُد یابُو یا محجور کا ایک صاع فطرانہ (اداکرنا) واجب ہے۔

سیدنا ابن عباس و النفاروایت کرتے ہیں کدرسول الله سکا الله سکا الله سکا الله سکا الله سکا الله سکا الله الله ال ایک او خی آواز والے محص کو حکم فرمایا تو اس نے مکہ کے عین درمیان میں ۔۔۔ آگر راوی نے بالکل اس کے مثل بیان کیا اور (ال الفاظ کا) اضافہ کیا کہ سنو! بقینا بچداس کو ملے گاجس

عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ مِثْلُهُ سَوَاءً، وَزَادَ: أَلَا إِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ

المعابر. [٢٠٨٥].... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْـوَهَّـابِ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: مُدَّيْنٍ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ شَعِيرٍ، الْحُرَّ وَالْعَبْدُ فِيهِ سَوَاءٌ .

[٢٠٨٦].... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارَانِ، قَالا: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ، ثنا أَبُو عَثْمَةً، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَتَّبَ رَسُولُ اللهِ عِلَى الزَّكَامةَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. ٥ [٢٠٨٧] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْج، حَدَّثَينِي جَدِّي، ثننا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْـوَاقِـدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عِمْرَانَ، عَن ابْن أبِي أنسسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أُمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَـمْح عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَبَادٍ صَغِيرٍ

وَكَبِيرٍ حُرِّ وَعَبْدٍ. [٢٠٨٨] .... حَدَّثَيْنَا أَخْمَدُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اللِّيبَاجِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّغْدِيُّ، ثنا يَسِزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ دَاوُدَ بْن الرِّبْرِقَان، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْن عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((صَدَقَّةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ

کے بستریر پیدا ہوا ہوا ورزانی کے لیے پھر (یعنی سنگیار کرنے کی سزا) ہے۔

ابن جرت کیان کرتے ہیں کہ عطاء رحمہ اللہ نے (ان الفاظ کو) بیان کیا: گندم کے دومُد یا تھجور یا بھو کا ایک صاغ ، آزاد وغلام اس میں برابر ہیں۔

كثير بن عبدالله بيان كرتے بيل كه مجھ سے ميرے والدنے بیان کیا اور انہوں نے اینے والد سے روایت کیا، انہوں نے كها كدرسول الله طَلْيُكُم في مسلمان ير (فطراني كي) زكاة تھجور، یامنقیٰ ، یا پنیر، یاہُو کا ایک صاع مقررفر مایا۔

سیدنااین عباس الفی دوایت کرتے میں کدرسول الله مالی فی ا فطرانے میں تھجور یا بھو کا ایک صاع یا گندم کے دومدادا کرنے كائتكم فرمايا، جو ہرشہرى اور ديهاتى ، چھوٹے اور بڑے، آزاد اورغلام برلازم ہے۔

سيدنا ابن عمر والنبي بيان كرت بي كدرسول الله تافيظ في فرماما: فطرانے کی مقدار کھجوریا بھو کا ایک صاع ہے یا گندم کے دومُد ہیں، جو ہرچھوٹے بڑے اور آزاد وغلام کی طرف سے ادا کرنا لازم ہے۔

١٠/١ المستدرك للحاكم: ١٠/١٤

<sup>🛭</sup> صحيح ابن خزيمة: ٢٤١٢

تَــمْرِ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ)). •

رَهُ ، ٢٩] ... حَدَّ نَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْ لُول، ثنا جَدِّى، ثنا أَبِى، ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَرَضَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعُرِّ صَدَقَةً رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ عَمْ اللهِ عَبْدِ صَدَقَةً رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ عَمْ اللهِ عَبْدِ صَدَقَةً رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى الدَّعْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَمْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى الدَّعْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى الدَّعْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُ اللهِ ا

رَ، ٩، ٢. ٤ ... حَدَّنَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، قَالَا: نَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، ثَنَا بَكُرُ بْنُ الْأَسْوَدِ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ سُفْسَانَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلَى صَدَقَةِ رَمَضَانَ عَلَى كُلّ إِنْسَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ. بَكُرُ بْنُ أَوْ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ. بَكُرُ بْنُ الْأَسْوَدِ لَيْسَ بِالْقَوى .

آلاً شعر في المستحد المستروق المستماعيل، ثنا أبو الأشعب من ثنا الثقفي ، ثنا هشام ، عن مُحمَّد بن الأشعب من من أمرنا أن نعطى سيرين ، عن السن عبّاس ، قال: أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ السَّعِيرِ وَالنَّكِيرِ وَالنَّكِيرِ وَالنُّرِيرِ وَالنَّكِيرِ وَالنُّكِيرِ وَالنَّكِيرِ وَالنُّرِيرِ وَالنَّكِيرِ وَالنَّرِيرِ وَالنَّامِ وَالنَّرِيرِ وَالنَّكِيرِ وَالنَّا فَيلَ مِنْهُ وَمَنْ أَذَى رَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَذَى شويقًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَذَى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ .

سیدنا ابن عمر چھٹھاروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ طافیا نے مردوعورت اور آزادوغلام پر مجور کا ایک صاع یا (سمی بھی) اناج کا ایک صاع فطران فرض کیا۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹوروایت کرتے ہیں کہ نبی مُلائٹوُمُ نے فطرانے کی ترغیب دی (اور فر مایا کہ) ہر مخص پر تھجور، یا بُو، یا گندم کا ایک صاع فرض ہے۔ بکرین اَسود تو می راوی نہیں ہے۔

سیدنااین عباس ڈائٹیلیان کرتے ہیں کہ میں بیٹم دیا گیا کہ ہم رمفان کا صدقہ (لیعنی فطرافہ) جھوٹے بڑے اور آزادوغلام (ہر خض کی طرف) سے اناج کا ایک صاع اداکریں۔ جوگندم اداکرے؛ اس سے قبول کر لی جائے، جو بھو اداکرے؛ اس سے قبول کر لی جائے، جو بھو اداکرے؛ اس سے قبول کر لی لیے جائیں اور جو 'اسلت' اداکرے؛ اس سے قبول کر لی جائے (سلت سے مراد تجاز وغیرہ میں پیدا ہونے والی بھو کی جائے (سلت سے مراد تجاز وغیرہ میں پیدا ہونے والی بھو کی ایک قتم ہے جو گندم کے مشابہ ہوتی ہے اور اس پر چھلکا نہیں ہوتا) رادی کہتے ہیں کہ جھے لگتا ہے آپ شائیل نے یہ بھی فرمایا: جو آٹا اداکرے؛ اس سے بھی قبول کر لیا جائے اور جوسٹو اداکرے؛ اس سے بھی قبول کر لیا جائے اور جوسٹو اداکرے؛ اس سے بھی قبول کر لیا جائے اور جوسٹو اداکرے؛ اس سے بھی قبول کر لیا جائے اور جوسٹو اداکرے؛

سيدنا عمرو بن عوف المنظوميان كرتے ميں كدرسول الله منافيع في

٢٠٩٢].... ثنا ابْنُ مَخْلَدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ

٠ سنف برقم: ٢٠٧١

بُن يُوسُفَ الرَّقِيِّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْيْنِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ عَوْفِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ بَنْ عَبْدِ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ اللهِ بَنْ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ اللهِ فَيْ زَكَاةً الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأَنْثَى عَبْدٍ وَحُرِّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا

[۲۰۹۳] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْخَشْعَمِى مِنْ أَصْلِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، بْنا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْح، ثنا سَعِيدُ بُسُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْجُمَحِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ عَنْ بُسُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْجُمَحِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ عَنْ نَسْفِ بَنَا عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْ نَسْفِ مَا عَامِنْ بُرِّ، كَذَا زَكَاةً الفِيطِ صَاعًا مِنْ بُرِّ، كَذَا وَسَاعًا مِنْ بُرِّ، كَذَا قَالَ: ((عَلْى كُلِ حُرِّ أَوْ عَبْدِ ذَكَرٍ أَوْ النَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)). •

[٩٠٠] .... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَنَا مَكِيُّ بْنُ عَبْدَانَ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا أَبْنُ حُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعِ أَنَهُ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ فَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ فَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. وَالْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حَنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. وَهُ لَا اللَّهُ عَمْدُ بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَلِيلٍ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِع، وَلِيلًا عَمْرَ النَّهُ فَيْ صَاعٌ مَعْدِ أَوْ تَمْرِ عَنْ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ وَلِيلًا عَنْ عَبْدِ رَسُولِ اللّهِ فَيَ صَاعٌ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ وَكُثُرَتِ الْحِنْطَةُ لَلْ مُسَلِّ أَوْ رَبِيبٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ أَوْ سُلْتٍ أَوْ رَبِيبٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ أَوْ سُلْتٍ أَوْ رُبِيبٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ أَوْ سَلَةٍ الْحِنْطَةُ أَوْ سُلْتٍ أَوْ رُبِيبٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ أَوْسُلُولُ الْمُعْمَرُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ أَوْ سُلْتٍ أَوْ رُبِيبٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطُةُ اللَّهُ الْمُعْمَرُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطُةُ أَوْسُلُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَالَةً عَلَى الْمَالِ الْمُعْمِلُ وَكُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَعُلُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْوَالِمُ الْمُعْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَالَ الْمُعْمِلُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُعْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَوْمُ الْمُعْمِلُ وَلَا الْمُعْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَالِهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِ وَعَلَى الْمُعَلِي الْمُعْمِلُ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَالُهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْم

ہرچھوٹے بڑے، مرد وعورت اور غلام و آ زاد شخص پر کھجور، یا اناج، یامنتی، یابھ یاپٹیر کا ایک صاع فطرانہ فرض کیا ہے۔

سیدنا ابن عمر و شخاروایت کرتے ہیں که رسول الله منافظ نے فطرانے میں کھجور کا ایک صاع فرض کیا۔ فطرانے میں کھجور کا ایک صاع فرض کیا۔ اس طرح آپ منافظ نے فرمایا: ہرمسلمان آزاد وغلام اور مرد و عورت پر (فطرانه) فرض ہے۔

سیدنا ابن عمر رہ النہ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منا اللہ اللہ علی ہے عمر و بن حزم وہ اللہ کو فطرانے میں گندم کا آ دھاصاع اور تھجور کا ایک صاع اداکرنے کا تھم فر مایا۔

۵ سلف برقم: ۲۰۸٦

١٦٦/٤ للحاكم: ١/ ٤١٠ السنن الكبرى للبيهقى: ١٦٦/٤

جَعَلَ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةِ مَكَانًا مِنْ تِلْكِ الْأَشْيَاءِ. • الْمَحَامِلِيُ ، وَعَبْدُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، قَالا: الْمَحَامِلِيُ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، قَالا: نايَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُ ، ثنا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ بِنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَاكَنُتُ أَخْرِجُ إِلّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ إِلّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ إِلّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ إِلّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ مَا عَالِ مَا عَامِنْ اللهِ عَلْمَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ مَا عَالِهِ مَاعًا مِنْ شَعِيدٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَوْمِ اللهِ مَا عَلَى مَنْ الْقَوْمِ: أَوْ مَدَّا مِنْ الْقَوْمِ: أَوْ مَدَّا مِنْ قَمْحٍ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، قَالَ: لَا تَلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ لا أَقْبُلُهَا وَلا أَعْمَلُ بِهَا . • وَمَلْ بِهَا . • وَمَا عَالَ اللهِ اللهُ الله

بِن يُوسُفَ الْمَرْوَذِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَذِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، فَ الْان يُوسُفَ الْمَرْوَذِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، فَ الْان يُعْبَدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِي، ثنا أَبُو مَنْ عِيدِ الَّذِي كَانَ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ الْجَزِيرَةَ وَهُو سَابِقٌ، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْمُنَا بُو سَعِيدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ اللهِ بْنِ الْمُنْ وَعَالَمِ الْفِطْرِيوَ أَلْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَى النَّاسِ عَلَى صَاعَ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ أَفِطْ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الشَّامِ حَاجًا أَوْ مُنْ الشَّامِ حَاجًا أَوْ مُنْ وَلَى الشَّامِ حَاجًا أَوْ مُنْ وَكُورَ وَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ: إِنِي مَنْ وَلَى الشَّامِ حَاجًا أَوْ مُنْ مَنْ وَلَى الشَّامِ حَاجًا أَوْ مُنْ مَنْ وَلَى الشَّامِ حَاجًا أَوْ مَا عَلَى مُنْوَلِ وَقَالَ: إِنِي مِنْ سَمْرًاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ الفِطْرِ وَقَالَ: إِنِي مِنْ سَمْرًاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْدِ وَقَالَ: إِنِي مِنْ سَمْرًاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْدِ وَقَالَ: إِنِي مِنْ سَمْرًاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْدِ وَقَالَ: إِنِي مِنْ سَمْرًاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْدِ لَيْ فَرَا مُعَامِ وَقَالَ: إِنِي مِنْ سَمْرًاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْدِ لَيْ وَقَالَ: إِنِي

عیاض بن عبداللہ بن ابی سرح بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے سیدنا ابوسعید ڈائٹنا کے پاس فطرانے کا ذِکر کیا تو انہوں نے فرمایا: میں تو وہی مقدارا داکرتا ہوں جو میں رسول اللہ ظائینا کے زمانے میں کیا کرتا تھا (یعنی) تھجور، گذم، بجو یا پیر کا ایک صاع لوگوں میں سے ایک آ دی نے ان سے کہا: یا گندم کے دو مُد (بھی ادا کر سکتے ہیں؟) تو انہوں نے فرمایا: نہیں، یہ معاویہ دائٹنا کی مقرر کردہ) قیمت ہے، میں نہ تو اسے تبول کرتا ہوں۔

سیدنا ابوسعید خدری و انتظامیان کرتے ہیں کہ ہم عیدالفطر کے روز ان ج، مجور، بو، تشمش یا پنیر کا ایک صاع فطراندادا کیا کرتے سے ہم ہمیشہ یہی مقدار دیتے رہے، یہاں تک کدمعاویہ والنظام سے ج یا عمرے کی غرض سے تشریف لائے اور وہ ان دونوں خلیفہ کے عہدے پر شمکن تھے، تو انہوں نے منبررسول پرلوگوں کو خطبہ دیا اور فطرانے کا ذکر کر کے فرمایا: یقیناً میری رائع میں شای گندم کے دومد کھجوروں کے ایک صاع کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ وہ پہلاموقع تھا جب لوگوں نے دومد کا گذر کرہ کیا۔

وَكَانَ ذَالِكَ أُوَّلَ مَا ذَكَرَ النَّاسُ الْمُدَّيْنِ.

۵۳/٥ سنن أبي داود: ١٦١٤ ـ سنن النسائي: ٥/ ٥٣

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ٥ • ١٥ - صحیح مسلم: ٩٨٥ ـ سنن أبی داود: ١٦١٦ ـ سنن ابن ماجه: ١٨٢٩ ـ جامع الترمذی: ٦٧٣ ـ سنن النسائی: ٥/ ٥ - مسند أحمد: ١١١٨٧ ، ١١٦٩٨ ، شرح مشكل الآثار للطحاوی: ٣٣٩٩ ـ صحیح ابن حیان: ٣٣٠٥ النسائی: ٥/ ٥ ـ مسند أحمد: ٢١١٨٧ ، ١١٩٣٨ ، ٢٩٣٠ ـ مشكل الآثار للطحاوی: ٣٣٩٩ ـ صحیح ابن حیان: ٣٣٠٥

اختلاف رُواة كي ساتھ اى (گزشته) حديث كے بى مثل ہے (البتداس ميں سالفاظ بيں كه) فرمايا: اناج كاايك صاع \_

أَبِى سَعِيدِ، نَحْوَهُ قَالَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.

[ ٢٠٩٩] .... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بِنُ يَنِينَةَ، ثنا ابْنُ عَجْلانَ، بَنْ يَنِينَةَ، ثنا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعِيدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[٢٠٩٨] .... حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا

الرّْبَيْرُ بْنُ بَكَّارِ ، ثنا أَبُّو ضَمْرَةَ ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ

قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ

سیدنا ابوسعید خدری و الله این کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله منالیّم کے زیانے میں آئے کا ایک صاع ، یا تھجور کا ایک صاع ، یا بغیر حصل کے بوکا ایک صاع ، یا بھو کا ایک صاع ، یا بھو کا ایک صاع ، یا بھو کا ایک صاع ، یا بیا کہ ساع ، یا دا کیا ہے۔ ایک صاع ، یا بی کا یک صاع ، یا کہ کہا ، جبکہ ابوالفضل بیان کرتے ہیں کے لی بن مدیثی نے ان سے کہا ، جبکہ

ابوالفصل بیان کرتے ہیں کہ علی بن مدین نے ان سے کہا، جبکہ وہ ہمارے ساتھ متھے: اے ابو محد! کوئی راوی اس میں آئے کا ذکر نہیں کرتا۔ تو انہوں نے فرمایا: کیول نہیں، آٹا بھی اس میں شامل ہے۔

[ ٢١٠] .... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا أَحْمَدُ الدَّقَاقُ، ثنا أَحْمَدُ الدَّقَاقُ، ثنا أَحْمَدُ بنُ أَحْمَدُ الدَّقَاقُ، ثنا الْحَبُسُ بن الْعَبُسُ بن الْمُنْ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ لَهُمْ: ((فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَعَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ ، صَاعٌ مِنْ دَقِيقِ)).

سیدنا ابوسعید رفان سے مروی ہے کہ نبی منابق نے سحابہ کرام وی انتخاہ سے فرمایا: فطرانے میں شمش کا ایک صاع، مجبور کا ایک صاع، پنیر کا ایک صاع، یا آ نے کا ایک صاع (ادا کرنالازم) ہے۔

النُحُوارِزْمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ مَرْزُوقِ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ النُحُوارِزْمِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ مَرْزُوقِ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ مَرْزُوقِ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ بكرٍ ، ثنا عُمَرُ بنُ مُحَمَّد بنِ صُهْبَانَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ السِزُّهْسِرِيِّ، عَنْ مَالِثِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الشَّهِابِ السِزُّهْسِرِيِّ، عَنْ مَالِثِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الشَّهِابِ السِزُّهْسِرِيِّ، عَنْ مَالِثِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الشَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدنا اوس بن صد ثان رئاتشؤابیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُناتیقیم نے فرمایا: فطرانے میں اناح کا ایک صاع ادا کیا کرو۔ راوی کہتے ہیں کہان ونوں ہمارا اناج گندم، تھجور، تشمش اور پنیر ہوا کرتا تھا۔

٠ المعجم الكبير للطبراني: ٦١٣

اختلاف رُواۃ کے ساتھ میں حدیث ہے۔

لغلبه بن صعیر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طَالَیْ اِن فرمایا: ہر چھوٹے بڑے، مرد وعورت اور آزاد وغلام کی طرف سے ایک صاع کھجور، یا ایک صاع بھو، یا آدھا صاع گندم فطراندادا کیا کرو۔

عبدالله بن نقلبه اپنے والد سے یا نقلبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیہ نے فرمایا: ہم خص کی طرف سے گندم کا ایک صاع (فطرانه) ادا کرو، (خواہ وہ) چھوٹا ہویا برا،مر دہویا عورت، مال دارہویا خریب جو مال دارہوگا اے اللہ تعالی پاک فرما دے گا اور جو غریب ہوگا تو جتنا اس نے (فطرانے میں) دیاہوگا اس سے زیادہ اللہ تعالی اس کو واپس کر

این یزید قرماتے ہیں کہ میں نے بیدوایت جریر بن حازم سے بیان کی تو انہوں نے کہا: میں نے بیدوایت نعمان کوامام زہریؓ سے بیان کرتے سی ہے۔

ابوصعیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَالَّةُ اِنْ فَر مایا: چھوٹے بڑے، مردوعورت، آزادوغلام اور مال داروفقیر ( یعنی برخض ) کی طرف سے گندم کا ایک صاع ادا کرو۔ جوتم میں سے مال داروگا اس کواللہ تعالی پاک کرد ہے گا اور جوتم میں سے فقیر ہوگا تو جتنا اس نے دیا ہوگا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی اس کووالیس لوادے گا۔

[٢١٠٢] .... حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ، ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ. •

[٢١٠٣] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَـنِ النُّعْمَان بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ذَكَرَ نَعْلَبَةَ بْنَ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَدُّوا صَـدَقَةَ الْـفِـطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْنِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرُّ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى حُرِّ أَوْ عَبْدٍ)). ٥ (٢١٠٤).... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ مَحْمُودِ بَنِ الْـمُنْ ذِرِ السَّرَّاجِ الْأَصَـمُ مِنْ كِتَابِهِ، ثنا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ، ثنا يَزِيذُ بْنُ هَارُونَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَن النُّعْمَان بْن رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَلَّهِ بْنِ تَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرِ ، أَوْ عَنْ تَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: ((أَدُّوا عَنْ كُهِلِّ إِنْسَان صَاعًا مِنْ بُرٌّ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأَنْثُى وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فَأَمَّا الْغَنِيُّ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى)). قَالَ ابْنُ يَزِيدَ: فَذَكَرْتُهُ لِجَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ النُّعْمَانِ، يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[٢١٠٥] .... حَدَّثَ نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النَّهْ مِنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النَّهْ مِنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النَّهْ مِنَا مَنْ فَعْلَمَةَ بْنِ النَّهُ عَمَان بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ النَّهْ مِنْ فَعْلَمَة بْنِ النَّهُ عَنْ مَعْلَمَة بْنِ النَّهُ عَنْ مَعْلَمَة بْنِ النَّهُ عَنْ مَعْلَمَة بْنِ النَّهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: ((مِنْ بُرُّ عَنِ (أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْح))، أَوْ قَالَ: ((مِنْ بُرُّ عَنِ اللَّهُ عَنِ النَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْع

• سنين أبى داود: ١٦١٩ - مسند أحمد: ٢٣٦٦٣ - مصنف عبد الرزاق: ٥٧٨٥ - المعجم الكبير للطبراني: ١٠٣٨٩ - المستدرك للحاكم: ٣/ ٢٧٩

الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأَنْثٰي وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُولِيُ وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، أَمَّا غَنِيكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيْرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ)).

[٢١٠٦] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْـنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، ثنا حَمَّادُ بْـنُ زَيْـدٍ، بِهٰـذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً، وَقَالَ: ((أَمَّا الْفَقِيرُ فَيُغْنِيهِ اللَّهُ)).

ایک اور سند کے ساتھ ای (گزشته) حدیث کے ہی مثل ہے۔اور (اس میں بدالفاظ میں کہ آپ ظافیا نے) فرمایا: جو فقیر ہوگا ہے اللہ تعالیٰ مال دار کر دے گا۔

> [٢١٠٧] .... حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَان بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَدُّوا صَــدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٌّ أَوْ قَـمْح عَنْ كُلِّ رَأْسِ صَغِيرِ أَوْ كَبِيرٍ حُرٌّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّشَى ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ)). •

[۲۱۰۸] .... حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيسَمُ بْسِن جُنَادٍ، ثِنا أَبُو سَلَمَةَ، ثِنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ بَكْرِ الْكُوفِيِّ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّنَّهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

[٢١٠٩] .... حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمُقْرِءُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الـدَّقِيـقِـيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ بَكْرِ بُن وَاشِل، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن تَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْ قَـامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْـحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ

الوصعير بيان كرت بي كدرسول الله مَا يُنْفِرُ في ماها: برجهو في یا بڑے، آزادیا غلام، مردیا عورت کی طرف ہے گندم کا ایک صاع فطراندادا کرو-جوتم میں سے مال دار ہوگا اس کواللہ تعالی یاک کر دے گا اور جوغریب ہو گا تو جتنا اس نے ( فطرانے میں) دیا ہوگا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کوواپس کر دے گا۔

اختلاف زواة كے ساتھاى كے مثل حديث مروى ہے۔

تقلبہ بن ابوصعیر روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مالیظم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ مالی انے چھوٹے بڑے اور آ زادوغلام ہر مخص کی طرف سے، یا (فرمایا کہ) ہرایک کی طرف سے تھجور، یاہو کا ایک صاع ، یا گندم کا ایک صاع فطرانہ دینے کا تھم فر مایا۔

**۵** سنن أبي داود: ۱۲۱۹

عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ، أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، أَوْ صَاعَ قَمْحٍ. ٢١١٠] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا شُفْيَانُ، عَنِ الْزُهْرِيِّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ النِّ أَبِي صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَايَةً أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ. ثُمَّ قَالَ: زُكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ. ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[۲۱۱۱] .... حَلَّاثَنَا عَنْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٌّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٌّ، ثنا الْمَعْتَمِرُ قَالَ: أَنْبَأَنِي عَلِيٌّ بْنُ صَالِح، عَنْ يَحْيَى بْنُ صَالِح، عَنْ يَحْيَى بْنِ جُرْجَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ خَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ خَطَبَ قَبْلَ بْنِ أَيْنِ فَقَالَ: ((إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ السَّعِيدِ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ فَقَالَ: ((إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ بُرِّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ)). •

المَّدَّ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُوبَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثِنِي سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتَبَةَ بْنِ مَسْعُ ودٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ النَّحَارِثِ الْأَعْورِ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي النَّحَارِثِ الْأَعْورِ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَيَقُولُ: هِي صَاعٌ مِنْ طَالِبٍ، يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فَيَقُولُ: هِي صَاعٌ مِنْ حَنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ

سُلْتِ أَوْ زَبِيبٍ.

[۲۱۱۳] ..... حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلانَ،

ثنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبَزَّازُ، ثنا أَبُو بِكُرِ بْنُ
عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَيلًا، قَنْ الْحَارِثِ، عَنْ الْفِطُرِ:

((عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرِّ وَعَبْدِ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ)). كَذَا حَدَّثَنَا مَرْ فُوعًا.

این ابی صعیر سے مروی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹؤ نے فرمایا: فطرانہ مال دار اورغریب (دونوں پریکساظ طور په) واجب ہے۔

عبدالله بن لغلبه بن ابوصعیر روایت کرتے بیں که رسول الله نگالی نظر نے عید ہے ایک یا دو دِن پہلے خطبه دیا اور فر مایا: یقیناً ہر شخص کی طرف ہے گندم کے دوئد اوراس کے علاوہ اناج (کی سمی بھی قسم ) کا ایک صاع فطرانہ (اداکر نالازم) ہے۔

حارث اعورالبمد انی روایت کرتے ہیں کرانہوں نے سیدناعلی بن ابی طالب رہائی کو فطرانے کا حکم دیتے ہوئے یوں فرماتے سنا: میر محجور، بَو، گندم، بغیر حصلکے کے بَو یا سشمش کا ایک صاع

سیدناعلی وہاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی تناٹیؤ کے فطرانے کے بارے میں فرمایا: ہر چھوٹے بوے اور آزاد و غلام کی طرف بارے میں فرمایا: ہر چھوٹے بوے اور آزاد و غلام کی طرف سے گندم کا آدھا صاع یا تھجور کا ایک صاع اداکیا جائے۔ [٢١١٤] .... وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَحْمَدَ الكَاورسَّةُ الْكَاورسَّةُ الْكَاورسَّةُ الْمَارِسْتَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْبَزَّازِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ورست مِ عَيَّاشٍ. بِهٰذَا مَوْقُوفًا، قَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ.

[٢١٦] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بُنُ مَوْهَبٍ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النّبِيِّ فَلَى بَنُ مَوْهَبٍ، قَنِ النّبِيِّ فَلَى اللّهِ مَدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ فَيى صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ فَي فَي مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدُهُ أَقِطْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرِ أَوْ زَبِيبٍ، فَنَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدُهُ أَقِطْ وَعِنْدَهُ لَبَنْ فَصَاعَيْنِ مِنْ لَبَنِ.

[٢١١٦] ..... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَمْرُوزِيُّ، ثِنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: زَكَاةُ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرِّ وَعَبْدِ ذَكْرٍ وَأَنْثَى صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرِّ وَعَبْدِ ذَكْرٍ وَأَنْثَى صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ فَعَيْدٍ وَكَبِيرٍ فَعَيْدٍ وَكَبِيرٍ فَعَيْدٍ وَعَبْدٍ قَرْرَ أَوْ نِصْفُ صَاعِ مِنْ قَصْمِ وَقَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرُفَعُهُ إِلَى قَصْمِ النَّهُ الرَّهُ وَيَ كَانَ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّيْرِ فَعَلَى كُلُو وَبَلْعَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرُفُعُهُ إِلَى النَّيْرِ فَعُهُ إِلَى النَّيْرِ فَعُهُ إِلَى النَّيْرِ فَعُهُ إِلَى النَّيْرِ فَعُهُ إِلَى النَّاتِ الرَّهُ وَيَ كَانَ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّيْرِ فَعُلْ مَرْ وَعَبْدِ وَكَبِيرٍ النَّالَةُ الْمُؤْمِدِي كَانَ يَرُفُعُهُ إِلَى النَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُؤْمِقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِقِ عَلَى الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْم

[٧١٩٧] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغُوِيُّ، ثنا أَسُو بَدْدٍ عَبَّادُ بْنُ زَكِرِيَّا الْسَرَيْمِيُّ، ثنا النَّ أَرْفَمَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ قَلِيكِ، ثنا الصَّرَيْمِيّ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عَنْ وَيَدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بُرِّ، أَوْ صَاعِ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعِ مِنْ رَبِيبٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ رَبِيبٍ، أَوْ صَاعِ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعِ مِنْ رَبِيبٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ رَبِيبٍ، أَوْ صَاعِ مِنْ رَبِيبٍ، أَوْ صَاعِ مِنْ رَبِيبٍ، أَوْ مَا عَمِنْ رَبِيبٍ، أَوْ مَا عَمْ وَهُو مَتْرُوهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهٰذِهِ الْمَالِيثِ. وَهُ يَعْرُ سُلُهُمَانَ بْنِ أَرْقَمَ وَهُو مَتُرُوهِ وَلَا لَحَدِيثٍ. • الْكَالَةُ لَا الْمِنْ الْمَاعِدِيثِ. • الْمَاعِ مِنْ مُسُلِمُ اللّهِ مَا مُولُولُولُ الْحَدِيثِ. • الْمَاعِ مِنْ سُلْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ وَهُو مَتْرُوهِ وَلِهِ الْمُعَالِيثِ. • وَالْمَاعِ مِنْ مُلْمُولُ مُعْرَدُهُ وَالْمُ الْمُعَالِيثِ مَا الْمُعْرَادِهِ الْمُعْرِيثِ مِنْ الْمَاعِ مِنْ مُنْ مُنْ أَوْلُولُ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ مِي الْمُعْرِيثِ مِنْ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِيثِ الْمَعْرَادُ الْمِنْ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرِيفِ الْمُولُولُ الْمُعْرِيفِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُع

ایک اور سند کے ساتھ گزشتہ روایت موقو فا مروی ہے اور یہی درست ہے۔

سیدناعصمہ بن مالک ڈٹائٹ ہی تا گھڑا ہے روایت کرتے ہیں کہ فطرانے میں گندم کے دومد، یا بھو، یا تھجور، یا کشمش کا ایک صاح ادا کیا جائے، جس شخص کے پاس پنیر نہ ہواور اس کے یاس دورہ ہوتو دو دورہ کے دوصاع اداکردے۔

عبدالرحمان الاعرج سے مروی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹیئے نے فرمایا: ہرآ زاد وغلام، مرد دعورت، چھوٹے بڑے اورغریب و مال دار پر مجور کا ایک صاع یا گندم کا ایک صاع فطراندوا جب ہے۔

رادی کابیان ہے کہ مجھے پنہ چلا کہ امام زہریؓ اسے نبی مُنالِیّاً تک مرفوع روایت کیا کرتے تھے۔

سیدنا زید بن ثابت بڑاتھ ایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَیْدَا فَلَیْدَا نَصِلُ اللہ مَالِیْدَا بِهِ وہ وہ کے ہم کوخطبہ دِیا اور فرمایا: جس شخص کے پاس دستیاب ہو وہ گندم کا آ دھا صاع، یا بھور کا ایک صاع، یا بغیر چھکا کے بھو کا ایک صاع، یا بغیر چھکا کے بھو کا ایک صاع (ببطور فطرانہ) صدقہ ادا کرے۔ اس اعاد اور ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کوسلیمان بن ارقم اس اعداد ورایت نہیں کیا اور وہ متر وک الحدیث ہے۔ کے علاوہ کی نے روایت نہیں کیا اور وہ متر وک الحدیث ہے۔

مسند أحمد: ٢٧٧٢ مصنف عبد الرزاق: ٥٧٦١ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٣٤٢٨

المستدرك للحاكم: ١/ ٤١١، ١١٤

[٢١١٨] --- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السّحَاقَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِى الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ السرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ السَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةً، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ السَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةً، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ السَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: ((أَدُّوا صَاعًا مِنْ تَمْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَس ). • وَكَس ). • وَكَس ). •

يَسَادُهُ عَلِيَّ الْخُطِيِّ، ثنا أَبُو قَبِيصَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرَّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ ذَكْرٍ وَأَنْثَى كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ لَيُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِيهِ مِنْ غِلْمَانِه. عُثْمَانُ هُوَ الْوَقَاصِيُّ مَثْرُوكٌ.

[۲۱۲۱]..... حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِى الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا الشَّوْرِيُّ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ

عبدالله بن تعلبه بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَّيْمَ نے عید سے ایک یا دو دِن پہلے خطبہ دیا اور فرمایا: ہر آزاد وغلام اور چھوٹے بڑے خض کی طرف سے گندم کا ایک صاع دوآ دمیوں کے درمیان ( یعنی دونوں کی طرف سے ایک صاع)، یا تھجور کا ایک صاع یا جُوکا ایک صاع ادا کرو۔

سیدنا ابن عباس و فی نیم بیان کرتے میں که رسول الله من فی نیم نے فرمایا: ہر چھوٹے بڑے، مردوعورت، یہودی یاعیسائی، آزادیا غلام کی طرف ہے گندم کا آدھا صاع، یا محجور کا ایک صاع، یا کو کا ایک صاع فطرانہ (اداکرنالازم) ہے۔

سلام الطّویل راوی متروک الحدیث ہے اور اس کے علاوہ کسی نے اس کوروایت نہیں کیا۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ڈٹائٹنا ہر آزاد و غلام، چھوٹے بڑے، مردوعورت، کافرومسلمان کی طرف سے فطرانہ ادا کیا کرتا تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے مکا تب غلاموں کی طرف ہے بھی ادافر ماتے۔

عثان ہے مرادوقاصی ہے جو کہ متروک راوی ہے۔

عطاء بن ابی ر باح رحمه الله فرماتے بیں که آدمی اسی غلام کی طرف ہے بھی کھانا کھلائے گا (لیعنی فطرانه اوا کرے گا) خواہ و غلام مجومی ہی ہو۔

٠ سلف برقم: ٢١٠٣

<sup>🛭</sup> سیأتی برقم ۲۱۲۰

سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا.

[٢١٢٢] ..... حَدَّثَنَا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ: لَوْ أَنَّكَ أَعْطَيْتَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ هُلَيْلِجَ لَأَجْزَأً .

هليلِج لاجزا. [۲۱۲۳] --- حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا عُثْمَانُ بَسْنُ صَالِحِ الْخَيَّاطُ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمْرَ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْسُنِ أَنْسِ: أَعْطِنِي مُدَّ النَّبِي عَنَّى، فَدَعَا بِهِ فَحَاءَ بِهِ الْغُلامُ فَأَعْطَانِيهِ فَأَرَيْتُهُ مَالِكًا فَقُلْتُ: هٰذَا هُورِكِ فَحَرَّ قَالَ: لَمْ أُدْرِكِ هُو؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ مُدُّ النَّبِي عَنَى، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أُدْرِكِ هُو؟ قَالَ: نَعَمْ هُو مُدُّ النَّبِي عَنَى، ثُمَّ قَالَ: لَمْ أُدْرِكِ النَّبِي عَنَى النَّبِي عَنَى النَّبِي عَنَى اللَّهِ قَالَ: لَمْ أُدْرِكِ النَّبِي عَنَى اللَّهُ النَّبِي عَنَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

[۲۱۲۶] .... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَخْلَدٍ، حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الْأَشْقَرِ أَبُو بَكْرٍ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الطَّائِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدِ الْخُرَاسَانِيُّ، ثننا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ كَمْ وَزْنُ صَاعِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرتم فطرانے میں کے ادا کر دوتو وہ بھی کفایت کر جائے گا۔ (ہلیلے ایک درخت کا نام ہےجس کے بودے ہے دوائی بنتی ہے)۔

بشربن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے کہا: مجھے نبی مظافیا کا مُد دہیجے۔ تو انہوں نے اسے منگوایا اور ایک بچہ اسے لے کرآیا، تو انہوں نے مجھے وہ دے دیا۔ پھر میں نے وہ امام مالک کو دکھاتے ہوئے پوچھا: کیا وہ یہی ہے؟ تو انہوں نے وہ امام مالک کو دکھاتے ہوئے پوچھا: کیا وہ یہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: بی ہال، نبی مظافیا کا مُد بہی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا: میں نے نبی مظافیا کا زمانہ نبیل پایا نبیل باللہ بیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا: اس کے مطابق عشر، صدقات اور کفاروں کی زکاۃ اداکی جاسکتی ہے؟ مطابق عشر، صدقات اور کفاروں کی زکاۃ اداکی جاسکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا: بی ہاں، ہم اس کے مطابق اداکرتے ہیں۔ میں نے کہا: ایک آدی رمضان کی ذکاۃ (یعنی فطرانہ) اور قسم کا کفارہ اس مُدکی مقدار میں اداکرنا چاہتا ہوجواس سے بڑا ہے کفارہ اس مگمل درست ہوگا؟) تو انہوں نے فرمایا: نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اسی مُدکی مقدار میں اداکرنا چاہتا ہوجواس سے بڑا ہے رہا ہے۔ پھراس کے بعد جتنا چاہے کہ وہ اسی مُدکی حمطابق اداکرے، پھراس کے بعد جتنا چاہے نو یادہ دے دے۔

اسحاق بن سلیمان الرزی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے بوچھا: اے ابوعبداللہ! نبی طَالِیَا اللہ بن انس رحمہ اللہ سے بوچھا: اے ابوعبداللہ! نبی طَالِیا اور ایک تہائی رطل، میں نے اس کا اندازہ لگایا ہے۔ میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! آپ نے توم کے بزرگ کے خلاف بیان کیا ہے۔ انہوں نے بوچھا: وہ کون ہیں؟ میں نے کہا: امام ایک ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آٹھ رطل کا تھا۔ توامام ما لک رحمہ اللہ تحت غصے میں آگئے اور فرمایا: اللہ تعالی انہیں عارت

حَنِيفَةً يَقُولُ: ثَمَانِيَةً أَرْطَال، فَغَضِبَ غَضَبًا شَـدِيـدًا، وَقَالَ: قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَجُّرَأَهُ عَلَى اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ لِبَعْض جُلَسَائِهِ: يَا قُلانُ هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ، وَيَا فُلانُ هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ، وَيَا فُلانُ هَآتِ صَاعَ جَدَّتِكَ، قَالَ إِسْحَاقُ: فَاجْتَمَعَ آصُعٌ، فَقَالَ مَالِكٌ: مَا تَحْفَظُونَ فِي هٰذِهِ؟، فَقَالَ: هٰذَا حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّى بِهٰذَا الصَّاعِ إِلْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ الْآخَـرُ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهٰذَا الصَّاعِ إِلٰي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ الْ آخَرُ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَدَّتْ بِهٰذَا الصَّاع إِلْي رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَالِكٌ: أَنَا حَزَرْتُ هٰذِهُ فَوَجَدْتُهَا خَمْسَةَ أَرْطَال وَثُلُثًا، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُحَدِّثُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ هٰذَا عَنْهُ إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعِ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةً أَرْطَالٍ، فَقَالَ: هٰ ذِهِ أَعْجَبُ مِنَ ٱلْأُولَى يُخْطِءُ فِي الْحَزْدِ وَيُنْقِصُ فِي الْعَطِيَّةِ ، لا بَلْ صَاعٌ تَامٌّ عَنْ كُلِّ إِنْسَان هٰذَا أَذْرَكُنَا عُلَمَاءَ نَا بِبَلَدِنَا هٰذَا. •

كرے، انہوں نے اللہ كے معاطع ميں بيرات كيے كرلى؟ پھرانہوں نے اینے سچھ مجلس نشینوں سے کہا: اے فلال! اپنے دادا كاصاع لے كرآؤ، اے فلان! اين چاكا صاع لے كر آئ، اے فلاں! این دادی کا صاع کے کرآؤ۔ چرجب سارے صاع جمع ہو گئے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فر مایا جمہیں اس بارے میں کیابات یاد ہے؟ تواس (صاع لے کرآنے والے ) نے کہا: مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اور انہوں نے اینے والد سے روایت کیا کہ وہ ای صاع کے مطابق رسول الله مُن الله كو (زكاة وغيره) ادا كيا كرت تفي اور دوسرے نے کہا: محص عمرے والد نے بیان کیا اور انہوں نے اسے بھائی سے روایت کیا کہ وہ اس صاع کے مطابق رسول الله ظافيم كواداكياكرتے تھے۔ پرتيسرے نے كها: مجھ ہے میرے والد نے بیان کیا اور انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کیا کرانہوں نے اسی صاع کےمطابق رسول الله علی الله كو (زكاة) اداكى\_(اس كے بعد) امام مالك رحمداللدنے فر مایا: میں نے ان صاعوں کاوزن کیا ہے تو انہیں یا نچے رطل اور ایک تہائی رطل وزن کا پایا ہے۔ میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! میں آ ب کو ابوصنیف رحمہ الله کی اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاتا ہوں، وہ بیرائے رکھتے ہیں کہ فطراند آ وھا صاع ہے اور ایک صاع آ تھ رطل کا ہوتا ہے۔تو امام مالک رحمداللدنے فرمایا: بیتو پہلی بات ہے بھی عجیب ترے، انہیں اندازہ کرنے میں غلطی ہوگئی ہے اورادا کیگی میں کمی کردی ہے۔ابیانہیں ہے، بلكه برفخص كى طرف سے ايك مكمل صاع اداكرنا ہوگا۔ يبى مؤتف ہم نے اپنے اس شہر کے علماء کا دیکھا ہے۔

ابوالزبیریان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا جابر بن عبداللہ واللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا جابر بن عبدالله واللہ کا کیا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ مسلمان پر گاندم کے دومد، یا تھجوریا بو کا ایک صاع فطرانہ واجب ہے۔

[٢١٢٥] حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيع، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى

<sup>•</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ١٧١

كُلِّ مُسْلِم صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ عَبْدٍ أَوْ حُرِّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.

[٢١٢٦] .... وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَرِيْ عَبْدُ الْحَرِيْمِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، وَالْآسُودِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْر وَشَعِير .

أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ وَشَعِيرِ.
[٢١٢٧] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا عَبْدُ السَّرَزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي السَّلَمِيّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: عَلَى مَنْ جَسرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ بُرِّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ جَسرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ بُرِّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْر.

[٢١٢٨] .... وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي قَلْبَة، قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ أَذَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّلِّيقِ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِّ.

[٢١٢٩].... ثنا عَبْدُ الله ، ثنا الْحَسَنُ ، ثنا عَبْدُ الله ، ثنا الْحَسَنُ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ: أَنْبَأَنِي رَجُلٌ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ الصِّلِيقَ أُدَّى إِلَيْهِ صَاعٌ مِنْ بُرُّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ .

[٢١٣٠] .... حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ، ثَنا أَحْمَدُ بَنُ الْمُثَنَّى، ثَنا خَالِدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا خَالِدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا خَالِدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا خَالِدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا خَالِدُ بْنُ الْمُثَارِثِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبْسُ وَهُ وَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ: أَخْرِجُوا زَكَاةً صَوْمِكُمْ، فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ، فَقَالَ: قَالَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ، فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ، فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ هٰذِهِ الزَّكَاةَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُلْ ذَكْرٍ وَأَنْفَى حُرَّ وَمَمْلُوكِ رَسُولُ اللهِ عَلَى عُلْ ذَكْرٍ وَأَنْفى حُرَّ وَمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْدٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ شَعْدِيرٍ أَوْ تَنْ مُورٍ وَالْتَهُ فَيْ الْعَلَامُ الْمُدُولِ اللهُ الْمُدِيدِ أَوْ يَصْفَ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَدْ مِنْ الْمُدِيدَةُ الْمُ الْمُدِيدِ الْمُدُولِ اللّهُ الْمُدُولُ اللهُ الْمُدُولُ اللهُ اللهُ الْمُدِيدِ الْمُدُولُ اللّهُ الْمُدُولُ اللّهُ اللهُ الْمُدِيدَةِ اللّهُ الْمُدَامِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُدُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

علقمہ اور اسود سے مروی ہے کہ سیدنا ابن مسعود ٹھاٹھانے فرمایا: گندم کے دومُد ، یا محجور اور بھو کا ایک صاع۔

ابوعبدالرحمان السلمى سے مروى ہے كەسىدناعلى جائئے نے فرمایا: جس كے اخراجات تمہارے ذمه موں اس پر گندم كا آدها صاع يا مجودكا ايك صاع (فطرانه)لازم ہے۔

ابوقلابرحمدالله بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس محف نے خردی جس نے سیدنا ابو بکر صدیق واللہ کو ( فطرانے میں ) آدھا صاع گندم ادا کی تھی۔

ابوقلابہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ کوایک آ دی نے بتلایا کہ اس نے سیدنا ابو بحرصد بق ڈٹاٹٹؤ کو دو آ دمیوں کی طرف سے گندم کا ایک صاع ادا کیا تھا۔

حسن رحمدالله بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس اللہ الله بجب بھرہ کے امیر ہے تو آخری مہینے میں آپ نے فرمایا: اپن مردوروں کی زکا قرایعنی فطرانہ) ادا کرد۔تو لوگوں نے (جیرت سے) ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر آپ نے بدینہ سے تعلق رکھنے مدینہ میں سے کون ہے؟ (پھر آپ نے مدینہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے فرمایا:) اُٹھوا درا ہے بھائیوں کو بتلا کو ، کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس زکا ق کورسول اللہ فائیل نے ہرمردو عورت اور آزاد وغلام پر بجو یا تھجور کا ایک صاع یا گندم کا نصف صاع فرض کیا ہے۔

آ ۲۱۳۱] .... حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَيْدُ السَّوِيلُ، عَنِ الْحَمَيْدُ السَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ السَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ السَّوهِي آخِرِ رَمَضَانَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ أَدُّوا النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ وَكَالَةً صَوْمِكُمْ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضَهُمْ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضَهُمْ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ وَكَالَةً مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ اللَّي بَعْضَ مَا إِخْوَانَكُمْ، فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَا إِخْوَانَكُمْ مَا فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْحَيْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ مَضَالَ نِصْفَ صَاعٍ عَلَى النَّهُ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَالْأَنْشَى. قَالَ الْحَسَنُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَقَالَ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ صَاعًا مِنْ ثَمْرٍ وَقَالَ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ صَاعًا مِنْ ثَمْرٍ وَقَالَ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ صَاعًا وَقَالَ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ صَاعًا وَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ صَاعًا وَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ صَاعًا وَمُ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ صَاعًا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ صَاعًا وَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ صَاعًا عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ وَالْمَا عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ وَالْمَا عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَالْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَالْ الْحَالَى عَلَيْكُمْ فَا الْمُعَلِي فَلَا الْمُعْلَى الْمُعَالِي اللّهُ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا اللّهُ عَلَيْكُمْ فَا الْعَلْمُ الْمُعَلِي فَالْمُ الْمُعْتَعَلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْحَسَلَ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ اللّهُ الْمُعْلَقِيلُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِي الْعُلُوهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْل

[٢١٣٢] .... حَدَّثَنَا أَبُّو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمُنْكَدِرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةً، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو عُتْبَةً، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكِ، ثنا الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَر عِنْ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَر بِإِخْرَاجٍ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَلاةِ. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ بِيوْمُ أَوْ يَوْمَيْن. •

بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. ﴿ الْسُحُسَيْسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَا: ثنا يُوسُفُ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَا: ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسِى ، ثنا وَكِيعٌ ، ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِم بْنِ زَكَرِيًّا ، ثنا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ ، ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَكَاةً الْفِطْرِ ، وَقَالَ: ((أَغْنُوهُمْ فِي مَنْ الْفِطْرِ . وَقَالَ: ((أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ )). وَقَالَ يُوسُفُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ .

حسن رحمه الله بيان كرتے بيں كه سيدنا ابن عباس الله بهره!
آخرى رمضان ميں لوگوں كوخطبه ديا تو فرمايا: اے ابل بهره!
اپنے روزوں كى ذكاة ادا كرو لوگ (يين كر) ايك دوسرےكو
د يكھنے لگے ۔ تو آپ نے پوچھا: يبال اہل مدينه ميں سےكون
ہے؟ (پھر آپ نے مدينه سے تعلق ركھنے والے لوگوں سے
فرمايا:) أشواور اپنے بھائيوں كو بتلاؤ، كيونكه بينبيں جائے كه
رمول الله علي فر آزاد وغلام اور مردوعورت پرگندم كا آدھا
صاع، ياجو كا ايك صاع، يا مجور كا ايك صاع رمضان كا صدقه
(يعنی فطرانه) فرض كيا ہے۔

حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدناعلی والنوائے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ تمہیں گنجائش دے تو فطرانے میں گندم وغیرہ کا ایک صاع کردو۔

سیدنا ابن عمر والشناروایت کرتے ہیں کہ رسول الله طالیم افیا نے فطراندادا کرنے کے بارے میں حکم فر مایا کہ بیلوگوں کے (عید کی) نماز پڑھنے کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے اداکیا جائے۔ اور سیدنا عبدالله دلائی اس سے (یعن عید سے) ایک یا دو دِن پہلے اداکر دِیا کرتے تھے۔

سیدنا ابن عمر رہ شخیا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سُکانیکا نے زکا ہ الفطر (لیعنی فطرانے) کوفرض قرار دیا اور فر مایا: اس دِن میس تم ان (غریب) لوگوں کو مال دار کر دیا کرو۔ پوسف ؓ نے (زکا ۃ الفطر کی جگہ) صدقۂ فطر کے الفاظ بیان کیے ہیں۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ٥٣٤٥ ، ٥٣٨٩ ، ٦٤٢٩ ـ صحيح ابن حبان: ٣٣٠٣

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ١٥٠٣ ـ صحيح مسلم: ٩٨٦

[۲۱۳٤] ..... حَدَّنَ نَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، ثَنَا الْفَيْضُ بْنُ الرَّحْمْنِ، ثَنَا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْعَصَرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَ مَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَمْرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاة.

[٢١٣٥] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ السَّكَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ عُمَرَ بْنِ جَعْفَر، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَعْفَر، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. [٢١٣٦] .... حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى الْحَارِثِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى الْحَارِثِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، وَسَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يَطْعَمَ وَيُخْرِجَ صَدَقَةً مِنَ الشَّعْمَ وَيُخْرِجَ صَدَقَةً الْفِطْ. 6

[٢١٣٧] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَاشُ، ثنا أَحْمَدُ بِنْ رَشْدِينَ، ثنا يَحْبَى بْنُ رُشْدِينَ، ثنا يَحْبَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِى، ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، ثنا مَنْ صُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الطَّلْحِيُّ، ثنا مَنْ صَالِحُ بَرَتِ السَّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَرَتِ السَّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْعُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. لَمْ وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. لَمْ يَسْرُوهِ عَنْ مَنْصُورٍ غَيْسرُ صَالِحٍ وَهُو ضَعِيفُ الْحَديث. ﴿

[٢١٣٨] ... حَدَّنَ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانَ، وَعَلِىَّ بْنَ الْحُسَيْنِ السَّوَّاقُ، قَالًا: حَدَّثَنَا

سیدنا ابن عمر ڈٹائٹئاروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹا نے فطرانے کے بارے میں تکم فر مایا کہ آ دمی اسے (عیدکی) نماز کے لیے ٹکلنے سے پہلے اوا کردے۔

عطاء رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس ڈائٹنانے فر مایا: مسنون عمل بیہے کہ آ دمی تب تک (نما زعید کے لیے ) نہ نکلے جب تک کہ پچھ کھانہ لے اور فطرانہ نہ اداکر دے۔

سیدہ عائشہ رہ فاف فرماتی ہیں کے قسل جنابت کے بارے میں رسول اللہ عَلَیْمِ کی بیسنت جاری ہوئی کہ (اس میں) ایک صاع (پانی استعال کیا جائے) اور وضوء میں دورطل پانی۔ ایک صاع میں آٹھ رطل ہوتے ہیں (ایک رطل میں تقریباً چارسوگرام ہوتے ہیں)۔

اس کوصال کے علاوہ کسی نے منصور سے روایت نہیں کیا اور وہ حدیث کے معاطم میں ضعیف ہے۔

سیدنا انس بن ما لک ڈاٹٹؤ روایت کرتے ہیں کہ نبی مُلٹی اور طِل پانی سے وضوء فر مایا کرتے تھے اورا یک صاع سے عسل کیا

<sup>🛈</sup> مصنف ابن أبي شبية: ٣/ ١٦٩

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۲۰۲۸

ی سنن دارقطنی (جلددوم)

مُحَمَّدُ بْنُ غَالِب، ثنا أَبُو عَاصِم مُوسَى بْنُ نَصْرِ الْحَنَفِيُ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَلْبِي بَنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ كَانَ يَتَوَضَّا أُبِرَ طُلَيْنِ، وَيَغْتَسِلْ بالصَّاع ثَمَانِيَةِ أَرْطَالِ. • وَيَغْتَسِلْ بالصَّاع ثَمَانِيَةِ أَرْطَالِ. •

[٢١٣٩] .... حَلَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيْ بْنِ عَفَّانَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيْ بْنِ عَفَّانَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، ثنا الْسِنُ أَبِي لَيْلَى، ذَكَرَهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَوضَّ أُبِمُدُّ رِطْلَيْنٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَوضَّ أُبِمُدُّ رِطْلَيْنٍ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ.

بَابٌ فِي أَوَامِرِ النَّبِيِّ عِنْهُ نِي تَالِيُّا كِ احكام كابيان

الرّحِيمِ الْمُبَارِكِيُّ بِالْمُبَارِكَةِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ السَّحِيمِ الْمُبَارِكِيُّ بِالْمُبَارِكَةِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ الْحَدَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ الْحَدَدَةِ، كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَتَى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَة، يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَة، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللللللللهُ اللللّهُ اللللللللهُ الللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ

کرتے تھے، اور ایک صاع میں آٹھ رطل ہوتے ہیں۔ (ہمارے ہاں رائج پیانے کے مطابق ایک رطل ۱۲ تو لے اورڈ پڑھ ماشے کا ہوتا ہے یعنی ۳۹۸ گرام اور ۳۲ ملی گرام)۔

سیدناانس و النظامیان کرتے ہیں کدرسول الله طاقط ایک مُد پائی سے وضوء فرمایا کرتے تھے؛ جو کہ دو رطل بنآ ہے، اور ایک صاع نے سل کیا کرتے تھے؛ جو کہ آٹھ رطل ہوتے ہیں۔

سیدنا ابن عباس ای انتهار وایت کرتے بیں کہ بریرہ کا خاوند؛ جس
کانام مغیث تھا، بیں گویا اسے (اب بھی چشم نصور سے) دیکھ
ر ہا بھوں کہ وہ اس کے چیچے چکر لگا تاریتا تھا اور رویا کرتا تھا،
اور اس کے نسواس کی واڑھی پر بہتے تھے۔ (ایک روز) رسول
اللہ طابقی نے سیدنا عباس وائٹوئے فرمایا: اے عباس! کیا آپ
کومغیث کی بریرہ کے ساتھ شدید محبت اور بریرہ کی مغیث سے
سخت فرت پر تبجب نہیں ہوتا؟ پھر نبی طابقی نے بریرہ سے فرمایا:
کاش تم اس سے رجوع کر لو، کیونکہ وہ تمہارے بیچ کا باپ
ہے۔ تو اس نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا ہے آ ب جھے تھم
م ف سفارش کر رہا ہوں۔ تو بریرہ وہ انتہا نے کہا: پھر جھے اس کی
صرف سفارش کر رہا ہوں۔ تو بریرہ وہ انتہا نے کہا: پھر جھے اس کی

ہَابٌ فِی جِزْیَةِ الْمَجُوسِ وَمَا رُوِیَ فِی أَخْگَامِهِمْ مُوسِیوں کے جزیدکا بیان اوران کے احکام کے بارے میں روایات

ضرورت جہیں ہے۔

بجالہ بیان کرتے ہیں کہ میں احف بن قیس کے جیاجزء بن

[٢١٤١] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا



[٢١٤٦] --- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَتِيقِ الْعَنْسِيُّ بِدِمَشْقَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْب، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِم، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِع، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ نَافِع، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسَ بِالصِّيام. تَفَرَّدُ فَصَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَأَمَر النَّاسَ بِالصِّيام. تَفَرَّدُ فَصَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبْنِ وَهْبٍ وَهُو ثِقَةٌ. • يَع مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَهُو ثِقَةٌ. • يَع مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ عَرْدَاسٍ، عَبْدِ الرَّحْمُنِ السَّمَرُ قَنْدِيُّ، قَالاً: نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، بِهٰذَا أَلُو مُوانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، بِهٰذَا أَلُهُ مُنَا مُحْمَدٍ السَّمَرُ قَنْدِيُّ، قَالاً: نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، بِهٰذَا أَنْ

آ ٢١٤٨] .... حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا يَخْيَى بْنُ عَبَّسُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأَبُلِيِّ، ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَام، وَأَبُوعَوانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَر، وَابْنُ عَبَّسٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ هلالِ رَمَضَانَ، فَسَالًا ابْنَ عُمَر، وَابْنَ عَبَّسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ فَسَالًا اللهِ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجِيزَهُ، وَقَالًا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجِيزَهُ، وَقَالًا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ

سیدنا ابن عمر و النبی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے (رمضان المبارک کا) چاند دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے رسول اللہ طَالِیْتِ کو بتلایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ طَالِیْتِ نے روز ہ رکھ لیا اورلوگوں کوبھی روز ہ رکھنے کا حکم فر مایا۔

اس حدیث کوا کیلے مروان بن محمد نے ابن وصب سے روایت کیا ہے، البنة وہ ثقة راوی ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ وہی حدیث ہے۔

طاؤس رحمد الله بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں موجود تھا اور سیدنا این عمر وہ تھا اور سیدنا این عباس وہ ہیں ہیں وہیں ہے ، کہ ایک آدمی مدینہ کی وہیں نے رمضان ایک آدمی مدینہ کے گورنر نے بان عمر وہ ہیں المبارک کا چاند و کی کے گوائی دی ۔ تو گورنر نے ابن عمر وہ ہیں اور ابن عباس وہ اللہ کی گوائی کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے حکم ویا کہ وہ اس کی گوائی کو نافذ کر دیں ۔ اور ابن دونوں اصحاب نے بیان کیا کہ یقینا رسول الله میں ہی گوائی کو بھی نافذ مرصفان المبارک کا چاند و کی کے ایک کو بھی کی ایک آدمی کی گوائی کو بھی نافذ

• سنن أبي داود: ٢٣٤٢ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٢٣ ـ صحيح ابن حبان: ٣٤٤٧

بْنُ أَيِى هِنْدَ، عَنْ قُشَيْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ بَجَالَةَ، قَالَ: لَمْ يَأْخُدْ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَخَدَ مِنْهُمْ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ جَالِسًا يِبَابِ النَّيِيِ فَيْ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلان مِنْهُمْ ثُمَّ بِبَابِ النَّيِي فَيْ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلان مِنْهُمْ ثُمَّ خَرَجًا، فَقُلْتُ: مَاذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ فَيَ ؟ فَقَالًا: الْإِسْلامُ أَوِ الْقَتْلُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَتَرَكُوا قَولِي.

[٤٤] ٢١] .... حَدَّنَ أَمُ حَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا أِسْمَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ السِرَّزَاقِ، أنا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةٌ وَابْنُ جُريْج، عَنْ عَمْرِ وبْنِ دِينَار، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: وَلَمْ يَكُنُ عُمَر يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ قَالَ: الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَر.

[٥٤ ٢١٤] .... حَدَّ ثَنَا عَلِى بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِر، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ الْبَزَّازُ، سَمِعْتُ أَبَا عَاصِم، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُنْصُور، عَنْ أَبِي مُوسٰي، عَنْ حُذَيْفَةً، عَنْ أَبِي مُوسٰي، عَنْ حُذَيْفَةً، وَنَ أَبِي مُوسٰي، عَنْ حُذَيْفَةً، رَضِيَ الله عَنْ مُذَنَّهُ مَنْ الله عَنْ مُدَنِّهُ مَنْ الله عَنْ مُدَنَّهُ الله الله عَنْ مُدَنَّهُ الله الله وَلَا أَنِي رَأَيْتُ أَصْحَابِي وَتَلا: ﴿ قَالَ: لَوْلا أَنِي رَأَيْتُ أَصْحَابِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلَا

کہتے ہیں کہ سید نا ابن عباس واٹھانے بیان کیا: میں نبی مُنافِیْنَ کے دروازے پر ببیطا ہوا تھا تو آپ کے پاس ان (مجوسیوں) میں سے دو آ دی آئے، پھر وہ نکل گئے، تو میں نے بوچھا: مرسول اللہ مُنافِیْنَ نے کیا فیصلہ فرمایا: تو انہوں نے کہا: اسلام یا قتل (لیعنی یا تو اسلام قبول کرلو یا مرنے کے لیے تیار ہوجا و)۔
ابن عباس ڈاٹھی یا تو اسلام قبول کرلو یا مرنے کے لیے تیار ہوجا و)۔
ابن عباس ڈاٹھی یا تو کر کے بیل کہ سیدنا عمر داٹھی نے عبد الرحمان دائھی کے بیان کوچھوڑ دیا۔

بجالہ الممیمی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر دلاٹھؤٹے نے مجوسیوں ہے جزیہ لینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ عبدالرحمان بن عوف دلاٹھؤٹے گواہی دی کہ رسول اللہ ملاٹھؤ کے ابجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا۔

سيدنا حديقه والتو بيان كرتے بي كه اگر بيل نے اپنا ماتھيوں كونده يكھا ہوتا كوانہوں نے محوسيوں سے جزيدو صول ميں كا تھا، اور انہوں كيا تھا تو ميں نے بھى ان سے وصول نہيں كرنا تھا، اور انہوں نے يہ آيت برهى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ مِاللَّهِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ وَ لَا يَحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ وَ لَا يَعَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا يَعَرِيفُونَ إِلَيْ عَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا يَعْمُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَيْهِ وَ هُمْ صَعِرُونَ فَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ لَا يَعْمُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَيْهِ وَ هُمْ صَعِرُونَ ﴾ اللَّهُ وَلَا يَعْمُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَيْهِ وَ هُمْ صَعِرُونَ فَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْمُوا الْجَزْيَةَ عَنْ يَيْهِ وَ هُمْ صَعِرُونَ فَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُولِى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا

يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، شنا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً، عَنْ عَصْرِو بْنِ دِينَارِ، سَمِعَ بَجَالَةَ، يَقُولُ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةً عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُصَرَ بْنِ الْحَوْمِ بِنَ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُسَرَ بْنِ الْحَوْمِ بِنَ قَيْسٍ فَأَتَانَا كِتَابُ عُسَرَ بْنِ الْحَوْمِ مِنَ الْمَجُوسِ عُسَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مُحْرِمٍ مِنَ الْمَجُوسِ سَاحِرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مُحْرِمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَ وَانْهَ وَقَالْنَا قُلاثَ سَوَاحِرَ، وَانْهَ وَمُنَا الْمَجُوسِ وَجَسَعَلْنَا أَفُورَ فَي بَيْنَ الرَّجُلُ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِي كِتَابِ وَجَسَعَلْنَا فُورَقُ بَيْنَ الرَّجُلُ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِي كِتَابِ السَّيْفَ عَلْمَا كَثِيرًا وَدَعَا الْمَجُوسَ وَعَرَضَ اللهِ، وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا وَدَعَا الْمَجُوسَ وَعَرَضَ اللهِ، وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا وَدَعَا الْمَجُوسَ وَعَرَضَ اللهِ عَلَيْ ذَمْزَمَةٍ، وَلَمْ السَّيْفَ عَلْيُ الْوَبْنَ مِنْ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ وَلَمْ اللهِ عَنْ أَحْدَلَهُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَخَذَهَا عَنْ مَجُوسٍ أَهْلِ هَجَرَ. • •

[٢١٤٢] ---- حَدَّثَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحَجَّاجُ يُوسُفُ بْنِ مُوسِى، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْحَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةً - كَذَا قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً - قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بَنِ مُعَاوِيَةً - قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بِنِ مُعَاوِيَةً عَلَى الْمَنَاذِرِ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بِنِ مُعَاوِية عَلَى الْمَنَاذِرِ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْزَ عَوْفِ أَخِرِيى، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْزَ عَوْفِ أَخِرِيى، أَنَّ مَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَخَدَ مِنَ الْمَجُوسِ مَنْ قِبَلَكَ الْجِزْيَة . فَخُدُ فَي مُحُوسٍ مَنْ قِبَلَكَ الْجِزْيَة . فَخُدُ فِي مُحُوسٍ مَنْ قِبَلَكَ الْجِزْيَة . فَحُدُ فَي مَحُوسٍ مَنْ قِبَلَكَ الْجِزْيَة . فَحُدُ فَي مَحُوسٍ مَنْ قِبَلَكَ الْجِزْيَة . فَحُدُ فَي مُحُوسٍ مَنْ قِبَلَكَ الْجِزْيَة . فَحُدُ فَي مُحُوسٍ مَنْ قِبَلَكَ الْجِزْيَة . فَحُدُ لَهِ مِنْ مَجُوسٍ مَنْ قِبَلَكَ الْجِزْيَة . فَحُدُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .

رَّ الْمُحَالِينَ الْمُحَمَّدُ الْمُحَمَّدُ الْمُحَمَّدُ الْمُ الْمِيلَ الْمُحَمَّدُ الْمُ الْمُحَمَّدُ اللهِ الْمُحَمَّدُ اللهِ الْمُحَمَّدُ اللهُ ا

معاوید کا تب تھا، ہمارے پاس سیدناعمر ڈاٹٹؤ کی وفات ہے ایک سال قبل ان کا ایک خط آیا (جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ) ہر جادوگر کوقل کر دو، جن مجوسیوں نے اینے محرم رشتے داروں سےشادیاں کررکھی ہیں ؛ان میں تفریق کردواور انہیں ''زمزمہ'' سے روک دو (زمزمہ سے مراد مجوسیوں کے پچھ کلمات تھےجنہیں وہ کھانا کھاتے وقت آ ہتہ آ واز میں پڑھا كرتے تھے)۔ چنانچہ ہم نے تين جادوگروں كوفل كيا اور كاب الله كى روشنى ميس آدى اوراس كى محرم بيوى كے درميان جدائی کاعمل شروع کر دیا۔ پھر جزء نے ایک مرتبہ بڑی مقدار میں کھانا تیار کرایا اور تلورا کواپنی ران پر رکھا، اور مجوسیوں کو ( کھانے کی) دعوت دی۔انہوں نے ایک یا دو نچر کے برابر وزن کی جاندی لا کر ڈھیر کر دی اور بغیر'' زمزمہ' کے کھانا کھایا۔سیدناعمر دانٹونے محصیوں سے جزینہیں لیا تھا، یہاں تک کے سیدنا عبدالرحمان بن عوف ڈاٹٹؤ نے گواہی دی کہ رسول الله طَافِيم ن الل جمر ك محوسيول سے جزيه وصول كيا تھا۔ (ہجرایک مقام کانام ہے)۔

بجالہ بن عبدہ بیان کرتے ہیں کہ میں مناذر پر جزء بن معاویہ کا اللہ کا تب تھا، تو ہمارے پاس سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹٹو کا خطآیا کہ عبدالرحمان بن عوف ڈاٹٹو نے مجھے بتلایا ہے کہ رسول اللہ منافی کے اللہ مجرکے مجوسہ اس سے جزید وصول کیا تھا، چنا نچہ تم بھی اپنے ہاں موجود مجوسیوں سے جزیدو سول کرو۔ حجان بیں پکڑی حاسمتی۔

بجالہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر دائٹو نے مجوسیوں سے جزیہ وصول نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ عبدالرحمان بن عوف دائٹو نے گواہی دی کہ رسول اللہ مائٹونل نے ان سے وصول کیا تھا۔راوی

٥ مسند أحمد: ١٦٥٧ ، ١٦٨٥

رَجُلُ وَاحِدِ عَلْى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ هَلَالِ رَمَضَانَ، قَالَا: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ فَهُ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ إِلَّا بِشَهَا هَةِ رَجُلَيْنِ. تَفَرَّدَبِهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأُبْلِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.

بَرِي بَرِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله

[۲۱۹۰] ..... أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولِ، شَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ شَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ سُنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ سُنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ سُنَى مَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سُنَاةً وَسُحَاقَ، عَنْ صِلَةً، قَالَ: كُنَّا عِنْدُ عَمَّارٍ فَأَتِي بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقُوم، فَقَالَ: إِنِي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي شَكَ فِي مَا الْقُومَ اللَّذِي شَكَ فِي فَقَالَ عَمَارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ اللَّذِي شَكَ فِي فَقَالَ عَمَارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ اللَّذِي شَكَ فِي فَقَالَ عَمَى أَبَا الْقَاسِمِ فَيْ اللَّهِ مُ لِقَاتٌ . •

٢١٥١] ..... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ الْبَخْتَرِيّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ ثَنا الْوَاقِدِيّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْبَخْرِيّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْمَصْفَبُرِيّ، قَالَ: نَهِى رُسُولُ اللّهِ عَنْ عَنْ صَوْمٍ سِتَّةٍ: الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَأَيَّامُ المَّافِيمَ، وَأَيَّامُ المَّافِيمَ، وَأَيَّامُ

کیا ہے جبکہ رسول اللہ طاقی اللہ طاقی اور سے چھوڑنے (پینی عید کا چا نہ و کیا ہے جبکہ رسول اللہ طاقی اور سے چھوڑنے (پینی عید کا چا نہ اس روایت کو اسلیے حفص بن عمر الا بلی ابواسا عیل نے روایت کیا ہے اور وہ حدیث کے معاطع میں ضعیف ہے۔
سیدہ عاکشہ دی شابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاقی اللہ شاقی اس معیان کی تاریخوں کی اتن مگہداشت ماریخ سے کہ اتن مگہداشت اس کے علاوہ کسی اور مہینے کی نہیں رکھتے تھے۔ پھر چا ند دیکھ کر رہنے تھے، کیکن اگر بھی

(شعان کی اُنتیس تاریخ کو)مطلع اَبرآ لود ہوتا تو تمیں دِن

بورے کرتے اور پھر دوزے رکھنا شروع کر دیتے۔

صلدر حمد الله بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا ممار رٹائٹی کی خدمت میں موجود ہے تو ان کے پاس ایک پکائی ہوئی بکری لائی گئی، تو انہوں نے فرمایا: کھاؤ کیکن لوگوں میں سے کوئی اُٹھ کر ایک طرف ہوگیا اور کہا: میں روزے دار ہوں ۔ تو عمار ٹرائٹی نے فرمایا: جس نے اس دِن کا روزہ رکھا کہ جس میں شک واقع ہوا ہو (لیعنی پختہ طور پر معلوم نہ ہو کہ چا نمونکا ہے یا نہیں) تو اس نے ابوالقاسم ٹاٹٹین کی نافر مانی کی ۔

بیاسناد حسن صحیح ہے اور اس کے تمام رُواۃ تُقد ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُاٹٹیڈ نے چھے روز ول سے منع فرمایا: ماہ رمضان کا وہ دِن جس بیں شک ہو جائے (کہ چاندنظر آیا ہے یا نہیں) ،عیدالفطر کا دِن ،عیدالاضیٰ کادِن اور ایام تشریق۔

واقتری کےعلاوہ دیگرزواۃ اس سے زیادہ پختہ ہیں۔

سنن أبي داود: ٢٣٢٥ مستد أحمد: ٢٥١٦١

سنسن أبى داود: ٢٣٣٤- جامع الترمذي: ٦٨٦ سنن ابن ماجه: ١٦٤٥ سنن النسائي: ٤/ ١٥٣ صحيح ابن حبان: ٣٥٨٥.
 ٩٥٥ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٣٣٤ ، ٤٢٤

التَّشْرِيقِ. الْوَاقِدِيُّ غَيْرُهُ أَثْبَتُ مِنْهُ. •

[٢١٥٢] .... حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا أَبُو الْعَالِيَةِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْهَيْثُمِ بْنِ عُشْمَانَ الْعَبْدِئُ، ثنا أَبُو قُتَيْبَةً، ثنا حَازِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: تَمَارَى النَّاسُ فِي هَلَالِ رَمَضَانَ، فَ قَالَ بَعْضُهُمُ: الْيَوْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: غَدًا، فَجَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي عِلَى وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْمَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟))، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عِلَى إِلَّالا فَنَادَى النَّاسَ: صُومُوا، ثُمَّ قَالَ: ((صُومُوا لِهُ وُيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا، وَلَا تَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا)). تَابَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِسى ثَوْدٍ ، وَزَائِلَدَةُ ، وَالشَّوْدِيُّ ، مِنْ دِوَايَةَ الْفَضْل بْنِ مُوسَى عَنْهُ ، وَقِيلَ عَنْ أَبِي عَاصِم . وَأَرْسَلَـهُ إِسْرَائِيلُ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، وَابْنُ مَهْدِيٌّ، وَأَبُونُ عَيْمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَن التُّوري. ٥

[٩٥ / ٢] ..... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًا، شَنا عَبَّادُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ شَنا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ (رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَنْ ، فَقَالَ: رَأَيْتُ الْهُلالَ، فَقَالَ: (رَجُلٌ إِلَى النَّبِي اللَّهُ إِلَا اللَّهُ ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((يَا بِلالُ نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا)). • قَالَ: ((يَا بِلالُ نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا)). • قَالَ: ((يَا بِلالُ نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا)). •

سیدنا ابن عباس جانشابیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے چاند
کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہوگیا، کچھ نے کہا کہ آج
(نظرآ گیا) ہے اور کچھ نے کہا؛ کل (نظرآ کے گا)۔ پھرایک
دیہاتی نبی عالیٰ کہا کہ محمت میں حاضر ہوا اور اس کا دعویٰ تقا
کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ تو نبی عالیٰ کہا نے استفیار فرمایا: کیا
تواس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور چھ
ن اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: بی ہاں۔ تو نبی تا اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: بی ہاں۔ تو نبی تا اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: بی ہاں۔ تو نبی تا اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: بی ہاں۔ تو نبی تا اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: بی ہاں۔ تو نبی تا اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: بی ہاں۔ تو نبی تا اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: بی ہاں۔ تو نبی تا گھڑ کے دورہ در کھل کر وہا کہ رکا کی اللہ دیا کہ رکا کہا کہ کو تا کہ روزہ رکھا کہ واور (ماہ شوال کا) چاند دیکھ کر چھوڑ اکر و
دیکھ کر روزہ رکھا کہ واور (ماہ شوال کا) چاند دیکھ کر چھوڑ اکر و
دیکھ کر روزہ دیکھ کر روزہ بھر (روزے رکھنا) چھوڑ ویا کر و اور ایک بھی
دیوں کو شار کرو، پھر (روزے رکھنا) چھوڑ ویا کر و اور ایک بھی

ولید بن الی او ر، زائدہ اور وری نے فضل بن موی کی روایت سے اس کی موافقت کی ہے اور ابوعاصم سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسرائیل ، حماد بن سلمہ، ابن مہدی، ابونعیم اور عبدالرزاق نے اسے امام وری سے مرسل روایت کیا ہے۔

<sup>🛈</sup> مسند اليز ار: ١٠٦٦

② صحيح ابن حبان: ٣٤٤٦ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٢٤ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٤٨٢

۱۳۱/٤ سنن أبي داود: ۲۳٤٠ ـ سنن ابن ماجه: ۱۳۵۲ ـ جامع الترمذي: ۱۹۱ ـ سنن النسائي: ۱۳۱/۸

صنن دارقطنی (جددوم) 195 صنا شُعَیْبُ بْنُ أَیُّوبَ، ثنا أَبُّو أُسَامَةَ، وَحُسَیْنُ بْنُ کَی خدمت میں حاضر ہوا اور عَلِيٌّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِكَالَ ، فَقَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ؟)) قَسالَ: نَعَتْمْ، قَبَالَ: ((يَبَا بَلَالُ نَبَادِ فِي النَّبَاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا)) الْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ .

٢١٥٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ مُحْرِزٍ، ثنا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ زَائِلَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ إِنَّالًا ، تَحْوَهُ.

[٢١٥٦] .... حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ، تْنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسٰى، ثننا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا أَيْتُ الْهِلَالَ ، فَقَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ؟)) قَالَ: نَعَمْ، فَنَادٰي أَنْ صُومُوا.

[٢١٥٧].... حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارِ الْعَيْشِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِم، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ لَيْلَةً هِلَالِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْهَلَالَ ، فَقَالَ: ((تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟)) قَالَ: نَعَمْ، فَنَادى فِي النَّاسِ أَنْ صُومُوا. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَن الثَّوْريّ

[٢١٥٨] .... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّام، ثنا عَمْرو بْن حَكَّام، ثنا

کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: یقیینا مجھے حیا ندنظر آ گوائی ویتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود تہیں اور میں اللہ کا رسول مول؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ تو آب مالی افرایا: ا ہے بلال! لوگول میں بہاعلان کر دو کہوہ کل روزہ رکھیں۔ ( دونوں روایتوں کا )معنی قریب قریب ہی ہے۔

اخلاف رُواۃ کے ساتھ ای (گزشته) صدیث کے ہی مثل -4

سیدنا ابن عباس التی درات کرتے ہیں کہ ایک دیباتی رسول الله مَنَاتِيْمُ كَ يَاسَ آيا وراس نَهُ كَهَا: يقينًا مِن نَهِ حِيا مُدو كَيُولِيا الله كسواكوتي معبود تبيس اور ميس الله كارسول مون؟ اس في كها: جي بال فو آب ما الفيام في ساعلان كرويا كد كل )روزه ر کھالو۔

سیدنا ابن عباس ڈانٹیئا بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہانی ماہ رمضان کی جا ندرات کوآیا اوراس نے کہا: اے اللہ کے رسول! يقيناً مجھے جاندنظر آگيا ہے۔ تو آپ مَلَيْنَا خِي خِرمايا: كيا تواس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود تہیں اور محمہ (مَالِينَامُ) الله كرسول بين؟ اس في كها: جي بال تو آپ مَنْ اللَّهِ فِي إِلَّهِ مِن اعلان كردِ مِن كر كل ) روزه ركه لو-شعبہ نے اس کواما مرثوری رحمہ اللہ سے مرسل روایت کیا ہے۔

عرمدرحمہ الله روایت كرتے ميں كه ايك ديهاتى في رسول الله مَنْ الله عَلَيْظِ كَ ياس آكر كوابى دى كداس في عادد يكها ب

شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ رَمُولِ اللَّهِ عَنْ أَنَّهُ عَنْ عَمْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ رَأَى الْهِ لَا لَلَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟)) قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟)) قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ مَصُوهُ مُوا.

[١٥٥٦] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى بْنِ مِرْدَاسِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ، غنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ، عَنْ عِحْرِمَةَ، أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي هَلالِ رَمَضَانَ مَرَّةً فَأَرَادُوا أَنْ لا يَصُومُوا وَلا يَقُومُوا، فَجَاءَ أَعْرَابِي لِلْي رَسُولِ اللهِ عَنْ مِنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ فَجَاءَ أَعْرَابِي لِلْي رَسُولِ اللهِ عَنْ مِنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ أَنَّ مَ رَأَى الْهِلالَ، فَسَأَتِي بِهِ النَّبِي عَنْ ، فَقَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَا اللهِ؟)) قَالَ: نَعَمْ وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلالَ، فَأَمَر بِلالا فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا، لَمْ يَقُلْ فِيهِ: فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا، لَمْ يَقُلْ فِيهِ: وَيَقُومُوا عَلَى مُوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

آسمَعُ: حَدَّنَكُمْ مُحَمَّدُ بنُ زُنْبُورِ الْمَكِّيُّ، ثنا أَسْمَعُ: حَدَّنَكُمْ مُحَمَّدُ بنُ زُنْبُورِ الْمَكِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلْ بْنُ جَعْفَرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: ((لَا تَمَقَدَّمُوا هَلالَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوافِقَ ذَالِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوافِقَ ذَالِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُ وَلَا بِيَوْمَيْنِ فَيُلا أَنْ يُوافِقَ ذَالِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُ أَحَدُكُمْ، وَسُومُ والرُوْيَةِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعَدُوا ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا لِرُوْيَةِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُوا ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا)). كُلُهُمْ ثِقَاتٌ . • فَعُدُوا ثَلاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا)). كُلُهُمْ ثِقَاتٌ . • وَابْنُ غَيْلانَ قَالا: عَالَيْكُمْ وَالْمَانُ فَالَانَ عَالَانَ عَلَاكُمْ وَالْمَانُ عَلَانَ عَلَاكُمْ وَالْمَانُ فَالَانَ قَالا: وَابْنُ غَيْلانَ قَالَا: وَابْنُ غَيْلانَ قَالَا: وَابْنُ غَيْلانَ قَالَا:

تو آپ نائی آنے فرمایا: کیا تواس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (مَنَائِیُّم ) اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں ۔ تو آپ مَنائِیْم نے لوگوں کو عَلَم فرما دِیا کہ وہ (کل) روزہ رکھیں۔

عکرمہ اللہ اوارت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں کو ماور مضان کے چاند کے بارے میں شک پڑگیا (کہ نظر آیا ہے یانہیں؟) چنا نچے انہوں نے روزہ نہ رکھنے اور قیام نہ کرنے (لیعنی نمازِ تراوی نہ پڑھیا کہ اللہ علی کا ارادہ کرلیا۔ پھر ایک دیہاتی ''حرہ' مقام نے رسول اللہ علی کے پاس آیا اور اس نے گواہی دی کہ اس نے چاند دیکھا ہے۔ اس کو نبی علی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا: جی باس اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا: جی باس اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا: جی باس اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا: جی باس اور اس نے گواہی دی کہا ہے۔ چنا نچہ بال اور اس نے گواہی دی کہا ہے چاند نظر آیا ہے۔ چنا نچہ آیا ہے۔ چنا نجہ آیا ہے۔ چنا نجہ آیا ہے۔ چنا نجہ آیا ہے۔ پاللہ دی کہا کہ کریں اور روزہ رکھیں۔

اس روایت میں قیام کرنے کے الفاظ حماد کے علاوہ کی نے بیان نہیں کیے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈواٹیئا سے مروی ہے کہ رسول اللہ نائیٹیا نے فر مایا:
ماہِ رمضان کا چاند (نظر آنے ہے) ایک دو دِن پہلے روزہ
مت رکھو، البتہ اگرتم میں سے کسی کا وہ دِن (انفا قاً) وہی آ
جائے کہ جس دِن وہ (معمول کے مطابق نظی) روزہ رکھا کرتا
ہے (تو وہ اس دِن وہ رکھ سکتا ہے)،تم چاند دکھ کر روزہ رکھا کرتا
کرواور چاند دکھ کر ہی روزے رکھنا چھوڑ اکرو،لیکن اگرتم پر
مطلع ایر آلود ہو جائے (یعنی بادلوں کے باعث دکھائی نہ
دے) تو تم تمیں دِن شارکر کے پھر روزے چھوڑ دِیا کرو۔
سیدنا ابو ہریہ ڈٹائیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تائیڈ نے نے

• صحیح البخاری: ۱۹۰۹، ۱۹۱۴ صحیح مسلم: ۱۰۸۱، ۱۰۸۲ سنن أبی داود: ۲۳۳۵ سنن ابن ماجه: ۱۹۰۰ جامع الترمذی: ۲۸۳۵ سنن النسائی: ۱۳۲۸ مسند أحمد: ۷۵۱۳ صحیح ابن حبان: ۳۶۶۳

نَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا مُحَدَّمَ دُبُنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا مُحَدَّمَ دُبُنُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: ((لا تَعْجَلُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْم وَلا بِيَوْمَيْنِ)) مِثْلَهُ، ((عُدُّوا تَعْجُلُوا ثَلا بِيَوْمَيْنِ)) مِثْلَهُ، ((عُدُّوا ثَلا بِيَوْمَيْنِ)) مِثْلَهُ، ((عُدُّوا ثَلْا بِيَنْ مَيْنِ)) مِثْلَهُ، ((عُدُّوا

[٢٦٦٦] أَسَدَ حَدَّقَنَا الْنُ صَاعِدِ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بِهٰذَا، ثُمَّ أَفْطِرُوا وَهٰذَا أَيْضًا.

آر ٢١٦٣] .... حَدَّقَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، وَأَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالا: نا الرَّبِيعُ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَسِيمَ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ مِثْلَةً. هَٰذِهِ أَسَانِدُ صِحَاحٌ.

أَسَانِيدُ صِحَاحٌ. [۲۱٦٤] .... حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَعَلِدُ بنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَلَاثِينَ فَا اللهُ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ وَمُومُوا ثَلَاثِينَ اللهُ اللهُل

آرة ٢١٦٥ إ ﴿ ٢١٦٥ أَسُو بَكُو يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِى الْبَزَّازُ ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَلِى الْمُقَدَّمِي ، أَخْبَرنِي الْحَجَّاجُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَبْعِي بْنِ حِرَاشٍ ، أَنَّ النَّبِي ﴿ اللهِ ، قَالَ: ((صُّومُوا لِرُوْيَتِهِ ، قَالَ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا لِرُوْيَتِهِ ، قَانَ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صُومُوا ، قَانِ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صُومُوا ، قَانِ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صُومُوا ، قَانِ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا رَمَضَانَ ثَلاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَفْطِرُوا إِلَّا أَنْ تَرَوْهُ وَالْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فرمایا: ماہِ رمضان ۔ سے ایک یا دو دِن پہلے روز ہمت رکھا کروہتم تمیں دِنوں کو پورا کرو، پھر روز ہے رکھنا چھوڑ دِیا کرو۔ بیاسی (گزشتہ) حدیث کے ہی مثل ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ وہی حدیث ہے۔

یہ بھی سند کے اختلاف کے ساتھ اس کے مثل روایت ہے۔ یہ تمام اسانید مجھ ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ خلفہ بیان کرتے ہیں که رسول الله خلی اند فرمایا: جبتم (ماورمضان کا) چاند دیکھوتوروزہ رکھلواورتم (ماو شوال کا) چاند دیکھوتو (روزے رکھنا) چھوڑ دو،لیکن اگرتم پر مطلع اَبرآ لود ہوجائے تو تم تمیں نروزے رکھو۔

ربعی بن خراش سے مروی ہے کہ نبی مُنَافِیَّا نے فرمایا: تم چاند د کی کرروز سے رکھا کرواور چاند د کی کرئی روز سے رکھنا چھوڑا کرو، لیکن اگرتم پرمطلع اُبرآ لود ہو جائے تو تم شعبان کے تمیں ون پورے کرو، پھرروزہ رکھالو لیکن اگر (شوال کا چاند کی کھنے میں بھی ) تم پرمطلع اُبرآ لود ہو جائے تو تم ماورمضان کے تمیں دن پورے کرو، پھر روز سے رکھنا چھوڑ دیا کرو۔ سوائے اس صورت کے کہتم اس سے پہلے ہی جاند د کی لوو۔

[٢١٦٦] ..... رَوَاهُ جَسِرِيسٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَبَعِيًّ، عَنْ حَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ وَعَيْدُهُ مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَعَيْدَ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ وَعَيْدُهُمَا، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ (لَا تَعَيِّدُ مُعُولًا اللَّهُ عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ (لَا تَعَيَّدُ مَنْ وَاللَّهِ اللَّهُ عَنْ مَرُوا الْهِ اللَّهُ اللْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الللَّهُ الْمُعُلِمُ ال

[٢١٦٧] - حَدَّثَنَا أَبُوعَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ مِنْ أَصْلِه، ثنا أَبُو زُرْعَةَ اللّهِ مَشْقِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرِو، ثنا أَبُو مُسْهِرٍ، اللّهِ مَشْقِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرِو، ثنا أَبُو مُسْهِرٍ، ثنا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

وابنِ دِينارِ، عن ابنِ عمر: فاقدروا له. • وَجَعْفَرُ بُنُ الْمَحَمَّدِ، وَجَعْفَرُ بُنُ مَحَمَّدِ، وَجَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ مُرْشِيدٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((إِنَّمَا الشَّهْرُ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((إِنَّمَا الشَّهْرُ تَسْعُ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)) تَفْطِرُوا حَتَى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)) تَفْطِرُوا حَتَى تَرَوْهُ، فَإِنْ عُمَلَ إِذَا مَضَى شَعْبَانُ وَلَا أَبْنُ عُمَرَ إِذَا مَضَى شَعْبَانُ وَلَا ابْنُ عُمَرَ إِذَا مَضَى شَعْبَانُ وَلَا اللهُ عَمَلَ إِذَا مَضَى شَعْبَانُ وَلَا ابْنُ عُمَرَ إِذَا مَضَى شَعْبَانُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَمَلَ إِذَا مَضَى شَعْبَانُ وَلَا لَكُونُ مَنْظُرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ وَلِي اللهُ عَلَالُهُ وَلَى مَنْظُرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ وَكَانَ لَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ.

ربعی رحمہ اللہ رسول اللہ طَلَقِظِ کے ایک صحابی ڈائٹا سے روایت
کرتے ہیں کہ (رمضان کا) مہینہ شروع ہونے سے پہلے
روزے مت رکھو، یہاں تک کہتم چائد دیکے لو، یااس سے پہلے
(مہینے کے) تمیں دِن پورے کرلو۔ پھر روزے رکھتے رہو،
یہاں تک کہتم (شوال کا) چائد دیکے لو، یا (تمیں روزوں کی)
گنتی پوری کرلو۔

سیدنااین عمر تا تنجئیان کرتے ہیں که رسول الله طافیخ نے فرمایا: تم تب تک روزے نه رکھو جب تک که (رمضان کا) چاند نه د کیولواور تب تک روزے رکھنامت چھوڑ و جب تک که (شوال کا) چاند نه د کیولو، کیکن اگرتم پرمطلع اُبرآ لود ہو جائے تو تم تمیں روزے رکھو۔

یدروایت موطا میں نافع اور ابن دینار کے حوالے سے سید نا ابن عمر النظام سے مروی ہے کہتم اس کا انداز ہ لگالو۔

سیدنا ابن عمر ٹائٹیابیان کرتے ہیں که رسول الله تافیح نے فر مایا: یقیناً مہینه اُنتیس دِن کا بھی ہوتا ہے، لبندائم تب تک روزے نہ رکھو جب تک کہ تم چاند نه دیکھ لواور تب تک روزے رکھنا مت چھوڑ و جب تک کہ اسے نه دیکھ لو، لیکن اگر تم پرمطلع اَبر آلود ہو جائے تو تم اس کا اندازہ لگالیا کرو۔

ا بن مرشد نے بیاضا فد کیا ہے کہ جب شعبان کے اُنتیس دِن گزر جاتے تو سیدنا ابن عمر را شہالک آ دی کو بھیجے جو (چاندکو) دیکھنا، پھراگر تو اسے نظر آ جا تا تو روز ہ رکھ لیتے اور اگر اسے نظر نہ آتا اور چاند دیکھنے میں کوئی بادل اور دھواں وغبار وغیرہ بھی حائل نہ ہوتا تو آپ اگلے دِن روز ہٰہیں رکھتے تھے، لیکن اگر چاند دیکھنے میں کوئی بادل یا دھواں وغبار وغیرہ حائل ہوتا تو

<sup>•</sup> سنن أبی داود: ۲۳۲۲ سنن النسائی: ٤/ ۱۳۵ ـ شرح مشکل الآثار للطحاوی: ۳۷۱۸، ۳۷۲۹ ـ صحیح ابن حبان: ۳٤٥٨ و ۳۲۵۰ مستد أحمد: ۲۷۲۸ ، ۶۲۸۱ ، ۲۲۹۰ مستد أحمد: ۲۲۸۸ ، ۶۲۸۱ ، ۲۷۹۰ ، ۳۷۹۰ مستد أحمد: ۲۷۸۸ ، ۲۷۸۱ وی ۱۳۷۸ ، ۳۷۸۰ ، ۳۷۷۹ مستد أحمد ۲۷۸۰ ، ۳۷۸۰ مستد أحمد الوكايان كرتے ميں كم

[٢١٦٩] ..... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدِ التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الشِّي فَيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا أَوْ تُكْمِلُوا (أَلَا لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَةَ، وَلا تُفْظِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَةَ)). كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

[۲۱۷۰] .... حَلَّ ثَنَا عَلِيَّ بِنُ مُبَشِّرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ حَرْبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ حَرْبٍ، ثنا أَسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْ صُورٍ، عَنْ رِبْعِيِ بِنِ حِرَاشٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ ، لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

[٢١٧١] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغُوِيُّ، ثنا الْبَحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَهٰذَا مِثْلُهُ.

الموري في المستحدد المحمد المنافع الم

آپ لوگوں کے ساتھ ہی روزے رکھنا چھوڑ اکرتے تھے۔
ایک صحابی رسول ڈاٹھڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلٹھڑ نے فرمایا: سنو! تم (رمضان کے) مہینے سے پہلے روزہ مت رکھا کرو، یہاں تک کہتم چا ند دیکھ لویا (شعبان کے مہینے کے تمیں ونوں کی) گنتی پوری کرلو، اور تم تب تک روزے رکھنا مت چھوڑا کرو جب تک کہ (شوال کا) چا ند ند دیکھ لو (یا ما و رمضان کے تمیں ونوں کی گنتی نہ پوری کرلو۔

تمام دُواۃ تقد ہیں۔

## اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔

ابوالخشر کالطائی بیان کرتے ہیں کہ ہم (ایک مرتبہ) ''ذات الشقو ق' کے مقام پر تھے کہ ہم رمضان کا چاند دیکھنے گئے، تو ہمیں چنتہ طور پر معلوم ہمیں چاند کے بارے ہیں شک ہوگیا (یعنی پختہ طور پر معلوم نہیں ہور ہا تھا کہ ڈکلا ہے یا نہیں) تو ہم نے سیدنا ابن عباس دلائشائے پاس ایک آ دی کو بھیجا، اس نے ان سے پوچھا تو ابن عباس دلائشائے نہی تائیز ہے بیان کیا کہ یقیبنا اللہ تعالیٰ نے چاس دلائشائے نہی تائیز ہے بیان کیا کہ یقیبنا اللہ تعالیٰ نے چاند دیکھنے ہیں وسعت دی ہے، اور اگریتم پر اُبر آ لود ہوجائے تو تم شعبان کے ہیں ونوں کی گنتی پوری کرو۔
بیرحدیث شعبہ سے تھے مردی ہے اور اسے تھین اور ابو خالد بیرحدیث اور ابو خالد

الدالاني نعمروبن مره سروايت كيااوراس مين وشعبان كى

آدَمَ وَهُوَ ثِقَةً". ٥

[٢١٧٣] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَلِيٍّ بْنُ دَاوُدَ، ثنا آدَمُ، ثنا شُغْبَةً، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّمْ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: ((صُـومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِـرُؤْيَتِـهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاِثِينَ)). يَعْنِي عُدُّوا شَعْبَانَ ثَلاثِينَ. صَحِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، كَـٰذَا رَوَاهُ آدَمُ، عَـنْ شُـعْبَةَ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ فِيهِ: فَعُدُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، وَلَمْ يَقُلْ: يَعْنِي. ٥

[٢١٧٤] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَبُو الْحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو سُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ((أحْـصُـوا هَلالَ شَـعْبَـانَ لِـرَمَضَانَ وَكَا تَخْلِطُوا بِـرَمَـضَـانَ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَالِكَ صِيَامًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، وَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تُغْمَى عَلَيْكُمُ الْعِدَّةُ)). •

[٢١٧٥] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا لُوَيْنٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ: ((جَعَلَ اللَّهُ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَـصُدومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ

گنتی'' کے الفاظ آ دم کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیے اوروہ ثقتہ راوی ہے۔

سیدنا ابو ہرریہ الفظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالیظ نے فرمايا، يا كها كدابوالقاسم مَنْ الله الله في فرمايا: (رمضان كا) جائد د کچھ کرروزہ رکھواور ( شوال کا ) جاند دیکھ کرروز ہے رکھنا چھوڑ دو، کیکن اگرتم بر مطلع اُبرآ لود ہو جائے تو مہینے کے تیں دِن يورے كرو\_ يعنى شعبان كيميں دِن شاركرو\_

یہ حدیث شعبہ ہے بیچے مروی ہے۔ای طرح اسے آ دم نے شعبہ سے روایت کیا اور امام بخاریؒ نے بھی اے آ دم سے اور انہوں نے شعبہ سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے اس میں بیر الفاظ بیان کیے جم شعبان کے تیس دِن شار کرو۔اور انہوں نے ''لعنی'' کالفظ بیان ہیں کیا۔

سیدنا ابو ہرریہ دفائق بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طافی اے فرمایا: رمضان ( کے روز بے رکھنے ) کے لیے شعبان کے جاند (ت تمیں دِنوں) کوشار کیا کرو اورتم (اس کو) رمضان کے ساتھ مت ملاؤ ، البيتہ اگرتم ميں ہے کسي کا دِن (اتفاقاً) وہي آ جائے كہجس دِن وہ (معمول كےمطابق نفلي) روزہ ركھا كرتا ہے(تو وہ اس دِن روزہ رکھ سکتا ہے)،تم چاند دیکھ کرروزہ رکھا کرد ادر چاند د مکھ کر ہی روز ہے رکھنا چھوڑا کرو،کیکن اگرتم پر مطلع أبرآ لود ہو جائے تو یقیناً (شعبان کے میں دِنوں کا) شارتم سے پوشیدہ ہیں رہ سکتا۔

طلق بیان کرتے ہیں کہرسول الله طافیظ نے فرمایا: الله تعالی نے جاند کولوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، لہٰذا جبتم اے دیکھوتو روز ہ رکھالیا کرواور جبتم اے دیکھوتو روزے چھوڑ دیا کرو، کیکن اگر ریتم پر اُبر آلود ہو جائے توتم تیں دِن کی گنتی کو بورا کرو۔

<sup>🗨</sup> صحيح البخاري: ١٩٠٩ ـمسند أحمد: ٩٣٧٦ ، ٩٥٥٦ ، ٩٨٥٣ ـصحيح ابن حبان: ٣٤٤٢ ـ شرح مشكل الأثار للطحاوي: ٠٠٥

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۲۱۶۰

فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ)). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ: سَمِعْتُ هٰذَا مِنْهُ وَحَدِيثَيْنِ آخَرَيْنِ، مُحَمَّدُ بْنُ جَابِر لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ضَعِيفٌ. •

الْحَسَسُ بْنُ عَرَفَة ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ الْحَسَسُ بْنُ عِرَفَة ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، وَثَنا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَقِيلِ ، نا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، قَالَ: إِنَّمَا الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُ ، نا عَبْدُ الْوَهَابِ ، نا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، قَالَ: إِنَّمَا الشَّهْرُ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا الشَّهْرُ وَتَى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَيِّمُوا الْعِدَّة تَعْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَيَّمُوا الْعِدَّة تَعْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنْى مَنْحَرٌ وَكُلُّ عَرَفَة مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنْى مَنْحَرٌ وَكُلُّ عَرَفَة مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنَى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فَعَا يَعُمُ اللّهِ عَنْ أَيُوبَ وَكُلُّ مِنَى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فَرَاهُ مَنْ وَيُولِ النَّيْ الْمَالِي النَّيِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْوِلَ وَأَنْ مَالُولُ مَالْمُ عَرَفَة مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنْ وَيُولِ اللّهِ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِ مَوْمَ الْمُؤْلُولُ مَالْمُ الْمُعَلِي مَا الْمُعَلِي الْمَالِي الْمُعَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلُولُ مَنْ وَكُلُّ مِنْ وَلَا الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلُ وَلَا عَمَادُ الْوَلَا مَالَالَيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤُلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

[٢١٧٨] ..... حَلَّتَنَا ابْنُ مِرْدَاس، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَدَّدُ بْنُ أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَدَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيِّى هُرَيْرَةَ: ذَكَرَ

محر بن جابر کا بیان ہے کہ میں نے سے حدیث اور دوسری دو حدیثیں ان سے سنیں محر بن جابر قوی راوی نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔

سیدنا رافع بن خدت گاتُنُه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَیْهُمُ نے فرمایا: تم رمضان (کے روزے رکھنے) کے لیے شعبان کے (تعیں دِنوں) کی تعداد شار کرواور (رمضان کے) مہینے سے پہلے روزہ مت رکھو، سوجب تم چا ندکود کیھوتو روزہ رکھواور جب تم اے دیکھوتو (روزے رکھنا) چھوڑ دو، کیکن اگرتم پرمطلع ابرآ لود ہوجائے تو تعیں دِنوں کی گنتی پوری کرو، پھرروزے رکھنا ابرآ لود ہوجائے تو تعیں دِنوں کی گنتی پوری کرو، پھرروزے رکھنا جھوڑ دو، کیونکہ مہینہ اسنے اور اسنے اور اسنے دِنوں کا ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے اپنا انگوٹھا دبا لیا (لیعنی بتلایا کہ مہینہ انتیس دِن کا بھی ہوتا ہے۔

محرین منکدررحمه الله سے مروی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ والنائد نے فرمایا: یقینا مہینہ انتیس دِن کا بھی ہوتا ہے، لہذا تم تب تک روزہ ندر کھو جب تک کہ چا ند ندد کھولوا دراس وقت تک روز ہے رکھنا مت چھوڑ و جب تک کہ (شوال کا) چا ند ندد کھولو ایکن اگر تم پر مطلع اَبر آلود ہو جائے تو تمیں دِنوں کا عدد پورا کرو تمہاری عیدالفطراس دِن ہوتی ہے جس دِن تم روز ہے رکھنا چھوڑ دیتے ہوا ورتمہاری عیدالفتی اس دِن ہوتی ہے جس دِن تم قربانیاں کرتے ہو۔ سارا عرف وقوف کی جگہ ہے، سارامنی قربانیوں کی جگہ ہے، سارامنی قربانیوں کی جگہ ہے، سارامنی قربانیوں کی جگہ ہے۔ سادامنی قربانیوں کی جگہ ہے۔ اور مکم کر میں نہ بین میں میں میں میں کی لیوں ایک کی ایوں کی جگہ ہے۔ سادامنی قربانیوں کی جگہ ہے۔ سادامنی خربانیاں کی دول کی جگہ ہے۔ سادامنی کی ایوں کی دول کی جگہ ہے۔ سادامنی کی ایوں کی دول کی کا کھوں کی دول کی دول

حماد بن زید نے اس کوالوب سے روایت کیا اور انہوں۔، اسے نی مناقظ کک مرفوع بیان کیا۔

ایک اور سند کے سہتھ سیدنا ابو ہریرہ رہائی ہے ہی مروی ہے (وہ بیان کرتے ہیں کہ) نبی سائی ہے ہے اس (گزشتہ روایہ) کے مثل ہی بیان کیا۔ روح بن قاسم نے اے اور مان سے

<sup>•</sup> مسند أحمد: ١٦٢٩٠، ١٦٢٩٤ ـشرح مشكل الآثار للطحاوي: ٣٧٧٧

٢٥١/٤ السنن الكبرى للبيهقى: ٤/٢٥١

روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے۔

النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَهُ. وَتَابَعَهُ رَوْحُ بِنُ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر. • الْمُنْكَدِر. •

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ نبی طالیق سے روایت کرتے ہیں کہتم جاند د مکھ کرروزہ رکھا کرو۔ پھرانہوں نے حدیث کے آخر تک ای کے مثل بیان کیا اور انہوں نے بیالفاظ ذِکرنہیں کیے کہ مہینہ اُنتیس دِنوں کا ہوتا ہے۔ [٢١٧٩] .... حَدَّ ثَنَا ابْنُ صَاعِدِ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَعِيلِ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَعِيلِ، ثَنَا ابْنُ سَوَاءٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

روح بن قاسم تُقدراويوں ميں سے ہيں۔

[ ۲۱۸ - آسس ثنا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْمَدُ بْنُ مِصْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ خَالِدٍ، وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم، جَمِيعًا عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَ حَهُ مَعْ فَالَ: ((صَوْمُ كُمْ يَوْمَ مُصُومُ وَنَ وَفِطْرُونَ)). •

سیدنا ابو ہرمیہ ڈائٹ سے مروی ہے کہ نی سائٹا نے فر مایا: تمہارا روزہ اس دِن (سے شروع) ہوتا ہے جس دِن تم (بہلا) روزہ رکھتے ہو اور تمہاری عیدالفطر اس دِن ہوتی ہے جس دِن تم (روزے رکھنا) چھوڑ دیتے ہو۔

[٢١٨١].... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتِرِي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ اللهِ ثَنَا الْوَاقِدِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنَ الْخَلِيل، ثَنَا الْوَاقِدِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ الزُّهْرِيُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّبِي اللهِ الْمَقْبُرِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِي اللهِ الْمَقْبُرِي، عَنْ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سیدنا ابو ہر برہ ڈٹائٹو نبی مٹائٹو کے سے روایت کرتے ہیں کہ روزہ اس دِن ( سے شروع ہوتا ہے) جس دِن تم ( پہلا ) روزہ رکھتے ہو،عیدالفطراس دِن ہوتی ہے جس دِن تم ( روزے رکھنا ) چھوڑ دیتے ہو اور عیدالفخی اس دِن ہوتی ہے جس دِن تم قربانیاں کرتے ہو۔

جِيفٌ. ٥ اس روايت كى سندمين واقدى ضعيف راوى ہے۔ بابٌ فِي وَقُتِ السَّحَرِ

سحری کے وقت کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سُٹائٹٹ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص اذان سے اور (کھانے کا) برتن اس کے ہاتھ بر ہوتو وہ اسے تب تک ندر کھے جب تک کہ [۲۱۸۲] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاس، ثَنَا مَكَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاس، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا حَمَّادُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرِرَةَ،

<sup>107/2</sup> السنن الكبرى للبيهقى: ٤/ ٢٥٢

<sup>🛭</sup> سلف قبله

<sup>👁</sup> سنن أبي داود: ٢٣٢٨ ـ سنن ابن ماجه: ١٦٦٠ ـ جامع الترمذي: ٦٩٧ ـ السنن الكبري للبيهقي: ١٦١ / ٢٥١

٥ مستد أحمد: ١٠٦٢٩

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ: ((إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءُ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَى يَقْضِى حَاجَتَهُ مِنْهُ)). قَالَ آبُو دَاوُدَ: أَسْنَدَهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، كَمَا قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى .

[٢١٨٣].... حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ ، ثنا دَاوُدُ بْـنُ رُشَيْـدٍ أَبُو الْفَصْلِ الْخُوَارِزْمِيُّ، ثَنَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ عَائِشٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَـقُولُ: الْفَجْرُ فَجْرَان فَأَمَّا الْـمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ فَلا يَمْنَعَنَّ السَّحُورَ وَكَا تَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ، وَإِذَا اعْتَرَضَ فَقَدْ حَرُمَ الطَّعَامُ فَصَلَّ صَلاةَ الْغَدَاةِ. إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. [۲۱۸٤] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ تَوْبَانَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمُ قَالَ: ((هُمَا فَجْرَان فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السَّرْحَانِ فَإِنَّهُ لا يُحِلُّ شَيِّئًا وَلا يُحَرَّمُهُ ، وَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ الَّذِي عَارَضَ الْأَفْقَ فَفِيهِ تَحِلُّ الصَّلاةُ وَيَحْرُهُ الطَّعَامُ)). هٰذَا مُرْسَلٌ. ٥ [٢١٨٥] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَ بْنِ مُحْرِزِ الْكُوفِقِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَسالَ: قَسالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((الْفَجْرُ فَجْرَان فَجَرٌ تُحْرَمُ فِيهِ الصَّلاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، وَفَجُرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ)). لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ، عَنِ الثُّوْرِيِّ، وَوَقَـفَهُ الْفِرْيَابِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ،

اس سے پیمن ضرورت پوری نہ کر لے ( لیعنی جب تک کہ بدقد رِ کفایت کھائی نہ لے )۔

ابوداؤرُ فرمائے ہیں کہ روح بن عبادہ نے اس کی سند کو اس طرح بیان کیا ہے جس طرح عبدالاعلیٰ نے بیان کیا۔

ر بیعہ بن پر ید بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَنْ اَلَّمْ اَلَهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَالْتُوْ کُو مِوات میں طرح کی ہوتی ہے: جو فجر آسان میں لمبائی کی صورت میں پھیلی ہوتی ہے وہ سحری کھانے سے بالکل منع نہیں کرتی اور اس میں (فجر کی) نماز پڑھنا جا تر نہیں ہوتا اور جب یہ چوڑ ائی کی صورت میں ہوتو کھانے کا صورت میں ہوتو کھانے کا وقت ختم ہوجا تا ہے (یعنی سحری کھانے کا وقت ختم ہوجا تا ہے (یعنی سحری کھانے کا اس روایت کی سندھیجے ہے۔

محمد بن عبدالرحمان بن ثوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنالِیْم فی نے فرمایا: فیجر دوطرح کی ہوتی ہے: جو فیحر بھیٹر یے کی وُم کی طرح ہوتی ہے وہ نہ تو کسی چیز کو طرح ہوتی ہے وہ نہ تو کسی چیز کو حرام کرتی ہے اور نہ کسی چیز کو حرام کرتی ہے اور کھانا جائز ہوتا ہے ) اور جو فیحر اُفق میں لمبائی کی صورت میں ہوتی ہے اور کھانے کو حرام کر میں ہوتی ہے اور کھانے کو حرام کر دیتی ہے اور کھانے کو حرام کو دیتی ہے (یعنی اس وقت فیحر کی نماز کا اور سحری کے اختیام کا وقت ہوجاتا ہے )۔

سیدنا ابن عباس جن شخابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نٹائیٹی نے فرمایا: فجر دوطرح کی ہوتی ہے: ایک وہ فجر جس میں (فجرک) نماز حرام اور کھانا حلال ہوتا ہے اور (دوسری) وہ فجر جس میں کھانا حرام اور نماز حلال ہوجاتی ہے۔

0 السن الكبرى للبيهقي: ١/ ٣٧٧

وَوَقَفَهُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ أَيْضًا. ٥

[۲۱۸٦] --- حَدَّنَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا أَبُو حَفْصِ الْآبَارُ، عَنْ هَلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ، قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ عَبْشُدِ، قَالَ: كُنْتُ فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَي عَبْدُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: اخْرُجُ فَعَيْدَ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: اخْرُجُ فَانْظُرْ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ؟، قَالَ: فَحَرَجْتُ ثُمَّ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: اخْرُجْ فَالنَظُرْ هَلْ طَلَعَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ: لَقَدِ ارْتَفَعَ فِي السَّمَاءِ أَبْيضُ، فَصَلَى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ وَجَعْتُ فَقُلْتُ: لَقَدِ اعْتَرضَ الْفَجْرُ؟، فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَقُلْتُ: لَقَدِ اعْتَرضَ الْفَجْرُ؟، فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَقُلْتُ: لَقَدِ اعْتَرضَ فِي السَّمَاءِ أَبْلِغْنِي السَّمَاءِ أَجْمَرُ، فَقَالَ: هَيْتَ الْأَنَ فَأَبْلِغْنِي السَّمَاءِ أَدْعُرَدُ مَنْ أَنْ فَقَالَ: هَيْتَ الْأَنَ فَأَبْلِغْنِي

[٢١٨٧] - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: فَقُلْتُ: قَدِ اعْتَرَضَ فِي السَّمَاءِ وَاحْمَرَّ، فَقَالَ: اثْتِ الْآنَ بِشَرَابِي، قَالَ: وَقَالَ يَوْمًا آخَرَ: قُمْ عَلَى الْبَابِ بِشَرَابِي، قَالَ: وَقَالَ يَوْمًا آخَرَ: قُمْ عَلَى الْبَابِ بِشَرَابِي، قَالَ: وَقَالَ يَوْمًا آخَرَ: قُمْ عَلَى الْبَابِ بَيْنِي وَبَيْنَ الْفَجْرِ. وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

[۲۱۸۸] .... حَدَّثَ نَا الْقَاضِى الْمَحَامِلِيُّ، وَأَخُوهُ أَبُّو عُبَيْدٍ، قَالا: نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثنا مُلازِمُ بْنُ أَبُو عُبَيْدٍ، قَالا: نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثنا مُلازِمُ بْنُ عَمْرِو، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ النَّعْمَان السَّخِيمِيُّ، قَالَ: أَتَالِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فِي رَمَضَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا رَفَعْتُ يَدِي مِنَ السَّحُورِ لِخَوْفِ الصَّبْحِ بَعْدَمَا رَفَعْتُ يَدِي مِنَ السَّحُورِ لِخَوْفِ الصَّبْحِ فَطَلَبَ مِنِّي بَعْضَ الْإِدَامِ، فَقُلْتُ: أَيَا عَمَّاهُ لَوْ كَانَ فَطَلَبَ مِنِّي بَعْضَ الْإِدَامِ، فَقُلْتُ: أَيَا عَمَّاهُ لَوْ كَانَ بَقِي عَلَيْكَ إِلَى طَعَامٍ بَقِي عَلَيْكَ مِنَ اللَّيْلِ شَيْءٌ لَأَدْخِلَ فَقَرَّبْتُ إِلَى طَعَامٍ عِنْدِي وَشَرَابٍ، قَالَ: عِنْدَكَ؟ فَدَخَلَ فَقَرَّبْتُ إِلَى طَعَامٍ عِنْدِي وَشَرَابٍ، قَالَ: عِنْدَكَ؟ فَدَخَلَ فَقَرَّبْتُ إِلَى طَعَامٍ عِنْدِي وَشَرَابٍ، قَالَ: عِنْدَكَ؟ فَدَخَلَ فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ

سالم بن عبید بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو پکرصدیق واللہ استے چا ہا کے ذیر کفالت تھا۔ انہوں نے ایک رات جس قدر اللہ نے چا ہا اتی نماز پڑھی۔ پھر فر مایا: ہا ہر نکلواور دیکھو کہ فجو طلوع ہو گئ ہے؟ چنا نچہ میں باہر نکلا، پھر میں واپس آیا اور عرض کیا: آسان میں ایک سفیدی میں بلند ہو گئ ہے۔ تو انہوں نے پھر نماز پڑھی، جتنی اللہ تعالیٰ نے چاہی۔ پھر فر مایا: ہا ہر نکلواور دیکھو کہ فجر طلوع ہو گئ ہے؟ چنا نچہ میں باہر نکلا، پھر میں واپس آیا اور کہا: آسان میں چوڑ ائی کی صورت میں سرخی پھیل گئ ہے۔ تو انہوں نے فر مایا: پھر ایک کا کھانا جھے پہنچادو۔

ایک اور سند کے ساتھ ای (گزشتہ) روایت کے ہی مثل ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بیس نے (باہر جا کرآ سان و یکھا اور) پھر کہا: آ سان میں (فجر) چوڑ ائی کی صورت میں ہے اور سرخ ہوگئی ہے۔ تو انہول نے فرمایا: اب میرامشروب لے آؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر بڑائش نے ایک روز فرمایا: میرے اور فجر کے درمیان دروازے پر کھڑے ہو جائے جاؤ (یعنی دروازے پر کھڑے ہوجائے وار جعے بتادینا)۔ بیدا سنا صحیح ہے۔

عبدالله بن تعمان تحقی بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آخری رات؛ جب میں نے صلح ہو جانے کے خدشے سے حری کے کھانے سے ہاتھ کھنے لیا تھا تو اس کے بعد میر سے پاس قیس بن طلق آئے اور انہوں نے مجھ سے پھی سالن طلب کیا، تو میں نے کہا: اے پچا جان! اگر آپ اس وقت تشریف لاتے کہ جب رات کا پچھ صد باقی ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں کھانے پینے کا سامان ضرور پیش کرتا۔ انہوں نے پوچھا: تہمارے پاس موجود ہے؟ پھروہ اندر آگئے اور میں نے ٹرید،

تَرِيدًا وَلَحْمًا وَنَبِيدًا فَأَكَلَ وَشَرِبَ وَأَكْرَهَنِى فَأَكُرَهَنِى فَأَكُرُهُنِى فَأَكُرُهُ فَي فَأَكُرُهُ فَي فَأَكُرُهُ فَي فَأَكُرُهُ وَقَالَ: حَدَّتَينِي طَلْقُ بُنُنُ عَلِيٍّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيٌّ قَالَ: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا يَغُرَّنَكُمُ السَّاطِعُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فَي قَالَ: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا يَغُرَّنَكُمُ السَّاطِعُ اللَّهُ صَدِّلًا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْرِضَ لَكُمُ الاَّحْمَرُ))، وأَشَارَ بِيدِهِ قَيْسُ بْنُ طَلْقِ لَيْسَ بِالْقَوِيّ. • وأَشَارَ بِيدِهِ قَيْسُ بْنُ طَلْقِ لَيْسَ بِالْقَوِيّ.

حَيَّةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَ وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاس، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُننِ سَوَادَةَ الْقُشَيْدِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُي، يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

رِ ٢١٩] .... حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيْقَ، حَدَّئِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمُودِ الصَّبْعِ حَتَّى أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَٰذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصَّبْعِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ)).

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلْمٍ رُوْلِيَةِ الْهِلَالِ وَيتِ اللَّيَانِ عَلْمِ صَكَابِيان

٢١٩١٦ .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ إِسْمَ سِلَ، ثنا يُوسُفُ بِنُ سُلَيْمَانَ، ثنا يُوسُفُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا

گوشت اور نبیذ ان کے نزو کی کر دیا، تو انہوں نے کھایا اور پیا، اور مجھے بھی مجبور کیا تو میں نے بھی کھائی لیا، جبکہ بھی کھی ہونے کا ڈرلگا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے کہا: مجھے سیدنا طلق بن علی والنونے بیان کیا کہ نبی طاقی ہے نے فر مایا: کھا وَاور بیو، اور اور چڑھنے والی سفیدی شہیں دھو کے میں نہ ڈال دے (لیعنی اسے دکھ کرتم کھانا پینا مت چھوڑ دو) اور تب تک کھاتے پیتے رہا کو جب تک کہ تمہارے لیے سرخی پھیلنا شروع نہ ہوجائے۔ سوادہ القشیر کی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا سمرہ بن جندب والنونی کو خطبہ دیتے ہوئے ہیں کہ میں نے سیدنا سمرہ بن جندب والنونی کو خطبہ دیتے ہوئے ہیں کہ میں اور سے اور نہ بی فرمایا: شہیں سحری کھانے سے بلال کی اذان بالکل نہ روکے فرمایا: شمہیں سحری کھانے سے بلال کی اذان بالکل نہ روکے اور نہ بی فرمایا: شمہیں سحری کھانے سے بلال کی اذان بالکل نہ روکے اور نہ بی افتی کی وہ سفیدی روکے (جو کہ سیدھی اُوپر کو چڑھتی ہے) اور نہ بی

سیدناسمرہ ڈی ٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکاٹیڈ نے فرمایا: شہیں بلال (ڈی ٹیڈ) کی اذان اور صبح کی ہے عمودی سفیدی دھو کے میں نہ ڈال دے ( یعنی انہیں دیکھ کرتم سحری کھانا مت چھوڑ دیا کرو) یہاں تک کہ وہ چوڑ ائی میں پھیل جائے۔

مسین بن حار ڈائجد کی،جن کاتعلق قیس کے قبیلہ جدیلہ سے

تقاءبیان کرتے ب کہ جمیں امیر مکہنے خطبہ دیااورلوگوں کوشم

مسند أحمد: ١٦٢٩١ ـ المعجم الكبير للطبراني: ٨٢٥٧

ت صحيح مسلم: ١٠٩٤ ـ سنن أبي داود: ٢٣٤٦ ـ جامع الترمذي ٢٠٠٠ سنن النسائو ١٤٨/٤ ـ مسند أحمد: ٢٠٠٩٧ ـ المعجم الكبير للطبراني: ١٤٨٠٠

عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، ثنا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ جَدِيلَةَ قَيْس، أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَنَا فَنَشَدَ النَّاسَ، فَقَالَ: مَنْ رَأَى الْهَلالَ لِيَوْمِ كَذَا وَكَذَا؟ ثُمَّ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْهَلالَ أَنْ نَشُكَ لِللرَّوْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلُ نَسَمُ كُنَا بِشَهَا وَيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلُ نَسَمُ كُنَا بِشَهَا وَيَهِ مَا . قَالَ: فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ نَسَمُ كُنَا بِشَهَا وَيَهِمَا . قَالَ: فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْمَعَلَى بْنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَيَسَهِدَ شَاهِدَا عَدْلُ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ ال

بْنِ حَاطِبٍ. هٰذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ. ٥ [٢١٩٢] سَس حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنِنُ هَانَءِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّادٌ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيّ جَدِيلَةً قَيْسِ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةً قَالَ: عَهِ لَا إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَيُّ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نرَهُ، وشَهد شاهدا عَدْل نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهما. فَسَالْتُ الْحُسِيْنَ: مَنْ هُنُو: قَالَ: الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُوهُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، وَقَالَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَشَارَ إِلَى رَجُّلٍ خَلْفَهُ، قُلْتُ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بِذَالِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى . قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ هُوَ الْحَارِثُ بُنُ حَاطِبِ إِنْ الْحَارِثِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ خُبَسْ بْس وَهْبِ سْنِ حُدَيْفَةَ بْنِ جُمَح كَانَ مِنْ

دے کر پوچھا: فلال دِن کا کس نے چاند دیکھا تھا؟ پھرانہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائیل نے ہم سے بیع ہدلیا کہ ہم چاند دیکھ کر جج کے ارکان اوا کرلیا کریں، لیکن اگر ہمیں چاند نظر نہ آئے اور دوعاول گواہ (چاند ویکھنے کی) گواہی دے ویں توان دونوں کی گواہی پر حج اوا کرلیں۔ ابوما لک انتجی کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن حارث سے پوچھا: امیر مکہ کون؟ تو انہوں نے میں نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔ پھروہ بعد میں مجھے ملے تو انہوں نے ہتا کہ وہ محمد بن حاطب کے بھائی حارث بن حاطب تھے۔ ہتا تھے۔ ہیں تھ

حسین بن حارث الحدلی، جن کاتعلق قیس کے قبیلہ جدیلہ سے تھا، کہتے ہیں: امیر مکدنے بیان کیا کدرسول الله مظافیظ نے ہم ے عبدلیا کہ ہم جا ندو کی کر حج کے ارکان ادا کرلیا کریں ،لیکن اگر جم اسے نہ دیکھ سکیس اور دو عادل گواہ (جاند دیکھنے کی) گواہی دے دیں تو ہم ان دونوں کی گواہی پر حج ادا کرلیں۔ میں نے حسین سے یو چھا کہوہ (امیر مکہ ) کون تھے؟ توانہوں نے کہا کہ محمد بن حاطب کے بھائی حارث بن حاطب۔ اور (امیر مکہ نے کہا تھا کہ)اس بات کواس شخص نے بھی بیان کیا ہے جو الله تعالی اور اس کے رسول طَالْقِيْمُ (کے احکامات) کو (مجھ سے) زیادہ جانے والا ہے، اور انہوں نے این چیھے کھڑے ایک صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے یو چھا: وہ كون تضع؟ تو انهول نے كها: سيدنا ابن عمر والنيند ابن عمر والنين نے بیان کیا تھا کرسول الله مالی اے جمیس اس کا تھم فر مایا۔ ابوبكرنيثابورى نے ہم سے بيان كيا: ميس نے ابراہيم الحربي سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: اس حدیث کوسعید بن سلیمان نے ہم سے بیان کیا، پھرانہول نے کها: ابراہیم سے مراد حارث بن حاطب بن حارث بن معمر بن خبیب بن وهب بن حذیفه بن جمح دانشهٔ بین، جوحبشه کی طرف ہجرت کرنے والے اصحاب میں ہے ہیں۔

مُهَاحِيةِ الْحِيشَةِ.

[٢١٩٣] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْحَطَابِ، يَقُولُ: إِنَّا صَحِبْنَا أَصْحَابَ النَّبِي اللهِ وَتَعَلَّمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((صُومُ والرُونَيَةِ وَأَفْطِرُ والرُونَيَةِ ، فَإِنْ أُغْمِى عَلَيْكُمْ أَفْطِرُ والرُونَيَةِ ، فَإِنْ أُغْمِى عَلَيْكُمْ أَفْطِرُ وا وَأَنْطِرُ وا وَأَنْطِرُ وا وَأَنْسِكُوا)). •

[۲۱۹٤] .... حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا عَبِيدَةُ بْنُ الْحَمَّدِ، ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَّدِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَيُّ أَنَّ النَّبِي فَيَ أَصْبَحَ صَّائِمًا لِتَمَامِ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءً أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا لِتَمَامِ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءً أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ، فَأَفْطَرُوا. هٰذَا صَحِيحٌ. ٥

رَمُ اللّهُ الل

٢١٩٦].... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَلِيُّ بِنُ حَرْبٍ، وَسَعْدَانُ بِنُ نَصْرٍ، قَالا: نا أَبُو

عبدالرحمان بن زید بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کی صحبت میں رہے، ان ہے ہم نے علم حاصل کیا اور انہوں نے ہم ہے بیان کیا کہ رسول اللہ طَافِیْ نے فر مایا: چاند دکھیکرروزہ رکھواور چاند دکھیکرہ کی (روزے رکھنا) چھوڑا کرو، لکین اگر تم پرمطلع آبر آلود ہوجائے تو تم (شعبان کے) تمیں ونوں کوشار کرلو (اور پھر روزے رکھنا شروع کردہ) اور اگر دو عادل شخص (چاند دیکھنے کی) گواہی دے ویں تو تم روزہ رکھالیا کرو، عیدالفطر کیا کروادر قربانی (یعنی عیدالفری) کیا کرو۔ کو بعی رحمہ اللہ نبی طافی کے صحابہ میں سے ایک آدی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی طافی تھیں رمضان کو روزہ رکھے ہوئے تو دود یہاتی آئے اور انہوں نے بیگواہی دی کہ اللہ جوئے حقوۃ دود یہاتی آئے اور (پھر) ان دونوں نے بیگواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور (پھر) ان دونوں نے (کہا کہ انہوں نے گائی آپ طافی کو گائی انہوں نے روزہ چھوڑ دیا۔

عبدالرحمان بن ابی کیلی روایت کرتے ہیں کہ سیدناعمر ڈاٹھؤنے عیدالفطر اور عیدالاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے متعلق ایک آ دمی کی گواہی (کو قبول کرنے کی )اجازت دی ہے۔

اسی طرح اسے عبدالاعلی نے ابن ابی لیلی سے روایت کیا اور عبدالاعلی ضعیف راوی ہے۔ ابن ابی لیل نے سیدنا عمر ڈاٹٹؤ کا زمانہ ہیں پایا۔ ابووائل شقیق بن سلمہ نے اس کے خلاف بیان کیا ہے اور انہوں نے سیدنا عمر ڈاٹٹؤ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: تم تب تک روزے رکھنا مت چھوڑ و جب تک کہ دو گواہ گواہ گواہ گواہ تا نہ دوے دیں۔ ان سے اس روایت کوائمش اور مضور نے بھی روایت کیا ہے۔

شقین رحمدالله بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیدناعر رفائف کا خط آیا جبکہ ہم خانقین مقام پر تھے، انہوں نے اپنے خط میں

<sup>0</sup> مسئد أحمد: ١٨٨٩٥

<sup>2</sup> مسند أحمد: ١٨٨٢٤

مُعَاوِيةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: جَاءَنَا كِتَابِهِ: إِنَّ كِتَابِهِ: إِنَّ كِتَابِهِ: إِنَّ الْأَهِلَةُ مَا مُعْرَفُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُعْفَى مَنْ مَعْضَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَان. رَواهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مِنْ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مِنْ أَوْلِ النَّهُمَا وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَان أَنَّهُمَا رَأَيْنَامُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

[٢١٩٧].... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْدٍ ، قَالَا: ثنا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، ثَنا مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو أُمِّيَّةً ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَّمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالُوا: ثنا رَوْحٌ، قَالَا: نا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِل ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بِخَانِقِينَ: إِنَّ الْأَهلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظُمُ مِنْ بَعْضِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانَ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ. [٢١٩٨] .... حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ الْوَرَّاقُ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَن ابْن أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَاكِبٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: قُلْتُ لِلَّهِي نُعَيْمٍ: سَمِعَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى مِنْ غُمَرَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِى، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: سَمِعَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى مِنْ عُمَرَ؟ فَلَمْ أُبِتُ ذَالِكَ، عَبْدُ الْأَعْلَى هُوَ ابْنُ عَامِرِ الثَّعْلَبِيُّ

(پی تحریر) فرمایا تھا کہ یقینا کی تھے باند دوسروں سے بڑے ہوتے ہیں، البندا جب تم دِن کو چاند و کیھوتو تب تک روز ہے رکھنا مت چھوڑ و جب تک کہ دوآ دمی ( جاند در کیھنے کی ) گواہ ہی نہ دیں۔ اس کوشعبہ نے احمش سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: جب تم دِن کے ابتدائی جھے میں چاند دیکھوتو (روز ہے رکھنا) مت چھوڑ و، یہاں تک کہ دوآ دمی اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے گزشتہ رات چاند دیکھا تھا۔

بیر دوایت ابن الی لیلی کی حدیث ہے سیجے ہے اور اعمش نے منصور سے روایت کرتے ہوئے موافقت کی ہے۔
الدوائل الدیک تا بعد کی جا میں ایس زنقلہ کی ہے۔

ابووائل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خانقین کے مقام پر سیدنا عمر ڈٹاٹٹو کی تحریر آئی (اوراس میں رقم تھا:) یقیینا کچھ چاند دوسروں سے بڑے ہوتے ہیں، البذا جب تم دِن کے ابتدائی حصے میں چاند دیکھوتو (روزے رکھنا) مت چھوڑو، یہاں تک کہ دوآ دمی اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے گزشتہ رات چاند دیکھاتھا۔

ابن الى كيلى بيان كرتے ہيں كہ ميں سيدنا عمر دائٹؤ كے ہاں تھا كہ اس تھا كہ اس تھا كہ اس نے جب ان كے پاس الك سوار آيا اور اس كا كہنا تھا كہ اس نے (شوال كا) چا ندو يكھا ہے، تو انہوں نے لوگوں كوتكم دِيا كہ وہ (روز بے ركھنا) چھوڑ دیں۔

محد بن علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابونعیم سے پوچھا: کیا ابن ابی لیلی کا سیدنا عمر والٹو سے ساع ثابت ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے معلوم نہیں ۔ محد بن علی کہتے ہیں کہ میں نے یجی بن معین سے پوچھا: کیا ابن ابی لیلی کا سیدنا عمر والٹو سے ساع ثابت ہے؟ تو انہوں نے اسے ثابت نہیں کہا۔ عبدالاعلیٰ سے

غَيْرُهُ أَثْبَتُ مِنْهُ، وَحَدِيثُ أَبِي وَائِلِ أَصَحُّ إِسْنَادًا عَنْ عُمَرَ مِنْهُ، رَوَاهُ الْأَعْمَشُ وَمَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ. •

آلَه ٢١٩٩ الله حَدَّفَ الله الله وَ النَّيْسَابُودِيُّ، ثنا مَوَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَائِل، حَدَّثَ اللهُ ال

[۲۲۰،] .... حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ، ثنا سَفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ نَا سَفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ نَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخُ إِنِقِينَ: إِنَّ الْأَهِلَّةُ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضُ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالُ نَهَارًا قَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى مِن بَعْضِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالُ نَهَارًا قَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى مَنْ بَعْضَ وَإِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً.

رَ ٢٢٠١] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَهِ مِنْ مُ ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، السُّلَهِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. بإسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ.

إِلَىٰهُ مِنْ حَدِيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْمُدَّفُرِهُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الله عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِي الله عَنْ أَخْلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِي الله عَلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ

مراد ابن عامر نظبی ہے، اس کے علاوہ دوسرا راوی اس سے زیادہ ثابت ہے اور ابووائل کی سیدنا عمر ڈائٹو کے مروی روایت سند کے اعتبار سے زیادہ سے جہاس کو اعمش اور منصور نے ابووائل سے روایت کیا۔

ابودائل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیدناعر رٹائو کا خطآ یا جبہ ہم خانقین مقام پر تھے، (انہوں نے اس میں بیتح برفر مایا تھا کہ ) بقینا کچھ چا نددوسروں سے بڑے ہوتے ہیں، سوجب تم دِن کے ابتدائی جھے میں چا نددیکھوتو تب تک روزے رکھنا مت چھوڑ و جب تک کدو عادل آ دمی گواہی نددیں کہ انہوں نے گزشتہ رات چا نددیکھا ہے۔

ابو بکرر حمد اللہ نے ہم ہے کہا: اگر چدمومل نے اس روایت کو یاد رکھالیکن میٹریب ہے اور امام عبدالرحمان بن مہدی نے اس کی مخالفت کی ہے۔

ابودائل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیدنا عمر دُائِنُو کا خطآ یا جبہ ہم خانقین مقام پر تھے (اس میں انہوں نے بید کھا تھا:):
یقینا کچھ چا ند دوسروں سے بڑے ہوتے ہیں، سو جب تم یون کے وقت چا ند دیکھوٹو تب تک روزے رکھنا مت چھوڑ و جب تک کر قرمت مام (کو افطار) ند کر لو، سوائے اس صورت کے کد و مسلمان آ دمی ہے گواہی ویں کہ انہوں نے گزشتہ رات عپا ند دیکھا تھا۔

اختلاف سند کے ساتھ عبدالرحمان کی (گزشتہ) صدیث کے ہی مثل ہے۔

ربعی بن حراش نبی منافظ کے اصحاب میں سے ایک آ دمی سے
روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کا رمضان کے آخری دِن کے
متعلق اختلاف ہوگیا۔ پھر دوریہا تیوں نے نبی منافظ کے پاس
(آکر) اللہ کوگواہ بنا کر کہا کہ انہوں نے گزشتہ رات چا مدد یکھا
ہے نورسول اللہ منافظ نے لوگوں کو تھم فر مایا کہ وہ روزہ چھوڑ

رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّان فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ عِنْهُ

بِ اللَّهِ لَأَهَلَا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً ، فَأَمَرَ رَسُولُ

دیں۔خلف نے بیاضافہ کیا کہ (آپ ٹاٹیٹا نے صحابہ ٹٹاٹیٹا) تھم فرمایا کہ) وہ اگلے دِن صبح کو (نمازعید پڑھنے کے لیے) عیدگاہ کوجا کیں۔

ىيىندھىن ۋابت ہے۔

ابوعمیر بن انس اپ چیا کل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: نبی مُناقِیْم کے پاس (لوگوں کی گواہی کے ساتھ) واضح دلیل قائم ،وئی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ مُناقِیْم نے لوگوں کو تھم فر مایا کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور الگے روزہ جو کئیں۔
کوعید پڑھنے کے لیے جائیں۔

بیاسناد بھی حسن ہے اور اس کے بعد والی بھی۔

ابوعیسرین انس این انصاری چپاؤں سے روایت کرتے ہیں کہ دو دن کے آخری پہر میں رسول اللہ مُنظِیماً کے پاس موجود سے کہ است میں سواروں کا آیک قافلہ آیا اور انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ رات چاند دیکھا ہے۔ تو نبی تَنظِیمانے لوگوں کو تھم فرمایا کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور جب صبح کو آشیں تو (نمازعید یڑھنے کے لیے)عیدگاہ میں جا کیں۔

فَشَهِ دُوا أَنَّهُ مُ رَأَوُ الْهِلالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ فَيَّا أَنْ يُغْدُوا إِلَى النَّبِيُّ فَيْ أَنْ يُغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ . مُصَلَّاهُمْ . [۲۲۰] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الشَّافِعِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الشَّافِعِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الشَّافِعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ، عَنْ أَخْتِهِ فَاطِمَةً بِنْتِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَجُلا عُشْمَانَ، عَنْ أَخْتِهِ فَاطِمَةً بِنْتِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَجُلا

فاطمہ بنت حسین بیان کرتی ہیں کہ ایک آ دمی نے سیدناعلی بن ابی طالب ٹٹائٹڑ کے پاس آ کر ماور مضان کا چا ندد کیھنے کی گواہی دی ، تو علی ٹٹائٹڑ نے خود بھی روز ہ رکھا اور لوگوں کو بھی روز ہ رکھنے کا تھم دیا ، اور فرمایا: میں شعبان کے ایک دِن کاروز ہ رکھلوں ؛ اللهِ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا، زَادَ خَلْفٌ: وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلّاهُمْ. هٰذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ ثَابِتٌ. • [٢٢٠٣] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَدَمَّ دُبْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ مُحَدَمَّ دُبْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ، ثننا سُفْيَانُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيسَاسَ، عَنْ عُمُومَتِه، وَفُصِ، ثننا سُفْيَانُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عُمُومَتِه، وَفُصِ، ثننا النَّهِ عَنْ عُمُومَتِه، وَفُلُوا قَانُ يَغُدُوا مِنَ الْغَدِ إِلَى فَالَوا: قَامَتِ الْبَيْنَةُ عِنْدَ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُمُومَتِه، وَالْمَاسَ أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَغُدُوا مِنَ الْغَدِ إِلَى عِيلِهِمْ، هٰذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَمَا بَعْدَهُ أَيْضُلُ الْغَدِ إِلَى عِيلِهِمْ، هٰذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَمَا بَعْدَهُ أَيْضُلُ الْعَدِ إِلَى عِيلِهِمْ، هٰذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَمَا بَعْدَهُ أَيْضُلُ الْفَرْرُقُ وَقِ، نا وَهُبُ أَحْدَمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرٍ، ثنا النَّضُرُ بْنُ شَمْرُوقِ، نا وَهُبُ أَحْدَمُدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرٍ، ثنا النَّضُرُ بْنُ شَمَالُ اللهُ مَرْدُوقِ، نا وَهُبُ أَدْ مَرْدُوقٍ، نا وَهُبُ بَرَاهُ اللهِ بَعْرَهِ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بِكُو، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بِكُو،

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالُوا: ثنا

شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَيْر بْنَ

أَنْسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمُومَتِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ، - وَقَالَ النَّـنَصْرِ: - عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَكْبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، فَجَاءَ رَكْبٌ

🛈 سلف يرقم: ٢١٩٤

2 السنن الكبرى للبيهقى: ٣/ ٣١٦ و ٤/ ٢٤٩

شَهِدَ عِنْدَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى رُؤْيَةِ هَلال رَمَضَانَ فَصَامٌ ، أَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ الْسَّافِ عِنْ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ الشَّافِ عِنْ: فَإِنْ لَمْ تَرَ الْعَامَةُ هِلَالَ رَمَضَانَ وَرَآهُ رَجُلٌ عَدْلٌ رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَهُ لِلْأَثْرِ وَالِاحْتِيَاطِ، وَقَالَ رَجُلٌ عَدْلٌ رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَهُ لِلْأَثْرِ وَالِاحْتِيَاطِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ: لا يَجُوزُ عَلَى رَمَضَانَ إِلَّا شَاهِدَان . الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لا أَقْبَلُ عَلَيْهِ إِلَّا شَاهِدَان . قَالَ الشَّاهِدَيْنِ، وَهُو الْقِيَاسُ عَلَى كُلِّ مَغِيبٍ .

[٢٢٠٦] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، نا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ فَلْيُفُطِرْ وَلْيُخْفِ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ فَلْيُفُطِرْ وَلْيُخْفِ ذَاكَ .

آلاً، ٢٢، سَحَدَّ ثَنَا أَبُو بَكُو، ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَرِي هِلالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ: أَنَّهُ يَصُومُ لِلْآنَّهُ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصُومُ لِلْآنَّهُ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ ذَالِكَ الْيُومَ مِنْ شَهْدِ رَمَ ضَانَ، وَمَنْ رَأَى هِلالَ شَوَّالِ وَحْدَهُ فَلا يُفْطِرُ رَمَ ضَانَ، وَمَنْ رَأَى هِلالَ شَوَّالِ وَحْدَهُ فَلا يُفْطِرُ لِلْآنَ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرُ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَا أَمْدُونَا أَمُ لَا يُفْطِرُ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَا أَمُونَا أَوْلَئِكَ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ: قَدْ رَأَيْنَا الْهَلالَ.

آ ٢٢٠ إس حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْكِنْدِيُّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدِ وَهُ وَ الدَّالَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: أَهْلَ لْنَا هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ قَمَرًا فَحُدَّرِي بُنُ مَا الْمُحْثِرَ يَقُولُ لِلَيْلَتَيْنِ وَالْمُحْثِرَ يَقُولُ لِلَيْلَتَيْنِ وَالْمُحْثِرَ يَقُولُ لِلْلِلْتَيْنِ وَالْمُحْثِرَ يَقُولُ لِلْلِلْلَتِيْنِ وَالْمُحْثِرَ يَقُولُ لِلْلَاثِ، وَلَا مُحَثِرَ يَقُولُ لِللَّلْكِيْنِ وَالْمُحْثِرَ يَقُولُ لِللَّالِثِينَ وَالْمُحْثِرَ يَقُولُ لِللَّالَةِ الْمِنْ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ لِيَلْلاثِ، وَلَا مُكْثِرَ يَقُولُ لِللَّالِيْ الْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ

یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں رمضان کے ایک دِن کاروزہ چھوڑ دوں۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر عام لوگوں کو چاند نظر نہ
آئے لیکن ایک عادل شخص اسے دیکھ لے تو ہیں اس اثر اور
احتیاط کی بنا پراس کی بات کو قبول کرلوں گا۔ اور اس کے بعد
امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: ماہ رمضان (کے چاند) پر دو
آدمیوں کی گواہی کے بغیر (روزہ رکھنا) جائز نہیں ہے۔ (اسی
طرح) امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک
صاحب نے کہا: ہیں اس پردوآ دمیوں کی گواہی کے سوا قبول
نہیں کروں گا، اور میہ ہم نائب چیز پرقیاس ہے۔

ر تنظی بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: جو خفص اکیلا ہی رمضان کا چاند دیکھے تواسے چاہیے کہ دہ روزہ رکھ لے اور جو شخص اکیلا ہی شعبان کا چاند دیکھے تو وہ روزہ چھوڑ وے، اوراس بات کوچھ پاکرد کھے۔

ابن وهب بیان کرتے ہیں کہ امام ما لک رحمہ اللہ نہ اس محف کے بارے میں ، کہ جے اسکیکو ، ی رمضان کا چا نہ نظر آئے ، فرمایا: وہ روزہ رکھ لے ، کیونکہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے ، جبکہ اسے معلوم ہو کہ بیہ اور مضان کا ایک وان ہے اور جس شخص کو اسکیے ہی شوال کا جانہ نظر آئے تو وہ روزہ مت چھوڑے ، کیونکہ لوگ اس پر بہتان لگا کمیں گے کہ ان میں سے وہ شخص روزہ نہیں رکھتا جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، چر جب ان لوگوں پر چا نہ ظاہر ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جاند و کھے لیا۔ ابوالہتر کی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ماو ذو الحجہ کا چا ندو کھے لیا۔ وہ بڑا تھا۔ کم مرت بیان کرنے والا کہتا ہے کہ وہ دو را توں کا چاند کھا تو را توں کا چاندہ کہ وہ تین را توں کا چا ند قال کہتا ہے کہ وہ تین را توں کا چا نہ تھا۔ جب ہم کہ آئے اور ہم سیدنا ابن عباس شاشا میں سوال کیا تو انہوں نے جمھے اس ون کو شار کیا ۔ پھر میں نے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جمھے اس ون کو شار کیا ۔ پھر میں نے ان سے کہا: ہم نے چاند دیکھا تھا جو (عام صورت سے ) بڑا اس سے کہا: ہم نے چاند دیکھا تھا جو (عام صورت سے ) بڑا

۔۔ تھا، تو انہوں نے فر مایا: نبی مَنَافِیَّا نے چائد دیکھنے میں وسعت دی ہے۔

سیروایت بھی پیچ ہے اور اس کے بعدوالی بھی۔
ابوالبختری بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرہ (کی اوائیگی) کے لیے
روانہ ہوئے تو جب ہم نے بطن نخلہ ' پر پڑاؤ کیا (بید مکہ کے
قریب ایک مقام تھا) تو ہم نے چا ندویکھا۔ بچھلوگوں نے کہا:
سیرتین راتوں کا چا ند ہے اور پچھ نے کہا کہ بیدوراتوں کا چا ند
ہے۔ پھر ہم سیرنا ابن عباس والبہاسے ملے تو ہم نے انہیں بتالیا
کہ ہم نے چا ندویکھا تھا، پچھ نے کہا کہ بیدوراتوں کا چا ندہ
اور پچھ نے کہا کہ تین راتوں کا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا: تم نے
اور پچھ نے کہا کہ تین راتوں کا ہے نوانہوں نے پوچھا: تم نے
انہوں نے فرمایا: وہ اسی رات کا چا ندتھا جس رات تم نے اسے
دیکھا تھا، یقیناً رسول اللہ عالی تی نائے کے اس کو دیکھنے میں وسعت
رکھی ہے۔

بیروایت سیح ہے۔

ابوالبختری بیان کرتے ہیں کہ ہم (ایک مرتبہ) ''ذات عرق''
کے مقام پر تھے کہ ہم نے ماہ رمضان کا چاند دیکھا، تو ہم نے
سیدنا ابن عباس والشخائے پاس ایک آ دمی کو بھیجا، اس نے ان
سیدنا ابن عباس والشخائے بیان کیا کہ یقیناً رسول اللہ
علی والی کیا تو ابن عباس والشخائے بیان کیا کہ یقیناً رسول اللہ
علی وسعت دی ہے، اور اگر بیتم پر اَبرآ لود ہو جائے تو تم
سیل وسعت دی ہے، اور اگر بیتم پر اَبرآ لود ہو جائے تو تم
سیل وسعت دی ہے، اور اگر بیتم پر اَبرآ لود ہو جائے تو تم
سیل وسعت دی ہے، اور اگر بیتم پر اَبرآ لود ہو جائے تو تم
سیل وسعت دی ہے، اور اگر بیتم پر اَبرآ لود ہو جائے تو تم

معاویہ بھالن کرتے ہیں کہ اُمِ نصل بنت حارث نے انہیں معاویہ بھالئے کے پاس شام بھیجا۔ میں شام آیا اور ابنا کا مکمل کیا تو میں ابھی شام میں ہی تھا تو رمضان کا آغاز ہو گیا اور میں نے بھیے کی رات چاندو یکھا۔ پھر میں مہینے کے آخر میں مدینہ آیا تو سیدنا عبداللّٰدین عباس میں شہانے چاند کا تذکرہ کیا اور مجھ سے سیدنا عبداللّٰدین عباس میں شہانے چاند کا تذکرہ کیا اور مجھ سے

عَنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ فَعَدَّ لِي مِنْ ذَالِكَ الْيَوْمِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا أَهْ لَلْهُ الْيَوْمِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا أَهْ لَلْهَا أَمَدَّهُ إِنَّا أَهْ لَلْهَا أَمَدَّهُ إِلَى رُؤْيَتِهِ. هَذَا صَحِيحٌ وَمَا بَعْدَهُ. •

إِلَى رَبِيرٍ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[۲۲۱] .... حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدِ، ثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَ ارٍ، ثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبُخْتَرِيّ، قَالَ: أَهْلَنَا هِكُلُ رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتٍ عِرْقِ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ قَدُ أَمَدَهُ رَسُولَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَهُ لَكُمْ لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ أَغْمِى عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ)).

وَهٰذَا صَحِيحٌ.
[۲۲۱۱] ..... حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ النَّعْمَان، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنن أَبِي حَرْمَلَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بنن أَبِي حَرْمَلَة ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بنِنا الْحَارِثِ، بَعَثَتُهُ إلى مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ، قَالَ: بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتُهُ إلى مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ، قَالَ:

🗗 سلف برقم: ۲۱۷۲

فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيًّ مَ مَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بَسُ عَبْدُ اللهِ الْهَلالَ؟، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلالَ؟، فَقَالَ: أَنْتَ الْهِلالَ؟، فَقَالَ: أَنْتَ الْهِلالَ؟، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامُ وَرَأَهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامُ مَعَاوِيَةً، فَقَالَ: أَنْ اللهَ مَعْدِيةً مَعَاوِيةً وَصِيَامِهِ؟ قَالَ: لا مُقَلِّدُ أَولا تَعْدُلا اللهِ عَلَى اللهُ ا

[۲۲۱۲] ..... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَارٍ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَشَارٍ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيّ ، قَالَ: أَصْبَحْنَا صَبِيحَةً ثَلَاثِينَ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيَان رَجُلان يَشْهَدَان عِنْدَ النّبِي اللهِ اللهُ اللهُ

بَابٌ

[۲۲۱۳] .... حَدَّثَنَا أَبُّو بِكُرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَسِّدِ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو مُحَسِّدِ بْنَ الْفَرَجِ أَبُو الْنِي بْنُ عَلَيْ اللهِ بْنُ عَبَّادٍ أَبُو عَبَّادٍ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةً ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عِنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَمْرَةً ، عَمْرَةً ، عَنْ عَمْرَةً ، عَنْ عَرْمُ أَوْرَةً ، عَنْ عَا

رکھا۔ تو انہوں نے فرمایا: کیکن ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا تھا اور ہم مسلسل روز ہے رکھارہے ہیں، یہاں تک کہ ہم شمیں روز ہے ممل کرلیں یا (شوال کا) چاند دیکھ لیں ہیں نے پوچھا: کیا معاویہ والٹیو کا چاند دیکھا اور ان کا روز ہے رکھنا ہی آپ کو کھا بیت نہیں کرسکتا؟ (یعنی جب انہوں نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا تھا تو کیا آپ بھی اسی دِن روزہ نہیں رکھ سکتے تھے؟) انہوں نے فرمایا نہیں، رسول اللہ طابع نے ہمیں اسی طرح تھم فرمایا ہے۔
فرمایا ہے۔
سیدنا ابومسعود انصاری والٹی تیسواں روزہ رکھا ہوا تھا) تو دو رمھان کی صبح کی (یعنی تیسواں روزہ رکھا ہوا تھا) تو دو

یو چھا: تم لوگوں نے کب جا ندر یکھا تھا؟ میں نے کہا: ہم نے

جمعے کی رات دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا: تم نے خود اسے ویکھا؟ میں نے کہا: جی ہاں، اور لوگوں نے بھی ویکھا (پھر

سب) لوگوں نے روزہ رکھا اور معاویہ دلائٹؤ نے بھی روزہ

سیدنا ابومسعود انصاری ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے میں (رمضان) کی ضبح کی (یعنی تیسواں روزہ رکھا ہوا تھا) تو دو دیہاتی آ دی آئے اور نبی مُناٹیؤ کے پاس گواہی دینے لگے کہ ان دونوں نے گزشتہ رات چا ندد یکھاہے۔ چنا نچے آپ مُناٹیؤ کم نے لوگوں کو حکم فرمایا توسب نے روزہ تو ڑدیا۔

سیدہ عاکشہ بھٹا ہے مروی ہے کہ نبی مگاٹی انے فر مایا: جس شخص نے طلوع فجر سے پہلے روزے کا ارادہ نہ کیا تو اس کا روز ہنیں ہوتا۔

اس روایت کو اکیلے عبداللہ بن عباد نے اس اساد کے ساتھ مفضل سے بیان کیا ہے، اور بیتمام رُواۃ تُقدین ۔

• مسند أحمد: ٢٧٨٩ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٤٨٠

2 السنن الكبراي للبيهقي: ٤/ ٢٤٨

عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِ فَهُ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيامَ قَبْلُ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ)). تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ النَّهِ بْنُ عَبَّادٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. • وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. •

[٢٢١٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعِ إِمْلاءً، حَدَّثَنَا أَبُو بِنُ أَبِى شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْدَد، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ حَازِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْدٍ، عَنْ عَنْ حَفْصَةً ، أَبِى بَكْدٍ، عَنْ سَالِم، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةً ، أَبِى بَكْدٍ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَهُ: ((الا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفُرضُهِ قَبْلَ الْفَجُر)). •

[٥/ ٢٢١] .... وَحَدَّنَ الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِى، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْقَاضِى، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ بِهٰ ذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: ((لِـمَنْ لَمْ يَفْرِضُهِ مِنَ السَّيْلِ)). وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّيْلِ) . وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَابْنُ لَهِيعَةً، رَوَيَاهُ بَكْرٍ، خَنِ الزَّهْدِيِّ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الزَّهْدِيِّ، عَنْ الزَّهْدِيِّ، عَنْ سَالِم.

المَّامُ بَا الْمَامُ وَهُبِ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا يُسونُ سُلْ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْمَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْمَنْ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي الْمَنْ لَهِيعَة ، وَيَحْيَى بَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ ابْن شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَبِي بَكْرِ ، عَنِ ابْن شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَة ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ ، قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَجْمَع السَّيَ اللَّهِ اللَّهِ بَنُ أَلِي مِنْ النَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن النِّقَاتِ السَّالِمِ ، عَنِ النَّهُ هُويِّ فِي إِسْنَادِه ، السَّالِمِ ، عَنْ الزَّهْوِيِّ فِي إِسْنَادِه ، فَرَواهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى الزَّهْوِيِّ فِي إِسْنَادِه ، فَرَواهُ عَبْدُ الرَّوَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزَّهُويِيِّ فِي إِسْنَادِه ، فَرَواهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزَّهُويِيّ ، عَنْ قَوْلِهَا . وَتَابَعَهُ مَا اللَّهُ مَنْ وَوْلِهَا . وَتَابَعَهُ مَا اللَّهُ مَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَة مِنْ قَوْلِهَا . وَتَابَعَهُ مَا اللَّهُ مَنْ الْمَعْمَ وَمُ قَوْلِهَا . وَتَابَعَهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَنْ اللَّهُ مَنْ قَوْلِهَا . وَتَابَعَهُ مَنْ عَنْ الْمَعْمَ وَمَ وَيَابَعَهُ مَنْ الْمُ الْمَعْمَ وَمَا الْمُعْمَ وَمُ الْمَعْمَ وَمُ وَالْمَالَةِ مَنْ الْمُعْمَلِ ، عَنْ الرَّهُ مَا عَنْ الرَّهُ مَنْ الْمَعْمَ وَالْمَعْمُ وَلَيْهَا . وَتَابَعَهُ مَنْ عَنْ الْمَالَقِ مَنْ الْمُعْمَلُونَ وَالْمَامَلُومَ الْمَعْمَ وَالْمَامِلُهُ الْمَالِمُ الْمَعْمَ وَالْمُ الْمُ الْمُعْمَلِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالُولُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمُولِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمَالِمُولُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمَالِمُ

سیدہ حفصہ رفی میان کرتی ہیں کدرسول الله علی اے فرمایا: ال شخص کا روزہ نہیں ہوتا جس نے فجر سے پہلے اس کوفرض نہ کیا ( یعنی اس کی نیت نہ کی )۔

ایک اورسند کے ساتھ نبی تالیج کا پیفر مان منقول ہے کہ اس شخص کا (روزہ) نہیں جس نے رات کواسے فرض نہ کیا ( یعنی اس کی نبیت نہ کی )۔

ای طرح کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا۔ یجیٰ بن ایوب اور ابن لہیعہ نے اس کے خلاف بیان کیا ہے اور ان دونوں نے عبداللہ بن ابی بکر سے ، انہوں نے امام زہریؓ سے اور انہوں نے سالم رحمہ اللہ سے روایت کیا۔

سیده هفصه ر این سی مروی ہے کہ نبی مگائی نے فر مایا: جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کا ارادہ نہ کیا؛ اس کا روزہ نہیں ہوتا۔

عبدالله بن افی بکرنے اسے امام زہریؒ کے حوالے سے مرفوع روایت کیا اور وہ مرفوع روایت کرنے والے تقدراویوں میں سے بیں، اور امام زہریؒ پران کی اسناومیں اختلاف کیا گیاہے، اس کوعبدالرزاق نے معمرے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد (سیدنا عبدالله بن عمر ٹائٹیا سے اور انہوں نے سیدہ حقصہ راٹھا سے ان کے تول کے طور پر روایت کیا ہے (یعنی موقوف روایت کیا)۔ زبیدی اور طور پر روایت کیا ہے (یعنی موقوف روایت کیا)۔ زبیدی اور

1 السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٢٠٣

سنن أبي داود: ٢٤٥٤\_سنن ابن ماجه: ١٧٠٠\_جامع الترمذي: ٧٣٠\_سنن النسائي: ١٩٦/٤\_ مسئد أحمد: ٢٦٤٥٧

الزُّبَيْدِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الرُّهُ رِيّ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرِ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَة . وَكَذَالِكَ قَالَ بِشُرُ بْنُ الْـمُفَضَّل، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ وَكَذَالِكَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَغَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَنْ حَمْزَةَ وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي إِسْنَادِهِ . وَكَذَالِكَ قَالَ ابْنُ وَهُب، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ أَيْضًا، عَنْ يُــونُـسَ، عَــنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ، وَتَسَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ نَمِرٍ، عَنِ السزُّهُ رِيّ، وَقَالَ اللَّيْتُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَن الـزُّهْـرِي، عَنْ سَالِم: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، وَحَفْصَةَ قَالًا ذَالِكَ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ.

بْنُ عَرَفَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْتَةَ، عَنِ الزِّهْرِيّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْصَةَ، قَالَتْ: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ. لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ. ٢٢١٨] ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بنن أَبِي إِسْحَاقُ الصَّفَّارُ، ثنا الْوَاقِدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنن هَلال ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ سَعْدٍ، تَقُولُ: ((مَنْ أَجْمَعَ تَقُولُ: ((مَنْ أَجْمَعَ تَقُولُ: ((مَنْ أَجْمَعَ تَقُولُ: ((مَنْ أَجْمَعَ

الـصَّـوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُجْمِعْهُ

[٢٢١٧].... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا الْحَسَنُ

عبدالرحان بن اسحاق نے امام زہری سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے، اور امام ابن السارک نے معمر اورابن عيينيے سے، انہول نے امام زہری سے، انہول نے حمزہ بن عبدالله سے، انہوں نے اسے والدسے اور انہوں نے سیدہ هصه والله سے بیان کیا۔ اس طرح بشر بن مفضل نے عبدالرجمان بن اسحاق سے بیان کیا اور اس طرح اسحاق بن راشداورعبدالرحمان بن خالد نے امام زہریؓ سے روایت کیا۔ جبکہ ابن السبارک کے علاوہ ( دوسرے راوی ) اس کو ابن عیمینہ سے روایت کرتے ہیں، وہ امام زہریؓ سے اور وہ حمزہ سے روایت کرتے ہیں،اورابن عیبنہ ہے اس کی اسناد میں اختلاف نقل کیا گیا ہے۔ ای طرح ابن وصب نے اونس سے اور انہوں نے امام زہریؓ ہےروایت کیا ہے۔ابن وھبؓ نے بھی پونس ہے، انہوں نے امام زہریؓ ہے، انہوں نے سالم رحمہ اللہ ہے اور انہوں نے سیدنا ابن عمر ڈاٹنجا ہے ان کے قول کے طوریر بیان کیاہے۔عبدالرحمان بن نمرنے زہری سے روایت كرتے ہوئے اس كى موافقت كى بادرليث في قبل سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم رحمداللہ سے بیان کیا كەپىسىدنا عبداللەادرسىدە حفصە جانئ كاقول ہے، اورعبيدالله بن عمر نے امام زہری سے اس کو روایت کیا اور ان سے اختلاف تقل کیا گیاہے۔

سید ہفصہ نے فافر ماتی ہیں کہاس شخص کاروز ہیں جس نے فجر سے پہلےروز سے کاارادہ نہ کیا۔

سیدہ میمونہ بنت سعد وٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللّد مُٹائٹاً کوفر ماتے سنا: جوشخص رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ کرے: وہ روزہ رکھ لےاور جس نے مبیح ہوجانے تک ارادہ نہ کیا ہو؛ وہ روزہ ندر کھے۔

فَلا يَصُمْ))

[٢٢١٩] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِي، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيل، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ اللَّخْمِي، قَالَ: صَالِح، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ اللَّخْمِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النِّيِي اللَّهِ مَتَى تَقُولُ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى صَائِمًا صَبْحَ ثَلاثِينَ يَوْمًا فَرَأَى وَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى صَائِمًا صَبْحَ ثَلاثِينَ يَوْمًا فَرَأَى هِلَالَ شَوَّالِ نَهَارًا فَلَمْ يُفْطِرُ حَتّى أَمْسَى.

[ ٢٢٢٠] .... قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ، ثنا مَعْمَرٌ ، وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَبْدِ اللهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَبْدِ اللهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: الْعَزِيزِ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَأَى هَلَالَ شَوَّالَ شَوَّالَ ابْنُ عُمَرَ : لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُفْطِرُ وا حَتِّى تَرَوُا الْهِلالَ مِنْ حَيْثُ يُرى . لكُمْ أَنْ تُفْطِرُ وا حَتِّى تَرَوُا الْهِلالَ مِنْ حَيْثُ يُرى . اللهُ مَحَمَّدِ الْأَنْ مَعْادُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَنْ اللهُ اللهِ اللهُ وَعَبْدِ اللهِ وَهُذَا اللهِ وَهُذَا اللهِ وَعَبْدِ اللهِ وَهُذَا اللهِ وَهُ اللهُ اللهُ وَعَبْدِ اللهِ وَهُذَا اللهِ وَهُذَا اللهِ وَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَبْدِ اللهِ وَهُذَا اللهِ وَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ، ثنا ابْنُ صَاعِدِ، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ، ثنا الْبُنَّ صَاعِدِ، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانَ وَهِي جَدَّتُهُ، أَنَّ النَّبِي فَقَلْتُ إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ بِإِنَاءٍ فَشُرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ النَّبِي فَشُرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ النَّبِي فَشُرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ الْمُتَطَوّعَ أَمِيرٌ أَوْ أَمِينُ لَنْ بِنْ فَي فَضُومِي وَإِنْ شِنْتِ فَأَفْطِرِي)) • نَفْسِه، فَإِنْ شِئْتِ فَصُومِي وَإِنْ شِئْتِ فَأَفْطِرِي)) • المَنْ شِئْتِ فَأَفْطِرِي )) • المَنْ شِئْتِ فَأَفْطِرِي )) • المَنْ شِئْتِ فَالْمُونِي وَالْمُنْتِ فَالْمُونِي وَالْمُنْتِ فَالْمُونَ عَلَيْهِ وَالْمُنْتِ فَالْمُونُ وَلَيْ شِئْتِ فَالْمُونِ وَالْمُنْتِ فَلْمُونِ وَالْمُنْتِ فَالْمُ فَعْمَلُونَ وَالْمُنْتِ فَالْمُنْتِ فَلْمُونِ وَالْمُنْتِ فَالْمُونِ وَالْمُنْتِ فَلْمُ وَمِي وَإِنْ شِئْتِ فَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُنْتِ فَلْمُ الْمَالَعُمْ وَالْمُ فَالِمُونِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَلَيْ فَعْلَالُ مِنْ مُنْ الْمُعْرِقُونَ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْ

[٢٢٢٣].... حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ إِمْلاءً، ثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، ثنا أَبُو

نی مَنْ اَلَیْمُ کَی رُوجِه مطهره سیده عائشہ وَ اَللهٔ بیان کرتی ہیں کدرسول الله مَنْ اَللهُ عَلَیْمُ اِللهُ الله الله مَنْ اللهُ عَلَیْمُ اِللهُ اللهُ عَلَیْمُ اِللهُ اللهُ عَلَیْمُ اللهُ ال

سالم اپنے والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دِن کے وقت شوال کا چا ندو کھ لیا، تو ابن عمر رُٹائٹنانے فر مایا: تمہارے لیے تب تک روزہ چھوڑ نا جائز نہیں ہے جب تک کہ تم چا ندکو(وہاں سے طلوع ہوتا) ندو کھے لو جہاں ہے وہ دیکھا جاتا ہے(لینی مغرب سے)۔

معاذبن محمد انساری بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام زہری ً سے شوال کے چا تد کے بارے میں سوال کیا کہ جب وہ میں کو وقت وقت یک انہوں نے فرمایا: میں نے سعید بن میتب رحمہ اللہ کوفر ماتے سا: اگر شوال کا چا تد طلوع فجر کے بعد عصر تک یا غروب آ فتاب تک (کے درمیانی وقت میں) دکھائی دے تو وہ اس رات کا ہوگا جو آ نے والی ہوگی۔ ابوعبداللہ فرماتے ہیں: اس بات براجماع ہے۔

سیدہ اُمِ ہانی بی بی روایت کرتی ہیں کہ نبی مظافی ان کے پاس
تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں (مشروب کا) ایک برتن
پیش کیا گیا۔ آپ مٹافی نے اسے بیا، پھر جھے دے دیا، تو میں
نے عرض کیا: میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو نبی مٹافی نے فرمایا:
نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امیر (یا فرمایا کہ) امین ہوتا
ہے( لیعنی اسے روزہ لوراکرنے اور تو ڑھے وردو۔
لہذا اگرتم چا ہوتو روزہ رکھ لواور چا ہوتو چھوڑ دو۔

سیدہ أم بائی چانھا کے صاحبز اوے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے ( یعنی اپنی والدہ سے ) سنا کہ نبی ساتھ آم کو فتح مکہ

17719 amil أحمد: 47777

عَوَانَةَ، ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِ وَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا، أَنَّ النَّبِيَ اللهِ أُتِي بِشَرَابٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَشَرِبَتُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا نَبِي مَكَّةَ فَشَرِبَتُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا نَبِي اللهِ إِنِي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ لَهَا: ((أَكُنْتِ تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا؟))، قَالَتْ: لا، قَالَ: ((فَلا يَضُرُّكِ)). اخْتُلِفَ عَنْ سِمَاكِ.

[۲۲۲۶] ..... حَدَّثَ نَا يَحْيَى بُنُ صَاعِدٍ، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا أَبُو دَاوُد، ثنا شُعْبَهُ، عنْ جَعْدَة، عَنْ أُمِّ هَانَء، أَنَّ النَّبِي قَلْ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ سَقَانِي فَشَرِبُ ثُمَّ سَقَانِي فَشَرِبُ ثُمَّ سَقَانِي فَشَرِبُ ثُمَّ سَقَانِي فَشَرِبُ ثُمَّ سَقَانِي كُنْتُ صَائِمة، فَقَالَ عَلَى: ((الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ أَوْ أَمِيرُ نَفْسِه، فَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ)). قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أُمِّ هَانَء؟ قَالَ: لا حَدَّثَنَاهُ أَهْلُنَا، وَأَبُو صَالِحٍ. قَالَ شُعْبَةُ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكًا، يَقُولُ: صَالِحٍ. قَالَ شُعْبَةُ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي بِهِذَا لَحَدِيثِ.

[٢٢٢٥] .... حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةً ، ثنا أَبُو مُوسَى ، ثنا أَبُو مُوسَى ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا شُعْبَةُ ، بِهٰذَا وَقَالَ فِيهِ: حَدَّثَنَا أَهْلُنَا ، وَأَبُو صَالِح ، عَنْ أُمْ هَانَ عِ . قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ سِمَاكُ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبْنَا أُمْ هَانَ عِ ، فَرَوَيْتُهُ أَنَا عَنْ أَقْضَلِهِمَا ، وَصَلَ إِسْنَادَهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةً .

٢٢٢٦] ..... حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا ، ثنا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي نَوْدٍ ، عَنْ

کے روز مشروب پیش کیا گیا تو آپ نے پی لیا، پھر جو بچا تھاوہ مجھے دیا تو میں نے بھی پی لیا۔ پھر میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! میرا تو روزہ تھا۔ تو آپ مُلاَلِمًا نے فرمایا: کیا تم نے یہ کسی (فرض)روزے کی قضاء میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ تو آپ مُلَالِمُمْ نے فرمایا: پھریہ (روزہ تو ڑنا) مجھے کوئی نقصان نہیں وے گا (یعنی مجھے اس پرگناہ نہیں ملے گا)۔

ساك ساختلاف نقل كيا كيا -

سیدہ أم بإنی و و ایت كرتی ہیں كه بى تافیخ كومشروب پیش كري تافیخ كومشروب پیش كري تافیخ كومشروب پیش كريا تو ميں كيا تو يا تو ميں نے بھر جھے پینے كے ليے دِيا تو ميں نے بھر بھی پی لیا، پھر میں نے كہا: اے اللہ كے رسول! میں نے تو روزہ ركھے والا اپنے نفس كا امين (يا فرمايا كه) امير ہوتا ہے، وہ چا ہے تو روزہ ركھے اور جا ہے تو روزہ ركھے لے اور جا ہے تو چھوڑ دے۔

شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے (جعدہ سے) پوچھا: کیا بہ حدیث آپ نے سیدہ اُم ہانی جائی سے خود تی ہے؟ تو انہوں نے کہا:

نہیں، ہم سے ہمارے گھر والوں نے اور ابوصالح نے بیان کی ہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں ساگ کو یوں بیان کرتے شاکرتا تھا کہ مجھ سے جعدہ کے دوصا جزادوں نے بیان کیا، چنا نچہ میں ان دونوں میں سے افضل (یعنی زیادہ علم رکھنے والے) سے ملا تو انہوں نے جھے سے بیحدیث بیان کی ۔

ایک اورسند کے ساتھ شعبہ یول بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارے گھر والوں اور ابوصالح نے بیان کیا، انہوں نے سیدہ اُم ہانی ڈاٹٹا سے روایت کیا۔ شعبہ کہتے ہیں: بیس ساک کو یوں بیان کرتے سنا کرتا تھا کہ ہم سے اُم ہانی دوٹوں میں سے صاحبز ادوں نے بیان کیا، چنا نچہ میں نے ان دوٹوں میں سے افضل سے بیحد بیٹ روایت کی۔ ابودا وُد نے شعبہ سے اس کی سندکوموصول بیان کیا ہے۔

سِمَاكِ، عَنْ يَخْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ هَانَء، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَى شَرِبَ شَرَابًا فَأَعْطَاهَا فَضْ لَهُ فَشَرِبَتْهُ، فَقَالَتْ: اسْتَغْفِرْ لِي إِنِّي كُنْتُ صَائِمةً. مِثْلَ قَوْلِ أَبِي عَوَانَةً، قَوْلُهُ: يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ وَهُمٌ مِنَ الْوَلِيلِ وَهُو ضَعِيفٌ.

[۲۲۲۷] - حَدَّثُ نَا أَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا أَبُو مُوسَى، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ جَلَّتِهِ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي فَيْ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَنَاوَلَنِي فَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي فَيْ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَنَاوَلَنِي فَضَلَ شَرَابٍ فَشَرِبْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي فَضْلَ شَرَابٍ فَشَرِبْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي كُوهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ، قَالَ: كُنْتُ صَائِمَةً وَإِنِي كَوِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ، قَالَ: (إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَةً، وَإِنْ شِنْتِ فَلْا وَإِنْ شِنْتِ فَلَا شَعْتِهِ وَإِنْ شِنْتِ فَلا وَإِنْ شِنْتِ فَلا مَنْ أَبِي صَغِيرَةً، عَنْ قَلْ سِمَاكِ، عَنْ أَبِي صَغِيرَةً، عَنْ أَمِّ هَانِءً.

[۲۲۲۹] - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا صَفْ وَانُ بْنُ عِيسَى، ثنا أَبُو يُونُسَ الْفُشَيْرِيُّ، عَنْ الْبِي صَالِح، عَنْ أَمِّ الْفُشَيْرِيُّ، عَنْ النِّي صَالِح، عَنْ أَمِّ هَانِء، أَنَّ النَّبِي اللهُ كَانَ يَقُولُ: ((الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ)).

لیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا: میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے، کیونکہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا۔ سرواست الاعوان کر سان کری مثل سران کچلی میں جور د

سرروایت ابوعوانہ کے بیان کے بی مشل ہے اور کیلی بن جعدہ بیان کرناولید کی طرف ہے ہاوردہ ضعیف ہے۔

ہارون اپنی دادی (سیدہ أم بانی واللہ کے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: میں نبی خلیا کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ خلالہ نے جھے اپنا بچاہوا مشروب دِیا تو میں نے وہ پی لیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن میں نے آپ کا ربرکت) ہوتھا واپس کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو آپ خلالہ کے نہ فرمایا: اگرتو بیروزہ رمھان کے کسی روزے کی قضاء تھا تو اس کی جگدا کی دون کی دونہ درکھ لینا اور اگر نیقلی تھا تو چا ہے رکھ لینا، حیا ہے نہ کھا تو چا ہے رکھ لینا، حیا ہے نہ کاروزہ رکھ لینا اور اگر نیقلی تھا تو چا ہے رکھ لینا، حیا ہے نہ کھا:

حاتم بن انی صغیرہ نے اسے ساک سے روایت کیا اور انہوں نے ابوصالح کے واسطے سے سیدہ أم بانی چھٹا سے روایت کیا۔
سیدہ أم بانی چھٹا بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ کھٹا نے فرمایا:
نقلی روزہ رکھنے والے کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے
(یعنی یوراکر لے) اور چاہے تو چھوڑ دے۔

سیدہ اُمِ ہانی وہ اُلی اللہ اسے مروی ہے کہ نبی طَلِیدُ اُم ایا کرتے تھے: نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امین (یا فرمایا کہ) امیر ہوتا ہے ( یعنی اسے روزہ پورا کرنے اور تو ڑنے کا اختیار ہوتا ہے ) وہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ اس حدیث میں ساک سے اختلاف نقل کیا گیا ہے۔ ساک

• مسند أحمد: ٢٧٣٨٥

و اروزول کے مسائل علی دوروں کے دوروں ک

اخْتُلِفَ عَنْ سِمَاكِ فِيهِ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ سِمَاكٌ مِنِ ابْنِ أُمِّ هَمَانَءٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أُمِّ هَانَءٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . •

[٢٢٣٠].... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُّو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرِّي بإفطار المُتَطَوّع بَأَسًا.

[٢٣٢٦] .... حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، حَـدُّنَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةَ، ثنا عَلِيٌّ بِنُ ثَابِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يُصْبِحُ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ فَيَقُولُ لَنَسا: ((أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَتَاكُمْ شَيَّهُ "؟))، قَالَتْ: فَنَقُولُ: أَوَلَمْ تُصْبِحُ صَائِمًا، فَيَـقُـولُ: ((بَلْي وَلٰكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ أَفْطِرَ مَا لَمْ يَكُنْ نَـنْرًا أَوْ قَضَاءَ رَمَضَانَ)). مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ هُوَ الْعَرْ زَمِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.

[٢٢٣٢]..... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الـنَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو أُمَّيَّةً، قَـاَلا: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْـمُـوْمِنِينَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُحِبُّ طَعَامًا فَجَاءَ يَوْمًا، فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَالِكَ الطَّعَام))، قُلْتُ: لا، قَالَ: ((إِنِّي صَائِمٌ)). ٥ [٢٢٣٣] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِي، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَطْحَاءَ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةً، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا

نے اسے صرف ابن اُم مانی سے سنا ہے، انہوں نے ابوصالح ے روایت کیا اور انہوں نے سیدہ اُم ہانی جھاسے روایت کیا ہے۔واللہ اعلم ابوالزبير روايت كرتے ہيں كه سيدنا جابر خلفنؤ نفلي روزه چھوڑنے والے کے متعلق کوئی حرج نہیں بچھتے تھے۔

سيده أم سلمه ريه الاوايت كرتى بين كه نبي مَالْقِيمُ جب رات كزار كرمنح كوأ مُصِّ اور آپ روز ہ ركھنا جاہتے ہوتے ، پھر (مبح كے بعد) ہم سے بوچھے: کیاتمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ (یابوں پوچھے:) کیا تہارے پاس (کھانے کی) کوئی چیز آئی ہے؟ ہم جواب دیتیں: کیا آپ نے صبح روزہ نہیں رکھا تھا؟ تو آپ مَا اللَّهِ فَرِهاتِ : كيون نبيس أبكين الرَّكسي نذريا رمضان كي قضاء كا روز و نه رکھا ہوتو اس صورت میں اگر میں روز ہ چھوڑ بھی دوں تو کوئی مضا نقتہیں ہے۔

مجمہ بن عبیداللہ ہے مراد عرزی ہے اور بیرحدیث کے معاطمے میں ضعیف ہے۔

أم المومنين سيده عا رُشه والشابيان كرتى بين كه رسول الله مَاليَّيْظِ ایک کھانے کو پیند فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ طافظ تشریف لائے اور بوچھا: کیا تمہارے یاس اس کھانے میں سے کھے ہے؟ میں نے عرض کیا جہیں ۔ تو آپ تالی انے فرمایا: میں روز ہے دار ہوں۔

سيده عائشه والفايان كرتى جي كه بى طافع ميرے ياس تشريف لائے اور فرمایا: کیا تمہارے پاس (کھانے کو) کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا جہیں۔ تو آپ مالی کے فرمایا: تو پھر میں روزہ بورا

۱۲۵۹ داود: ۲۵۹ دجامع الترمذي: ۷۳۲ السنن الكبرى للنسائي: ۳۲۸۸ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ۲۷٦

• صحيح مسلم: ١١٥٤ ـ مسند أحمد: ٢٤٢٠ - صحيح ابن حيان: ٢٦٣٨ ، ٢٦٢٩ ، ٢٦٣٠ ،

220

سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذِ الضَّبِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ عِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ عِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ عِمَاقِهُ: دَخَلَ عَلَىَّ عَلَى عَنْ عِمْكِ بُونَ حَرْبَ عَلَى عَنْ عِمْكِ مَنْ عَلَى السَّيِّ فَلْتُ: لا ، السَّيِّ فَلْ أَصُومُ))، وَدَخَلَ عَلَى يَوْمًا آخَرَ، قَالَ: ((إِذَا أَصُومُ))، وَدَخَلَ عَلَى يَوْمًا آخَرَ، فَقَالَ: ((إِذَا فَصُومُ))، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((إِذَا أَطْعِمُ وَإِنْ كُنْتُ قَلْ فَرَضْتُ الصَّوْمُ)). هٰذَا إِسْنَادٌ حَسَدٌ صَحيةٌ. ٥

حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٥ [٢٢٣٤] .... حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا، ثنا عَبَّادٌ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْدٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ تَطُوعًا فَلْيُفْطِرْ مَتَى شَاءَ.

[٢٢٣٥].... حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبِ الْكَاتِبُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَهْمِ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيَّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، نا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ آلْحَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أَبِي الـدَّرْدَاءِ، قَـالَ: فَجَاءَ سَلْمَانُ يَزُورُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَإِذَا أُمُّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَلِّلَةً ، قَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ وَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي نِسَاءِ ِالدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَرَحَبَ بِهِ سَلْمَانُ وَقَرَّبَ إِلَيْدِ طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: أَطُعِمْ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُفْطِرَنَّهُ، قَالَ: مَا أَنَّا بِآكِل حَتَّى تَأْكُلَ ، فَأَكَلَ مَعَهُ ثُمَّ بَاتَ عِنْدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَرَادَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنْ يَقُومَ فَمَنَعَهُ سَلْمَانُ وَقَالَ لَـهُ: إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلّ وَنَمْ، وَاثْتِ أَهْلَكَ وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقّ حَقَّهُ، فَلَمَّا

کر لینا ہوں۔ ایک دِن اور آپ مَنْ اِنْتُمْ میرے ہاں تشریف لائے اور پوچھا: کیا تہارے پاس ( کھانے کو) کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ مَنْ اِنْتُمْ نے فر مایا: اگر موجود ہے تو میں کھالیتا ہوں، جبکہ میں نے روز سے کی نیت کی ہوئی تھی۔ میں کھالیتا ہوں، جبکہ میں نے روز سے کی نیت کی ہوئی تھی۔ میا سنادھن تھیج ہے۔

عکرمدروایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس بھ شین نے فرمایا: جب آ دمی نفلی روزہ رکھتا ہے تو وہ جب چاہے روزہ چھوڑ دے۔

سيدناابو جحيفه مُنْ تَعْدُيها ن كرت بين كدرسول الله مَنْ الْيَعْ في سيدنا سلمان اور ابودرداء دا شائنا کے درمیان بھائی جارہ قائم کیا، تو (ایک روز) سیدنا سلمان رٹائٹڈا ابودرداء ٹٹاٹٹؤ سے ملنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ (ان کی اہلیہ) أم ورداء واللها نتائي پراگندہ حالت میں ہے۔انہوں نے پوچھا: آپ کوکیا ہوا؟ تواس نے کہا: آپ کے بھائی رات کو قیام کرتے ہیں (یعنی نوافل اوا كرتے رہتے ہيں) اور دِن كوروزہ ركھ ليتے ہيں، انہيں تو د نیوی عورتوں میں کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جب ابودرداء ولا تعنيزاً ئے تو سلمان ولائن نے انہیں خوش آ مدید کہا اور کھانا ان کے پاس رکھ ویا۔ پھرسلمان دائش نے ان سے کہا: كھائيئے ۔ توانہوں نے كہا: ميں نے روز ہ ركھا ہوا ہے ۔ سلمان ر الشخان كها: ميل آپ كوشم ديتا هول كه آپ كولاز مآروز ه توژنا بی پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا: میں تب تک نہیں کھاؤں گاجب تك آپ بھى (ميرے ساتھ) نہيں كھاتے۔ چنانچە انہوں نے بھی ابودرداء ڈائٹ کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر انہی کے ہاں رات بسر كرنے كے ليے رُك كئے۔ جب رات ہوئى تو ابودرداء رائينيَّ نے نوافل پڑھنا جا ہے تو سلمان بڑائین نے انہیں

كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ ، قَالَ: قُعِ الْآنَ إِنْ شِئْتَ فَقَامَا فَتَوَضَّيَا ثُمَّ رَكَعَا ثُمَّ خَرَجَا إِلَى الصَّلاةِ، فَدَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيُسْخِيرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِسالَّذِى أَمَرَهُ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا)) مِثْلَ مَا قَالَ سَلْمَانُ. لَفْظُ أَبِي طَالِبٍ. •

[٢٢٣٦].... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمِنْقَرِيُّ، ثنا شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنُنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَأْتِينَا فَيَ قُولُ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟))، فَإِنْ قُلْنَا: نَعَمْ تَغَدَّى، وَإِنْ قُلْنَا: لَا قَالَ: ((إِنِّي صَائِمٌ))، وَإِنَّهُ أَتَانَا ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ أُهْدِي لَنَّا حَيْسٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أُهْدِي لَنَا حَيْسٌ وَقَدْ خَبَّأْنَا لَكَ، فَـقَـالَ: ((أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا)) فَأَكُلَ. وَهٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ . 9

[٢٣٣٧] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا سُفْيَانُ

روک دِیا اورکہا: یقیناً آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے پروردگار کا بھی آپ پرخل ہے اور آپ کے گھر والوں کا بھی آ پ پرحق ہے،لہذاروزہ رکھ بھی لیا کریں اور چھوڑ بھی دِیا كرين، نماز بهي پڙها كرين اورسويا بهي كرين -اب آپ اپني اہلیہ کے پاس جا کیں اور ہرحق وارکواس کاحق ویں۔ پھر جب صبح مونے کوتھی تو سلمان والنظائے کہا: اب اگرآپ قیام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجے۔ چنانچہ وہ دونوں اُٹھے، دونوں نے وضوء كركے نوافل اداكيے، پھروہ نماز يڑھنے كے ليے نكل گئے۔ ابوورداء جالينًا رسول الله مَاليَّمُ كَ قريب آكر بيته سي تاكه آپ کواس بات کے بارے میں بتلائیں جوسلمان زائشنے نے ان سے کہی تھی ، تو رسول الله مَاليَّمُ في ان سے قرماما: اے ابودرداء! يقيناتهار يجم كابهي تم يرحق ہے۔آپ مَلَيْمُ نے اسی کے مثل فر مایا جوسید ناسلمان ڈاٹٹؤنے کہا تھا۔ بیالفاظ ابوطالب راوی کے ہیں۔

أم المونين سيده عائشه واللهابيان كرتى بي كدني ماليكم مارك ہاں تشریف لایا کرتے تھے اور فرماتے: کیا تمہارے پاس صبح کا كهانا ب؟ الرجم" بإن" كهتين توآب ظافين كها ليت اوراكر ہم ' دنہیں' کہتیں تو آپ فرماتے: میں روزے سے ہوں۔ ایک روز آپ مَالَيْنَ ہمارے پاس تشريف لائے اور ہميں تھجور، پنیرادرگھی سے بناہوا حلوہ تخفے میں دیا گیا تھا، چنانچہ میں نے كبا: اك الله كرسول! جارك ياس حلوه تخفي ميس آيا ب اورہم نے آپ کے لیےرکھا ہوا ہے۔ تو آپ عُلَقْظ نے فرمایا: میں نے تو روز ہ رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ مُلاثیاً ہے نے کھا لیا۔ ریاسنادیج ہے۔

أم المومنين سيده عائشه والله بيان كرتى بين كدرسول الله مَالْيَامُ ميرے بال تشريف لائے اور فرمايا: يقيناً ميں نے روزہ رکھا ہوا

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ۱۹۲۸ ، ۱۳۲۹ صحیح ابن حبان: ۳۲۰

۲۲۲۲ سلف برقم: ۲۲۲۲

بُنُ عُينْنَة ، حَدَّ فَينِهِ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّتِهِ عَلَيْشَة ، عَنْ عَائِشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْسَ وَلَهُ اللَّهِ عَنْ ، فَقَالَ: ((إِنِي أُرِيدُ عَلَيْسَ ، فَقَالَ: ((إِنِي أُرِيدُ الصَّومُ )) ، وَأُهْدِى لَهُ حَيْسٌ ، فَقَالَ: ((إِنِي آكُلُ وَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ )) . لَمْ يَرْوِهِ بِهٰذَا اللَّفْظِ عَنِ الْسِنِ عُينَيْنَة غَيْرُ الْبَاهِلِيّ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى قَوْلِه: (وَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ )) ، وَلَعَلَّهُ شُبِّه عَلَى قَوْلِه: وَاللَّهُ أَلْمُ وَلَمْ يَتَابَعْ عَلَى قَوْلِه: (وَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ )) ، وَلَعَلَّهُ شُبِه عَلَى قَوْلِه: أَعْلَمُ وَلَيْتُهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَوْلِه: اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ لَيْنَ مَعْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْ فَالَتْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ لَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ صَوْمَ ذَالِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ صَوْمَ ذَالِكَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْمَ وَالِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْمَ وَالِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَ . •

[٢٣٣٩] .... حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَادَةً، ثنا الزَّعْ فَرَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَادَةً، ثنا حَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَادَةً، ثنا حَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: صَنَعَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: صَنَعَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ فِلَا فَدَعَا النَّبِيَّ عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْفَوْمَ إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: (صَنَعَ لَكَ أَخُوكَ وَتَكَلَّفَ لَكَ أَخُوكَ أَفْطِرْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ)). هذا مُرسَلٌ. •

[٢٢٤٠] .... حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا هُحَمَّدُ بْنُ شنا هَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْفَرَادِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَلِي سَلِمَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ((مَنْ أَكَلَ فِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ((مَنْ أَكَلَ فِي

ہے۔ پھر آپ مُنَّافِيُّا کو تھجور، پنير اور تھي سے بنا ہوا حلوہ تھے ميں ديا گيا، تو آپ مُنْافِيُّا نے فر مايا: ميں کھاليتا ہوں اوراس کی حبگدا کيدون کاروزہ رکھلوں گا۔

ان الفاظ کے ساتھ بابلی کے علاوہ کسی نے اس حدیث کو روائقت روایت نہیں کیا اور نہ ہی آپ مُؤلِّئِلِ کے اس فرمان پرموائقت کی گئی ہے کہ میں اس کی جگہ ایک دِن کا روزہ رکھلوں گا۔ شاید کہ ابن عیینہ سے اس کے مخالف روایت کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے اس برشبہ کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم کثرت کی وجہ سے ان پرشبہ کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

سیدہ عائشہ و شیکا بیان کرتی ہیں کہ بسااوقات رسول اللہ میکی کم صبح کا کھانا منگواتے اور وہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے اس دِن روزے کی نیت کر لیتے تھے۔

بیعبدالله راوی معروف نہیں ہے۔

ابراہیم بن عبید بیان کرتے ہیں کہ سید نا ابوسعید خدری و النظائے نے کھانا تیار کیا اور نبی مظالمی اور آپ کے صحابہ کی وعوت کی، تو لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ عظالی نے اس سے فرمایا: تمہارے بھائی نے تہارے لیے کھانا تیار کیا ہے اور اس قدر تکلف کیا ہے، تم روزہ چھوڑ دواور اس کی جگہ کی دِن روزہ رکھ لینا۔ پیروایت مرسل ہے۔

سیدنا ابوسعید رفانین این کرتے ہیں که رسول الله مَنافین نظر مایا: جس محض نے ماہ رمضان میں بھول کر کھالیا تو اس پر کوئی قضاء نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالی نے اسے کھلا یا اور پلایا ہوتا ہے۔ فزاری سے مرادم کمہ بن عبیداللہ العزری ہے۔

<sup>1</sup> السنن الكبري للنسائي: ٣٢٨٦

انظر ما قبله

۲۲۰۳: مستد أبي داود الطبالسي: ۲۲۰۳

شَهْ رِ رَمَ ضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ)). الْفَزَادِئُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ.

[۲۲٤١] .... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْحَالِقِ، ثنا عَمْرُو بْنِ عَبْدِ الرَّازِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ ضَعِيدِ الرَّازِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ خَلَفِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مِرْسَالِ الْخُعْمِيُّ، ثنا أَبِي، ثننا عَمِّى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِرْسَالٍ الْخُعْمِيُّ، ثنا بُنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: صَنَعَ بُنُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ طَعَامًا فَدَعَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنْ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ طَعَامًا فَدَعَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ طَعَامًا فَدَعَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ طَعَامًا فَلَا عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[۲۲٤۲] .... حَدَّثَ مَنا أَحْمَدُ بْنُ خَلَيْدِ الْكِنْدِيْ، ثنا الْمُهْتَدِى بِاللهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدِ الْكِنْدِيْ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خُلَيْدِ الْكِنْدِيْ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُلَيْدٍ الْكِنْدِيْ، ثنا أَبْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَينَ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: هِشَامٍ، عَنِ السَّائِمُ نَاسِيّا أَوْ هَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمِيا أَوْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَلا قَصَاءَ عَلَيْهِ). إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَكُلُّهُمْ ثِقَابَتْ. ٥ قَضَاءَ عَلَيْهِ). إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَكُلُّهُمْ ثِقَابَتْ. ٥ قَضَاءَ عَلَيْهِ). إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَكُلُّهُمْ ثِقَابَتْ. ٥ السَّرَاحُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ الْبُصْرِيُّ، ثنا اللهِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْدُوقِ الْبُصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ أَبُو بَكُرِ مَصَّدَ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ أَبُو بَكُرِ مَصَّدَ بُن أَبِي هُرَيْرَةً، عَن أَبِي هُرَيْرَةً، عَن أَبِي هَرْرُونِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَن أَبِي هَرْرُونَ مَنَانَ نَاسِيّا فَالَ : ((مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيا فَالَ : ((مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةً)). تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ فَلْ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةً)). تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ فَلْ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةً)). تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ

سیدنا جاہر بن عبداللہ ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے ایک آ دمی نے کھانا تیار کیا اور نبی مٹائٹ اور آپ کے صحابہ ڈٹائٹ کی دعوت کی۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو ایک آ دمی الگ ہوکر بیٹے گیا۔ نبی مٹائٹ کے اس سے پوچھا: تہمیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا: میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو نبی مٹائٹ نے اس سے فرمایا: تمہارے بھائی نے اسے تکھانا تیار کیا ہے اور تم کہدر ہے ہوکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے! تم کھانا کھا نواور اس کی جگدا یک دِن کاروزہ رکھ لینا۔

اسناد سی ہے اور تمام زواۃ ثقہ ہیں۔

سیدنا ابو ہر رہ وہ النظائے سے مروی ہے کہ نبی مظافی نے فر مایا: جس نے ماہ رمضان میں بھول کر روزہ توڑ دیا تو اس پر نہ کوئی قضاء ہے اور نہ کفارہ۔

اس کوانساری سے اسلے محرین مرزوق نے روایت کیا ہے، جبکہ وہ ثقہ ہیں۔

مَرْزُوقٍ وَهُوَ ثِقَةٌ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ. •

إِ ٢٢٤٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بَنِ سَعِيدِ الرَّهَاوِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الرَّهَاوِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الرَّهَاوِيُّ، ثنا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ، ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَضَالَةَ عَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((مَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللهَ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ)). •

[٢٢٤٥] .... وَقَالَ: وَنَا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَطَرٍ ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَطْرٍ ، ثنا سَعِيدُ بُنُ بَشِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُذُهُ . عَمَّارٌ ضَعِيفٌ . هُ يُ ءَ ، عَنِ النَّبِي فَيْ مِثْلَهُ . عَمَّارٌ ضَعِيفٌ .

٢٦٤ ٢٦ .... ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْحَبَ الْبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْحَبْ لِيسَابُورِيُّ، ثنا مَلِي بْنُ حَرْبِ الْحَبْ لِيسَابُورِيُّ، ثنا سَلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هَوْذَةَ، ثنا الله عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: ((مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيَهُ شِضِ فِي صَوْمِهِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ)). نَصْرُ بْنُ طَرِينٍ أَبُو جُزْءٍ ضَعِيفٌ.

الرَّمَادِيُّ، شَا النَّعْمَانِیُّ، ثَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بَنِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بَنِ مُحَمَّدِ النَّعْمَانِیُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِیُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمِ الْعَلَنِیُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمِ الْعَلَنِیُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمِ الْعَلَنِیُّ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ يَاسِينَ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ جَدِّه ، عَنْ أَبِي فَي بَنِ اللَّهِ مُوسَدِّ مَنْ مَدِه ، عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي فَيْنُ ، فَلَ: ((مَنْ أَكُلَ أَوْ شَوِبَ فَي رَمَضَانَ لَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْدِ ) . وَذَكَرَ هُو أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهُ أَلْعَمَى وَاللَّهُ الْعَدِيثِ ، فَالَ: إِنَّ اللَّهُ أَلْعُمِيفُ الْحَدِيثِ ، فَالَ: إِنَّ اللَّهُ أَلْعَدِيثِ ،

سیدنا ابو ہربرہ وٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نٹاٹیٹم نے فرمایا: جو خص رمضان میں بھول کر کھائی لے تواس پر کوئی قضاء نہیں ہے،اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ یقیبنا اللہ تعالیٰ نے ہی اسے کھلا یااور پلایا ہوتا ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ اس کے مثل حدیث مروی ہے اور اس سند میں عمار راوی ضعیف ہے۔

سیدنا ابو ہرمیرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹؤ نے فر مایا: جس شخص نے بھول کر کھا ٹی لیا تو اسے اپنا روزہ جاری رکھنا چاہیے اور اس پرکوئی قضا نہیں ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹش سے مروی ہے کہ نبی مَالیّنیْ نے فرمایا: جس شخص نے رمضان میں بھول کر کھا پی لیا تو اسے اپنا روزہ پورا کرناچا ہیں اور اس پرکوئی قضا نہیں ہے۔
انہوں نے اوران کے علاوہ (دِیگررُ واق) نے بیالفاظ بھی بیان کے بین کہ یقینا اللہ تعالی نے تجھے کھلا یا اور پلایا ہے۔ اس میں یاسین راوی حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے اور عبداللہ بن سعید بھی اس کے مثل ہے۔

<sup>●</sup> المعرفة للبيهقي: ٦/ ٢٧٢\_صحيح ابن خزيمة: ١٩٩٠ المستدرك للحاكم: ١/ ٣٥٠ ـ صحيح ابن حبان: ٢٥٢١

ع مسند أحمد: ۱۰۳٤۸

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ مِثْلُهُ. •

[٢٢٤٨] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ، ثنا عِيسَى بْنُ دَلُّويْهِ الْبَزَّازُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح، عَنْ جَدِّه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((مَنْ أَكُلَ أَوْ شَيرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ إِيَّاهُ أَكُل أَوْ شَيرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ إِيَّاهُ فَلْيَتِم عَلَى صَوْمِهِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ)). مِنْدَلٌ وَعَبْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدِ ضَعِيفَان.

آ ٢٢٤٩ إ.... حَدَّ ثَنَا عَلِى بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا عَلِى بْنُ حُجْدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ السِّلْهِ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ، عَنِ السَّلْهِ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ، عَنِ السَّهِ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ، عَنِ السَّعِمِ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ نَسِى صِيامَ أَوَّل يَوْمِ مِنْ سَعِمَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَذْكُرُ أَنَّهُ نَسِى صِيامَ أَوَّل يَوْمِ مِنْ رَمَ ضَانَ، أَنَا اللهُ أَطْعَمَكَ وَلِنَا اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَعَامَكَ فَإِنَّ اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَعَامَكَ فَإِنَّ اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَعَامَكَ فَإِنَّ اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَعَامَكَ فَإِنَّ اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَعَامَكَ وَإِنَّ اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَعَامَكَ فَإِنَّ اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَعَامَكَ فَإِنَّ اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَعَامَكَ فَإِنَّ اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَعَامَكَ فَإِنَّ اللهُ أَطْعَمَكَ وَسَعَامَكَ وَالاً قَضَاءَ عَلَيْكَ)). •

[٢٢٥٠] .... قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ حَمْزَةً، عَنِ الْمُنْكَدِرِ، وَالْقَعْقَاعِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَالْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِثْلَ خَكِيمٍ، وَالْحَكُمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ هُوَ ابْنُ سَعْدِ الْآيلِيُ فَذَالِكَ. وَالْحَكُمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ هُوَ ابْنُ سَعْدِ الْآيلِي

[۲۲۵۱] ..... خَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا عُبْدُ بُنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا عُبْدُ بْنُ عُبَيْدُ بْنُ مَعِيدُ بْنُ مَعِيدُ بْنُ مَعِيدُ بْنُ مَعِيدٍ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فِي رَجُلٍ نَسِي فَأَكَلَ وَهُوَ هُرَ

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُاٹِؤ کے فرمایا: جس شخص نے بھول کر کھائی لیا تو یہ ایسارز ق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص ای کوعطا کیا ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے روز رکو پورا کرے اوراس پرکوئی قضاء لازم نہیں ہوتی۔ مندل اور عبداللہ بن سعید دونوں ضعیف راوی ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹؤبیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ماہ رمضان کے پہلے دِن کے روزے میں بھول کر کھالیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ نبی طاقع سے کیا تو آپ طاق نے فرمایا: اپنے روزے کو پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تہیں کھلایا اور پلایا ہے اور تم برکوئی قضا نہیں ہے۔

اختلاف سند کے ساتھ اسی کے مثل مروی ہے۔ (اس سند میں فرکورراوی) تھم بن عبداللہ سے مرادا بن سعدایلی ہے جوحدیث کے معاطع میں ضعیف ہے۔

سیدنا ابو ہر رہ وہ وہ وہ کی میں میں اس آدی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جوروزے کی حالت میں بھول کر کھا ہے، کہ نئی می کھا ہے، کہ نئی میں کہ کھا ہے، کہ نئی کا ایک اللہ کھا ہے اللہ تعالیٰ نے کھلا یا اور بلایا ہے۔

<sup>•</sup> سلف برقم: ٢٢٠٤٢

۲۲٤۲ سلف برقم: ۲۲٤۲

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۲۲٤۲

صَائِمٌ، فَقَالَ النَّيِيُّ فَيَّا: ((أَيْمَ صَوْمَكَ فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَكَ وَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ)). •

[٢٢٥٢] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْن بُهْلُول، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيَّا، قَالا: نا أَبُو سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ الْأَشَعَّ ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ فَيْ : ((مَنْ أَكُلَ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلا يُفْطِرْ فَإِنَّمَا هُو رَزْقٌ رَزْقَهُ اللهُ تَعَالَى)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹٹیؤ نے فرمایا: جس مخص نے بھول کر کھا پی لیا؛ وہ روزہ نہ تو ڑے، کیونکہ وہ ایسا رزق ہوتا ہے جواسے اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا ہوتا ہے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ صدیث ہی ہے۔ بیاسناو سج ہے اوراس سے پہلی روایت، جو عجاج نے قنادہ سے روایت کی ہے، وہ ضعیف ہے۔

> بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ روزےدارکے لیے (اینی بیوی کا)بوسہ لینے کابیان

> > [٢٢٥٤] .... حَدَّثَ مَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ أَلْعَ زِيزِ ، ثنا أَبُو الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو الْآحْوَصِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْهُ وَنَ عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْهُ وَنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[٢٢٥٥] .... حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَ انِيُّ، نَا أَبُو عَاصِم، الزَّعْفَرَ انِيُّ، نَا أَبُو عَاصِم،

سیدہ عائشہ نظافۂ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ سُلگاؤ ماہِ رمضان میں (اپنی از واحِ مطہرات کا) بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ بیاسناد سی ہے اور ابو بکرنہ شلی نے زیاد بن علاقہ سے انہی الفاظ کے مثل اس کی موافقت کی ہے اور وہ تقدرُ واق میں سے ہیں۔

سیدہ عائشہ وٹائٹا روایت کرتی ہیں کدرسول اللہ تگائی رمضان السارک میں (اپنی از واج کا) بوسہ لےلیا کرتے تھے۔

<sup>•</sup> صبحيب البخارى: ۱۹۳۳ صحيح مسلم: ۱۱۵۵ ـ سنن أبي داود: ۲۳۹۸ ـ سنن ابن ماجه: ۱۲۷۳ ـ جامع الترمذي: ۲۲۱ ـ التسائي: ۲۲۱۲ النسائي: ۳۲۱۲ النسائي: ۳۲۱۲

عسند أحمد: ٩١٣٦

٢٤٩٨٩: ٢٤٩٨٩

نَا أَبُو بَكُرِ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْ خِيادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يُعَمِّلُ عَلَىٰ يَقُلُ: كَانَ يُعَمِّلُ فِي رَّمَضَانَ. قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَلَمْ يَقُلُ: ثَمَّا أَنَا

آ۲۲۰۲ مَسْ عَلَى الْأُمُونَّ، حَدَّ ثَنَى الْمُعَلَى، حَدَّثَنِى الْمِعْ مَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَائِشَةً، سَلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَائِشَةً، سَلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَائِشَةً، فَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: يَكُونُ مَنْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَمْ مَرَّعَى اللَّهُ عَنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَنْ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَا تَعُولُ اللَّهُ عَنْ مَا صَلَعَ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَا الْمَالِكُونُ الْمَالَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُ الْمَالِلَةُ اللَّهُ الْمَا الْمَالِكُونُ الْمَالِلَةُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَ

[٢٢٥٨] .... حَدَّنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِي، ثنا مُحَمَّدِ الْمِصْرِي، ثنا مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُنَادٍ، نا أَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، نا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْمِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَنْ يَحْيِيسَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرِو الْأُوزَاعِيُّ، عَنْ يَحِيسَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْدَانُ بْنُ هَمْرِو الْأُوزَاعِيُّ، عَنْ يَحِيسَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هَمْرُو الْأُوزَاعِيُّ، عَنْ يَحِيسَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هَمْرو اللهُ وَزَاعِيُّ، عَنْ يَحِيسَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هَمْرو اللهُ وَزَاعِيُّ مَعْدَانُ بْنُ الْمُعَلِّيْ مَعْدَانُ بْنُ اللهِ عَلَيْ مَعْدَانُ بْنُ رَسُولَ أَبْسَ طَلْحَةً مُ أَنَّ اللهِ عَلَيْ قَاءَ فَأَفْطَرَ، قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى وَلَى اللهِ عَلَيْ قَاءَ فَأَفْطَرَ، قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى

عاصم کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ طالیکا ان کا (یعنی سیدہ عائشہ رہائیا) کا بوسہ لیتے تھے۔

سیدہ عائشہ ڈاٹھا بیان کرتی میں کہ رسول اللہ مٹائیل رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں (اپنی ازواج کا) بوسہ کے لیا کرتے تھے اور رسول اللہ مٹائیل کو اپنے جذبات پرتم سب سے زیادہ قابوحاصل تھا۔

سعید بن میتب اطلف بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر والفؤا ایے ساتھیوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم لوگ اس معالم كے متعلق كيارائے ركھتے ہوجوآج مجھے سرز دہو گياہے، ميں نے آج روزہ رکھا ہوا تھا تو میرے پاس سے (میری) لونڈی گزری جو مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے اس سے (روز ہے کی حالت میں ہی) تعلق قائم کرلیا۔لوگوں نے آپ کے اس فعل كو بهت بردا ( گناه ) سمجها جبكه سيد ناعلي رانشهٔ خاموش تقے \_ تو سیدنا عمر رہائش نے (ان سے) یو چھا: آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: آپ نے حلال کام ہی کیاہے، البته اس دِن کے بدلے میں ایک دِن کاروزہ رکھ لیجے گا تو سید نا عمر اللفي فرمايا: آپ نانسب سے بہتر فتوی دیا ہے۔ سیدناابودرداء والتنویان کرتے ہیں کہرسول الله تالی نے تے کی تو روزه تو رویا۔ (معدان) کہتے ہیں کہ میں رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَى وَاوْكُرُوهُ عَلَامُ تُوبَانِ وَلِلْتَهُ عِيمَ مِحِدُومُ شَقَّ مِنْ مِلاتُو مِين نے ان سے کہا: یقیناً مجھے سیدنا ابودرداء ڈائٹیز نے مجھے بتلایا تھا كەرسول الله مَالْقَيْرُ نے قے كى تو روز ہ توڑ دِيا تو انہوں نے فرمایا: انہول نے سے کہاہ، میں نے آپ مُلَیْم کووضوء کرایا www.KitaboSunnat.com ایک قول کے مطابق ان کا نام معدان بن ابی طلحہ ہے اور

• صحيح البخاري: ١٩٢٨ ـ صحيح مسلم: ١٠١٦ ـ سنن أبي داود: ٢٣٨٦ ـ مسند أحمد: ٢٤١٣٠

## دوسرے قول کے مطابق معدان بن طلحہ ہے۔

سيدنا فضاله بن عبيد والتُعُرُبيان كرتے بيس كه رسول الله طَالِيمُ نے روزے کی حالت میں صبح کی، پھر آپ کوتے آ گئی تو آپ نے روزہ توڑ دیا۔ آپ مُلَاثِیْ سے اس بارے میں پوچھا گیاتوآپ مَالیّٰنِ نِے فرمایا: میں نے قے کی تھی۔

سیدنا انس بن مالک ٹائٹ بیان کرتے ہیں کہروزے دار کے لیے بینگی کوسب سے پہلے تب مکروہ قرار دِیا گیا جب سید ناجعفر بن الى طالب والنظر نے روز ہے كى حالت ميں سينگى لكواكى ، نبي مَنْ اللَّهُ أَن ك ياس مع كزري تو فرمايا: ان دونوس في روزه تو رویا ہے (لیعنی سینگی لگانے اور لگوانے والے نے ) پھراس ك بعد ني مَاليَّا في روز دار ك ليسينگي كي رخصت دے دی تھی اور خودسید ناانس ڈاٹٹیئروزے کی حالت میں سینگی لگوایا کرتے تھے۔ بیٹمام زواۃ ہی ثقہ ہیں اور میرے علم میں اس روایت میں کوئی علت نہیں ہے۔

ابوظبیان سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس والنجانے فرمایا: روزے دارکوسینگی لگوانے میں رخصت دی گئی ہے۔

عبدالعزيز ضعيف راوي ہے۔

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبُ الدُّرْدَاءِ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِثْمٌ قَاءَ فَأَفْطَرَ، قَالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ عَلَيْهِ وُضُوءَ هُ. قِيلَ: مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً، وَقِيلَ: مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةً. ٥ [٢٢٥٩] .... حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْن صَــالِــح، ثنا أَبِي، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةً، وَآخُورُ عَنْ يَنْ يِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَالِكَ، اللهِ صَائِمًا فَقَاءَ فَأَفْطَرَ، فَسُئِلَ عَنْ ذَالِكَ، فَقَالَ: ((إِنِّي قِنْتُ)). ٥

[٢٢٦٠] ..... حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْسِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نِا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْعِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ احْتَجَمَ وَهُـوَ صَائِـمٌ ۚ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: ((أَفْطَرَ هٰذَان))، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ عِلَيُّ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِـلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً. ٥

[٢٢٦١] .... حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَّانَ، ثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظُبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ: رُخِصَ لِلصَّائِم فِي الْحِجَامَةِ. عَبْدُ الْعَزِيزِ ضَعِيفٌ. ٥

<sup>•</sup> مسند أحمد: ٢ • ٢٧٥ ـ سنن أبي داود: ٢٣٨ ـ جامع الترمذي: ٨٧ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٣١ • ٢ - المعجم الكبير للطبراني: ٠ ١٤٤٠ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ١٤٤٥ صحيح ابن حبان: ١٠٩٧

B مسئد أحمد: ۲۳۹٤۸

<sup>₹</sup>٦٨ /٤ : السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٢٦٨

<sup>4</sup> المعجم الكبير للطبراني: ١١٦٩٩ السنن الكبري للبيهقي: ٤/ ٢٣٢

[٢٢٦٢] ..... حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، ح وَثنا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمُعَدَّلُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بِوَاسِطَ، ثنا الْمُحَسَنُ بْنُ خَلَفِ الْبَزَّازُ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ خَلِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَيِّلِ، سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَيِّلِ، الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَيِّلِ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَيِّلِ، عَنْ أَبِى الْمُتَواتِ. وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ الْمُتَواتِ. وَرَوَاهُ اللّهِ عَنْ الْمُقَاتِ. وَرَوَاهُ اللّهِ عَنْ الْمُقَاتِ. وَمَوْلَهُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُقَاتِ. وَمَوْلَهُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَقَاتِ. وَمَوْلَهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُقَاتِ. وَمَوْلَهُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَعْدِيقُ أَيْضًا وَهُو مِنَ الثِقَاتِ. وَمُ

[٢٢٦٣] .... حَدَّثَ نَا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْشَعَيْبِ، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْفَاسِمِ، ثنا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: رُخِصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ.

[٢٢٦٤] .... حَدَّثَنَا الْقَاضِى أَحْمَدُ بْنُ كَامِل، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْعَوْفِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ الرَّازِيُّ، عَنْ يَاسِينَ بْنِ مُعَاذِ النَّرَيَّاتِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدِ الْعِجْلِيِّ، عَنِ ابْنِ النَّيَّاتِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدِ الْعِجْلِيِّ، عَنِ ابْنِ النَّيَّاتِ، عَنْ أَيْدِهِ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ فَيُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ اللهِ فَيَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ اللهِ فَيَ السَبْعَ عَشْرَة مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا قَالَ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)). هٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ وَهُوَ

ورد القاسم المستنباع مَرُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِم السَّيْسَابُ ورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ السَّيْسَابُ ورِيُّ، ثنا مُسْعُودُ بْنُ جُويْرِيَةَ، ثنا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ الْمَعَافَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَعَافَى اللَّهِ الْمَعَافَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَافَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْنِ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلَّى الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولِيْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

سیدنا ابوسعید رہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالی نے روزے دارکے لیے سینگی لگوانے کی رخصت دی۔ روزے دارکے لیے سینگی لگوانے کی رخصت دی۔ میمام رُواۃ ثقد ہیں۔اے انجعی نے بھی روایت کیا ہے اور وہ مجھی ثقدراویوں میں ہے ہیں۔

سیدنا ابوسعید والنویمیان کرتے ہیں کدروزے دارکومینگی لگوانے اور (بیوی کا) بوسہ لینے کی رخصت دی گئی ہے۔

سیدنا انس بن ما لک ٹائٹوئیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹاٹٹوئی نے سترہ رمضان کوسینگی لگوائی تھی، حالانکہ اس سے پہلے آپ ٹاٹٹوئی یفر ما پچکے تھے کہ پینگی لگانے والے اور پینگی لگوانے والے نے روزہ توڑویا ہے۔

بیاسنادضعیف ہے اور ماسین الزیات سے اختلاف نقل کیا گیا ہے اور وہ ضعیف ہے۔

سیدناانس بن مالک و انتخار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله منافظ می اللہ منافظ کی اللہ منافظ کی اللہ منافظ کی الکوانے والے اور سینگی لگوانے والے نے روزہ توڑ دیا ہے'' روزے کی حالت میں سینگی لگوائی۔

وَالْمَحْجُومُ)).

[٢٢٦٦]..... حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَحْمَدَ النَّعْمَانِي ، ثَنَا أَبُو بَكُرِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّعْمَانِي ، ثنا مَسْعُودُ بْنُ جُويْرِيَةَ ، نا الْمُعَافَى بْنُ النَّعْمَانِي ، ثنا مَسْعُودُ بْنُ جُويْرِيَةَ ، نا الْمُعَافَى بْنُ عِصْرَانَ ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ عِصْرَانَ ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِي فَيْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِي فَيْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِي فَيْ الْمَسْمَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ قَوْلِهِ: ((أَفْطَرَ الْمَحْبُومُ )).

[٢٢٦٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُحَارِبِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا يَسلِبِنُ أَبُو خَلَفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ احْتَجَمَ وَهُو صَائِمٌ بَعْدَمَا قَالَ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)).

[٢٢٦٨] - حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدِ بْنُ الْمَحَامِلِيّ ، قَالا: نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ثَنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: رَخَّصَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ فَي فَى الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ . وَلُهُمْ يُقَاتُ ، غَيْرُ مُعْتَمِرٌ يَرْوِيهِ مَوْقُوفًا .

[٢٢٦٩] --- حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُكَمَّدِ بُن يَزِيدَ النَّعْفَرَانِيُّ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ النَّعْفَرُ بُنُ مَاهَانَ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ صَعْدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ غَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي، قَالَ: ((ثَلاثَةُ لا يُفْطِرْنَ قَالَ: ((ثَلاثَةُ لا يُفْطِرْنَ الشَّائِمَ: الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالاحْتِلامُ)).

[۲۲۷۰] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّعْمَانِيُّ، ثَنَا شُنِدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا أَخْبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِى يَزِيدَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِى يَزِيدَ النَّهِ سَعْدِ، قَالَتْ: سُئِلَ النَّهِ سَعْدِ، قَالَتْ: سُئِلَ النَّهُ سَعْدِ، قَالَتْ: سُئِلَ

سیدناانس بن ما لک رہ اللہ ایان کرتے ہیں کہ نبی منافظ نے سترہ رمضان کومینگی لگوائی تھی ، حالانکداس سے پہلے آپ منافظ میفرما چکے تھے کہ مینگی لگانے والے اور مینگی لگوانے والے نے روزہ توڑدیا ہے۔

سیدنا انس بن مالک ٹائٹیئر روایت کرتے ہیں کہ نبی ٹائٹیئر نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی ، اس فریان کے بعد کہ سینگی لگانے والے اور سینگی لگوانے والے نے روز ہتوڑ دیا ہے۔

سیدنا ابوسعید ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیا نے روزے دارکوسیکی لگوانے اور (بوی کا) بوسے لینے کی رخصت دی۔

تمام رُواۃ ثقة بيں، سوائے معتمر كے، وہ اسے موقوفاً روايت كرتے بيں۔

سیدنا ابوسعید خدری رفاتشاییان کرتے ہیں کهرسول الله مالیا الله مالیا کے فرمایا: تین چیزیں روزہ نہیں تو ڑتیں: قے ، سینگی اور احتلام۔

سیدہ میموند بنت سعد ٹھٹا بیان کرتی ہیں کے رسول اللہ ٹھٹھ کے اس آ دمی کے بارے ہیں سوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی کا بوسد لیا ہواور وہ دونوں روزے دار ہوں۔ تو رسول اللہ ٹھٹھ کے فرمایا: ان دونوں نے ہی روزہ توڑویا ہے۔

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتُهُ وَهُمَا صَائِمَان، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((أَفْطَرَا جَمِيعًا

[۲۲۷۱] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الْبَرْبَهَارِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مُوسٰى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَـهُ. لَا يُثْبَـتُ لهَـذَا، وَأَبُّـو يَزِيدَ الضَّبِّيُّ لَيْسَ

[٢٢٧٢] .... حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمِ السِّمْسَارُ، ثنا عُتْبَةُ بْنُ السَّكُن الْحِمْصِيُّ، ثنا ٱلْأَوْزَاعِيُّ، ثنا عُبَادَةُ بْنُ نَسِيٌّ ، وَهُبَيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالًا: نا أَبُّو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، ثنا ثُوْبَانُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمَا صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ غَمٌّ آذَاهُ فَتَقَيَّأَ فَقَاءَ فَدَعَا بِوَضُومٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَفْطَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ أَفَريضَةٌ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ؟ قَالَ: ((لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدُتَهَ فِي الْقُرْآنَ))، وَقَالَ: ثُمَّ صَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْغَدَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((هٰذَا مُكَانُ إِفْطَارِي أَمْسِسِ)). عُثْبَةُ بْنُ السَّكَن مَتْرُوكُ

[٢٢٧٣] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَقِيرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّوريُّ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَثنا أَبُو بَكُر النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبُ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَالَ: ((مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ

اختلاف سند کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔ بیروایت ثابت نہیں اور ابویزیدائضی معروف نہیں ہے۔

سيدنا نو بان النيُّهُ بيان كرت بي كدرسول الله مَا يُعْمَ رمضان المبارك كےعلاوہ كوئى (نفلى)روزہ ركھے ہوئے تنفے تو آپ اليع فم سے دوجار ہوئے كہ جس نے آپ كواذيت ميں مبتلاكر دِيا اور آپ كوت آئل-آپ عليم في خودكا باني منكوايا اور وضوء کیا، پھر روز ہ تو ڑ دیا۔ میں نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! كياقي آن يروضوء كرنا فرض ب؟ توآب مُاللُول ني فرمایا: اگریدفرض ہوتا تو تم اس کا حکم قرآن میں پڑھتے ۔ پھر رسول الله مَا يَعْنَم نِهِ اللَّهِ وَإِن روز وركها اور ميس في آب مَا أَيْنَا کو بہ فرماتے سنا: بیروز ہ اس کی جگہ رکھا ہے جو میں نے گزشتہ دن تو ژانھا۔

عتبہ بن سکن متر وک الحدیث ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ والنی سے مروی ہے کہرسول الله مَالَیْمُ نے فرمایا: جس نے جان بوجھ كرخود تے كى ؛ اس پر قضاء لازم ہے اور جے (کسی وجہ ہے خود ہی) تے آگئی؛ اس پر قضاء لازم نہیں

تمام زُواة ثقد ہیں۔

a مسئد أحمد: ٢٧٦٢٥

ع مسند أحمد: ۲۲۳۷۲

الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ)). رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ كُلُهُمْ. ٥

[٢٢٧٤] .... ثنا ابْنُ مِرْدَاس، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ بِهٰذَا.

[۲۲۷۰] - حَدَّثَ نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرْشِدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ أَبِي اللهِ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ النَّبِي عَنْ جَدِّه، عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللهِ وَإِذَا ذَرَعَ السَّائِمَ اللهِ اللهِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا تَقَيَّا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)). عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ لَيْسَ بِقُوى .

[٢٢٧٦] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكِيلُ أَبِي صَخْرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَصَخْرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ ، بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مِنْدَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ جَدِّه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ جَدِّه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ : ((مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَوْمِهِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَلْيُقْضِ )).

[۲۲۷۷] .... حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثَنا مَبْدُ ثَنا مَبْدُ ثَنا مَبْدُ ثَنا مَبْدُ اللهِ الشَّامِيُّ، ثنا عَبْدُ السَّامِيُّ، ثنا عَبْدُ السَّرَزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

[۲۲۷۸] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاق، ثنا أَبُو دَاوُدَ، نا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَل، ثنا عَبْدُ البَّنَانِيُّ، أَنَّهُ أنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِى ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُمُولُ يَعْفُولُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

اختلاف رُواة كے ساتھ يهي حديث ہے۔

سیدنا ابو ہر پرہ دائٹ سے مروی ہے کہ نبی مُکاٹِئِ نے فرمایا: جب روزے دارکو قے آ جائے تو اس پر نہتو روزہ ٹو نئے کا تھم لا گو ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر قضاء لازم آتی ہے لیکن جب وہ بہ تکلف خود تے کر بے تو اس پر قضاء لازم آتی ہے۔ عبداللہ بن سعید تو ی راوی نہیں ہے۔

سیدنا ابو ہررہ وہ وہ اللہ علی کہ رسول اللہ علیہ کے سیدنا ابو ہررہ وہ اللہ علیہ کے فرمایا: جسے قع آ جائے اسے جا ہیے کہ وہ اپناروزہ بورا کرے اور اس پرکوئی قضاء نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کرتے کرے اس کو قضاء دینی جا ہیے۔

سیدنا انس ڈائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹو کی جب روزہ افظار کرتے تھے تو خشک مجوروں کے ساتھ یا تازہ مجوروں کے ساتھ کرتے تھے الیکن اگر مجبوریں دستیاب نہ ہوتیں تو پانی کے کچھ گھونٹ پی لیتے۔

سیدناانس بن مالک ٹائٹڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائیڈ ا نماز پڑھنے سے قبل تازہ مجبوروں کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے،اگروہ میسر نہ ہوتین تو خشک مجبوروں سے کر لیتے " لیکن اگروہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے پچھ گھونٹ ہی لے لیتے۔ بیاساد صحیح ہے۔

• مسند أحمد: ١٠٤٧٣ . صحيح ابن حبان: ١٨ ٣٥- المستدرك للحاكم: ١/ ٢٢٦

◙ سنن أبي داود: ٦٩٦-جامع الترمذي: ٦٩٦-مسند أحمد: ١٢٦٧٦

فَعَلَى تَمَرَاتِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. هٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

آرب ٢٢٧٩ سَدَ حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَلِيٌ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَلِيٌ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا الْحُسَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا الْحُسَيْنُ الْمُقَفَّع، قَالَ: رَأَيْتُ الْمُعَيِّةِ وَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى لِحْيَتِهِ وَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْحُيَتِةِ وَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْحُيَّةِ وَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْحُقِيِّةِ وَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْحُقِيِّةِ وَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الزَّيَّاتُ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ النَّابُ مُ مَعَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الرَّيَّاتُ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ فَيَ إِذَا أَفْطَرُ قَالَ: ((اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطُرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)). •

آبُوبَكْ النَّيْسَابُورِي، مَدَّنَا أَبُوبَكُ النَّيْسَابُورِي، وَالْنَيْسَابُورِي، وَالْمُحْسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالًا: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صُورِ، ثنا النَّصْرُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَن عِيسَى، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِي، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْهَ عُنْ صَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عُرْوَدَةً، عَنْ عَائِشَةً. وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ مَا قَالًا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي صَوْمٍ هٰذِهِ الْأَيَّامِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْي. زَادَ النَّيْسَابُورِيُّ: أَيَّامِ النَّيْسَابُورِيُّ: أَيَّامِ النَّيْسَابُورِيُّ: أَيَّامِ النَّشَورِيةِ، •

آر ۲۲۸۲] .... حَدَّتَنَا النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حَجَّاجٌ، حَدَّثِنِي شُعْبَةُ نَحْوَهُ. هٰذَا

مروان المقفع بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا این عمر تا اللہ کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کو میں لیتے اور جواس سے زائد ہوتی اس کوکاٹ دیتے ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تا اللہ اللہ مُن اللہ مُن

سيدنا ابن عباس التنظيميان كرتے بين كه في طلط جب روزه افظار كرتے توبيد عارف على الله الله على مدهنا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْتَ السَّمِيعُ لِنَّا إِنَّكَ أَفْتَ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ "الْعَلِيمُ "الاالله! بم نے تیرے لیے روزه رکھا اور تیرے بی رزق سے افطار كیا، للفرا تو ہم سے قبول فرما، یقینا تو بہت سنے والا خوب جانے والا ہے۔"

سیدہ عائشہ رہ ہا اور سیدنا این عمر رہ ہا ہاں کرتے ہیں کہ ان ایام میں (بینی ایام تشریق میں) روزے کے سلسلے میں رخصت نہیں دی گئی، سوائے اس شخص کے جے قربانی کا جانور نہ ملے۔ نیشا پوری نے ''ایام تشریق'' کا اضافہ کیا ہے۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ صدیث ہی ہے۔ یہ اسناد سیح ہے۔

سنن أبي داود: ٢٣٥٧ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٣٣٣٩ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٢٣٩

المعجم الكبير للطبراني: • ١٢٧٢ ـ سنن أبي داود: ٢٣٥٨

٥ صحيح البخاري: ١٩٩٧ ، ١٩٩٨

إسْنَادٌ صَحِيحٌ.

[٢٢٨٣] ..... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ النَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ بْنُ سَلَامٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَنْ الزَّهْرِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِيَ عَنْ الزَّهْرِيّ، عَنْ سَلِم، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ سَلِم، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ اللهِ عَمْرَ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَمْرَ، قَالَ: مَ يَجِدِ اللهَ اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَمْرَ، قَالَ مَا يَجِدِ اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى النَّهُ وَيْ .

آلَا ٢٢٨٤] .... حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِي، ثنا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوَمَّلٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَرْوَةَ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ : لَمْ يُرخَّصْ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَّا لِمُتَمَتِّعِ لَمْ يُجِدِ الْهَدْيَ. إِسْنَادُ صَحِيدٍ الْهَدْيَ. إِسْنَادُ صَحِيدٍ

آر ٢٢٨٥] ..... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا هِلَالُ بِنُ الْعَلَاءِ، ثنا أَبُو سُلَيْمٍ عُبَيْدُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عُرَرَةً بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ، قَالَا: لَمْ يُرَخِصْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِاَحَدِ فِي عَمْرَ، قَالَا: لَمْ يُرَخِصْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِاَحَدِ فِي صِيامِ التَّشْرِيتِ إِلَّا لِمُتَمَيِّعٍ أَوْ مُحْصَرٍ . أَخْطَأ فِي صِيامِ التَّشْرِيتِ إِلَّا لِمُتَمَيِّعٍ أَوْ مُحْصَرٍ . أَخْطأ فِي فَسِيامِ النَّهُ وَمُرْيَمَ الْكُوفِيُّ فَسَارِ وَهُ وَ أَبُو مَرْيَمَ الْكُوفِيُّ فَعَدْدُ الْغَفَيْدِ وَهُ وَ أَبُو مَرْيَمَ الْكُوفِيُّ فَعَدْدُ .

[٢٢٨٦] .... حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْأَزْرَقِ الْمُعَدَّلُ بِمِصْرَ، ثننا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الضَّحَاكِ، ثننا مُحَمَّدُ بْنُ سَنْجَدٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْر، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى أَنْيْسَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَهَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُرْوَهَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُرْوَهَ، يَقُولُ: ((مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ تِلْكَ

سیدہ عائشہ رہ اٹھ بیان کرتی ہیں کہ ایام تشریق کے روزوں کے بارے میں رخصت نہیں دی گئی، سوائے جج تمتع کرنے والے اس محض کے، جسے قربانی ندیلے۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔

سیدہ عاکشہ رہ افاورسیدنا ابن عمر دہ المانیان کرتے ہیں کدرسول الله خالی نے کسی کو جھی ایام تشریق کے روزوں کے بارے میں رخصت نہیں دی ،سوائے کج تمتع کرنے والے کے یا جے روک لیا گیا ہو۔

اس کی اسناد میں عبدالغفار سے خطا ہوئی ہے، جو ابومریم کوئی کے نام سے معروف ہے اورضعیف ہے۔

سیدہ عائشہ بھا گھا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹا گھا کو فرماتے سنا: جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو؛ اسے قربانی کا جانور نہ ہو؛ اسے قربانی کے دِن سے قبل تین روز سے رکھنے چاہئیں اور جوان تین دِنوں کے روز سے نہ رکھ سکے؛ اسے ایام تشریق، یعنی ایام منلی کے روز سے رکھنے چاہئیں۔
روز سے رکھنے چاہئیں۔
یکی بن الی ائیسہ ضعیف راوی ہے۔

الثَّلاثَةَ الْأَيَّامَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، أَيَّامَ مِنِّى)). يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنْيْسَةَ ضَعِيفٌ.

[۲۲۸۷] ..... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ إِمْلاءً، قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، ثنا أَخْ مَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَطَاءِ الْجَلَّابُ، ثنا رَوْحُ بْنُ عَبَادَمةَ ، ثنا مَا لَحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضِرِ ، ثنا ابْنُ شِهَابِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، شَنا اللهِ عَنْ مَعْدِ بْنِ الْمُسَيِّب ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُدَافَة يَطُوفُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُدَافَة يَطُوفُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَجَلًا ) . • وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . • وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . •

[۲۲۸۸] ..... حَدَّثُ نَا حَبْشُونُ بْنُ مُوسَى الْخَلَالُ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا صَالِحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّهِيِّ فَيْهَ، نَحْوَهُ.

الْحُسَيْنُ بْنُ الْكُمَيْتِ، ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَزَّازُ، ثِنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْكُمَيْتِ، ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى مَعَاذٍ، عَنِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِى مُعَاذٍ، عَنِ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مَعْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِ

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤاروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤائے نے عبداللہ بن صدافہ ڈاٹٹؤ کو بھیجا کہ وہ منیٰ میں چکرلگا کیں (اور بیہ اعلان کریں) کہتم ان دِنوں کے روزے مت رکھو، کیونکہ بیہ دِن کھانے بیٹے اوراللہ تعالیٰ کا ذِکر کرنے کے دِن ہیں۔

ایک اورسند کے ساتھ ای جیسی حدیث ہے۔

سیدنا عبداللہ بن حذافہ مہی ٹاٹٹابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ناٹٹی کے انہیں ایک جماعت سمیت بی تھم فرمایا کہ وہ لوگ ججۃ الوداع کے موقع پر قربانے کے دِن منی میں چکر لگا کیں اور بیہ اعلان کریں کہ یقینا بیایا م کھانے چینے اور اللہ کے ذِکر کے دِن ہیں، لہذاتم ان دِنوں میں روز ہ مت رکھو، سوائے اس روز ہ کے جوقر بانی (میسرنہ ہونے کی صورت) میں رکھا جاتا ہے۔

نی طالی کا ایک محانی بیان کرتے ہیں کدرسول الله طالی کی الله کا الله طالی کی محالی بیان کرتے ہیں کدرسول الله طالی کی سیدنا عبدالله بن حذاف الله طالی کیا: سنوا یقیناً بیاعید کے ایام ہیں، بیا کھانے پینے اور ذکر کے دِن ہیں، ان دِنوں ہیں محصر ( لیعنی جو

<sup>1</sup> مسند أحمد: ١٠٩١٧ ، ١٠٩١٧

ع مستد أحمد: ١٥٧٣٥

أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَىٰ اللّهِ عَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَبْدَ اللّهِ بُن حُذَافَةَ فَنَادَى فِي أَيَّامِ التّشْرِيقِ: ((أَلا إِنَّ هٰذِهِ أَيَّامُ عِيدٍ وَأَكُلُ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ فَلا يَصُومُهُنَّ إِلَّا مُحْصَرٌ ، أَوْ مُتَّمَتِعٌ لَمْ يَحِدْ هَدْيُا ، وَمَنْ لَمْ مُحْصَمُهُنَّ ) . مُحْصَمُهُنَّ فِي أَيَّامِ الْحَجِ الْمُتَتَابِعَةِ فَلْيَصُمْهُنَّ ) . يَصُمهُ لَ فِي أَيَّامِ الْحَجِ الْمُتَتَابِعَةِ فَلْيَصُمْهُنَّ ) . مَصُمهُ لَ بُنُ أَبِي دَاوُدَ ضَعِيفٌ . رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُ ، سَلَيْمَانُ بُنُ أَبِي دَاوُدَ ضَعِيفٌ . رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُ ، عَن النَّهُ هُورِ بْنِ الْحَكِم ، عَن النَّهُ هُورِ بْنِ الْحَكم ، عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَن مَسْعُودِ بْنِ الْحَكم ، عَن النَّهُ عِنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكم ، عَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ فِيهِ إِلَّا مُحْصَرًا ، أَوْ مُتَمَوّعُكَا . • وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٢٢٩٦] .... حَدَّنَ اَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلِ بِمِصْر، قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلِ بِمِصْر، قَالَ: حَدَّثَ اَلْبُنُ أَبْنُ أَيْسَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، أَخْبَرَ نِي ابْنُ الْمُنْكَدِر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فِي مُحَمَّدِ بْنِ كَعْب، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فِي رَمَ ضَالَ وَهُو يُرِيدُ السَّفَر وَقَدْ رُجِلَتْ دَابَّتُه، وَلَيسَ يُبَابَ السَّفَر وَقَدْ تَقَارَبَ عُرُوبُ الشَّمْسِ وَلَيسَ يَبَابَ السَّفَر وَقَدْ تَقَارَبَ عُرُوبُ الشَّمْسِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ رَكِبَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةً؟ فَذَا اللهُ فَرَادِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

[۲۲۹۲] ..... حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِي، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ عَمْرِو بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: نا رَوْحٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: قَالَ لِنَا أَنْكَ إِذَا خَرَجْتَ خَرَجْتَ لِي أَبُو مُوسَى: أَلَمْ أُنْبَأُ أَنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ خَرَجْتَ خَرَجْتَ صَائِمًا وَإِذَا خَرَجْتَ فَادْخُلُ مَفْطِرًا وَإِذَا دَخَلْتَ صَائِمًا ، فَإِذَا خَرَجْتَ فَادْخُلُ مُفْطِرًا .

[٢٢٩٣] .... حَدَّثَ نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ

یماری یا خوف کی وجہ ہے روک دیا گیا ہو) اور بچ تمتع کرنے والے اس شخص کے سواجے قربانی ند ملے، کوئی بھی روزہ نہ رکھے اور جس شخص نے جج کے ایام میں مسلسل روزے ندر کھے ہوں تو وہ ہدروزے رکھ لے۔

سلیمان بن ابی داؤد ضعیف رادی ہے۔اسے زبیدی نے امام زہری کے امام زہری ہے دہری ہے امام زہری کے امام زہری ہے دہری حدیث بیان کی ،اوراس میں 'محصر یا جج تمتع کرنے والے کے سوا'' کے الفاظ بیان ٹہیں کے۔

محر بن كعب بيان كرتے ہيں كہ بين ماہِ رمضان بين سيدناانس بين ما لك زائفؤ كے پاس آيا، وہ سفر كا ارادہ ركھتے ہتے، ان كی سوارى كا جانور تيار كرديا گيا تھا اور انہوں نے سفر كالباس بھى زيب تن كرليا تھا۔سورج غروب ہونے كر يب تھا۔انہوں نے كھانا منگوايا اور اس بين سے پچھ كھايا، پھرسوار ہوگئے۔ بين نے ان سے پوچھا: كيا بيسنت ہے؟ تو انہوں نے فرمايا: جى بال ۔

سیدنا انس بن مالک جھٹنظ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابوموی ا ٹھٹنٹ نے فرمایا: مجھے پید چلا ہے کہ جب آپ (سفر کے لیے) نگلتے ہیں تو روزہ رکھا ہوتا ہے اور جب (واپس گھر میں) داخل ہوتے ہیں تب بھی روزہ رکھا ہوتا ہے، لیکن اب جب آپ (سفر کے لیے) نکلیں تو روزہ مت رکھنا اور جب (سفر سے واپسی پرگھر میں) داخل ہوں تو تب بھی روزہ نہ رکھا ہو۔

سیدہ عائشہ بھی ان کرتی ہیں کہ میں ماہ رمضان میں عمرے کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ مظافیا کے ہمراہ روانہ ہوئی تو رسول

۸۰۰ جامع التومذي: ۸۰۰

۲۱۹۵۰ : ۲۱۹۵۰

إِسْحَاقَ الْمَرُورِيُّ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ الصُّورِيُّ، حَوَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و الْغَزِّيُّ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا الْعَلاءُ بْنُ زُهْيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمْرَةِ رَمَضَانَ، فَأَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ فَي عُمْرَةِ رَمَضَانَ، فَقَلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ فَي وَصُمْتُ وَقَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ، فَقَالَ: وَقَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ، فَقَالَ: ((أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ)). • ((أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ)). • ((أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ)). •

[۲۲۹۶] ..... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحَمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّبَّعِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا الْعَلاءُ بْنُ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْخَكَمِ، ثنا الْعَلاءُ بْنُ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَنْ مَمْتُ الصَّلاةَ، وَأَفْطَرَ وَصُمْتُ، فَلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولُ اللهِ قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ، وَأَفْطُرتَ وَأُمْمِتُ، وَأَفْطُرتَ وَأَتْمَمْتُ، وَأَفْطُرتَ وَمُمْتُ، فَقَالَ: ((أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ))، وَمَا عَابَهُ وَصُمْتُ، فَقَالَ: ((أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ))، وَمَا عَابَهُ عَلَى مَلَى اللهِ قَصَرْتَ وَأَنْمَتُ مُ وَالْطُرْتَ عَلَيْسَةً وَدَخَلَ عَلَيْسَةً وَدَخَلَ حَسَنْ وَهُو إِسْنَادٌ وَهُو إِسْنَادٌ وَهُو إِسْنَادٌ وَهُو وَالْمَنْ وَهُو وَالْمَنْ وَهُو وَالْمَادُ وَهُو وَالْمَادُ وَهُو وَالْمَادُ وَهُو إِسْنَادٌ وَكَلْهَا وَهُو وَمُرَاهِقٌ وَهُو مَعْ أَبِيهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهَا.

[٢٢٩٥] .... حَدَّثَ نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَمُو نَعْيُم، ثنا الْعَلاءُ مُ مُنَا الْعَلاءُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثنا الْعَلاءُ بُنُ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلْى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّتَاهُ مَا

الله عُلَيْنَ نِهِ روزه نه ركها جبله من نه ركه ليا اور آپ عُلَيْنَ الله عَلَيْنَ اور آپ عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَانِ الله عَلَيْنَانِ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَ الله عَلَيْ

شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی متصل ہے اور وہ اسناوحسن ہے۔ عبد الرحمان نے سیدہ عائشہ رہائی کا زمانہ پایا ہے اور وہ ان کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے تھے جبکہ وہ قریب البلوغ تھے تو تب وہ اپنے والد کے ہمراہ سیدہ عائشہ رہائی کے پاس آئے اور ان سے حدیث سی۔

عبدالرحمان بن اسود بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ فی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس ایک آ دمی بیشا ہوا تھا، اس نے کہا: اے امال جان! کونسا کام عسل کو واجب کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: جب زیریاف بالوں والی جگہیں

يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ: إِذَا الْتَقَتِ الْمَوَاسِى فَقَدُ وَجَبَ الْغُسْلُ.

[۲۲۹۲] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، ثنا أَبُو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، عَنِ الصَّفْعَبِ بْنِ زُهْيْر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِي إِلَى عَائِشَةً فَأَسْأَلُهَا، فَلَمَّا كَانَ عَامُ احْتَلَمْتُ فَقَالَتْ: أَيْ لَكَاعُ احْتَلَمْتُ فَقَالَتْ: أَيْ لَكَاعُ الْحِجَابَ. فَقَالَتْ: أَيْ لَكَاعُ فَعَلْتَهَا، وَأَلْقَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا الْحِجَابَ.

[۲۲۹۷] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِئ، ثنا مُحَدَمَّدُ بْنُ يَحْيِدِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ مُحَدَمَّدُ بْنُ يَحْيِدِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالِا: نا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَطَاء، عَنْ عَائِشَةً، قَالا: نا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَطَاء، عَنْ عَائِشَةً، قَالَدَتْ: كُلُّ ذَالِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَدْ أَتَمَ وَقَصَرَ، وَصَامَ وَأَفْطَرَ فِي السَّفَرِ. طَلْحَةُ ضَعِيفٌ. 6

[۲۲۹۸] .... ثنا الْمَحَامِلِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابِ، ثنا أَبُو عَاصِم، ثنا عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ وَيُتِمَّ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ وَيُتِمَّ، عَنْ عَائِشَةً وَيَتُمَّ، عَنْ عَائِشَةً وَيَتُمَّ، وَيُعْظِرُ وَيَصُومُ . قَالَ: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .

[٢٢٩٩] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَنْصُورِ بِنِ أَبِي الْحَجْهُم، ثنا عَبْدُ اللهِ بِنُ دَاوُدَ، الْحَجْهُم، ثنا عَبْدُ اللهِ بِنُ دَاوُدَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بِنِ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَايْشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُتِمَّ الصَّلاةَ فِي السَّفَرِ وَيَقْصُرُ. الْمُغِيرَةُ بِنُ زِيَادٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

السفر ويفصر المعيره بن رياد بيس بالقوي . [٢٣٠٠] - حَدَّنَ نَسَا عُمْرُ بُنُ أَحْمَدَ بُن عَلِيً الْمَسْرُوزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ مُوسَى أَبُو الْفَضْل ، ثنا هَارُونُ بْنُ مُسْلِم ، ثنا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

(لیعنی مردوعورت کی شرم گاہیں) مل جائیں توعسل واجب ہو جاتا ہے۔

عبدالرصان بن اسود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے سیدہ عائشہ چھھاک ہے ہیں کہ میرے والد مجھے سیدہ عائشہ چھھاک ہیں ہیں ان سے مسائل پوچھتا۔ پھر جس سال میں بالغ ہوا تب میں ان کے پاس آیا اور (ان کے جمرہ مبارک میں) داخل ہوا تو انہوں نے کہا: او بیوتوف! تم اندر آ گئے ہو؟ پھر انہوں نے میرے ادر اپی درمیان بردہ ڈال دیا۔

سیدہ عائشہ جھ ایک این کرتی ہیں کہرسول اللہ مظافیا نے ہو عمل کیا ہے ( یعنی ) آپ خلفیا نے سفر میں پوری نماز بھی پڑھی ہے اور قصر بھی کی ہے، آپ نے روزہ چھوڑا بھی ہے اور رکھا بھی ہے۔

اس کی سند میں طلحہ ضعیف راوی ہے۔

سیدہ عائشہ وٹاٹاروایت کرتی ہیں کہ نبی مٹاٹیا سفر میں قصر بھی کر لیا کرتے تصاور پوری نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے، آپ مٹاٹیا روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے اور رکھ بھی لیتے تھے۔ بیاسناد صحیح ہے۔

سیدہ عاکشہ جانٹا روایت کرتی میں کہ رسول اللہ سَانَیْنَا سفر میں پوری نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور قصر بھی کیا کرتے تھے۔ مغیرہ بن زیاد تو می راوی نہیں ہے۔

عمرو بن شعیب اپنی باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ مَالَّیْمُ کوسفر میں روز در کھتے اور چھوڑتے و یکھا۔

1 السنن الكبرى للبيهقي: ٣/ ١٤١

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ السَّفَرِ وَيُفْطِرُ. • اللّٰهِ عَلَى يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ. •

يُونُسُ، ثنا البُنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ لِنَصَالِبُورِيُّ، ثنا الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مِرْاوَحٍ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَهْبِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مِرْاوَحٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مِرْاوَحٍ، عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِ و الْأَسْلَمِيّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَمَنْ أَبِي مُرْوَةٍ فَهَلْ عَنْ اللّهِ فَمَنْ أَحَدُ بِي قُوّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَنْ اللّهِ فَمَنْ أَحَدُ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحِبُ أَنْ يَصُومَ فَهَلْ مَنْ اللّهِ فَمَنْ أَحَدُ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَجِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنْ يَصُومَ فَهَلْ مَنْ اللّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنْ يَصُومَ فَهَلْ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنْ يَصُومَ عَلْكُونَ الْقَوْلِانِ صَحْمِو سَأَلَ النّبِي فَيْ أَيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنْ يَصُومَ مَكُونَ الْقَوْلِانِ صَحْمِو سَأَلَ النّبِي فَيْ أَلْهُ أَعْلَمُ. وَحَمْلُ أَنْ يَصُومَ يَكُونَ الْقَوْلِانِ صَحْمِو سَأَلَ النّبِي فَيْ أَيْمَ وَاللّهُ أَعْلَمُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلِانِ صَحْمِو سَأَلَ النّبِي وَاللّهُ أَعْلَمُ. وَيُعْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلِانِ صَحْمِي وَاللّهُ أَعْلَمُ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ

[۲۳۰۲] ..... حَدَّتَ نَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي زِيَادُ النَّمْيْرِيُّ، حَدَّثَنِي زِيَادُ النَّمْيْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: وَافَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ فَصَامَ وَوَافَقَ رَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ فَصَامَ وَوَافَقَ رَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ فَصَامَ وَوَافَقَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ هَذَا الْحَدِيثَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَيَادُ النَّمْيْرِيُّ لَيْسَ بالْقَوى . •

[٢٣٠٣].... حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو

سیدنا حزہ بن عمرواسلمی والنظروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: یقیناً میں اسپنے آپ میں سفر میں روزہ رکھنے کی قوت پاتا ہوں، تو کیا مجھ پر گناہ ہے؟ رسول الله عَلَّالِیْمُ نے فرمایا: یہ الله تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، جواسے قبول کر لے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں الیمیں ہے، اور جو روزہ رکھنا پہند کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں

یہ اسناد صحیح ہے۔ ہشام بن عروہ نے اس کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اسے اپنے والد کے واسطے سے سیدہ عائشہ ڈی اٹٹا سے بیالفاظ روایت کیے کہ حمزہ بن عمرو ڈی ٹٹائٹا نے نبی مٹائٹا کی سے سوال کیا۔اختال ہے کہ بید دنوں قول ہی صحیح ہیں۔واللہ اعلم

سیدناائس بن ما لک ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کەرسول الله طافی کو (ایک مرتبہ) سفر میں ہی ماہ رمضان شروع ہوگیا تو آپ طافی کا نے روزہ رکھا اور (ایک مرتبہ) آپ طافی کے سفر کے دوران رمضان شروع ہوا تو آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ ابو بکر کہتے ہیں: مجھ سے بیاحدیث موکی بن ہارون نے چالیس سال کے کھی۔ زیاد النمیے ہی تو ی راوی نہیں ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹ روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی رسول

<sup>•</sup> مسند أحمد: ۱۹۷۸، ۳۸۷۲، ۸۹۹۸

۵ صحیح ابن حبان: ۳۵۱۷

٢٤٤/٤ السنن الكبرى للبيهقى: ٤/٤٢

عُمرَرِعِيسَى بِنُ أَيِي عِمْرَانَ الْبَزَّازُ بِالرَّمْلَةِ ، ثنا الْـوَلِيدُ بِن مُسْلِمٍ ، ثنا الْأُوزَاعِيُ ، حَدَّثِنِي الرَّهْرِيُ ، عَنْ حُمَّيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَيِي الرَّهُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

[٢٣٠٤] .... حَدَّ ثَنَا الْمَحَامِلِيُّ، ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا زِيَادُ بْنُ الْمُوبَ، نا حَجَاجٌ، عَنْ أَيُّوبَ، ثنا عَلِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الرَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي النَّيِيِّ فِي النَّبِي اللَّهُ الْحَدِيثِ وَقَالَ: فَأْتِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ الْحَدِيثِ وَقَالَ: فَأْتِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَدِيثِ وَقَالَ: فَأْتِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَدِيثِ وَقَالَ: فَأْتِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيثِ وَقَالَ: فَأْتِي النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْكَ مِنْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ ثُمَّ قَالَ: ((خُذْ هُذَا فَأَطُعِمْهُ عَنْكَ مِتِينَ مِسْكِينًا)).

[۲۳۰٥] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَاوُدَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَاوُدَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَاوُدَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ فُدَيْكٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

الله كَاللَّهُ كَ يَاسَ آيا وراس نه كها: الدالله كرسول! مِن بلاك موكميا \_ آب سُلَيْنَا في من مايا: تجمد برافسوس! كياموا؟ اس نے کہا: میں نے ماہ رمضان کے ایک دن اپنی بیوی سے (روزے کی حالت میں) ہمبستری کر لی۔ آپ تافیا نے فرمایا: ایک غلام آ زاد کر دو۔اس نے کہا: مجھ میں اتنی حیثیت نہیں ہے۔آب تالیا نے فرمایا: دومبینے کے مسلسل روز بے رکھو۔اس نے کہا: میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ مَنْ اللَّهُ فَيْمُ فِي مِلْ اللَّهُ مُسكِينُونَ كُوكُما فَا كُلا دو-اس ن كَها: مجھ میں اتن طاقت بھی نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی طُلْقُ کے ماس ایک ٹوکرا لایا گیا، جس میں پندرہ صاع تھجوریتھیں، تو آپ ٹاٹیجانے فرمایا: اے پکڑواورصدقہ کر دو-اس نے کہا: کیاایے اہل خانہ سے زیادہ غریبوں بر؟ اللہ کی قتم! مدینه منوره کے دونول پھر ملے کنارول کے درمیان میرے گھر والول سے زیادہ ضرورت مندکوئی نہیں ہے۔رسول ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ ٹاٹیٹ نے فر مایا: اسے پکڑو، اللہ تعالیٰ ے (اینے گناہ کی ) مغفرت مانگواور اسے اپنے اہل خانہ کوہی کھلا دو۔ پیاسناد سچے ہے۔

سیدنا ابو ہر رہ و ڈاٹھ تی منافظ سے بہی حدیث روایت کرتے ہیں اور (اس میں) انہوں نے بیان کیا کہ نبی منافظ کے پاس ایک ٹو کرالا یا گیا جس میں پندرہ صاع تھجوریں تھیں، پھر آپ منافظ نے فرمایا: اسے پکڑواورا پنی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھلادہ۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹ نی طافق سے یمی مدیث روایت کرتے ہیں اور (اس میں) انہوں نے بیان کیا کہ نی طافق کے پاس ایک ٹوکر الایا گیا جس میں پندرہ صاع کے بدقدر (مجوری)

أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ بِهٰذَا وَقَالَ: أَتَى النَّبِيُ ﷺ بِعَرَقِ قَدْرَ خَمْسَةً عَشَرَ صَاعًا، وَقَالَ فِيهِ: ((كُلْهُ أَنَّتُ وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِر اللَّهَ)).

[٢٣٠٦] .... حَدَّثَ نَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، مِنْ أَصْلِهِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحِمَّانِيِّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِي اللَّهُ أَمَرَ الَّذِي أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ. • وَ

[٢٣٠٧] .... قَالَ: وَثنا هُشَيْمٌ، ثنا لَيْثُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ مِثْلَهُ، كَذَا فِي النَّبِي عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي سَهْلِ. وَالْمَحْفُوظُ عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِي عِنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِي عِنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا، عَنْ أَبِي النَّبِي عِنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي النَّهِي مَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِثْلُهُ، وَلَيْثُ لَيْسَ بِالْقَوِيّ.

[٢٣٠٨] .... حَدَّثَنَا عَلِى بَّنُ عَبْدَ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، ثنا أَبُو أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو مَعْشَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، فَلْ أَكِلَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ هُسَرَيْرَة، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْن، أَوْ يُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا. أَبُو مَعْشَرٍ هُوَ نَجِيحٌ وَلَيْسَ الْقَهِيّ. اللهَهِيّ. اللهَهِيّ. اللهَهِيّ. اللهَهِيّ. اللهُهُيّ اللهُهُيّ اللهُهُيّ اللهُهُيّ اللهُهُيّ اللهُهُيّ اللهُهُويَةُ وَلَيْسَ اللهُهُيّ اللهُهُيّ اللهُهُيّ اللهُهُيّ اللهُهُيّ اللهُهُيّ اللهُهُيْنِ اللهُهُيْنِ اللهُهُيْنَ اللهُهُيْنَ اللهُهُيْنَ اللهُهُيْنَ اللهُهُ اللهُهُيْنَ اللهُهُيْنَ اللهُهُيْنَ اللهُهُيْنَ اللهُهُيْنَ اللهُونَ اللهُهُيْنَ اللهُونَ اللهُهُيْنَ اللهُهُونَ اللهُهُ اللهُونَ اللهُونَ اللهُونَ اللهُونَ اللهُهُ اللهُهُ اللهُونَ اللهُونَ اللهُونَ اللهُونَ اللهُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونَ اللهُ ا

رِ ٣٠٠٩] .... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا أَحْمَدُ الدَّقَاقُ، ثنا أَحْمَدُ الدَّقَاقُ، ثنا أَحْمَدُ الدَّبُنِ عَمْرِو الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا أَيِي، ثنا أَيِي، ثنا أَعَاتِلُ بَنُ شَيْدَةَ الْكَلاعِيُّ، ثنا مُقَاتِلُ بَنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ، عَنِ النَّبِي عَلَى الْمَحْضِ فَلْيُهُدِ بَدَنَةً، فَإِنْ لَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْحَضِرِ فَلْيُهُدِ بَدَنَةً، فَإِنْ لَمْ

تھیں،اوراس میں ( مذکور ہے کہ ) آپ مُگانِیمُ نے فر مایا: اسے تم بھی کھالواورتمہارے گھر والے بھی کھالیں،ایک دِن کاروز ہ رکھ لینااوراللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کرنا۔

سیدنا ابو ہریرہ رہ النظروایت کرتے ہیں کہ نبی مکالیا ہے اس شخص کوظہار کا کفارہ ادا کرنے کا حکم فرمایا جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑا تھا۔

مختلف اسناد کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ماو رمضان میں کھالیاتو نبی ناٹٹو نے اسے تھم فرمایا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، یا دو ماہ کے روزے رکھے، یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کمان بر

ابومعشر کانام کیج ہےاور بیقوی راوی نہیں ہے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹیڈ نے فرمایا: جوحضر میں (یعنی وہ سفر میں نہ ہو پھر بھی) ماہ رمضان کا ایک روز ہ چھوڑے؛ اسے چاہیے کہ وہ ایک اونٹ کی قربانی کرے، لیکن اگراسے بیمیسر نہ ہوتو وہ سکینوں کوئیس صاع کھجوریں کھلا دے۔

حارث بن عبيده اورمقاتل دونوں ضعيف راوي ہيں۔

1 السنن الكبري للبيهقي: ٤/ ٢٢٩

يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلاثِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرِ لِلْمَسَاكِينِ)). الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدَةَ، وَمُقَاتِلٌ ضَعِيفًان.

[۲۳۱۱] --- حَدَّثَ نَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، أَمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، حَدَّثَ الْعُسَيْنِ، قَالا: نا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ نَعَيْمٍ، عَنْ نَعَيْمٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ نَعَيْمٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ غَيْدِ اللهِ وَارِثِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (مَضَانَ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ)). مِنْدَلٌ ضَعِيفٌ.

غيرِ عَدْرٍ فعليهِ صِيامَ شَهْرٍ)). مِنْدُلُ ضَعِيفٌ.
[٢٣١٢] .... حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُشَنَّى، ثنا حَبَّانُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا حَبَّانُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا حَبَّانُ بْنُ فَكِلُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ وَهُوَ فَكِلْ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَعْدَ أَبِي هُ رَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي فَيْ الرَّحْمٰنِ، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ الرَّصْفُ مِنْ كَانَ عَلَيْهِ النِّعْمُ وَلَا يَقْطَعُهُ)). عَبْدُ صَوْمٌ بِعْدُ صَوْمٌ بِعْدُ مَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدُهُ وَلَا يَقْطَعُهُ)). عَبْدُ

سیدناانس بن ما لک والنظ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ منافیق فی منان میں مالک والنظ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ منافیق کے ایک دِن کاروزہ چھوڑا؛ اس پرتیس دِن کے روزے عائد ہوتے ہیں، جس نے دو دِن کے روزے چھوڑے اس پرساٹھ روزے لازم آتے ہیں اور جس نے تین دِن کے روزے چھوڑے اس پر فوے دِن کے روزے رکھنا لازم ہو جاتے ہیں۔

بیاسناد ثابت نہیں اور نہ ہی عمر و بن مر ہ سے مروی ہونا صحح ہے۔

سیدنا انس بن ما لک ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَائِیْرُمُ نے فرمایا: جس مخص نے بغیر عذر کے ماور مضان کے ایک دِن کاروزہ چھوڑ ااس پر ایک ماہ کے روز ہے رکھنا لازم ہو جاتے ہیں۔

مندل ضعیف راوی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹئ سے مروی ہے کہ نبی تأثیبًا نے فر مایا: نصف شعبان کے بعد ماورمضان آ جائے تک روز ہنیں رکھنا چاہیے، البتہ جس پر ماورمضان کے روزے کی قضاء لازم ہو؛ اسے چاہیے کہوہ تشکیل سے رکھتار ہے اور چھوڑ نددے۔ عبدالرحمان بن ابراہیم ضعف الحدیث ہے۔

الرَّحْمُ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ . •

المَّدُهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَمْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْعَلاءِ فَلا اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللْمُعَالَمُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُعَالِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ ا

٣١٤٦ إسس حَدَّتَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ لَنُ خَلَفِ، ثنا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْ أَسِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَا الْعَلاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ فِي قَضَاءِ رَسُولُ اللهِ عَنْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ رَصَّ فَلَا يُقَرِّقُهُ)). عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِبْرَاهِي ضَعِيفٌ.

٢١٥١ إس حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَدَّ لَكُنِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: مُحَدَّ لَكُبْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: وَفِيمَا اكْرَ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ شِهَاد، ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: نَزَلَتْ: فَرَلَتْ: فَرَلَتْ: فَرَلَتْ: فَرَلَتْ وَفَعِد ، مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة: ١٨٤) مُتَتَابِعَاتٍ فَسَقَد تُ مُنَتَابِعَاتٌ . هٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَالَّذِي نَعْدَهُ أَنَّ مَا

٣١٢٦ إ.... حَدَّقَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، الرَّحْ إِنْ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، الرَّحْ إِنْ بِشْوِبِ، قَالَ: قَالَتْ حَدَّدَ الْبُنُ جُريْج، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَ : نَزَلَتْ ﴿ فَعِلَمَ قُمِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (البقرة: عَائِشَ : نَزَلَتْ ﴿ فَعِلَمَ قُطَتْ مُتَنَابِعَاتٌ . سَقَطَ لَمْ مَتَنَابِعَاتٌ . سَقَطَ لَمْ مَتَنَابِعَاتٌ . سَقَطَ لَمْ

يَقُلْ غَرَا عُرُوةَ. [٣١٧] إ.... حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْقَلَانِسِيُّ، ثنا أَحْدَ الْبْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِح، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ،

سیدنا ابو ہریرہ خالفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تالیہ اللہ علیہ نے فرمایا: جس شخص کے زے ماہ رمضان کے روزے کی قضاء ہو؟ اسے چاہیے کہ وہ تسلسل سے رکھتار ہے اور چھوڑ نہ دے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ کم نے ماہِ رمضان کی قضاء کے متعلق فر مایا: وہ اس مسلسل روز ہے رکھے اوران میں وقفہ نہ کرے۔

عبدالرحمان بن ابراہیم ضعیف راوی ہے۔

سیدہ عائشہ ﷺ بیان کرتی ہیں کہ جب میہ آیت نازل ہوئی: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّامِهِ أَخَرَ ﴾ ''وہ دوسرے دِنوں میں ان کی گنتی پوری کرے ( یعنی استے ہی روزے رکھے )۔'' تو اس میں مُتَنَابِعَاتٌ کالفظ بھی تھا، کیکن پھر مُتَنَابِعَاتٌ کالفظ ساقط ہوگیا۔

بیا سناد بھی صحیح ہے اور اس کے بعدوالی بھی۔

سیده عائشہ بی ایک کرتی ہیں کہ جب بیآ یت نازل ہوئی: ﴿فَعِلَّهٌ مِنُ آیَّامِ أُخَرَ ﴾ ''وه دوسرے دِنوں میں ان کی گنتی پوری کرے۔'' تواس میں مُتَتَابِعَاتٌ کالفظ بھی تھا، کین پھر مُتَدَابِعَاتٌ کالفظ ساقط ہوگیا۔

عروہ کے سواکسی نے ساقط ہونے کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

سیدنا عبداللہ بن عمرو رہ گھٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹھٹا سے رمضان کی قضاء کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ ٹاٹھا نے

• مسند أحمد: ۹۷۰۷ صحیح ابن حبان: ۳۰۹۱ ، ۳۰۹۱

ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ الْأَنْدَلُسِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ فَلَيْ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ((يَقْضِيهِ تِبَاعًا وَإِنْ فَرَّقَهُ أَجْزَأَهُ)). الْوَاقِدِيُّ ضَعِيفٌ.

[ ٢٣١٨] ..... حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، شَنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا ابْنُ وَهْب ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَامِرٍ اللهَ وَزَنِيَ ، يَفُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ سَيْلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يُرَخِّصْ لَيُل عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يُرَخِّصْ لَكُمْ فِي قَضَاءِ وَهُو لا يُرِيدُ أَنْ يَشُقَ عَلَيْكُمْ فِي قَضَائِه ، فَأَحْص الْعِدَّةَ وَاصْنَعْ مَا شِئْتَ . •

[٢٣١٩] ..... حَدَّنَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُعَزِيزِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْمُجْبَابِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيةً بْنُ صَالِح، حَدَّثَنِي الْمُعُوزُنِيّ، قَالَ: أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهُوزُنِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاح، وَسُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِقًا، فَقَالَ: أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ رَمَ ضَانَ مُتَفَرِقًا، فَقَالَ: أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شَنْتَى.

آر ٢٣٢٠] .... حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللّهِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: صُمْهُ كَيْفَ شِئْتَ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صُمْهُ كَمَا أَفْطُرْتَ.

[۲۳۲۱].... حَدَّنَ نَا عَبْدُ اللهِ، ثنا أَبُو بَكُرٍ، ثنا حَدُ صَلَّهِ، ثنا أَبُو بَكُرٍ، ثنا حَدُ صُلَّهِ، غنا عَدْ عَطَاءِ، حَدْ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرَّقًا.

فر مایا: وہ ان کی مسلسل قضاء دے اور اگر وہ ان میں وقفہ کرے تو شب بھی اے کفایت کر جائے گا۔ واقد می ضعیف راوی ہے۔

ابوعامرالهوزنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوعبیدہ بن جراح بھائن سے ماہ رمضان (کے روزوں) کی قضاء کے متعلق سوال کیا گیا ،تو انہوں نے فر مایا: یقیناً اللہ تعالی نے تہمیں روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں دی اور وہ اس کی قضاء میں تم کومشقت میں بھی نہیں ڈالنا چا ہتا، لہذا تعداد کو شار کرواور جیسے چا ہوکرو (لیمنی تعداد کھمل ہونی چا ہے ،خواہ مسلسل کھویا وقفے ہے)۔

ابوعامر الهوزنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوعبیدہ بن جراح ڈٹائٹؤ سے سنا، جبکدان سے ماہ رمضان (کے روزوں) کی الگ الگ قضاء (یعنی روزوں میں وقفہ ڈالنے) کے متعلق سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا: تعداد کوشار کردادر جیسے چاہو روزے رکھو۔

عبیداللہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس بڑا ٹینانے رمضان المبارک (کے روزوں) کی قضاء کے بارے میں فرمایا: تم جیسے چاہواس کے روزے رکھو۔ اور سیدنا ابن عمر شائلہ نے فرمایا: تم قضاء میں اس طرح روزے رکھو جس طرح چھوڑے ہوں۔

عطاء رحمہ اللہ ہے مروی ہے کہ سید تا ابن عباس جھ نشا اور سید تا ابو ہر بریہ و ٹھٹا نے اور سید تا ابو ہر بریہ فیا ابو ہر بریہ و ٹھٹائٹ نے فرمایا: رمضان المبارک کی قضاء کے روز ہے الگ الگ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا رافع بن خدیج دلاتی فرمایا کرتے تھے: تعداد کو ثار کرواور جیسے چاہوروزےرکھو۔

عبدالله بن ابی ملیکه روایت کرتے ہیں کهسیدنا ابو ہریرہ والنظ رمضان المبارك (كے روزوں) كى قضاء متواتر (مسلسل) دیے میں کوئی مضا نقہ نہیں سمجھتے تھے۔

عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہر رہ دہائی رمضان المبارك (كےروزوں) كى قضاء كاٹ كر (يعني و تفاو تفے سے ) دینے میں کوئی حرج نہیں جھتے تھے۔

عطاء رحمه الله سے مروى ہے كه سيدنا ابن عباس والفيا اور سيدنا ابو ہر برہ وٹائشے نے فرمایا: جبتم تعداد بوری رکھوتو اسے جدا جدا بھی کر کتے ہو (لیمنی قضاء کے روزے و تنفے سے رکھ سکتے

ما لک بن یخامر روایت کرتے ہیں کہسیدنا معاذبین جبل ڈکاٹیؤ ے رمضان السبارک (کے روزوں) کی قضاء کے متعلق سوال كيا كيا تو انهول نے فر مايا: تعداد كوشار كرواور جيسے جيا ہوروز ب ر کھو ( یعنی روزوں کی تعداد ممل ہونی جا ہے، خواہ و تفے سے ركالو بالسلسل)-

ما لک بن یخامرروایت کرتے ہیں کے سیدنا معاذ بن جبل ڈاکٹنا نے فر مایا: رمضان المبارک کی قضاء (کے روز وں) میں وقفہ كرو،البنة تعداد بوري كرو-

اسی طرح انہوں نے ابوعبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد

[٢٣٢٢].... حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِع، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ يَقُولُ: أَحْصِّ

الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِفْتَ. [٢٣٢٣] ..... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً كَانَ لَا يَرْي بَأْسًا بِقَضَاءِ رَمَضَانَ

[٢٣٢٤].... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِقَضَاءِ رَمَضَانَ

ر ٢٣٢٥ .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا رَوْحٌ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَـطَاءٌ، قَـالَ ابْـنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُّو هُرَيُّرَةَ: فَرِّقَّهُ إِذَا

أَحْصَيْتَهُ . [٢٣٢٦]..... حَـدَّثَـنَا ابْنُ مَنِيعٍ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَـضَـاءِ رَمَـضَانَ، فَقَالَ: أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ

[۲۳۲۷] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَــالِدٍ، ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ السُّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ

ے بیان کیا ہے۔

يُحَامِرَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، قَالَ: فَرِّقْ قَضَاءَ رَمَضَانَ وَأَحْصِ الْعِدَّةَ. كَذَا قَالَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ.

رُ ٢٣٢٨] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، ثنا بَخُرُ بْنُ نَصْرِ ، ثنا ابْنُ وَهْب ، حَدَّثِنِي مُعَاوِيةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَعْوْيَةُ ، مَوْهَب ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَعْوْيَةُ ، مَوْهَب ، قَالَ: بَنْ يَحْوَمُ ، يَقُولُ : مَوْهَب ، قَالَ: بَنْ يَحْوَمُ ، يَقُولُ : قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل : أَحْصِ الْعِدَّةَ وَاصْنَعْ مَا شِئْت . قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل : أَحْصِ الْعِدَّةَ وَاصْنَعْ مَا شِئْت . وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورِ ٢٣٢٩] .... حَدَّثَ يَنِي بَنْ مُسْفِي عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورِ الْفَقِيهُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورِ الْفَقِيهُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْعَبَيْدِ اللهِ الْفَقِيهُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُشِدٍ ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[ ٢٣٣٠] .... حَدَّثَ نَا اَبْنُ قَانِعٍ ، ثَنا عَلِيٌ بْنُ الْهَيْثَمِ الْفَرْدَرِيَةَ ، ثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ الْفَرَارِيُ ، ثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ خُويْرِيَةَ ، ثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ خِرَاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدُ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدُ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ النَّبِي الْمَارِثِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدُ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ النَّبِي اللهِ اللهِ الْمَارِثِ ، عَنْ النَّبِي اللهِ الْمَالُهُ ،

[٢٣٣١] .... وَحَدَّثَنَا وَاسِطُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَةً.

[٢٣٣٢].... حُدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع، ثنا بِشْرٌ، ثنا السَّيْلَجِينَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْزِيدَ، عَنْ أَبِي تَعِيمِ الْجَيْشَانِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَنِيدَ، عَنْ أَبِي تَعِيمِ الْجَيْشَانِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاص، قَالَ: فَرِّقْ قَضَّاءَ رَمَضَانَ، إِنَّمَا قَالَ اللهُ: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ آَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ (البقرة: ١٨٤).

و فعده مِن ايام احر البعرة: ١٨٥). [٢٣٣٣] .... حُدَّثَنَا ابْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا أَبُو بِكْرِ بْنُ

أَبِى شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ:

ما لک بن یخامر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل ڈاٹٹؤنے فرمایا: تعدادکوشار کرواور جیسے جا ہوروزے رکھو۔

سیدنا ابن عمر رہائیں سے مروی ہے کہ نبی مٹائیل نے رمضان المبارک کی قضاء کے متعلق فرمایا:اگروہ چاہے تو و تفے سے رکھ لے ادراگر چاہے تومسلسل رکھ لے۔ سفیان بن بشر کے علاوہ کسی نے اس کومند بیان نہیں کیا۔

اختلاف ِرُواۃ کے ساتھ اسی (گزشتہ) حدیث کے ہی مثل ہے۔

ا یک اور سند کے ساتھ سیدنا ابن عباس ڈائٹٹیا سے بھی ای کے مثل مروی ہے۔

ابوتمیم الحیشانی سے مروی ہے کہ سیدنا عمرو بن عاص والنہ نے فرمایا: رمضان المبارک کی قضاء (کے روزے) جدا جدار کھو، اللہ تعالیٰ نے صرف میفر مایا ہے کہ: ﴿ فَعِلَّا قُلْمِ مِنْ أَیّنَا مِرِ أَخَرَ ﴾ دو دوسرے دِنوں میں ان کی گنتی پوری کرے۔''

محمد بن منكدر بيان كرتے ہيں كه مير احاط علم ميں به بات آئى كه رسول الله مائين سے ماہ رمضان كروزوں كى قضاء ميں وقف دُ النے كمتعلق سوال كيا گيا تو آپ مائين نے فرمايا:

بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيع قَضَاءِ صِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ((ذَالِكَ إِلَيْكَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلْسَ أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَ مَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءُ فَاللهِ أَحَقَّ أَنْ يَعْفُو وَيَعْفِرَ)). إِسْنَادٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ. وَقَدْ وَصَلَهُ غَيْرُ أَبِي بَكُرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. وَلا يُثْبَتُ مُتَّصِلًا. •

[۲۳۳٤] .... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَحْمَدُ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو سَعِيدِ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلَيْم، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ أَبِى الزَّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: شَيْلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْ تَقْطِيع صِيَامِ شَهْرٍ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَىٰ طَيَامِ شَهْرٍ رَمَضَانَ، فَقَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَىٰ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ دَيْنِ فَقَضَاهُ الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ حَتَّى يَقْضِيدَ ، هَلْ كَانَ ذَالِكَ قَضَاءُ دَيْنِهِ أَوْ قَاضِيهِ؟))، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ نَحْوَهُ . كَذَا قَالَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.

وَمَدَّدُهُمْ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ رَنْجُويْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْهِ، وَأَبُو نَشِيطٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالُوا: ثنا عَمْرُو بْنُ السَّرِيعِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسِنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَرُوذِيٌ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويْهِ، بْنِ يُوسُفَ الْمَرْورُوذِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويْهِ، بْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِعِ بْنِ طَارِق، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُرَوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُرَوةً بْنِ الزَّبِي فَالَا فَيْهِ قَالَ: (مَسُولَ اللهِ فَيَّا قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ)). هٰذَا

یہ تہبارے اختیار میں ہے جہبارا کیا خیال ہے کہ اگرتم میں سے
کسی کے ذِے قرض ہواوروہ ایک یا دودینارادا کردے تو یہ
قرض کی ( کچھنہ کچھ) ادائیگی نہ ہوگی؟ سواللہ تعالیٰ اس بات
کازیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ معاف کرے اور بخش دے۔
اساد حسن ہے، البتہ بیروایت مرسل ہے۔ ابو بکر کے علاوہ نے

اسنادسن ہے، البتہ بیروایت مرس ہے۔ ابو بلر لے علاوہ کے اسے یچیٰ بن سلیم سے موصول روایت کیا ہے، مگر انہوں نے اسے موسیٰ بن عقبہ اور ابوز بیر کے واسطے سے سیدنا جابر رفائقہ

ہے بیان کیا ہے۔ یہ تصل ثابت نہیں ہے۔

سیدنا جابر رفاش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مقابی ہے ماہ رمضان کے روزے (قضاء میں) وقفے کے ساتھ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ مقابی ہے فرمایا جمہارا کیا خیال ہے کہ اگرتم میں ہے کی کے ذیے قرض ہواوروہ ایک ایک اور دوود دینارادا کرتارہ، یہاں تک کہ وہ کم ل قرض ادا کردے، تو کیا ہے اس کے قرض کی ادا گی نہ ہوگی؟ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! جی ہاں۔ آگے ای (گزشتہ) حدیث کے جی مثل ہے۔

اس طرح انہوں نے ابوز بیر کے واسطے سے سیدنا جابر دفائش سے بیان کی ۔ بیان کی ۔

اُم المونین سیدہ عائشہ بڑھٹا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طالیٰ ہ اللہ طالیٰ اللہ طالیٰ اللہ طالیٰ اللہ طالیٰ اور اس کے ذیعے روز ہے ہوں، تو اس کی طرف سے اس کا ولی روز رے رکھے۔

یدا ساد صحیح ہے اور اسی طرح عمرو بن حارث نے عبید اللہ بن الیٰ جعفر سے روایت کیا۔

إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَمْرُوبُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ. ٥ [٢٣٣٦] .... حَدَّثَنَا بِم أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحمَّدُ بْنُ ٱلْأَصْبَعْ بْنِ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

وَحَـدَّثَمَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، جَعْفُر، عَنْ عُرُولة، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ صَالَ: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلَيُّهُ)).

[٢٣٣٧].... قُرِءَ عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ صَٰبَيْحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، ثنا أَبِي، قَالَ، : وَحَدَّثَنَا هَلالُ بْنُ الْعَلاءِ، ثنا مُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بْنُ أَغْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَر، أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ أَبِي جَعْفَرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ مِثْلَهُ .

[٢٣٣٨] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، وَيَزْدَأَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن، وَيَدْرُ بُنُ الْهَيْسَمِ الْقَاضِي، قَالُوا: ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةً بْن كُهَيْلٍ، وَمُسْلِم الْبَطِينِ، وَالْحَكَم، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ تِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عِلَى ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، قَالَ: ((لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ

سيده عائشه ثافات مى مروى بكرسول الله مَاليَّا في فرمايا: جس شخص کے فیصے روز وں کی قضاء ہواور وہ فوت ہوجائے تو اس کی طرف سے اس کاولی روز ہے رکھے۔

دومختلف اسناد کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے۔

سیدنا ابن عباس چھٹنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نی مظافیح کی خدمت میں حاضر ہوئی اوراس نے کہا: میری بہن فوت ہو من ہے ادراس کے ذیعے روزوں کی قضاء تھی۔ آپ مالیکم نے فرمایا: اگراس پر قرض ہوتا تو کیاتم اسے اداکرتی ؟ اس نے كها: جي مال - تو آب مَالِينِمُ نے فرماما: تو كمر الله تعالى كاحق (ادائیگی کا)زیادہ حق دارہے۔

◘ صحیح البخاری: ۱۹۵۲ ـ صحیح مسلم: ۱۱٤۷ ـ سنن أبی داود: ۲٤٠٠ ـ مسند أحمد: ۲٤٤٠١ ـ صحیح ابن حبان: ۳۵۹۹

249

أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟))، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَحَقُّ اللهِ

[٢٣٣٩] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَيْلانَ، ثنا أَبُّو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، ثنا أَبُّو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَقَالَتْ: وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ: ((فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ)) .

[٢٣٤٠] .... حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ، حِ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثَنَا أَبُو عَوْفِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَرْزُوقِ، قَــاَلا: نـــا مُـعَــاوِيَةُ بْـنُ عَمْرِو، ثنــا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَ شِي عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عِلَّا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: ((لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)). قَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ الْحَكَمُ، وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ جَمِيعًا حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، فَقَالا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هُذَا، وَقَالَ دَعْلَجٌ: فَقَالا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هٰذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، هٰذَا أَصَحُّ إِسْنَادًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ. وَقَالَ ابْنُ مَعْرَاءَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سَلَمَّةً بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْن عَبَّاس . 🛭

بِينِ بِهِ بِي [۲۳٤١]..... حَـدَّثَـنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُتَيْبَةَ الْمُعَيْطِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ

ایک اور سند کے ساتھ اس کے مثل حدیث مروی ہے۔اس عورت نے کہا: اس کے ذِ مے ملسل دوماہ کے روزے تھے۔ تو آپ عَالَيْمًا نِه فرمايا: الله كا قرض (ادائيكى كا) زياده حن ركمتا

سيدناابن عماس المُنْتُنبيان كرتے بين كمايك آ دى نبي مَنْالْتُكُم كَى خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری والدہ کی وفات ہوگئ ہے جبکہ اس کے فیصص ایک ماہ کے روزے تھے، تو کیا میں اس کی طرف سے تضاء دوں؟ آپ مَلَيْتُهُمْ نِي استفسار فرمايا: اگرتمهاري والده يرقرض موتا تو كياتم اس كا قرض اوا كرتے؟ اس نے كها: بى بال و آب الله الله نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا

سلمان کہتے ہیں: عُکم اورسلمہ بن کہیل بیان کرتے ہیں کہ ہم سب انتھے بیٹھے ہوئے تھے جب مسلم نے بیرعدیث بیان کیا۔ ان دونوں نے کہا: ہم نے مجاہدر حمداللّٰد کو بیرحدیث بیان کرتے ۔ سنا۔اور دملیج کہتے ہیں کہان دونوں نے (بول) کہا: ہم نے عجابدرحمه اللدكوية حديث سيدنا ابن عباس والتخاس بيان كرت سنار بیرحدیث اسناد کے لحاظ سے ابوخالد کی حدیث سے زیادہ سیج ہے۔ ابن معراء نے اعمش سے، انہوں نے مسلم البطین ہے، انہوں نے سعید سے اور انہوں نے سیدنا ابن عباس جائشا سے بیان کیا۔سلمہ بن تہیل نے بھی سیدنا ابن عباس والنہاسے روایت کیا اور حکم نے بھی عطاء رحمہ اللہ کے وسطے سے سید نا ابن عباس بن في الشياب روايت كيا-

سیدنا این عمر النخاک آزاد کردہ غلام نافع ایک ایسے آدمی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں جو بیار ہو گیا تھا اور اس کی

<sup>🕡</sup> صحیح ابن حبان: ۳۵۷۰

ع مسند أحمد: ۱۹۷۰، ۲۳۳۹ مسند

الْبَصْرِیُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عَنْبَسَةُ، ثنا يُونُسُ، قَالَ: سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ يُزِيدَ ـ قَالَ عَنْبَسَةُ: وَهُ وَأَخُو يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ـ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلِ مَرِضَ فَطَالَ بِهِ مَرَضُهُ حَتَى مَرَّ بِهِ مَنْ رَجُلِ مَرِضَ فَطَالَ بِهِ مَرَضُهُ حَتَى مَرَّ بِهِ رَمَضَانَ انْ أَوْ ثَلاثَةٌ، فَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعُولُ: مَنْ أَذْرَكَهُ رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ يَعُولُ: مَنْ أَذْرَكَهُ رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ يَعُولُ: مَنْ أَذْرَكَهُ رَمَضَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدَّا مِنْ وَنَعْ وَمِنْكِينًا مُدَّا مِنْ وَمِنْكَ فَلَ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدَّا مِنْ وَمِنْكَ وَمُ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

[٢٣٤٢] ..... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، ناعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ ، نا يَحْبَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، نا زُهَيْرٌ ، نا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عَبْدُ اللهِ كَانَ يَسْقُولُ: مَنْ أَذْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطُعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مَدَّا مِنْ حنْطة .

آ ٣٤٣] إس حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، ثِنَا مُعَاذُ يَعْفِى ابْنَ الْمُثَنَّى، ثِنَا مُسَدَّدُ، ثِنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رَجُلُ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَذْرَكَهُ وَيُطْعِمُ عَنِ رَمَضَانُ أَخَرُ، قَالَ: يَصُومُ الَّذِي أَذْرَكَهُ وَيُطْعِمُ عَنِ رَمَضَانُ آخَرُ، قَالَ: يَصُومُ الَّذِي أَذْرَكَهُ وَيُطْعِمُ عَنِ رَمَضَانُ آخَرُ، قَالَ: يَصُومُ الَّذِي أَذْرَكَهُ وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَإِذَا اللهِ فَرَحَ فَي فَرَعَ فِيهِ أَيْ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ فَرَعَ فِيهِ أَي إِسْنَادٌ صَحِيحٌ فَرَعَ فِيهِ أَي إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَدْ قُوفٌ.

بوروس. [۲۳٤٤]..... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ السَّمْحِ ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ زَمْعَةَ الرَّازِيُّ ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ الْمُقْرِقُ الرَّازِيُّ ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فِيمَنْ فَرَّ طَ فِى قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ ، وَنَ يَصُومُ هُ لَذَا مَعَ النَّاسِ وَيَصُومُ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ ،

بیاری بہت لمی ہوگئ تھی ، یہاں تک کداس کی بیاری میں ہی دو
یا تین رمضان گزر گئے۔ تو نافع نے کہا کہ سیدنا ابن عمر شاشیا
فرمایا کرتے ہتے: جے رمضان آ پنچے اور وہ رمضان کے
دوزے ندر کھ سکے ، تواہے چاہیے کہ وہ ہر دِن کے بدلے میں
ایک مسکین کو گندم کا ایک مُد کھلائے ، پھراس پر تضاء عائد نہیں
ہوتی۔

نافع ہے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بھالٹوفر مایا کرتے تھے: جے رمضان آ پہنچے اور کسی عذر کی بنا پر رمضان کے پچھروزے نہ رکھ سکے تو اسے جا ہیں کہ مسکین کو گفتہ کا کیک مُددے۔ گندم کا ایک مُددے۔

سیدنا ابو ہر پرہ دائیڈ سے اس آ دی کے بارے ہیں مروی ہے جو رمضان المبارک ہیں بیار ہو جائے، پھر شدرست ہو اور دوزے ندر کھے، یہاں تک کدا گلا رمضان آ جائے ۔ تو آ پ نے فر مایا کہ وہ اس ماو رمضان کے جھوٹے ہوئے) ہر دوزے کے پہنچا ہواور پہلے (رمضان کے چھوٹے ہوئے) ہر دوزے کے بینچا ہواور پہلے (رمضان کے چھوٹے ہوئے) ہر دوزے کے بدلے میں ہر مسکین کو ایک مُدگندم دے۔ پھر جب وہ اس میں بدلے میں ہر مسکین کو ایک مُدگندم دے۔ پھر جب وہ اس میں فارغ ہوجائے تو وہ اس رمضان کے روزے رکھے جس میں اس نے کو تا ہی کی مسیدنا ابو ہر یرہ دائے ہوئے ہے اس شخص کے بارے میں مردی ہے جس نے ماور مرمضان (کے روز وں) کی قضاء میں کو تا ہی کی، میں سے بیال تک کداسے دوسرارمضان آ پہنچا، تو آ پ نے فر مایا: وہ لوگوں کے ساتھ اس رمضان کے روزے بھی رکھے گا اور اس رمضان کے روزے بھی رکھے گا اور اس میں اس نے کو تا ہی کی، اور وہ ہر وہن کے بدلے میں ایک مسیدن کو کھا نا کھلا ہے۔

وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مَوْقُوثٌ.

١٣٤٥] .... حَدَّ شَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ بِنِ أَحْمَدُ الصَّيْرَ فِي ، ثنا بَكُرُ بِنُ مَحْمُودِ بِنِ مُكْرَم الْفَزَارِيُ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ نَافِع أَبُو إِسْحَاقَ الْجَلَّابُ ، ثنا عُمَرُ بِنُ مُحَاهِدٍ ، ثنا الْحَكَمُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، بَنْ مُوسَى بْنِ وَجِيدٍ ، ثنا الْحَكَمُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَنْ مُوسَى بْنِ وَجِيدٍ ، ثنا الْحَكَمُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَنْ مُوسَى بْنِ وَجِيدٍ ، ثنا الْحَكَمُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مَنْ أَنِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ فِي رَجُلِ أَفْطَرَ فِي عَنْ مَتَى مَثَى مَعْ وَلَمْ يَصُمْ حَتَى أَذْرَكَة وَمَ مَنَانَ مَلْ أَنْ وَمِنَانَ آخَرُ قَالَ: ((يَصُومُ اللَّذِي أَذْرَكَة ، ثُمَّ مَعُ وَلَمْ يَصُمُ مَكَانَ كُلِّ يَصُومُ اللَّذِي أَذْرَكَة ، ثَمَّ يَصُومُ اللَّذِي أَنْ وَجِيدٍ يَصُومُ اللَّهُ مُ مَكَانَ كُلِّ يَصُومُ مِسْكِينًا )) . إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، وَابْنُ وَجِيدٍ ضَعِمْان .

آبده آبس حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَخْلَدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُشْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، أنا رَقَبَةُ، قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ فِي الرَّجُل يَمُوضُ فِي رَمَضَانَ قَلا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ فِي الرَّجُل يَمُوضُ حَتْى يُدْرِكَهُ رَمَضَانَ قَلا يَصُومُ حَتْى يُدُرِكَهُ رَمَضَانَ اللهِ الْحَرُ، قَالَ: يَصُومُ الَّذِي حَضَرَهُ وَيَصُومُ الْآخَرَ، وَيُطْعِمُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِسْكِينًا. إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

رَيَّ مَ مَنْ مَ مَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ فَرَطَ فِي صِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُدُرِكَهُ رَمَضَانُ فَرَطَ فِي صِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُدُرِكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ فَلْيَصُمْ مَا فَاتَهُ وَرَكَهُ، ثُمَّ لِيَصُمْ مَا فَاتَهُ وَيُطْعِمُ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. خَالَفَهُ مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي هُريرَةَ وَقَدْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُريرَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ. •

سیدنا ابو ہر برہ ڈٹائٹو نبی طُرِیْنَا سے اس آ دمی کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس نے بیاری کے باعث ماہ رمضان میں روزے چھوڑے ہوں، چھروہ تندرست ہوجائے کین روزے شدر کھے، یہاں تک کہا گلارمضان آ پہنچے۔ تو آپ سُرُیْنَا نے فرمایا: وہ اس رمضان کے روزے رکھے گا جواسے آپہنچا ہو، چھر وہ اس مہینے کے روزے رکھے گا جس میں اس نے روزے چھوڑے ہوں، اور ہر دِن کی جگدا کیے مسکین کوکھانا کھلائے۔ چھوڑے ہوں، اور ہر دِن کی جگدا کیے مسکین کوکھانا کھلائے۔ ایراہیم بن نافع اور ابن و جید دونوں ضعیف راوی ہیں۔

عطاء برطن کا گمان ہے کہ انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ دوانٹو کو اس آ دمی کے بارے بیل فریاتے ساجور مضان المبارک بیل بیار ہو جائے اور تب تک روزہ ندر کھے جب تک کہوہ صحت یاب ندہو جائے (یا کہا کہ) وہ اگلار مضان آ جائے تک روزے ندر کھے۔ انہوں نے فر مایا: وہ موجووہ رمضان کے روز ہے جسی رکھے گا اور دوسرے رمضان کے بھی روزے رکھے اوروہ ہررات کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ اساد صحیح ہے۔

مجاہدر حمد اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا این عباس بھائی فرمایا:
جس شخص نے باور مضان کے روزوں میں کوتا ہی کی (اور پھر
ان کی قضاء نہ دی) یہاں تک کہ اگلار مضان آ پہنچا، تو اے
چاہیے کہ وہ اس موجودہ رمضان کے روزے رکھے، پھر وہ
روزے رکھے جو (گزشتہ رمضان میں) اس سے چھوٹ گئے
سے اور ہردِن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے۔
مطرف نے ابواسحاق سے روایت کرتے ہوئے اس کی مخالفت
کی ہے اور انہوں نے مجاہد کے واسطے سے سیدنا ابو ہریرہ دی انگٹنا
سے روایت کیا ہے، اور ریہ بیجھے بھی گزر چی ہے۔

[٢٣٤٨] .... حَدَّثَ نَا أَبُو صَالِحِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ، الْحَسَنُ بْنُ أَبِى الرَّبِيعِ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، خَدَّثَ نَا أَوْهُبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَ نَا أَبِى قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَصِعَّ بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ صَامَ عَنْ هٰذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي وَلا قَضَاءً عَلَيْهِ، وَإِذَا صَعَ وَلَمْ يَصُمْ حَتَى أَذْرَكَهُ وَلا قَضَاءً عَنِ الْمَاضِي فَإِذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي فَإِذَا وَمَضَانُ آخَرُ صَامَ هٰذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي فَإِذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي فَإِذَا وَأَطْعَرَ عَنِ الْمَاضِي فَإِذَا وَأَطْعَرَ عَنِ الْمَاضِي فَإِذَا وَأَطْعَرَ عَنِ الْمَاضِي فَإِذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي فَإِذَا وَأَطْعَرَ قَضَاهُ . هٰذَا إِسْنَادُ صَحِيحٌ .

[٢٣٤٩] .... حَدَّثَنَا الْمُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْـمَحَامِلِيُّ، ثنا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُـونُسَ، عَـنْ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ وَهُوَ زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَالَده ، فَقَالَ: إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبِعَاءَ فَأْتَى ذَالِكَ عَلَى يَوْمٍ فِطْرِ أَوْ أَضْحَى ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ صَوْم يَوْم النَّحْرِ. إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. • [٢٣٥٠] .... قُرِءَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَقَدْ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ. • [٢٣٥١].... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْوَرَّاقُ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا

عطاء رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ والنّظ نے فرمایا:
جب رمضان کے دو مبینوں کے درمیان وہ تندرست نہ ہوتو وہ
اس (موجودہ) رمضان کے روزے رکھے اور گزشتہ رمضان
(کے روزوں کے فدیے میں) کھانا کھلا دے، اوراس پر قضاء
لازم نہیں آئے گی لیکن جب وہ تندرست ہوجائے اور پھر بھی
روزے نہ رکھی، یہاں تک کہ اگلا رمضان آجائے، تو وہ اس
رمضان کے روزے رکھے اور گزشتہ رمضان (کے چھوٹے
ہوئے روزوں) کے بدلے میں کھانا کھلائے، اور جب
(موجودہ رمضان کے روزے) ختم کر لے تو گزشتہ رمضان
(کے روزوں) کی قضاء دے۔

بیاسنادسی ہے۔

زیادین جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدی کودیکھا، وہ سیدنا ابن عمر ولائش کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا کہ اس نے ینڈر مانی تھی کہ وہ ہر بدھ کوروزہ رکھے گا، کیکن سے بدھ عیدالفطر (یا کہا کہ )عیدالاضی کے دِن آگیا ہے (اب وہ کیا کرے؟) تو سیدنا ابن عمر چھا شکے نے فرمایا: اللہ تعالی نے نذر پوری کرنے کا تھم فرمایا ہے جبکہ رسول اللہ خلائے اسے جمیں قربانی کے دِن روزہ رکھنے ہے منع فرمایا۔

اس کی اسناد سیجے ہے۔

علقمے سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائی نے فرمایا: ہم نے رسول اللہ طالیا کا ساتھ تمیں روزوں کی بدنست انتیس روزے زیادہ رکھے۔

سعیدرحمداللد بیان کرتے ہیں کہسیدہ عائشہ اللہ سے پوچھا گیا: اے اُم المونین! کیامہیندائتیس دِن کا بھی ہوتا ہے؟ تو

٠ مسند أحمد: ٤٤٤٩

ع مسئلد أحمد: ٢٧٧٦، ١٩٨٠، ١٧٨٦، ٩٠٢٤، ٥٣٠٤

253

إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّقَاقُ، ثنا حَامِدُ بْنُ سَهْلِ التَّغْرِيُّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ شَعِيدٌ، ثنا أَبَّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثُر مُضَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ؟ فَقَالَتْ: مَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثُر مِمَّا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَر مُمَّا صُمْتُ مَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَمْو وَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ أَبُو الْوَلِينَ ، هَذَا إِسْنَادٌ وَعَلَى أَبُو الْوَلِيدِ عَمْو وَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعُصَامِ، عَنْ أَبِي عَمْو وَ اللّهِ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَيْرُ ثَابِتٍ، وَلَا أَلُو عَبْدَ وَاللّهُ عَنْ الْمُسَاوِرِ مَتْرُوكُ . • • وَاللّهُ عَنْمُ اللّهُ عَنْمُ أَلْوَالِي اللّهُ عَنْ الْعَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللله

[٢٣٥٢] ..... حَدَّنَنا أَبُو عَبَيْدِ اللهِ الْمُعَدَّلُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ عُثْمَانَ بِوَاسِط، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا ازَيْدُ بْنُ الْحَبَاب، ثنا الْمِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ الْمُمَدَّنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِر بْنِ الْمَمَدَنِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ تِسْعًا عَمْدَ اللهِ عَلَيْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَمْنَا ثَلَاثِينَ. الْمِسْوَرُ وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَمْنَا ثَلَاثِينَ. الْمِسْورُ وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَمْنَا ثَلَاثِينَ. الْمِسْورُ

انہوں نے فرمایا: میں نے رسول الله مالی کے ساتھ تیں روزوں کی بنبت اُنتیس روزے زیادہ رکھے۔

روروں ن بہ بعث است رور سے رو روسے دیا ابوالولید کہتے ہیں: ہم سے اسحاق بن سعید بن عمر و بن سعید بن عاص نے بیا انہول نے بیا الفاظ بیان کیے ، ان جو میں نے آپ مظافظ کے ساتھ تمیں روز سے ، ان سے زیادہ (میں نے اُنتیس رکھے)۔ "بید استاد صحیح حسن ہے اور اس سے پہلے والی ثابت نہیں ہے ، اس لیے کے عبدالاعلیٰ بن ابوالمساور متر وک راوی ہے۔

سیدنا جابرین عبداللہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ م مُؤٹِرُ کے ساتھ تیس روزوں سے زیادہ اُنٹیس اُنٹیس روزے رکھے۔

اس کی سند میں مِسور ضعیف راوی ہے۔

بَابُ الاغْتِكَافِ اعتكاف كابيان

الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَم، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ السَّخَمْنُ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْفَعْمَ عَنْ نَافِع، عَنِ الْفَعْمَ عَنْ نَافِع، عَنِ الْفَعْمَ مَنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْفَعْمَ مَنَ خَمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْبَيْعَ عَمَرَ لَلْهُ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْمَصْحِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ النَّيِّي فَيَ الْمَصْعِيمُ . ﴿ فَقَالَ: ((أَوْفِ بِنَذُرِكَ)). هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيمٌ . ﴿ فَقَالَ: ((أَوْفِ بِنَذُرِكَ)). هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيمٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ وَلَا اللهِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ وَلَا اللهِ اللهِ الْعَلَى الْمُحَمَّدُ وَلَا الْعَلَى الْمُعَلِيمُ اللّٰهِ الْمُحَمَّدُ وَلَا الْعَلَى الْمُعَلِيمُ الْمُحَمِّدُ وَلَا الْمُحَمِّدُ وَلَا الْمُحْمَدُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعَلِيمُ وَالْمُ الْمُحَمَّدُ وَلَا الْمُعْلِمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الْمُحَمَّدُ وَلَا الْمُحَمَّدُ وَلَا الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْمَدُ وَلَا الْمُحْمَدُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُحْمَدُ وَلَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللّٰهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

سیدنا ابن عمر ڈاٹشاروایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ڈاٹشؤنے زمانہ جاہلیت میں نذر مائی تھی کہ وہ معجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے نبی ماٹیٹا سے (اس کے متعلق) سوال کیا تو آپ ماٹیٹا نے فرمایا: اپنی نذرکو پورا کرو۔ بیاسنا وصحح ہے۔

سيدنا ابن عمر والشياروايت كرتے بيں كەسىدنا عمر رالفيكانے زمان

۵ مسند أحمد: ۲٤٥١٨ ، ۲٤٥٩٧

a مسند أحمد: ۷۷۷ ، ۵۷۷ ، ۵۷۲۹ مصحیح ابن حبان: ۴۲۷۹

بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الزَّبَيْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللّهِ عِنَيْهُ، فَقَالَ لَهُ: ((أَوْفِ بِنَلْدِكَ)). فَاعْتَكَفَ عُمَرُ لَيْلَةً. إِسْنَادٌ ثَابتٌ.

[٢٣٥٥] السُّوسِى مَنْ كِتَابِه، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّوسِى مِنْ كِتَابِه، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ نَصْرِ السَّرَمْ لِيَّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَر، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ سُهَيْلِ عَمِّ مَالِكِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ سُهَيْلِ عَمِّ مَالِكِ بننِ أَنَّ سَسِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ بننِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي اللهِ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيامٌ إِلّا أَنْ يَجْعَلُهُ عَلَى نَفْسِه)). ، رَفَعَهُ هٰذَا الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ لَا يَنْ يَعْمُ فَيْدُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ لَا يَنْ يَعْمُ هٰذَا الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ . •

[٢٣٥٦]..... أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ، فِي الْإِجَازَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ هَاشِمِ حَدَّنَهُمْ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْن، عَنِ السِزُّهْ رِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ نَبِيً اللهِ عِلَيْ، قَالَ: ((لا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ)). تَفَرَّدَ به سُوَيْدٌ، عَنْ شَفْيَانَ بْن حُسَيْن. ٥

آ ٢٣٥٧] .... حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، ثنا عَمْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، ثنا عَمْسارُ بْنُ خَالِدٍ ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ جُوَيْهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْ الضَّحَاكِ ، عَنْ حُدَيْهَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ((كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ مُؤَذِّنٌ وَإِمَامٌ فَالاعْتِكَافُ فِيهِ يَصْلُحُ )). الضَّحَاكُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حُدَيْهَ ،

جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ وہ مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کریں گے، پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے متعلق رسول اللہ مالیا تھا ہے سوال کیا تو آپ مالیا تھا ہے ان سے فرمایا: اپنی نذر کو پورا کرو۔ چنا نچے عمر ٹراٹھی نے ایک رات کا اعتکاف کیا۔

اس کی سند ثابت ہے۔

سیدنا ابن عباس بھائٹ سے مروی ہے کہ نبی مگائٹ نے فرمایا: (نذرکا)اعثکاف کرنے والے پرروز ولاز منبیں ہے،البتداگر وہ خودا پے آپ پرلاز م کرلے (توروز ورکھ سکتا ہے)۔ شخ رحمہ اللہ نے اسے مرفوع بیان کیا کہ جبکہ دیگر نے اسے مرفوع نہیں کہا۔

سیدہ عائشہ بھٹا سے مروی ہے کہ پیفیر خدا مُلٹیا نے فرمایا: اعتکاف؛ روزوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس حدیث کوا کیلے سوید نے سفیان بن حسین سے روایت کیا

سیدنا حذیقه رفاتنوئیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُناتِیْم کوفر ماتے سنا: ہروہ مسجد؛ جس کا مؤڈن اور امام ہو ( یعنی جہاں اذان ہوتی ہواور باجماعت نماز اداکی جاتی ہو) اعتکاف اسی مسجد میں کرنا ورست ہے۔

ضحاک کا حذیفہ رہائشئے سے ساع ثابت نہیں ہے۔

المستدرك للحاكم: ١/ ٤٣٩ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٣١٩

۲۱۷/٤ السنن الكبرى للبيهقى: ٤/ ٣١٧

[٢٣٥٨] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَنزِيزِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَنْ اللهِ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلْمِ مُعَنَّ عَلْمَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلْمَ مُعَنَّ وَيَتْبَعُ عَلْمَ الْجُمُعَةُ وَيَتْبَعُ الْجَمَعَةُ وَيَتْبَعُ الْجَمَعَةُ وَيَتْبَعُ الْجَمَعَةُ وَيَتْبَعُ الْجَمَعَةُ وَيَتْبَعُ الْجَمَازَةَ وَيَعُودُ الْمُريضَ.

و ٢٣٥٩ إ ﴿ مَنَا مَعْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا مُحْرِزُ بَنْ مَحَمَّدٍ ، ثنا مُحْرِزُ بَنْ عَوْن عَوْن عَوْن عَن أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن الْمُعْتَكِفُ الْحَارِثِ ، أَوْ عَاصِم ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَريضَ وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ وَيَأْتِي الْجُمُعَة وَيَأْتِي أَهْلَهُ وَلا يُجَالِسُهُمْ .

[ ٢٣٦٠] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولِ ، ثَنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ الْعَنْقَزِيُّ ، ثنا أَبِي ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْل ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّبَّاحُ ، ثنا عَمْرُ و بْنُ مُحَمَّدِ الصَّبَّاحُ ، ثنا عَمْرُ و بْنُ مُحَمَّدِ الصَّبَّاحُ ، ثنا بُدَيْل ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُ و بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْقَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْل ، عَنْ ابْنِ عُمَر ، عَنْ عُمْر و بْنِ دِينَار ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، عَنْ عُمْر ، عَنْ عُمْر ، عَنْ عُمْر و وَهُو ضَعِيفُ الْحَدِيثِ . • وَمُو ضَعِيفُ الْحَدِيثِ . • وَمُو فَعِيفُ الْحَدِيثِ . • وَمُو ضَعِيفُ الْحَدِيثِ . • وَمُو سَعِيفُ الْحَدِيثِ . • وَمُو ضَعِيفُ الْحَدِيثِ . • وَمُو سَعِيفُ الْحَدُيثِ . • وَمُو سَعِيفُ الْحَدُيثِ . • وَمُو سَعِيفُ الْمُو مُو سَعِيفُ الْعُمْ وَمُو سَعِيفُ الْحَدْيثِ . • وَمُو سَعِيفُ الْعُمْ وَمُو سَعِيفُ الْعُمْ وَالْمُو الْعُمْ وَمُو سَعْمُ الْعَدْيْ . • وَالْمُو الْمُؤْمُ وَمُو الْمُؤْمُ وَالْعُمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْعُولُ الْعُمْ الْعُمْ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

المَّهُ اللهُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَابْنُ عَيَى بْنِ عَيَاشٍ، قَالَا: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِللهِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ لَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا، قَالَ: لِللهَ بِي نَذُرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا، قَالَ: لِللهِ بِي اللهِ بِي اللهِ بَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

عاصم سے مروی ہے کہ سیدناعلی ڈائٹؤ نے فر مایا: معتنف ( میٹن جو شخص اعتکاف بیٹھا ہو ) جمعے میں شریک ہوسکتا ہے، جناز ہے میں جاسکتا ہے اور مریض کی عیادت کرسکتا ہے۔

سیدناعلی خانفؤ فرماتے ہیں کہ معتلف؛ مریض کی عیادت کرسکتا ہے، جنازے میں شرکت کرسکتا ہے، جمعہ پڑھنے آسکتا ہے اور اپنے اہل خانہ کے پاس بھی آسکتا ہے؛ البستہ ان کے ساتھ بیٹھے نہیں۔

سیدنا عمر ڈٹاٹٹؤروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی مُٹاٹٹؤ سے
اپنے ذِے (نذر کے ) اعتکاف کے متعلق سوال کیا تو آپ
مُٹاٹٹؤ کے انہیں تکم فر مایا کہ وہ اعتکاف کریں اور روزہ رکھیں۔
اس حدیث کوا کیلے ابن بدیل نے عمروسے روایت کیا ہے اور
وہضعیف الحدیث ہے۔

سیدناابن عمر بی شخیابیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رفائیڈ نے نبی مالفیڈا سے عرض کیا: میں نے نذر مانی تھی کہ میں ایک دِن کا اعتکاف کروں گا۔ تو آپ مالیڈا نے فر مایا: اعتکاف کرواور روز ہر مھو۔ میں نے ابو بکر نیشا پوری کوفر ماتے سا: بیصد بیث مشکر ہے، اس لیے کہ عمر و بن دینار رحمہ اللہ کے ثقہ شاگر دول نے اس صدیث کو بیان نہیں کیا، جن میں ابن جرتے ، ابن عیدنہ جماد بن سلمہ اور حاد بن زیدوغیرہ شامل ہیں اور ابن بدیل ضعیف الحدیث ہے۔ بُنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ، وَابْنُ بُدَيْلِ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. • [٢٣٦٢].... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ السَّهِ بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ، ثنا أَبِي، ثنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، حَدَّثِنِي الزُّهْرِئُ، عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةً , بْنِ الزُّبْيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، بْنِ النُّسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنْ النَّبِي فَيْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عَلَى ذَالِكَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَ . • اللَّهُ عَزَ وَجَلَ . •

[٢٣٦٣] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَجْشَرِ، ثنا عَبِيدَةُ بَنُ حُمَيْدٍ، ثنا الْقَسَاسِمُ بْنُ مَعْنِ، حِ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ التَّبُّعِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَعَن، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْج، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيِّ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيُّرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَـوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَهُنَّ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِم، وَأَنَّ السُّنَّةَ لِللمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَان وَلا يَتْبَعُ جِنَازَةً وَلا يَعُودُ مَرِيضًا وَلا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلا يُبَاشِرُهَا وَلا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ، وَيَـأْمُرُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ . يُقَالُ: إِنَّ قَوْلَهُ: وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ إِلْى آخِرِهِ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عِلَيًّا ، وَأَنَّـهُ مِنْ كَلام الزُّهْرِيّ وَمَنْ أَذْرَجَهُ فِي الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَهِمَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَمْ يَذْكُرُهُ. •

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤروایت کرتے ہیں کہ نبی مُٹاٹِٹِمُ ماہِ رمضان کے آخری دس دِنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر آپ ہمیشہ اس پڑعمل پیرارہے، یہال تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اینے یاس بلالیا۔

سیدہ عائشہ بھ اللہ این کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ ماہ رمضان کے آخری دس دِنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات سے ہمکنار کر دیا۔ پھر آپ علی اللہ تعالی نے آپ کو وفات سے ہمکنار کر دیا۔ پھر آپ علی اللہ اعتکاف کیا۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسنون احکام یہ ہیں کہ وہ انسانی ضرورت کے علاوہ مجد سے باہر نہ نظی، نہ وہ جناز ب انسانی ضرورت کے علاوہ مجد سے باہر نہ نظی، نہ وہ جناز ب میں شریک ہو، نہ مریض کی عیادت کرے، نہ عورت (بیوی) کو چھوئے اور نہ اس سے مباشرت کرے۔ اعتکاف صرف جامع محبد ہیں ہی ہوتا ہے۔ آپ علی اللہ کے کہ جو اعتکاف کرے وہ روزے بھی رکھے۔

ا یک قول کے مطابق: اعتکاف کرنے والے کے لیے مسنون احکام یہ ہیں۔۔۔ سے لے کرآ خرتک کی تمام باتیں نبی مُالیَّا اللہ کے را خرتک کی تمام باتیں نبی مُالیَّا اللہ کے را اس کے نبین ہیں، اور جس نے اسے حدیث میں شامل کر دیا اس سے یقینا غلطی ہوئی ہے۔ واللہ اعلم۔ ہشام بن سلیمان نے اس کو بیان نبیس کیا۔

<sup>•</sup> سلف برقم: ٢٣٥٣

۳٦٦٥: ٥٧٧٨٤ مسند أحمد: ٧٧٨٤، ٢٥٣٥٨ صحيح ابن حبان: ٣٦٦٥

<sup>3</sup> مسئد أحمد مختصر برقم: ٢٤٦١٣

[٢٣٦٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِم، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمُنْ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِم، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمُنْ بَنِ جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْاعْتِكَافِ وَكَيْفَ سُنَّتِه، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الزَّبْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الزَّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى كَانَ يَعْدَه، وَأَنَّ تَوَقَاهُ الله عَنْ بَعْدِه، وَأَنَّ لَا يَخُودُ مَرِيضًا وَلا يَحَاجُةِ الْإِنْسَانِ وَلا يَتَبَعُ جِنَازَةً وَلا يَعُودُ مَرِيضًا وَلا يَمَسُّ الْمُعَلِيمَ اللهِ عَلَى الْمُعَلِيمَ اللهِ عَنْ الْمَعْدِ الْمَعْدَدُ وَلا يَعْودُ مَرِيضًا وَلا يَمَسُّ الْمُعَلِيمَ الْمَعْدِ وَمَا عَةٍ وَسُنَّةً مَن اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ .

[٢٣٦٥] .... حَدَّنَ اللهِ طَالِبِ الْحَافِظُ، ثنا هَلالُ بُنُ الْعَلاءِ، ثنا هَلالُ بُنُ الْعَلاءِ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ نَا اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ وَيَصُومَ، فَسَأَلَ النَّيِّي عِلَيْ بَعْدَ إِسْلامِه، فَسَأَلُ النَّيِي عِلَيْ بَعْدَ إِسْلامِه، فَقَالَ: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ)). وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، تَفَرَّدَ بِهٰذَا اللَّهُ فَظِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. •

سیدہ عاکشہ رہ اللہ اللہ سکائی اور مضان کے آخری دس دِنُوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنے پاس بلالیا، پھر آپ سکائی کے بعد آپ کی از واج نے اعتکاف کیا۔اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ انسانی ضرورت کے علاوہ مسجد سے باہر نہ نکے، نہوہ جناز ہے ہیں شریک ہو، نہمریض کی عیادت کرے، نہورت (یوی) کو چھوئے اور نہ اس سے مباشرت کرے۔ اعتکاف صرف جامع مسجد ہیں، ہی ہوتا ہے اور سنت ہیہ کہ جو اعتکاف کرے وہ روز ہے ہیں رکھے۔

سیدنا ابن عمر واشیروایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر والی خشرک کے زمانے میں ( یعنی جب وہ سلمان نہیں تھے ) بینذر مانی تقی کہ وہ اعتکاف کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ پھرانہوں نے قبول اسلام کے بعد نبی طابقی ہے بوچھا تو آپ طابقی نے فرایا: این نذر کو بورا کرو۔

بیا اسنادحسن ہے۔ان الفاظ کے ساتھ اکیلے سعید بن بشیر نے عبید اللہ سے روایت کیا ہے۔

> بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ روزےدارکے لیےمسواک کا حکم

ابواسحاق الخوارزمى بيان كرتے بيس كه بيس نے عاصم الاحول سے سوال كيا: كيا روز ب دار مسواك كرسكتا ہے؟ انہوں نے كہا: جى ہاں ۔ بيس نے پوچھا: تر اور خشك؛ دونوں طرح كى مسواك كرسكتا ہے؟ انہوں نے كہا: جى ہاں ۔ بيس نے پوچھا: ون كے پہلے اور آخرى (دونوں) حصوں بيس؟ انہوں نے كہا: جى ہاں ۔ بيس نے عرض كيا: آپ بي بات كس حوالے سے بيان كررہے ہيں؟ انہوں نے كہا: سيدنا انس بن ما لك دونوں كرا ہوں ۔

[٢٣٦٦] .... حَدَّثِنِي أَبُو بِكُرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ شَابِتِ الصَّيْدَ لَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُوسُفَ الْبَلْخِيُّ الشَّاذِي الْكَجِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُوسُفَ الْبَلْخِيُّ أَخُوعِ صَامَ بُنِ يُوسُفَ، ثننا أَبُو إِسْحَاقَ الْخُوارِ زْمِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَاصِمًا الْآخُولَ: أَيْسَتَاكُ الصَّائِمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: بَرَطْبِ السِّوَاكِ وَيَابِسِهِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: عَمَّنْ؟، قَالَ: عَنْ أَنسِ بْنِ ابواسحاق الخوارز می ضعیف راوی ہے۔

مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. أَبُـو إِسْحَاقَ الْخُوَارِزْمِيُّ

سیدنار بیعہ دلائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تلائٹا کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے و یکھا۔ عاصم بن عبداللہ کے علاوہ دوسرے اس سے زیادہ ثابت ہیں۔

[٢٣٦٧] .... حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ، ثنا أَبُو الْحَرِبْنُ بَحُرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَبُولَ اللهِ عَنْ مَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَيْرُهُ وَسَائِمٌ. عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْرُهُ وَسَائِمٌ. عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْرُهُ وَسَائِمٌ. عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْرُهُ وَسَائِمٌ. ٥

سیدنا عامر بن ربیعہ والشؤیمان کرتے ہیں کہ میں نے نی نالین

کو بے شارمر تبدروز ہے کی حالت میں مسواک کرتے ویکھا۔

[٢٣٦٨] .... حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بِسْحَاقَ بْنِ بِسْحَاقَ بْنِ بِسْحَاقَ بْنِ بُهْ لُولِ، ثنا ابْنُ مَهْدِی، عَنْ مَنْ عَبْدِ اللهِ سُفْیَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبِيْدِ اللهِ بَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى مَا لا أُحْصِى يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ. • مَا لا أُحْصِى يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ. •

ندکورہ اسناد کے ساتھ ای (گزشتہ ) حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔ [٢٣٦٩] .... حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، ثَنَا أَبِي، ثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِي، وَوَكِيعٌ، وَإَسْحَاقُ ابْنُ بِنْتِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، وَقَبِيصَةُ، وَإِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالُوا: ثَنَا أَبِي هِنْدَ، وَقَبِيصَةُ، وَإِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالُوا: ثَنَا شَعْنَانُ الشَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ، يِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

سیدنا ابو ہریرہ وہائٹ بیان کرتے ہیں کہتم عصر تک مسواک کر سکتے ہو، جبتم عصر کی نماز پڑھالوقو مسواک چھوڑ دو، کیونکہ میں نے رسول الله عالی کوفر ماتے سنا روز بے دار کے مند کی بواللہ تعالی کے نزد یک کستوری کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔

[٢٣٧٠] ..... حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَيَّاطُ، ثنا أَبُو مَنْصُور، ثنا عُمَرُ بْنُ قَيْس، عَنْ عَطَاء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: لَكَ السِّوَاكُ إِلَى الْعَصْر فَإِذَا صَلَيْتَ الْعَصْر فَأَلْقِه، لَكَ السِّوَاكُ إِلَى الْعَصْر فَإِذَا صَلَيْتَ الْعَصْر فَأَلْقِه، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ: ((خَلُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ)). • الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ)). •

۵ السنن الكبرى للبيهقى: ۲/ ۳۷۲

<sup>2</sup> مسند أحمد: ١٥٦٧٨ ، ١٨٨٥١

<sup>●</sup> سنن أبى داود: ٢٣٦٤\_ جامع الترمذي: ٧٢٥\_ مسند أحمد: ١٩٣٥\_ مسند أبي يعلى الموصلي: ١٩٣٧

<sup>•</sup> مسند أحمد: ٩٩٤٧، ٩٢٧٥، ٩٩٤٦. المعجم الكبير للطبراني: ٧٠/ ١٣٣

[٢٣٧١]..... حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ بْنِ بُهْلُولِ، وَابْنُ عَيَّاشِ الْقَطَّانُ، وَابْنُ مَخْلَدٍ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ: ((خَيْرُ خِصَال الـصَّائِم السِّوَاكُ)). وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَنِيع: ((مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ)). مُجَالِدٌ غَيُّرُهُ أَثْبَتُ

[٢٣٧٢] .... حَدَّثَ نَا أَبُوعُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو خُرَاسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَن، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَان، ثنا أَبُو عُمَرَ الْقَصَّارُ كَيْسَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَلِيُّ، قَالَ: إِذَا صُمْتُمُ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلا تَسْتَاكُوا بِ الْعَشِيِّ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ تَيَبَّسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلَّا كَانَتْ نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 🏵

[٢٣٧٣] .... حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خُرَاسَانَ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا كَيْسَانُ أَبُّو عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بُن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ خَبَّابٍ، عَن النَّبِي عَلَيْهِ مِثْلَهُ . كَيْسَانُ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٌّ غَيْرُ مَعْرُونٍ . 🏵

بَابُ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ لِكِبَرِ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ عُذْرِ أَوْ غَيْرِ ذَالِكَ بر صابی، بیچ کودود صلائے یاسی عذر وغیرہ کے بائعث رمضاً ن کے روزے ندر کھنا

[٢٣٧٤].... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَنْصُورِ بِن أَبِي الْبَجَهْمِ الشِّيعِيُّ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ

سیدہ عائشہ والله بیان کرتی میں کدرسول الله طالی نے فرمایا: روزے دار کی بہترین خصلت مسواک کرنا ہے۔ اور ابن منبع کی (روایت کردہ) حدیث میں بدالفاظ میں کدروزے دار بے بہترین خصائل میں سے مسواک کرنا بھی ہے۔ مجالد کےعلاوہ اس سے زیادہ ثابت ہیں۔

ہزید بن بلال سے مروی ہے کہ سیدناعلی ڈٹائٹؤ نے فرمایا: جب تم روزه رکھونو صبح کومسواک کر لیا کر ولیکن شام کومت کیا کرو، کیونکہ شام کوجس بھی روزے دار کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، وہ روزِ قیامت اس کی دوآ تکھوں کے درمیان نور بن کرچیکیں

ایک اورسند کے ساتھ گزشتہ روایت نبی مُناتِیْلُم کے حوالے ہے منقول ہے۔ کیسان ابوعمر قوی راوی نہیں اور جواس کے اور سیدناعلی خالفہ کے درمیان ہےوہ معروف نہیں ہے۔

عكرمدروايت كرتے بين كرسيدنا ابن عباس والمهان فرمايا:

جب بوڑھا بزرگ روزے رکھنے سے عاجز آ جائے تو وہ ہرروز

سنن ابن ماجه: ۱۳۷۷ ـالموطأ: ۸۵٦

۲۱۹٦ المعجم الكبير للطبراني: ٣٦٩٦

۲۷٤/٤ السنن الكيري للبيهقي: ٤/٤٧٤

کے حساب سے ایک ایک مُدکھانا کھلائے۔ اس کی اسناد سیجے ہے۔

زُرَيْع، ثنا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا عَجَزَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ عَن الصِّيام أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مُدًّا. إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. •

بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْإِفْطَارِ غروبِآ فاب سے پہلے ہی روزہ افطار کر لینے کابیان

> [٧٣٧٥].... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ، ثَنَا أَبُّو أَسَامَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: أَفْطُرْنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ. فَقِيلَ لِهِشَامٍ: أُمِـرُوا بِٱلْقَصَاءِ؟ قَالَ: وَبُدٌّ مِنْ ذَالِكَ؟ . هَٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ . ٥

> [٢٣٧٦] .... حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ، ثُـنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: نَا أَبُو أُسَامَةً، بِهٰذَا.

[٢٣٧٧] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا الْـحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَـطَساءٍ، عَـنِ ابْـنِّ عَبَّـاسِ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُ طِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (البقرة:١٨٤) وَاحِدٍ، ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ (البقرة:١٨٤)، قَالَ: زَادَ مِسْكِينًا آخَرَ، ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ (البقرة:١٨٤)، قَالَ: وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلشَّيْخ الْكَبِيرِ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ الصِّيامَ وَأُمِرَ أَنْ يُطْعِمُّ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُطِيقُهُ. إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ. •

سيده اساء بنت ابي بكر والنهريان كرتى بين كه عبد رسالت مين ہم نے ماہ رمضان کے ایک روزے میں آسان اُبرآ لود ہونے کی وجہ سے طلوع آ فاب میں ہی افطاری کر لی تھی۔ ہشام سے بوچھا گیا: کیا انہیں قضاء کا حکم دیا گیا تھا؟ انہوں نے فر مایا: الیی صورت میں بیضروری ہے؟ بیا سامیح ثابت ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ یہی ( گزشتہ ) حدیث ہی مروی ہے۔

سيدناابن عباس الله الله تعالى كفرمان:) ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِنْدَيَّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " اورجواوك اس كى طاقت رکھے ہیں ان پرمسکین کا کھاً نا فدیہ ہے' (کی تفییر كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه ) اس سے مراد ايك مسكين كا كماناب،اور:﴿فَهَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ "جنفل طور يريكى كرے "كا مطلب ہے كه وہ مزيد ايك اورمسكين كو كھانا كھلا دے،اور ﴿فَهُو خَيْرٌ لَهُ ﴾ ' ياس كے لي بهتر بـ' فرماتے ہیں کہ بیآیت منسوخ نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے بزرگ کو رخصت دی ہے جو روزے رکھنے کی استطاعت ہی ندر کھتا ہواورا سے حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسے محض كوكهانا كهلا د يجس كے متعلق وہ جانتا ہوكہ یہ مالی طاقت نہیں

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ٤٥٠٥ ـ سنن أبی داود: ٢٣١٨ ـ سنن النسائی: ٤/ ٩٠٠ - بياساوي ثابت ہے۔

**<sup>2</sup>** مستد أحمد: ۲۲۹۲۷

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۲۳۷٤

[۲۳۷۸] .... حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو بِشْرِ وَرْفَاءُ بْنُ عُمَرً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ عَطَاء، وَرْفَاءُ بْنُ عُمَرً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِد، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِد، يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِد، يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِد، فَوَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرًا ﴾ (البقرة: ١٨٤) فَزَادَ مِسْكِينًا أَخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ، ﴿ فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (البقرة: ١٨٤) فَلَا يُرَخَّصُ فِي هٰذَا إِلَّا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (البقرة: ١٨٤) فَلَا يُرَخِّصُ فِي هٰذَا إِلَّا لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا عَيْمُ لَمْ أَنْ مُرْعِضٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا عَيْمُ مَنْ فَي . وَهٰذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ .

[٢٣٧٩] .... حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَكِيلُ أَبِى صَخْرَةَ ، ثنا رَوْحٌ ، ثنا وَسِخْرَةَ ، ثنا رَوْحٌ ، ثنا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (البقرة:١٨٤) وَاحِدٍ ، ﴿فَمَنْ تَطُومُوا خَيْرًا ﴾ (البقرة:١٨٤) زَادَ طَعَامَ مِسْكِينِ الْخَرَ ، ﴿فَهُو خَبْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ البقرة:١٨٤) وَلا يُرخَّ صُ إِلَّا لِلْكَبِيرِ الَّذِي لا يُطِيقُ الصَّوْمَ ، أَوْ مَرِيضٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُشْفَى . وَهٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .

[ ٢٣٨٠] .... حَدَّثَ نَا أَبُو صَالِحِ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ، أَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا الرَّحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ خَلِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رُخِصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ رُخِصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ

سیرنا ابن عباس الالتراتعالی کے فرمان: ﴿ وَعَلَی الّسَٰیدِنَ وَ مَلِی اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سیدنا ابن عباس والمنه (اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں:)
﴿ وَعَلَی الَّذِینَ یُطِیعُ وَنَهُ فِلْیَةٌ طُعَامُ مِسْکِین ﴾
د' اور جولوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پرسکین کا کھانا فدید
ہے' اس سے مرادایک سکین کا کھانا ہے، اور:﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْدًا اس کے لوہ مزید
ایک اور سکین کو کھانا کھلا دے، اور ﴿ فَهُ وَ خَیْدٌ لَهُ وَانْ نَا الله وَ مَنْ الله وَ الله وَانْ کَا الله وَ الله وَانْ کَا الله وَ الله وَانْ کَا الله وَ الله وَ الله وَانْ کَلُونُ وَ الله وَانْ کَلُونُ وَانْ الله وَانْ وَانْ الله وَانْ وَانْ وَانْ الله وَانْ فَانْ وَانْ وَانْ

عکر مدر حمد اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس ٹائٹٹانے فرمایا: بڑی عمر کے بزرگ شخص کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے، وہ ہر دِن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پرقضاء عاکم ٹیمیں ہوگی۔ یہ اسنادشیج ہے۔

مِسْكِينًا وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ. وَهٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
[۲۳۸] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَكِيلُ أَبِي صَخْرَةَ ، ثنا رَوْحٌ ، ثنا زَكَرِيًا بَنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ بَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سَحِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَ سَحِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَ الشَّيخُ الْذِينَ يُطِيقُونَهُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَسْمُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ لَا يَسْمَ وَمَا فَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا . وَهٰذَا صَحِيحٌ .

[٢٣٨٢] ..... حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا الْحَسَنُ بَسْنُ عَرَفَةَ ، ثنا الْحَسَنُ بَسْنُ عَرَفَةَ ، ثنا رَوْحٌ ، ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَرْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِأَمِّ وَلَيْدِ لَهُ حُبْلَى أَوْ تُرْضِعُ : أَنْتِ مِنَ الَّذِينَ لا يُطِيقُونَ وَلَيْدِ لَهُ حُبْلَى أَوْ تُرْضِعُ : أَنْتِ مِنَ الَّذِينَ لا يُطِيقُونَ الصِّيامَ عَلَيْكِ الْقَضَاءُ . الصِّيامَ عَلَيْكِ الْقَضَاءُ . وليسسَ عَلَيْكِ الْقَضَاءُ . واسْنَادٌ صَحِيحٌ . •

[۲۳۸۳] .... حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحَ الْأَصْبَهَانِيٌّ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِى زَائِدَةَ، عَنِ الْـحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَاحِبُ السُّلِ الَّذِي قَدْ يَئِسَ أَنْ يَبْرَأَ فَلَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ يُفْظِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. حَجَّاجٌ ضَعِيفٌ.

[٢٣٨٤].... حَدَّنَنَا أَبُو صَالِحٍ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا أَبُو عَـامِرٍ الْعَـقَدِى، ثنا هُشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَـزْرَـةَ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ أَمَّةٌ تُرْضِعُ فَأَجْهِضَتْ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتْ لَهُ أَمَّةٌ تُرْضِعُ فَأَجْهِضَتْ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَنْ تُفْطِرَ يَعْنِى: وَتُطْعِمَ وَلا تَقْضِى. هٰذَا صَحِيحٌ. أَنْ تُفْطِرَ يَعْنِى: وَتُطْعِمَ وَلا تَقْضِى. هٰذَا صَحِيحٌ. [٢٣٨٥].... حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحْمَدً

عطاء دحمه الله دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا ابن عباس لا لائے کویہ آیت پڑھے سنا: ﴿ وَعَلَمَ اللّٰهِ فِيلَ يُطِيقُونَهُ وَلَا يَتْ بِيرُ هِ سَلَمَ سَا: ﴿ وَعَلَمَ اللّٰهِ فِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّٰهُ اللهُ ال

سعید بن جیر روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عہاس والنہانے اپنی ایک اُم ولدلونڈی؛ جو کہ حاملہ تھی یا (اپنے بچکو) دودھ پلاتی تھی؛ سے اُم جوروزہ رکھنے کی طاقت نہیں سے ہو جوروزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھنے ہم پر جزاء (فدیہ) عائد ہوتا ہے اورتم پر قضاء کا حکم لا گونہیں ہوتا۔ اس کی اسنادھیجے ہے۔

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس ٹا ﷺ نے فر مایا: جس شخص کو ' دسل'' بیاری گلی ہواور اسے شفایاب ہونے کی اُمید نہ ہو،اوروہ روز ہے رکھنے کی استطاعت بھی ندر کھتا ہوتو وہ روز ہے چھوڑ سکتا ہے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

اس کی سند میں جاج راوی ضعیف ہے۔

معید بن جبر روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس واللہ کی کہ ایک لونڈی تھی ہو ایک کو دودھ بلاتی تھی ہواس کا حمل ساقط ہو گیا، چنانچہ سیدنا ابن عباس واللہ نے اسے تھم فرمایا کہ وہ روزے چھوڑ دے اور قضاء نہ دونے سیدوا اور قضاء نہ دے۔ بیر روایت میں جے ہے۔

۵ سنن أبي داود: ۲۳۱۸

مَسعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْـحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرُ وَلا تَقْضِى. وَهٰذَا صَحِيحٌ وَمَا بَعْدَهُ.

[٢٣٨٦] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الضَّيْفِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا الشَّهْورِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسُ، قَدَأَ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (البقرة: ١٨٤)، يَقُولُ: هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ البقرة: ١٨٤)، يَقُولُ: هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ البقرة: عَنْ كُلِّ يَوْمِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ مِسْكِينٍ ﴾ (البقرة: عَنْ الصِّيامَ فَيُعْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاع مِنْ حِنْطَةٍ. •

[۲۳۸۷] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الرَّزَاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْبِينَ عَبْساس، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ (البقرة: ١٨٤)، وَيَقُولُ: لَمْ تُنْسَخْ. ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ (البقرة: ١٨٤)، وَيَقُولُ: لَمْ تُنْسَخْ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا الْحَجَّاجُ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، مَسْعُودٍ، ثنا الْحَجَّاجُ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ الْبِيعَمَرَ، أَنَّ امْرَأَتَهَ، سَأَلَتُهُ وَهِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلا تَقْضِى. ﴿ وَالْمُعِمِى عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلا تَقْضِى. ﴿ وَاللَّهِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلا تَقْضِى. ﴿ وَالْمُعِمِى عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلا تَقْضِى. ﴿ وَاللَّهُ وَهِي اللَّهُ الْمَوْلَةِ وَالْمُعِمِى عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلا تَقْضِى. ﴿ وَالْمُعِمِى عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلا تَقْضِى. ﴿ وَالْمُعِمِى عَنْ كُلِّ يَوْمُ

رَهُ ٢٣٨٩]..... ثنا أَبُو صَالِح، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ، ثنا أَبُو اللهِ، عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَتْ بِنْتٌ اللهِ، عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَتْ بِنْتٌ لِابْنِ عُمَرَ تَحْتَ رَجُل مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَصَابَهَا عَطَشٌ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَّرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا. ٥

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ سید نا ابن عباس دا ختیا سید نا ابن عمر دانشیانے فر مایا: حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روز ہے چھوڑ سکتی ہے اور وہ قضا نہیں دے گی۔

یردوایت اوراس کے بعد والی روایت ، دونوں سیح ہیں۔
عاہد رحمہ الله روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس ٹائٹنے نے یہ
آیت پڑھی: ﴿وَعَلَى الَّالِینَ یُطِیقُونَهُ فِلْدَیَّةٌ طَعَامُهُ
مِسْکِیسِن ﴾ ''اور جولوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر
مسکین کا کھانا فدیہ ہے' اور فرماتے ہیں: اس سے مراد بردی عمر
کا وہ بزرگ ہے جوروزے رکھنے کی استطاعت ندر کھتا ہوتو وہ
دوزے چور سکتا ہے اور ہر دوزے کے صاب سے ایک مسکین
کونسف صاع گذم کھلائے۔

عرمه رحمه الله روايت كرتے بي كه سيدنا ابن عباس الله اور آيت پرهاكرت: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَ فَهِ اور فرماتے كه بير آيت منسوخ نبين بوئي -

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر دائش کی بیوی نے ان سے مسئلہ بوچھا، جبکہ وہ حاملہ تھی، تو انہوں نے فر مایا: روز بے چھوڑ دواور ہرروز سے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا وَ، اور تم قضا نہیں دوگ ۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ٹائٹنا کی ایک صاحبزادی ایک قریش کے نکاح میں تھی، وہ حاملہ تھی تو اسے ماہ رمضان میں (روزے کی حالت میں) پیاس لگ گئی، تو سیدنا ابن عمر ٹائٹنا نے اسے تھم فرمایا کہ وہ روزے چھوڑ دے اور ہر دِن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

٠ سلف برقم: ٢٣٧٩

ع سلف برقم: ٢٣٧٧

<sup>€</sup> الأم للشافعي: ٧/ ١٥١ حصنف عبد الرزاق: ٥٥٥٧، ٥٥٥٩-السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٢٣٠

<sup>4</sup> مسند أبي يعلى الموصلي: ١٩٤٤ المعجم الكبير للطبراني: ٦٧٥ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٧٧١

[٢٣٩٠] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ، ثنا ابْنُ عَرْفَ اللهِ الْوَكِيلُ، ثنا ابْنُ عَرَفَ مُن عَنْ ابْنُ عَرْفَ مَن أَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عَلَى الصَّوْمِ عَلَى الْمَ وَمِ عَلَى الْعَرْبِينَ مِسْكِينًا عَمَا ثَلَا ثِينَ مِسْكِينًا وَدَعَا ثَلَا ثِينَ مِسْكِينًا

[٣٩٩١] .... حَدَّنَ فَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا ابْنُ عَرفَةَ، ثنا رَوْحٌ، ثنا سَعِيدٌ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا ضَعُفَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَأَفْطَرَ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُطْعِمُ وا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: فَأَطْعَمَ ثَلاثِينَ مِسْكِينًا.

مَسْعُودٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِحٍ، أَنَّ أَبَّا حَمْزَةَ حَدَّنَهُمْ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْكِبْرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مَدُّ مِنْ قَمْح.

[٢٣٩٤] ..... حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرٍ، ثَنَا عُمْرُ بْنُ الْعَجَالُ مَنْ الْعَجَالُ مَنْ الْعَجَالُ مَنْ الْعَجَالُ مَنْ الْعَجَالُ مَنْ الْعَجَالُ مَنْ الْعَجَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، ثَنَا عَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ كَثِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ لَتَبِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي اللَّهِ عَنْ فَقُضِي عَنْهُ فَقَدْ النَّبِي الْعَبْ وَالطِّيَامِ مِثْلُ ذَالِكَ .

ایوب رحمہ اللہ سیدنا انس بن مالک ڈٹٹٹٹا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سال وہ کمزوری کے باعث روزے ندر کھ سکے، تو انہوں نے بڑے سے برتن میں ثرید تیار کروایا اور تمیں مسکینوں کو بلا کر پیٹ بھر کر کھلا ویا۔

قادہ رحمہ الله روایت کرتے ہیں کہ سیدنا انس بڑائڈ؛ کو دفات سے قبل بہت کمزوری ہوگئی تو انہوں نے روز سے چھوڑ دیا ور اپنے گھروالوں سے کہا کہ وہ ہر دِن کے صاب سے ایک مسکمین کو کھانا کھلا دیں۔ ہشام نے اپنی (روایت کردہ) حدیث میں بیرالفاظ بیان کیے ہیں کہ انہوں نے تمیں مسکینوں کو کھانا کھلا دیا۔

قیس بن سائب فرماتے ہیں: یقیناً انسان ماہ رمضان کا فدیہ اس طرح آدا کرے کہ وہ ہرون کے حساب سے ایک مسکین کو کھانا کھلائے ،اورتم میری طرف سے دومسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔

عطاء رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئنے فرمایا: جس شخص کو بڑھا پا آپنچ اوروہ ماورمضان کے روزے رکھنے ک استطاعت ندر کھے تو اس پر ہرون کے حساب سے گندم کا ایک مُد (بطور فدید) لازم آتا ہے۔

سیدنا ابن عباس والمجنسے مروی ہے کہ نبی مُنالِیَمُ انے فر مایا: جس شخص کے ذِہے قرض ہواوراس کا وہ قرض (اس کے ورثاء کی جانب سے ) چکا دِیا جائے تو وہ اس سے کفایت کر جائے گا۔ آپ مَنَالِیُمُ نے جج اور روز وں کے متعلق بھی ای کے مثل فر مایا۔

دھشم ضعیف راوی ہےاور عمرو بن عثان مجہول ہے۔

دَهْتُمٌ ضَعِيفٌ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ مَجْهُولٌ. ٥ [٢٣٩٥].... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعُمَرُ بْسُنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالًا: ثنا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَينِ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِى طَالِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ هَلَكُتُ ، فَقَالَ: ((وَمَا أَهْلَكَكَ؟))، قَالَ: أَتَيْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: ((هَلْ تَجدُ رَقَبَةً؟))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ))، قَالَ: لا أُطِيقُ الصِّيامَ، قَالَ: ((فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلّ مِسْكِينِ مَدًّا))، قَالَ: مَا أَجِدُ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولَ الله على بِحَمْسةَ عَشَرَ صَاعًا، قَالَ: ((أَطُعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا))، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْ لُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ: ((فَانْطَلِقْ فَكُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكَ)).

[٢٣٩٦] .... حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا ابْنُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي أَمِيسٍ، عَنْ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَنْ مَا فَقَالَ عَنْ أَنْ فَطُورُتُ يَوْمًا مِنْ شَهْدٍ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَنْ أَوْ أَطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا)). ٥

سيدناعلى بن الى طالب والني روايت كرتے بيس كدايك آدى رسول الله ظُلِيًّا ك ياس آيا اوراس في كها: الاك رسول! میں ہلاک ہوگیا۔ آپ مَاللہ اُ نے بوچھا: تجے کس بات نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا: میں نے ماہ رمضان میں اپنی بوی سے ہمبسری کرلی ہے۔ تو آپ ناٹی اے فرمایا: کیاتم ایک گردن پاتے ہو؟ (لعنی کیاتم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟) اس نے کہا بنہیں۔آپ مالی نے فرمایا: پھرتم دو ماہ کے سلسل روزے رکھ لو۔ اس نے کہا: مجھ میں روزے رکھنے کی طاقت تہیں ہے۔آ ب مَثَاثِثُمُ نے فرمایا: پھرساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا رواور ہر مسکین کوایک مُد دو۔اس نے کہا: مجھ میں اتنی حیثیت مجى نہيں ہے۔ تو رسول الله طَالِيَّا نے اس کے لیے بندرہ صاع ( تھجوریں دینے ) کا حکم دِیا ،اورفر ہایا:اسے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو۔اس نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے! مدیند منورہ میں ہم سے زیاہ ضرورت مند کوئی گھر نہیں ہے۔ تو آپ مَالِیْجَانے فرمایا: جا وَاورا سے خود بھی کھا لواورتبہارے گھروالے بھی کھالیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے کفارہ اداکر دیا ہے۔

سیدناسعد ڈٹائٹٹیان کرتے میں کہ ایک آ دمی نبی مُٹائٹٹا کے پاس آیااوراس نے کہا: میں نے ماہ رمضان کا ایک روزہ جان ہو جھ کر چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ مُٹائٹٹا نے فرمایا: ایک غلام آزاد کر، یا دوماہ کے مسلسل روزے رکھ، پاسا تھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ 266

[٢٣٩٧] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُـونُـسُ بْـنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثِنِي مَسَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَسَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَفْطُرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِنْقِ رَفَبَةٍ ، أَوْ صِيَام شَهْ رَيْنٍ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: فَقَالَ: لَا أَجِدُ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ عَلَى بِعَرَقِ تَمْرِ فَـقَـالَ: ((خُــُدْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِه))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ إِنَّى لا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّى، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((كُلْهُ)). تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ، وَابْنُ جُرَيْج، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو أُويُسٍ، وَفُ لَيْكُ جُنُ سُلَيْمَانَ ، وَعُمَرُ بُنُ عُثْمَانَ الْـمَخْزُومِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، وَشِبْلٌ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، مِنْ رِوَايَةِ أَشْهَبَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْهُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، مِنْ رِوَايَةِ نُعَيْمٍ بْنِ حَمَّادٍ عَنْهُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، مِنْ رِوَايَةِ عَمَّارِ بْنِ مَطَرِ عَنْهُ، وَغُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي زِيَادٍ إِلَّا أَنَّهُ أَرْسَلَهُ، عَنِ الـزُّهْـرِيّ، كُـلُّ هـؤُلاءِ رَوَوْهُ عَـنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ حُـمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ وَجَعَلُوا كَفَّارَتَهُ عَلَى التَّخْيرِ. وَخَالَفَهُمْ أَكْثَرُ مِنْهُمْ عَدَدًا فَرَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ إِفْطَارَ ذَالِكَ الرَّجُلِ كَانَ بِجِمَاع، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِنْقِ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْ رَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا، مِنْهُمْ عِرَاكُ بْنُ مَالِكِ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ أُمِيَّةً، وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي

عَتِيقٍ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةً، وَمَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، وَعُشِيدٍ، وَمُعْمَرٌ، وَيُونُسُ، وَعُلِدِ بْنِ مُسَافِرٍ،

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹونیان کرتے ہیں کدایک آ دمی نے رمضان المبارک میں روزہ چھوڑ دیا، تو رسول اللہ ظُلُمُ نے اسے حکم فرمایا کہوہ ایک غلام آ زاد کر کے، یا دوماہ کے روزے رکھ کر، یا مسکینوں کو کھانا کھا کر کفارہ ادا کرے۔ تو اس نے کہا: مجھ میں (ان بینوں کا موں میں سے کسی ایک کی بھی) طاقت نہیں میں (ان بینوں کا موں میں سے کسی ایک کی بھی) طاقت نہیں تو آ پ ظُلُمُ نے فرمایا: اسے پکڑ واورصد قد کر دو۔ اس نے کہا: و آ پ ظُلُمُ نے فرمایا: اسے پکڑ واورصد قد کر دو۔ اس نے کہا: مدکسی کو نہیں جھتا۔ تو رسول اللہ ظُلُمُ اس قدر ہنے کہا: مدکسی کو نہیں جھتا۔ تو رسول اللہ ظُلُمُ اس قدر ہنے کہ آ پ مندکسی کو نہیں جھتا۔ تو رسول اللہ ظُلُمُ اللہ قدر ہنے کہ آ پ مندکسی کو نہیں میں مارک ظاہر ہوگے، پھر آ پ شُلُمُ اللہ قدر ہنے کہ آ پ کے دندان مبارک ظاہر ہوگے، پھر آ پ شُلُمُ اللہ فرمایا: اسے تم ہی کھالو۔

يجيٰ بن سعيد انصاري، ابن جريج، عبد الله بن ابي بكر، ابواوليس، وليح بن سليمان ، عمر بن عثان مخز وي ، يزيد بن عياض ، شبل اور لید بن سعدنے اهب بن عبدالعزیز کی ان سے روایت سے اس کی موافقت کی ہے، ابن عیدینہ نے تعیم بن حماد کی الن سے روایت سے اور ابراہیم بن سعد کی اهہب بن عبدالعزیز کی ان سے روایت سے اور عبیداللہ بن الی زیاد نے بھی اس کی موافقت کی ہے، گراس نے اس روایت کو امام زہری سے مرسل بیان کیا ہے۔ بیسب کے سب امام زہری سے روایت كرتے ہيں اور انہوں نے تميد بن عبد الرحمان كے واسطے سے سیدنا ابو ہرمرہ جانت سے روایت کیا ہے کہ ایک آ دی نے رمضان کاروز ہ چھوڑ دیا اوران اصحاب نے اس کے کفارے کو اختیار بررکھا۔تعداد کے اعتبار سے ان سے زیادہ راویوں نے ان کے خلاف بیان کیا اور انہوں نے اس اساد کے ساتھ امام ز ہری سے روایت کیا کہاس آ دمی نے جماع کرنے سے روزہ توڑا تھااور نی مظافی نے اسے تھم فرمایا کہوہ ایک غلام آزاد کر کے کفارہ دے، لیکن اگر اسے میسر نہ ہوتو دو ماہ کے روز بے رکھے،لیکن اگراس کی بھی استطاعت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ان میں سے بداصحاب علم ہیں: عراک بن

267

وَالْأُوْزَاعِـئُ، وَشُـعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، وَمُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقٌ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةً، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمْرَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْعُوصِيُّ، وَهَبَارُ بْنُ عَقِيلٍ، وَتَابِتُ بْنُ ثُوْبَانَ، وَقُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، وَبَحْرٌ السِّقَاءُ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَشَعَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَنُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَغَيْرُهُمْ. • [٢٣٩٨]..... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ ، ثنا أَبُّو ثَوْرٍ ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَن الزُّهْرِيّ، أَخْبَرَهُ حُمَيْدُ بِنُ عَبِدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: هَلَكْتُ وَأَهْلَكُتُ، قَالَ: ((مَا أَهْلَكَكَ؟))، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: ((تَجدُ رَقَّبَةً تُعْشِقُهَا؟))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْن مُتَشَابِعَيْنِ))، قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: ((فَأَطُعِمُ سِتِينَ مِسْكِينًا))، قَالَ: لا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهٰ ذَا))، قَالَ: أَعْلَى أَحْوَجَ مِنَّا؟ قَالَ: ((فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ)). تَفَرَّدَ سِهِ أَبُو ثَوْدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ

مَـنْصُورٍ، عَن اِبْن عُيبْنَةَ بِقَوْلِهِ: وَأَهْلَكُتُ. وَكُلُّهُمْ

ما لک، عبیدالله بن عراساعیل بن اُمیه مجمد بن ابی عتیق، موی بن عقبه ، معمر، یونس، عقیل، عبدالرحمان بن خالد بن مسافر، اوزاعی، شعیب بن ابی جمزه ، منصور بن معتمر ، سفیان بن عیدید، ابرا جیم بن سعد، لیث بن سعد، عبدالله بن عیسی ، مجمد بن اسحاق، نعمان بن داشد، حجاج بن ارطاً ق ، صالح بن ابی اخصر، مجمد بن ابی حضه ، عبدالحبار بن عمر، اسحاق بن یجی العومی ، هبار بن عقیل ، خابت بن ثوبان ، قره بن عبدالرحمان ، زمعه بن صالح ، مجمد بن صالح ، مجمد بن صالح ، مجمد بن مجمد بن خالد اور نوح بن ابی مریم وغیره -

سیدنا ابو ہریرہ والنظامیان کرتے ہیں کدایک آ دمی نبی مُلاثیمًا کے یاس آیا اوراس نے کہا: میں خود بھی ہلاک ہو گیا اور ( این بیوی كوبھى) بلاك كر ديا۔ آپ مُلَيْغُ نے يو جھا: تخفي كس نے ہلاک کرویا؟ اس نے کہا: میں رمضان السبارک میں (روز ب کی حالت میں) اپنی بیوی سے ہمبستری کر بیٹھا ہوں۔ آپ مَا يُنْفِرُ ن يو جِها: كيا تَحْفِي كوئى غلام ميسر ب جي تو آزادكر سكي؟ اس نے کہا: نہیں۔آب مالیا کی نے فرمایا: پھردو ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔اس نے کہا: مجھ میں اتن طاقت نہیں ہے۔ آ ب مالینم نے فرمایا: چلوساٹھ مسکینوں کو کھاٹا کھلا دو۔اس نے کہا: جھے میں اس کی بھی حیثیت نہیں ہے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول الله تلفظ كے ياس مجوروں كا ايك توكرا لايا كيا تو آب تلفظ نے (اس آ دمی سے ) فرمایا: اے پکر واورصدقہ کردو۔اس نے ے کہا: کیا ہم ے زیادہ ضرورت مندیر؟ (ایعنی ہم ے زیادہ کوئی ضرورت مندكوئي نبيل ب كرجس يريس بيصدقه كردول) تو آپ مَالَيْكِمْ نِه فرمايا: اسے اپنے گھر والوں كوہى كھلا دو\_ ا کیلے ابوثور نے اسے معلٰی بن منصور سے روایت کیا اور انہوں نے ابن عیبینہ ہے ان کے بیان''اور میں نے ہلاک کر دیا''

ثقَاتٌ . 🍳

٠ سلف برقم: ٢٣٠٣

۲۲۷ /٤ السنن الكبرى للبيهقى: ٤/ ٢٢٧

[٢٣٩٩] .... حَدَّثَ مَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوي مَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ حُمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُ ، وَنَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، الْحَدِيثَ نَحْوَهُ ، وَزَادَ فِيهِ: ((كُلهُ وَصُمْ يَوْمًا)). الْحَدِيثَ نَحْوَهُ ، وَزَادَ فِيهِ: ((كُلهُ وَصُمْ يَوْمًا)). تابَعَهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .

[٢٤٠٠] ..... حَدَّ مَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْفَقِيهُ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةً، وَحَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: نَا مُوَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْ صُورِ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ السَّحْورِ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ السَّرَّ حُمْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي النَّيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي النَّيِيِّ فَيْ اللَّهِ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي النَّيِي فَيْ اللَّهِ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي النَّيِي فَيْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي النَّيِ عَنْ رَقَبَةً ))، قَالَ: لا أَجِدُ، وَمَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

[٢٤٠١] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدِ، وَأَبُو مُحَمَّدِ، وَأَبُو مُحَمَّدِ، وَأَبُو مُحَمَّدِ، وَأَبُو أُمِيَّةً، قَالُوا: نا رَوْحٌ، نا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةَ،

کے ساتھ روایت کیا ، اور پیتمام رُواۃ تقدیق ۔
سیدنا ابو ہر برہ ڈٹٹٹئ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹلٹٹٹ نے ایک
آ دمی کو تھم فرمایا ، جس نے ماہِ رمضان میں روزہ چھوڑا تھا۔۔۔
آ گے اسی (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی ہے ، اور انہوں نے
اس میں اضافہ کیا ہے: اسے کھالواور ایک دِن کا روزہ رکھ لو۔
عبد الجبارین عمرنے ابن شہاب سے روایت کرتے ہوئے اس
کی موافقت کی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھناروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی نبی ماٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں رمضان المبارک میں (روزے کی حالت میں) اپنی بیوی سے ہمبستری کر بیٹھا ہوں۔ آپ ماٹھا نے فرمایا: ایک غلام آ زاد کر دو۔ اس نے کہا: یہ جھے میں ہی نہیں۔ آپ ماٹھا کے فرمایا: دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ لو۔ اس نے کہا: یہ جھے میں آئی طاقت نہیں۔ آپ ماٹھا کے فرمایا: ماٹھ مسکیفوں کو کھا نا کھا دو۔ اس نے کہا: میں یہ بھی نہیں کرسکتا۔ پھر رسول اللہ کھانا کھا دو۔ اس نے کہا: میں یہ بھی نہیں کرسکتا۔ پھر رسول اللہ جس میں پندرہ صاع مجود کے بتوں سے بنی ہوئی ) ٹوکری لائی گئی جس میں پندرہ صاع مجود کے بتوں سے بنی ہوئی ) ٹوکری لائی گئی جس میں پندرہ صاع مجود کے بتوں سے بنی ہوئی ) ٹوکری لائی گئی اسے پکڑواور اپنی طرف سے (مساکین کو) کھلا دو۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس بستی (یعنی مدینہ منورہ) کے اسے کیٹرواور پھر یا کہ کناروں کے درمیان ہم سے زیادہ ضرورت مندکوئی نہیں ہے۔ تو آپ ماٹھا فی فرمایا: چلواسے پکڑواور مندکوئی نہیں ہے۔ تو آپ ماٹھا فی فرمایا: چلواسے پکڑواور اسے کھروالوں کوہی کھلا دو۔

یدالفاظ بکار کے ہیں۔ محمد بن ابی حفصہ نے زہری سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی اور انہوں نے محمد کے واسطے سے سیدنا ابو ہریرہ دی اللہ اسے روایت کیا۔

ایک اورسند کے ساتھ گھرین حفصہ بیان کرتے ہیں اور انہوں نے '' زنبیل'' کا لفظ بیان کیا ہے۔ کھجوروں کے چوں سے بنی ہوئی ٹوکری میں پندرہ صاع تھے، میرا خیال ہے کہ کھجوریں

وَقَالَ، فِيهِ: بِزِنْبِيل، وَالْمِكْتَلُ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَحْسَبُهُ تَمْرًا. وَكَذَالِكَ قَالَ هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْأَوْزَاعِي، عَنِ الزُّهْرِي. وَتَابَعَهُمْ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِي إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.

إِسْرَاهِيهُ بُسُ مَوْزُوقٍ، وَالْحَسَنُ بُنُ أَبِي الرَّبِيعِ، إِسْرَاهِيهُ بُنُ مَوْزُوقٍ، وَالْحَسَنُ بُنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَا: نَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، النَّرُهُ وَيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ وَطَلا أَتِي إِلَى النَّبِي فِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ فِي رَجُلا أَتِي إِلَى النَّبِي فِي فَصَدَّتُهُ أَنَّهُ وَقَعَ بِأَهْلِهِ فِي رَجَلا أَتِي إِلَى النَّبِي فِي اللَّهِ فَقَالَ لَهُ: ((أَعْتِقُ رَقَبَةً))، قالَ: لا أَجِدُهَا يَسَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ))، قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ))، قَالَ: مَا أَجِدُ ذَالِكَ، قَالَ: ((فَطُعْمْ سِيِّينَ مِسْكِينًا))، قَالَ: مَا أَجِدُ ذَالِكَ، قَالَ: فَأَتِي النَّبِي فِيهِ اللهِ بَعْنِي وَأَهُلُ بَيْتِي فَقَالَ: ((خُذْ هُذَا فَيَا لَنَا عَلَى أَحْوَجَ مِنِي وَأَهُلُ بَيْتِي؟ وَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللّهُ)). وَاللّهُ اللهُ الله

[٢٤،٣] ..... حَدَّثَنَا أَبُوبِكُو النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو أُمَّيَّةُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا الْعَلاءُ بْنُ سَالِم، قَالا: نا أَبُو نُعَيْم الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ، ثنا مِنْدَلٌ، عَنْ أَبِي هَاشِم، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((مَنْ أَفْطَر يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ عَيْر عُدْر فَعَلْن مِنْ عَيْر عُدْر فَعَلَيْهِ صَوْمٌ شَهْر)). هٰذَا إِسْنَادٌ غَيْرُ

تھیں۔ اسی طرح هقل بن زیاد اور ولید بن مسلم نے اوزائی سے بیان کیا اور انہوں نے زہریؒ سے روایت کیا۔ تجاج بن ارطاً قاور ہشام بن سعد نے زہریؒ سے روایت کرتے ہوئے ان کی موافقت کی، البتہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث سیدنا ابوسلم ڈاٹٹوئے سے مروی ہے۔

سيدنا ابو ہريرہ دلائناروايت كرتے ہيں كه ايك آ دي نبي مُلَاثِيْل کے پاس آیا اور اس نے بیان کیا کہ وہ ماہ رمضان میں اپنی بوی کے ساتھ ہمبسری کر بیٹا ہے۔ تو آپ طافی نے اسے قرمایا: ایک غلام آزاد کردوراس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے بیمیسر ،ی نہیں۔آپ طائفہ نے فرمایا: دوماہ کےمسلسل روزے رکھ لو۔ اس نے کہا: مجھ میں اتن طاقت نہیں۔ آب میں بہمینہیں کرسکتا۔راوی بیان کرتے ہیں کہ پھررسول اللہ طَالِمًا كم ياس ( محبور ك يتول سے بن بوكى ) توكرى لاكى كى جس میں پندرہ صاع کے بہمقدار مجوری تھیں، تو آپ مُلَافِيْ نے فرمایا: اسے پکڑ واورصد قہ کر دو۔اس نے کہا: کیاایے اور اینے اہل خانہ سے زیادہ ضرورت مندول بر؟ مجھے کوئی ایسا تخص دِ کھائی نہیں دیتا جو مجھ سے اور میرے اہل خانہ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ تو آپ مُالْيَّا نے فرمايا: اسے تم بھي کھالواور تمہارے اہل خانہ بھی کھالیں ،ایک دِن کاروز ہ رکھ لینا اوراللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی دعا کرنا۔

سیدنا انس بن مالک ڈائٹۇ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُٹاٹیؤ نے فرمایا: جس شخص نے بغیر عذر کے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، تو اس پر ایک مہینے کے روزے رکھنا لازم ہو جاتا

یداسناد ثابت نہیں ہے، کیونکہ مندل بھی ضعیف راوی ہے اور سیدناانس جھٹئاسے نیچ کا راوی بھی ضعیف ہے۔

ثَـابِـتِ، مِـنْدَلُ ضَعِيفٌ، وَمَنْ دُونَ أَنْسٍ ضَعِيفٌ أَنْضًا.

[٢٤٠٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا شُفْيَانُ، عَنْ حَيْدِ بِنِ أَبِي أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[٥،٤٦] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْبَقْطِينِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةً، ثنا مَوْهَ بَبْ بْنُ يَزِيدَ، ثنا ضَمْرَةً، عَنْ رَجَاءِ بْنِ جَوِيلِ، قَالَ: كَانَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعُولُ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ صَامَ اثْنَى عَشَرَ يَدُومًا مِنْ وَمَضَانَ صَامَ اثْنَى عَشَرَ امِنَ يَعَادِهِ شَهْرًا مِنَ يَعْمَدِهُ مَشَرًا مِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَضِي مِنْ عِبَادِهِ شَهْرًا مِنَ النَّهُ عَشَرَ شَهْرًا .

[٢٤،٦] .... حَدَّثَ نَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ اللهِ ، ثنا عَمَّارُ بْنُ السَّرِهَ اللهِ ، ثنا عَمَّارُ بْنُ مَطِرٍ ، ثنا قَيْسٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي بْنِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَّرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فِيَّ : ((مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فِيَّ : ((مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمْضِ وَلا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِ عَنْ مِيامُ الدَّهْ عِيمًا مُ الدَّهْ وَكُلْ رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِ

[٧٤،٧] .... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيّ، ثنا أَخْمَدُ بْنُ الْوَاقِدِيُّ، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُشْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ مَسْعُودَ عُشْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ مَسْعُودَ بُنَ الْحَرَّ اللهِ بْنُ بُنَ الْحَكَمِ الزُّرَقِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ حُدَافَةَ السَّهْ حِيُّ، يَقُولُ: بَعَثِنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

سیدنا ابو ہریرہ خاشۂ بیان کرتے ہیں که رسول اللہ طاقیم نے فرمایا: جس نے بغیر کسی بیاری یا رُخصت کے ماہِ رمضان کا ایک روزہ چھوڑا تو پھرزندگی بھرروزے رکھنے سے بھی وہ اس (کے ثواب) کوئبیں پہنچے سکے گا۔

رجاء بن جمیل بیان کرتے ہیں کہ رہید بن الی عبد الرحمان فرمایا کرتے تھے: جو رمضان المبارک کے ایک دِن کا روزہ چھوڑے وہ (اس کے بدلے میں) بارہ روزے رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بارہ مہینوں میں سے ایک مہینۂ روزے رکھے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله کاٹھ کے فرمایا: جس نے بغیر کسی بیاری یا رخصت کے ماہ رمضان کا ایک روزے بھی اس کی قضاء مہیں دے سکتے۔
مہیں دے سکتے۔

سیدناعبدالله بن حذافه مهی دانشه بیان کرتے ہیں که رسول الله طالع نے ایام منی میں مجھا پئی سواری دے کر بھیجا اور میں میہ اعلان کرر ہاتھا کہ اے لوگو! یقیناً میکھانے پینے اور جماع کے دِن ہیں۔

واقدی ضعیف راوی ہے۔

◄ جامع الترمذي: ٧٢٧ سنن أبي داود: ٣٣٦٦ سنن النسائي: ٣٢٦٨ سنن ابن ماجه: ١٦٢٧ صحيح ابن خزيمة: ١٩٨٧ - السنن الكبري للبيهقي: ٢٢٨/٤ - مسند أحمد: ٩٠٧٤ ، ٣٠٩٥ ، ٩٠٩٠ - ٩٠٧٠ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ١٥٢١ / ١٥٢٠ ، ١٥٢٣ )

عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيَّامَ مِنَّى أُنَادِي: ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبِ وَبِعَالِ)). الْوَاقِدِيُّ ضَعِيفٌ. • [٢٤٠٨] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولِ، ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ حَـمْزَـةَ الْأَسْلَمِي، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَنَبَّعُ رِحَالَ النَّاس بِمِنِّي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ عَلَى جَمَل لَهُ، وَهُوَ يَــقُـولُ: أَلا لا تَـصُـومُوا هٰذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُـرِهِمْ. قَالَ قَتَادَةُ: إِنَّ الْـمُنَادِي كَانَ بِلالًا ، قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. ۞ [٢٤٠٩] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الطُّحَّانُ، ثنا أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَـرُوبَةَ، عَـنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهْي عَنْ صَوْم خَمْسَةِ أَيَّام فِي السَّنَةِ: يَوْم الْفِطْر، وَيَوْم الـنَّـحْـرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّـامِ التَّشْـرِيقِ. قَالَ عُثْمَانُ: مَا كَتَبْنَاهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ.

[٢٤١٠] .... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا مَكِّيٌّ بْنُ عَبْدَانَ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، عَنْ نَافِع، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَٰنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَـالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَــمْرَو بْنَ حَزْمٍ فِي زَكَاةٍ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاع مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ . 9 [٢٤١١].... حَدَّثُنَا ابْنُ مُبَشِّرِ، ثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا إسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي

سیدنا حزہ اسلمی ڈاٹھؤروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آ دمی کو دیکھا جومنی میں ایام تشریق کے دوران اینے اونٹ پر سوار بوكرلوگول كى ربائشۇل بين جا جاكر كهدر باتھا: آگاه ربو! تم ان دِنُوں میں روز ہ مت رکھنا ، کیونکہ پیکھانے بینے کے دِن بیں \_اوررسول الله مالی الله مالی کے درمیان موجود تھے۔ قادہ کہتے ہیں کہوہ اعلان کرنے والے صاحب سیدنا بلال ر النظام تھے۔ قادہ کا سلیمان بن بیار سے ساع ثابت نہیں ہے۔

سيدنا انس ولانتواروايت كرتے بيں كه نبي مُنافِيْلِ نے سال ميں یا کچ روزوں سے منع فر مایا:عیدالفطر کے دِن،قر بانی کے دِن اورتشریق کے تین دِن۔

عثان كت بين: ميس في اس مديث كوصرف محد بن خالد في لكھاہے۔

سیدنا این عمر دانشیایان کرتے میں کدرسول الله مانی نے عمرو بن حزم ولانتُؤ كوفطرانے ميں گندم كا نصف صاع يا تھجوروں كا نصف صاع (وصول کرنے) کا تھم فر مایا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ سید نا این عباس جھ انتخانے فرمایا: تم اس دود ھەكومت خريدو جوابھى تقنوں ميں ہى ہواوراس أون كو

۲۲۸۹ سلف برقم: ۲۲۸۹

<sup>3</sup> صحيح البخاري: ١١٩٧ ـ صحيح مسلم: ١١٤٧ ـ سنن أبي داود: ٢٤١٩ ـ جامع الترمذي: ٧٧٣ ـ مسند أحمد: ١٦٠٣٨

<sup>8</sup> سلف برقم: ۲۰۹٤

إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ تَشْتَرُوا اللَّبُنَ فِي ضُرُوعِهَا وَلا الصُّوفَ عَلٰي ظُهُورِهَا.

المرابعة ال

بھی مت خرید و جو جانوروں کی پُشت پر ہی ہو ( یعنی اُ تاری نہ گئی ہو )۔

نی منافظ کے ایک صحافی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ منافظ کے ایک صحافی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ منافظ کے ایم سیدنا عبداللہ بن حذافہ رفائظ کو حکم فرمایا تو انہوں نے ایام ہیں، یہ کھانے پینے اور ذکر کے دِن ہیں، ہم ان دِنوں میں روزہ مت رکھو،سوائے محصر کے (یعنی جو بیاری یا خوف کی وجہ سے روک دیا گیا ہو) اور جج متح کرنے والے اس محض کے : جے قربانی نہ لے، اور جس شخص نے جج کے ایام میں مسلسل روزے نہ دکھے ہوں تو وہ دروزے رکھ لے۔





بَابُ أَحْكَامِ الْحَجِّ إِلَا الْحَجِّ كَا دَكَامِ كَابِيانَ الْحَجِّ الْحَامِ كَابِيانَ

[٢٤١٣] .... حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبِ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةً، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْرَارَةً، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي النَّهِ بْنِ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي النَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ مَا النَّاسِ حِجُّ قَالَ: لَمَ النَّاسِ حِجُّ النَّيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿ وَلِللّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (آل عمران: ٩٧) قَالَ: قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ: ((الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)). •

[۲٤۱٤] .... حَدَّثَ نِن عَبْدُ الْخَدَالِقِ بْنُ نَافِع، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ، نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي نَافِع، ثنا عَفِيفٌ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ جَرِّه، عَنْ النَّبِي اللَّهُ قَالَ: ((السَّبِيلُ إِلَى النَّبِي الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)).

[٢٤١٥]..... ثنا عَلِي بن الْحُسَيْنِ بْنِ رُسْتُمَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ مُحْمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ مُحْمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْحُومَدُ بْنُ كَثِيرِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا

سیدنا جاہر والنظیان کرتے ہیں کہ جب بیآ یت نازل ہوئی:
﴿ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا ﴾ "لوگوں پرالله کا بیت ہے کہ جواس کے گھر تک
خَنْجَے کی استظاعت رکھتا ہو؛ وہ اس کا چی کرے۔" تو ایک
آ دمی گھر اہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! سبیل (یعنی
اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استظاعت) سے کیا مراد ہے؟ تو آپ
ماللہ کے گھر تک جنیخے کی استظاعت) سے کیا مراد ہے؟ تو آپ
ماللہ کے قرایا: زادراہ (یعنی ستر کے اخراجات) اور سواری
(یعنی کراہ وغیرہ)۔

عرو بن شعیب این باپ سے اور وہ اینے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نی مُنافِظ نے فرمایا: بیت اللہ تک وینچنے کی راہ سے مرادز اور اہ اور سواری ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! جج کو کوئنی چیز واجب کردی ہے؟ تو آپ سالٹی نے فرمایا: زادراہ اورسواری کامہیا ہونا۔

• جامع الترمذي: ٨١٤، ٥٥، ٣٠-المستدرك للحاكم: ٢/ ٩٩٣ مسند البزار: ٩١٣

274

رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: ((الزَّادُ

[٢٤١٦] .... نا جَعْ فَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْن نُصَيْر، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، نا قَيْسٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: ((الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)). [٢٤١٧] ... نا أَحْسَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا بُهْلُولُ بْنُ النَّحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا بُهْلُولُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلِيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْقِمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِي عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْقِمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِي عَنْ إِبْرَاهِيم، وَلِهُ اللهِ، عَنِ النَّبِي عَنْ إِبْرَاهِيم، وَلِهُ اللهِ، عَنِ النَّبِي عَنْ النَّعْ عَنْ إِبْرَاهِيم، وَلِهُ اللهِ، عَنِ النَّبِي عَنْ النَّعْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اللهِ وَلِهُ اللهِ ، عَنِ النَّبِي عَنْ النَّعْ عَلْ إِبْرَاهِيمَ ، وَلِهُ اللهِ ، عَنْ النَّعْ عَلْ فَي النَّهِ عَلْ فَي النَّعْ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن السَّطَاعَ إِلَيْهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن السَّعَطَاعَ إِلَيْهِ الْهُ وَلِهُ اللهِ الْعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن الْسَعَطَاعَ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى الْمُعْلَاعَ إِلَيْهِ الْهُ الْعُلْمَ الْمُعْلَعُ إِلَيْهِ اللهِ الْعَلَى اللّهِ اللهِ الْعَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اللهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: ((الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)). • [٢٤١٨].... حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ حُبَيْشِ السَّازِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُهَيْلٍ، قَالَا: نا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، نا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ الْبَيْ عَيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَادَةَ، عَنْ أَنِي عَرُوبَةَ، عَنْ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَرُوبَةَ، عَنْ قَادَةَ، عَنْ أَنَس، عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

سَبِيلًا ﴾ (آل عمران:٩٧)، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ

[٢٤١٩] .... نَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بِنِ الصَّوَّافِ، نا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّوَّافِ، نا مُحَمَّدُ بِنُ الْمِقَّ عَمْرُو بِنُ هِشَامِ، نَا أَبُو أَمَيَّةَ عَمْرُو بِنُ هِشَامٍ، نَا أَبُو قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّهِ قَتَادَةَ، عَنْ النَّهِ قَتَادَةَ، عَنْ النَّهِ قَتَادَةً، عَنْ النَّهِ قَتَادَةً، عَنْ النَّهِ قَتَادَةً، عَنْ النَّهُ وَرَوَاهُ عَنْ النَّهُ بِينَ النَّهُ وَرَوَاهُ عَنْ النَّهُ وَيَ النَّوْرِيّ، عَنْ يُونُسَ بِنِ عَنْ النَّوْرِيّ، عَنْ يُونُسَ بِنِ عَنْ النَّوْرِيّ، عَنْ عَايْشَةً، عَنِ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ عَنْ عَايْشَةً، عَنِ النَّهُ مَنْ عَايْشَةً، عَنِ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ عَنْ عَايْشَةً، عَنِ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ الللل

[٢٤٢٠] .... حَدَّثَنِي بِه إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کدالیک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول!سمیل (لینی اللہ کے گھر تک چہنچنے کی استطاعت) سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نگافیز نے فرمایا: زادراہ اور سواری۔

سیدنا عبدالله الله الله الله الله الله الله تعالی کے اس فرمان کے معلق روایت کرتے ہیں: ﴿ وَلِللّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ اللّٰہَیْتِ مَنِ اللّٰهَ طَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ﴾ ''لوگوں پرالله کاب حق ہے کہ جواس کے گھر تک چھنے کی استطاعت رکھتا ہو؛ وہ اس کا حج کرے۔' پوچھا گیا کہ اے الله کے رسول! ببیل سے کیا مراد ہے؟ تو آپ تالی آنے فرمایا: زادراہ اور سواری۔

ایک اور سند کے ساتھ یہی (گزشتہ) حدیث سیدنا انس ٹاٹٹا کے حوالے سے نبی مُلٹیا ہے ای کے مثل منقول ہے۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل ہے۔ الشی خ فرماتے ہیں کے عتاب بن اعین نے اسے توری ہے۔ دایت کیا ، انہوں نے بین ایس بن عبید ہے، انہوں نے اپنی والدہ ہے، انہوں نے سیدہ عائشہ رہا تھا ہے اور انہوں نے نبی سالھ اللہ ہے، انہوں نے نبی سالھ اللہ ہے، انہوں نے نبی سالھ اللہ ہے۔ دوایت کیا۔

ایک اورسند کے ساتھ سیدنا ابن عمر دالٹیا کے حوالے سے بھی

٤٤٢/١ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٤٢

۲۳۰/٤ السنن الكبرى للبيهقى: ٤/ ٣٣٠

يَحْيَى، نا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَتَّابِ بْنِ أَعْيَنَ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي فَيْ وَهُو مَشْهُورٌ عَنْهُ. وَقَدْ تَـابَعُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ، فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرْ عَنِ النَّبِي عَنَ ابْنِ عَمَد بْنِ عَبَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

آرَةِ الْمَارَةِ الْمَارَةِ الْمَارُ الْمَارُ الْمَارُ الْمَالَةِ الْمَالُونُ الْمُعْمَالُ الْمُلْمِالُ الْمُعْمَالُ اللهِ مَعْمَدِ اللهِ اللهِ مَعْمَدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آلالا الله عَدْ الله المُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُجَهَّزُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَدْ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَدْ بْنِ عُمَدْ بْنِ عُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَدِ اللهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهَ عَنِ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ ال

نی مُنَافِیْم سے اسی کے مثل منقول ہے اور وہ ان سے مشہور ہے۔ محمد بن عبد اللہ بن عبید بن عمیر لیٹی نے اس کی موافقت کی اور انہوں نے سیدنا ابن عمر والٹی کے حوالے سے نبی مُنافِیْم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

سیدنا ابن عمر والشی روایت کرتے ہیں کہ نبی مالی سے ج کے لیے جانے کی راہ (استطاعت) سے مراد پوچھا گیا، تو آپ منافی نے فرمایا: زادراہ اور سواری۔

محرین جعفر بیان کرتے ہیں کہ جارے پاس سیدنا عبداللہ بن عمر والفئ تشریف لائے اور انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ ایک .

19 /٧ المعرفة للبيهقي: ٧/ ١٩

الْـمُضَفَّرُ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا السَّبِيلُ إِلَى الْحَجِّ؟ قَالَ: ((الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)).

[۲٤٢٥] .....نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدِ، نا أَبِي، نَا حُصَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ: حَرْبٍ، عَنْ اللهِ الْحَجُّ كُلَّ عَامٍ؟ قَالَ: ((لا بَلْ عَرَّفُ لَ عَامٍ؟ قَالَ: ((الرَّادُ حَرَّةٌ))، قِيلَ: فَمَا السَّبِيلُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: ((الرَّادُ وَالرَّاحِةُ)).

[٢٤٢٦] ..... قَالَ: وَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: وَبَا تُحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: وَلَا يَعْدِ؛ قَالَ: ((الرَّادُ وَلَا السَّبِيلُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: ((الرَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)).

رَ ﴿ ٢٤٢٧] .... نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ عُبَيْدِ اللهِ عُبَيْدِ اللهِ الْمَخْرُومِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ الْمَحِيدِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْحٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ

آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! جج کے لیے جانے کی استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ ماللہ نے زاوراہ اور سواری۔

عرو بن شعیب این باپ سے اور وہ این دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بی بالی اللہ تعالی کے اس فرمان ﴿ وَلِلْهِ عَلَى السّتَطَاعَ إِلَيْهِ عَلَى السّتَطَاعَ إِلَيْهِ عَلَى السّتَطَاعَ إِلَيْهِ مَنِ السّتَطَاعَ إِلَيْهِ سَمِيلًا ﴾ ''لوگوں پر الله کا بیت ہے کہ جواس کے گر تک بین پی پی کی استظامت رکھتا ہو؛ وہ اس کا ج کرے۔'' کی تفییر میں فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ اے الله کے رسول! (اس آیت میں فرمایا، جب اقدار اور اوادر سواری۔

سیدنا ابن عباس خاشه بیان کرتے میں کہ بوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہر سال مج کرنا فرض ہے؟ تو آپ خانگا نے فرمایا: نہیں، بلکہ ایک ہی سال۔ بوچھا گیا: بیت اللہ تک چینچنے کی راہ (یعنی استطاعت) سے کیا مراد ہے؟ آپ خانگا نے فرمایا: زادراہ ادرسواری۔

سیدنا انس بن مالک ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ بوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت سے کیا مراد ہے؟ آپ مُاٹیٹی نے قرمایا: زادِراہ اور سواری۔

سیدناعلی دائش می می می است روایت کرتے میں کرآ ب ساس کمتعلق، یعنی: ﴿مَن اسْقَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ناتی افغان فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ بہیں سواری کی پُشت میسر ہو ( یعنی کرایدوغیرہ )۔

عَطَاءِ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: السَّبِيلُ: الزَّادُ وَالرَّاجِلَةُ. وَرَوَاهُ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِه، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِي عِثْ وَسُوْلَ عَنْ ذَالِكَ يَعْدِنِ عَلَى ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْدِهِ سَبِيلًا﴾ (آل عمران: ٩٧)، قَالَ: ((أَنْ تَجِدَ ظَهْرَ بَعِيرِ)).

آ (۲٤٢٨] .... حَدَّثَ نَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَمَّانَا أَبُو جَعْفَرِ التِّرْمِذِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْفَدَكِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٌّ، عَنِ النَّبِي فَلَيْ ﴿ وَلِللّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ﴾ (آل عمران: ٩٧) قال: فَسُيْل عَنْ ذَالِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ فِيْنَا: ((أَنْ تَجِدَ ظَهْرَ بَعِيرٍ)). •

[۲٤٢٩] .... نا ابن صَاعِد، نا عَبْدُ الْجَبَّارِ يَعْنِى ابْنَ الْعَلَاءِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ ابْنَ الْعَلَاءِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ هَنَامِ بُنُ مُرَّ بِضُبَاعَةً وَهِي أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي النَّهُ مَنَّ الْحَجَّ؟))، فَقَالَتْ: شَاكِيَةٌ، فَقَالَ: ((أَتُربِيدِينَ الْحَجَّ؟))، فَقَالَتْ: نَعَامْ، قَالَ: ((فَحُجِي وَاشْتَرِطِي وَتُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)). ٥

مَخِيرِي سَبِ سَلَمَ حَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نَا أَحْمَدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نَا أَحْمَدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نَا أَحْمَدُ بُنُ مَنْ صَحْرَدٍ نَا اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ بَنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِنِّى أَرِيدُ الْحَجَّ ، الرَّبَيْرِ ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أُرِيدُ الْحَجَّ ، فَقَالَ نَهَ إِنَّى أَرِيدُ الْحَجَّ ، فَقَالَ لَهُ إِنِى أَرِيدُ الْحَجَّ ، فَقَالَ لَهُ إِنِى عَنْدَ إِحْرَامِكِ مَحِلِي حَيْثُ فَقَالَ لَهُ إِنَّى أَرِيدُ الْحَجَ ، فَقَالَ لَهُ إِنَّ ذَالِكَ لَكِ )) . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ ، وَخَالِدٌ ، وَلَالُ بُنُ وَخَالِدٌ ، وَقَالِ لُكُ رَوَاهُ أَيُّوبُ ، وَخَالِدٌ ، وَقَالِدٌ ، وَهَلالُ بُنُ

سیدناعلی والی بی منافی است روایت کرتے ہیں کہ ﴿ وَلِلْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللّٰ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

سیدہ عائشہ رہ بھٹا روایت کرتی ہیں کہ نبی علیقی ضہاعہ رہ بھا کے
پاس سے گزری جو بیارتھی، تو آپ علیقی نے پوچھا: کیاتم مج
کرنا جا ہتی ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ علیقی نے فرمایا:
مج کر لواور مشروط کرلو، کہو: اے اللہ! میں اس وقت حلال ہو
جاؤں گی ( یعنی احرام کھول دوں گی) جب تو مجھے روک لے
گا۔

سیدنا این عباس بی شخاروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طکیکا ضہاعہ بنت زبیر شافا کے پاس تشریف لائے، تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں جج کرنا چاہتی ہو۔ آپ طافا نے اس سے فرمایا: احرام باندھتے وقت بیشرط لگا دو کہ (اے اللہ!) میں اس وقت حلال ہو جاؤں گی جب تو جھے روک لے گا۔ تمہارے جج کی بیصورت ہے۔

اس طرح اس حدیث کو ایوب، خالد، ثابت البنانی، ابوز بیر، ملال بن خباب اورعبدالکریم الجزری نے روایت کیا۔

۵ جامع الترمذي: ۸۱۲

۳۷۷٤: ۲۰۳۰۸ - صحیح ابن حبان: ۲۷۷٤

خَبَّابِ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ. •

[٢٤٣١] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا زِيَادُ بْنُ أَسُوبَ، نا وَيَادُ بْنُ أَلْبُوبَ، نا هَلالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لِيضَبَاعَةَ: ((حُرجِي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِي حَيْثُ حَيْثُ كَسَتَنِي)).

[٢٤٣٢] ..... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ السَّيْبِ، قَالَ: إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيْبِ، قَالَ: قُرِءَ عَلْى أَبِي الطَّيْبِ، قَالَ: قُرِءَ عَلْى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ وَأَنَا أَنْظُرُ فِي هٰذَا الْكِتَابِ، فَأَقَرَّ بِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَا يَعْقَلُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اللهِ عَنْ لَمُ اللهِ عَنْ لَمُ اللهِ عَنْ لَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ لَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُلْدَاءِ فَعَدَ عَلَى الْمُلْدَاءِ فَلَمَّا اسْتَوى بِهِ عَلَى الْمُلْدَاءِ أَحْرَمَ بِالْحَجِيرِهِ، فَلَمَّا اسْتَوى بِهِ عَلَى الْمُلْدَاءِ أَحْرَمَ بِالْحَجِيرِهِ، فَلَمَّا اسْتَوى بِهِ عَلَى الْمُلْدَاءِ أَحْرَمَ بِالْحَجِيرِهِ، فَلَمَّا اسْتَوى بِهِ عَلَى الْمُلْدَاءِ

[٢٤٣٣] .... نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا أَبُو مُوسَى، نا سَهْلُ بْنُ يُوسُف، نا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْدٍ، عَنِ ابْنِ عُسَمَلْدٌ، عَنْ بَكْدٍ، عَنِ ابْنِ عُسَمَلَ، قَنْ بَكْدٍ، عَنِ ابْنِ عُسَمَلَ، قَنْ بَكْدٍ، قَنِ أَرَادَ أَنْ يُغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً. ٥

[٢٤٣٤] .... نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نا يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْمَحْزُومِيُّ، حَدَّثَنِى الْإِنَّةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ لَا حُرَامِهِ، قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مَا سَمِعْنَاهُ إِلَا مِنْهُ. • هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مَا سَمِعْنَاهُ إِلَا مِنْهُ. •

[٢٤٣٥] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَيِيبٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَان، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ

سیدنااین عباس جانشاروایت کرتے میں کہ نبی طَلَیْمُ نے ضباعہ جانبی سے فرمایا: حج کرواور بیشرط لگا دو کہ (اے اللہ!) میں اس وقت حلال ہوجاؤں گی جب تو مجھےروک لے گا۔

سیدنا ابن عباس والشیابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خلافیا نے عنسل کیا، پھر کیڑے پہنے اور ذوالحلیفہ میں آ کر دور کعت نماز اداکی، پھر اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے اور جب وہ آپ کو لے کر بیداء مقام کے قریب پہنچا تو آپ خلافیا نے رج کا احرام باندھا۔

کررحمہ اللہ ہے مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر تھا تھائے فر مایا: یقیناً مسنون عمل یہ ہے کہ آ دمی جب احرام باندھنا جا ہے اور جب مکہ میں داخل ہونا چاہے توعسل کرے۔

سیدنا زیدین ثابت دلائشُؤروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ مُلاَیُظِ نے احرام کے لیے قسل کیا۔

ابن صاعد کہتے ہیں کہ بدروایت غریب ہے، میں نے بدروایت صرف اٹھی سے نے بد

ندکورہ سند کے ساتھ اسی ( گزشتہ ) حدیث کے ہی مثل مروی ہے۔

٠ مسند أحمد: ٣١١٧، ٢٣٠٢

عصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٧٤ مسند البزار: ١٠٨٤ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٤٧.

جامع الترمذي: ٥٣٠ المعجم الكبير للطبراني: ٤٨٦٢

أَبِي شَيْبَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالُوا: نا أَبُو غَزِيَّةَ، بإسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

آ٢٤٣٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْشَمِ، نا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، نا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اغْتَسَلَ بِفَخٌ قَبْلَ دُخُولِهِ مَكَّةً. •

بُنُ سَلْمَانُ ، قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا بِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا سُلْمَانُ ، قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا سُلْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ حُدِيثِ عَدِيّ بْنِ رَجُلٌ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ النَّاسَ عَنْ حَدِيثِ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ وَهُو إِلَى جَنْبِي لا أَسْأَلُهُ فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ: بَعَثَ حَاتِمٍ وَهُو إِلَى جَنْبِي لا أَسْأَلُهُ فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ: بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لِى: ((يَا عَدِي بُنُ حَاتِمٍ أَسْلِمُ اللهُ مَنَا النَّهُ مَنْ الْحِيرَةِ حَتَى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ السَّلَمُ )) ، فَذَكَرَ الْحَدِيثِ وَتَيْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ اللهَ عَيْرِ جِوَارٍ)) . مُخْتَصَرٌ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ . •

[٢٤٣٨] .... حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، وَأَحْمَدُ بْنِ زِيَادٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَدْرَةَ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ ، مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عَدِيَّ بْسَ حَاتِمٍ ، وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدنا ابن عمر خیافتار وایت کرتے ہیں کدرسول الله مالینی نے مکہ میں داخل ہونے سے بہلے ''فع ''مقام پڑسل کیا۔

ابوعبیدہ بن حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے کہا: میں لوگوں سے سیدناعدی بن حاتم ٹاٹٹ کی (روایت کردہ) حدیث کے متعلق سوال کیا کرتا تھا، جبکہ وہ میرے پہلو میں رہتے تھے، لیکن میں ان سے نہیں پوچستا تھا، چر(ایک روز) میں ان کے بیاس آیا تو انہوں نے بیان کیا: اللہ تعالیٰ نے محمہ طالقیٰ کو معموث کیا تو مجھے آپ پیند نہیں تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ کی با تیں سنوں۔ پینانچہ میں آپ کے پاس آیا تو آپ طالتی میں رہو گے۔ پھر ایک بانس اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے۔ پھر انہوں نے محمل حدیث بیان کی اور (یہ بھی بیان کیا کہ) آپ طالتی انہوں نے محمل حدیث بیان کی اور (یہ بھی بیان کیا کہ) آپ طالتی میں رہو گے۔ پھر حبرہ شر سے روانہ ہوگی اور بغیر کی ہمراہی کے بیت اللہ کا طواف نے بھرہ شر سے روانہ ہوگی اور بغیر کی ہمراہی کے بیت اللہ کا طواف کرے گی (لیمنی اسے اللہ کے سواکسی کا خوف نہیں ہوگا)۔ کرے گی (لیمنی اے اور اس کے تمام رُواۃ گفتہ ہیں۔ کرے گی (یعنی اے اور اس کے تمام رُواۃ گفتہ ہیں۔ اسیر بین روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عدی بن حاتم دہائی اسیر بین روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عدی بن حاتم دہائی ک

۲۲۷ ، ۱۲۵۹ ، صحیح مسلم: ۱۲۵۹ ، ۲۲۷

عسند أحمد: ۲۲۸۱، ۱۲۲۸۱، ۲۲۸۸

مِنَ الْحِيرَةِ بِغَيْدِ جِـوَارِ أَحَدِ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ، وَيُوشِكُ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى يَغْتَمَ الرَّجُلُ مَنْ يَـقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتَهُ)). ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ بِغَيْرِ جِوَارِ أَحَدِ حَتَّى تَحُجَّ الْبَيْتَ، مُخْتَصَرِّ. • [٢٤٣٩] .... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، نا ابْنُ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ، حَدَّثِني ابْنُ حُنَيْفَة - شَكَّ ابْنُ عَوْن - اسْمُهُ مُحَمَّدُ بنُ حُلَيْفَةَ ، قَالَ: قُلْتُ: نَتَحَدَّثُ بِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَـاتِم وَكَانَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ ، قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أَتَيْتُهُ فَكُنْتُ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْهُ فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَسْمَعُهُ مِنْكَ، قَالَ: فَـقَالَ: لَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فَرَرْتُ حَتَّى كُنْتُ بِأَقْصَى أَرْضِ أَهْلِ الْإِسْلامِ، ثُمَّ قُلْتُ: لَآتِينٌ هٰذَا الرَّجُلَ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْأَسْمَعَنَّ مِنْهُ ، فَلَمَّا جِنْتُ اسْتَشْرَفَ لِي النَّاسُ فَذَكَرَ لِي الْحَدِيثَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: ((أَتَيْتَ الْحِيرَةَ؟))، قُلْتُ: لا وَقَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا، قَالَ: ((فَتُوشِكُ الظُّعِينَةُ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا بِغَيْرِ جِوَارِ حَتْى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ)). قَالَ: فَرَأَيْتُ الطَّعِينَةَ تَخْرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، مُخْتَصِرٌ . نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، قَالَا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ مُحَمَّدِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ حُذَيْفَةَ: قَالَ رَجُلُ: كُنْتُ أَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ حَدِيثِ عَدِيٍّ بْنِ حَـاتِيمٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي لا أَسْأَلُهُ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: ((يَا عَدِئٌ بْنُ حَاتِمِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ)) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَقَمَالَ لِي: ((فَإِنُّ الظُّعِينَةَ سَتَرْحَلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى

سیدنا عدی و التفاییان کرتے ہیں کہ میں نے بیہ منظر دیکھا کہ ایک عورت بغیر کسی ہمراہی کے روانہ ہوئی اور آ کر بیت اللہ کے ج کیا۔ بیرروایت مختصر ہے۔

محربن حذیف بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدناعدی بن حاتم والناؤ کی حدیث بیان کرتے تھے اور وہ کونے کے نواح میں رہے تتھ۔ میں نے سوحیا کہ کیوں نہ میں ان کے پاس جاؤں اور میں وہ پہلا چھی بن جاؤں جوان سے سیصدیث سے۔ چنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا: مجھے آ ب کے حوالے سے ایک حدیث بینی ہے، میں جا ہتا ہول کدہ حدیث آب سے سنول ۔ تو انہول نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ مَنْ الله كُلُم كُوم عوث كيا حميا توين فرار موكيا، يهال تك كديس مسلمانوں کے علاقے کے آخری کونے میں پہنچ گیا۔ پھر (ایک روز) میں نے سوچا کہ جھے اس شخص کے پاس لاز ماجانا چاہیے، اگر توبیسی ہوا تو میں اس کی بات ضرورسنوں گا۔ چنانچہ جب میں آیا تو لوگ اُٹھ اُٹھ کر مجھے دیکھنے لگے۔۔۔ پھر انہوں نے مکمل حدیث بیان کی (اور بیجمی) بیان کیا کہ پھر آب ظَافِرُ فَ فرمايا: كياتو حيره شهر كياب؟ من في كها بنيس، البته مجھے بیمعلوم سے کدوہ کہاں ہے۔آب مُالِیُم نے فرمایا: عنقریب ایساوت آئے گا کہ جب ایک عورت اس شہر سے بغیر ہمراہی کے روانہ ہوگی، یہاں تک کہ (بلاخوف وخطر) کعبے کا طواف کرے گی۔سیدناعدی ڈٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ پھر (وہ وقت آیاجب) میں نے ایک عورت کوریکھا کہ وہ جمرہ سے رواند ہوئی، یہاں تک کہ کجنے کا طواف کیا۔ بیروایت مختر ہے۔ ایک اورسند کے ساتھ میمروی ہے کہ ابوعبیدہ بن حذیفہ بیان كرتے ي كرايك آوى نے كہا: مي اوكوں سے سيدنا عدى بن حاتم والنو كل (روايت كروه) حديث كمتعلق سوال كيا كرتا تقا، جبكه وه ميرے پہلوميں رہتے تھے، ليكن ميں ان سے

تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ جِوَارٍ))، مُخْتَصَرٌ. •

[٢٤٤٠] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، نَا أَبِي الرِّجَالِ، نَا أَبِّي حُمَّدِ، قَالَ نَا أَبِّي حُمَّدِ، قَالَ الْمَعْتُ حُجَّاجًا، يَقُولُ: قَالَ الْبُنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ عَالَ: (عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

[٢٤٤١] .... نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرِمِيسِينِي، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا إِبْرَاهِيمُ السَّائِغُ، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنْ السَّائِغُ، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَى فَي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلا يَاذُنُ لَهَا فِي الْحَجِّ: ((لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ وَجُهَا)). • 

زُوجهَا)). • 

زُوجهَا)). •

المُحَمَّدُ بْنُ صَاعِدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ صَاعِدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي مَعْتُ أَبِي عَلِي بَنِ الْمَحَمَّدُ بْنُ عَلِي عَنْ أَبِي مَعْتُ أَبِي يَقُولُ: نَا أَبُو حَمْزَةً ، عَنْ جَايِرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً ، قَالَ: عَنْ أَبِي أَمَامَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((لَا تُسَافِر امْرَأَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

نہیں ہو چھتاتھا، پھر (ایک روز) میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے بیان کیا (کہ رسول اللہ طالیۃ نے جھے سے فرمایا:) اے عدی بن حاتم !اسلام قبول کرلو، سلامتی پاؤگے ۔ پھر انہوں نے کھمل حدیث بیان کی۔ اور (کہا کہ) آپ طالیۃ نے جھے سے فرمایا: یقینا ایک عورت جمرہ شہر سے روانہ ہوگی، یہاں تک کہوہ بغیر ہمراہی کے (بلاخوف و خطر) بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ سیدنا ابن عباس والمشخبیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی مدینہ آیا، تو نی طالیۃ نے فرمایا: تم کہاں تھہرے ہو؟ اس نے کہا: فلال عورت کے پاس۔ تو آپ طالیۃ نے فرمایا: تو نے خود پراس کا دروازہ بندلیا ہے، کوئی عورت اپنے ساتھ محرم کی موجود گی کے دروازہ بندلیا ہے، کوئی عورت اپنے ساتھ محرم کی موجود گی کے دروازہ بندلیا ہے، کوئی عورت اپنے ساتھ محرم کی موجود گی کے دروازہ بندلیا ہے، کوئی عورت اپنے ساتھ محرم کی موجود گی کے دروازہ بندلیا ہے، کوئی عورت اپنے ساتھ محرم کی موجود گی کے دروازہ بندلیا ہے، کوئی عورت اپنے ساتھ محرم کی موجود گی کے دروازہ بندلیا ہے، کوئی عورت اپنے ساتھ محرم کی موجود گی کے دروازہ بندلیا ہے، کوئی عورت اپنے ساتھ محرم کی موجود گی کے دروازہ بندلیا ہے، کوئی عورت اپنے ساتھ محرم کی موجود گی کے دروازہ بندلیا ہے، کوئی عورت اپندلیا ہے۔ کوئی عورت اپندلیا ہے، کوئی عورت اپندلیا ہے، کوئی عورت اپندلیا ہے۔ کوئی عورت اپندلیا ہے، کوئی عورت اپندلیا ہے، کوئی عورت اپندلیا ہے۔ کوئی عورت اپندلیا ہے، کوئی عورت اپندلیا ہے۔ کوئی عورت اپندلیا ہے کوئی عورت اپندلیا ہے۔ کوئی عورت

سیدنا این عمر والنجارسول الله طَالَیْم ہے اس عورت کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ جس کا خاوند بھی ہواور اس عورت کے پاس مال بھی ہورکین وہ (یعنی اس کا خاوند ) اسے حج کرنے کی اجازت نہ دے۔ تو آپ طَالِیُمُ نے فرمایا: وہ عورت اپنے خاوند کی اجازت ہے ہی حج کے لیے جائے۔

سیدنا ابوامامہ ٹاٹٹی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُلٹی کا کوفر ماتے سنا: کوئی عورت اپنے ہمراہ خاوند کے بغیر تین دِن کا سفریا حج نہ کرے۔

<sup>🗗</sup> سلف برقم: ۲٤٣٧

۲۷۳۱ مسند أحمد: ۱۹۳۴ ، ۳۲۳۲ ، ۳۲۳۳ صحیح ابن حبان: ۲۷۳۱

٤٢٥٩: الأوسط للطبراني: ٤٢٥٩

ه ارقطنی (جلددوم)

سَفَرًا ثَلَائَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَحُجَّ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا)). • [٢٤٤٣] .... نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ هُشَبٍ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ هُسَيْدٍ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطي ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطي ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطي ، عَنْ السَّفَّاحِ بْنِ مَطي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَالِدِ بْنِ مَلْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْد ((يَوْمُ عَرَفَةَ الْيُومُ النَّاسُ فِيهِ)). • الَّذِي يُعْرَفُ النَّاسُ فِيهِ)). •

[٢٤٤٤] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيّ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَلِيلِ، نا الْوَاقِدِيُّ، نا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّيْمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّيْمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّاسُ)). عَنِ النَّبِيِّ فَلَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ، وَعَلِيُّ الْعَبَاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ، وَعَلِيُّ الْعَبَاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ، وَعَلِيُّ بْنُ سَهْل، قَالا: نا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَاعُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَلْ مُحَمَّدِ بْنِ مَلْ مَعْمَدِ بْنِ هَارُونَ، وَعَلِيُّ بَنُ سَهْل، قَالا: نا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَاعُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَلْ مَعْمَدِ بْنِ الْمُسْتَاعُ مَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهِ فَيَا اللَّهِ فَيْ الْمَسْدَاقُ مَنْ أَيْسِ وَيْرَةً وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ مَنْ اللّهِ فَيْ وَالْمَحَاكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ اللّهِ اللّهِ فَيْ وَالْمَحَاكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ اللّهِ اللّهِ فَيْ وَالْمَحَاكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُعْمَلُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ وَلَا وَالْمَحَاكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُعْمَّدِ بْنِ

آ ٢٤٤٦] ..... نا ابْنُ صَاعِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ، قَالا: نا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيل، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((فِطُرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ)). لَفْظُ ابْن صَاعِدٍ.

[٧٤٤٧] .... ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

عبدالعزیزین عبداللہ بن خالد بن اُسید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافظ نے فرمایا: عرفہ کا دِن وہ ہے جس میں لوگوں کو پہچانا جاتا ہے۔

زید بن طلحه التیمی سے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِیْم نے فر مایا: عرفه اس ون ہے جس وِن لوگ پیچانے جا کیں۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله ظائٹؤ کے نے فرمایا: تمہاری عیدالفطر کا دِن وہ ہے جس دِن تم روزے رکھنا چھوڑ دیتے ہو اور تمہاری عیدالاضیٰ کا دِن وہ ہے جس دِن تم قربانیاں کرتے ہو۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈولٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالی اند فرمایا: تمہاری عیدالفطر اس دن ہے جس دن تم روزے رکھنا چھوڑ دیتے ہو اور تمہاری عیدالاضی اس دن ہے جس دن تم قربانیاں کرتے ہو۔

بيابن صاعد كالفاظ بي-

سيده عائشه والثافي فرماتي مين: (ابوبشام كہتے ميں كه ميرا خيال

 <sup>◘</sup> صحيح البخارى: ١٠٨٦ ـ صحيح مسلم: ١٣٣٨ ـ سنن أبي داود: ١٧٢٥ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٤٢ ـ المعجم الكبير للطبراني: ١٨٦٨

السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٧٦

<sup>🚱</sup> سنن أبي داود: ٢٣٢٤

الْعَزِيزِ، نَا أَبُوهِ هَشَامِ الرِّفَاعِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - قَالَ أَبُوهِ هَشَامٍ: أَظُنَّهُ رَفَعَهُ - قَالَ: الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَجِّى النَّاسُ. •

[٢٤٥٠] .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِسْحَاقُ بَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا: نَا يُوسُفُ ، نَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ شَعِيدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيةُ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ: وَتُدُدُهُ مَنْ . 6

ہے انہوں نے اسے مرفوع روایت کیا، یعنی نبی مُنَافِیْخ نے فرمایا:)عیدالفطر کا دِن وہ ہے جس دِن لوگ روزے رکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور عیدالانتیٰ کا دِن وہ ہے جس دِن لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔

سيدنا ايو بريره وللفئونيان كرت بين كدرسول الله ظلفي كاليك تلميديد بوتاتها نَبَيْكَ إِلَهُ الْحَقِّ -

سیدنا ابن عمر والشخابیان کرتے ہیں که رسول الله مُثَاثِیْ کا تلبید به تھا۔ پھر انہوں نے اس کے مثل فرکر کیا اور اس میں بیاضا فہ کیا کہ آپ مُثَاثِیْ ان کلمات کو بار باریز ھتے تھے۔

الأم للشافعي: ١/ ٢٣٠ السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٧٦

التسائي: ٥/ ١٦١ -سنن ابن ماجه: ٢٩٢٠-المستدرك للحاكم: ١/ ٤٤٩ -مسند أحمد: ٨٦٢٩، ٨٦٢٩، ١٠١٧١

و صحیح البخاری: ۱۵۶۹ ـ صحیح مسلم: ۱۸۸۶ ـ سنن أبی داود: ۱۸۱۲ ـ سنن ابن ماجه: ۲۹۱۸ ـ جامع الترمذی: ۵۲۰ ـ سنن
 النساثی: ٥/ ۱٦٠ ـ مسند أحمد: ٤٨٩٦ ، ٤٩٩٧ ، ٤٩٩٧ ـ صحیح ابن حبان: ٣٧٩٩

٥ تاريخ بغداد للخطيب: ٢/ ٢٩٥

[١٥٤٦] ..... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْسَحَكَمِ بْنِ سَعِيدِ الْبَزَّازُ أَبُو جَعْفَرِ الْحُبُلِيّ، نا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيًّ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَائِشَة، اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيَّا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِخِطْمِي وَأَشْنَان، وَدَهَنَهُ بِزَيْتٍ غَيْرِ كَثِيرٍ. • رَأْسَهُ بِخِطْمِي وَأَشْنَان، وَدَهَنَهُ بِزَيْتٍ غَيْرِ كَثِيرٍ. • رَأْسَهُ بِخِطْمِي وَأَشْنَان، وَدَهَنَهُ بِزَيْتٍ غَيْرِ كَثِيرٍ. • وَنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا عُبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا عُبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا عُبْدِ اللهِ بْنُ أَمْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، فَ الْعَلَ الْحَسَّانِيُّ، فَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: أَشْهُرُ الْحَبِّ فَعَدُ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَةِ . فَا الْحَجَةِ . وَعَمْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَةِ . الْحَجَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَةِ .

[٢٤٥٣] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عُثْمَانُ، نا يَسْحَاقَ، نا يَسْحَاقَ، فَا يَسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَةِ.

[٢٤٥٤] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْبَغُوِيُّ، نا عُثْمَانُ، نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِى سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِن ذِي الْجِجَةِ .

[٢٤٥٥] .... نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد، نا عُثْمَانُ، نا وَكِيعٌ، نا عُثْمَانُ، نا وَكِيعٌ، نا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ، عَنْ أَبِي شَيْخ، قَالَ: سَالَّتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَالَ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَةِ.

[٢٤٥٦] .... ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عُثْمَانُ، نا يَسْعَيْ بْنِ يَسْعَيْ بْنِ اللهِ بْنِ يَسْعُنَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرُّ وِيسْنَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرُّ

سیدہ عائشہ رہ بھی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مخافی جب احرام باندھنا چاہتے تو اپنے سر کو تھی اور اشنان سے دھوتے اور تھوڑا ساز یون کا تیل لگا لیتے۔ (خطی ایک بوٹی کا نام ہے جس کے چوں کو گوٹ کر ان کے پانی سے سر دھویا جاتا ہے، یہ دواک طور پر بھی استعال ہوتی ہے۔ اور اشنان ایک گھاس تھی جوسر کی صفائی سخرائی کے کام میں بھی لائی جاتی تھی )۔

ابوالاحوص سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ رٹائٹؤ نے فر مایا: ج کے مہینے شوال، ذوالقعد ہ اور ذوالحجہ کے دس دِن ہیں۔

ضحاک سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس ولٹٹنانے فرمایا: حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دِن ہیں۔

ابوشخ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر رہ اٹھاسے ج کے مہینوں کے متعلق بوچھا، تو انہوں نے فر مایا: شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دِن ہیں۔

سيدناعبدالله بن عمر والنه (الله تعالى كفرمان:) ﴿ الْسَحَبُ الله بَعْ الله مَعْ الله مِنْ الله مَعْ الله مَعْ ا أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ ﴾ " في مهيني سب كومعلوم بين " (كي تفيير مين) فرمات بين كه بيشوال، ذوالقعده اور ذوالحبرك وس وال بالن

مَعْ لُومَاتٌ ﴾ (البقرة: ١٩٧)، قَالَ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

[٧٤٥٧] ..... نا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ السَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِى، نا طَاهِرُ بْنُ عِيسَى التَّمِيمِيُّ، نا زُهَيْرُ بْنُ عَبَادٍ، نا مُصْعَبُ بْنُ مَاهَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ.

[٢٤٥٨] ... نا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نا المُحَسَيْنُ بْنُ حَبْدِ الصَّمَدِ، نا المُحَسَيْنُ بْنُ عَبَّادٍ، نا أَبُونُ صَيْرٍ، عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ أَبُونُ ضَيْرٍ، عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَةً سَوَاءً.

[ ٢٤٥٩] .... نَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ الصَّابُونِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِصْمَةً الرَّمْلِيُّ، نا سَوَّارُ بْنُ عُمَارَةَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الصَّلْتِ الشَّيْبَانِيُّ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَطَبَ وَسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. يَعْنِى: يَوْمَ النَّفْرِ فَلَا اللهُ ال

[ ٢٤٦] .... حَدَّثَ اَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ زَكْرِيًا الْعَزِيزِ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًا بْنِ أَبِى شَيْبَةَ، نا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: بْنِ عُمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْبُنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَيْ مَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَ ﴾ (البقرة: ١٩٧)، قَالَ:

[٢٤٦١] .... نا عَبْدُ اللهِ ، نا عُثْمَانُ ، نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الشَّقَفِيّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ: فَرْضُ الْحَجّ: الْإِحْرَامُ .

٢٤٦٢] .... نا عَبْدُ اللَّهِ ، نا عُثْمَانُ ، نا شَرِيكُ ، عَنْ أَبِي أَصْحَابُنَا: عَنْ أَبِي أَصْحَابُنَا:

اختلاف سند کے ساتھ سیدنا ابن عباس چھٹا سے بھی ای کے مثل مردی ہے۔

ایک اورسند سے بھی وہی حدیث مروی ہے۔

سیدنا سرہ والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالنظ نے ایام تشریق کے وسط میں خطبہ دیا۔ یعنی روا گی کے پہلے دن۔

سيدناابن عمر والشُّاللدتعالى كفر مان: ﴿ فَمَنْ فَرَصْ فِيهِنَّ الْسَعَجَّ ﴾ "جو شخص ان مبينول مين حج كي نيت كرد-" (كي تغيير) مين فرمات مين كه جوتلبيه كهد-

محرین عبیداللہ ثقفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر ٹائٹۂ کوفر ماتے سنا جج کافرض 'احرام باندھناہے۔

ابوالاحوص سے مروی ہے کہ سید ناعبداللہ وٹالٹنڈ نے فرمایا: حج کا فرض ؛احرام باندھنا ہے۔

هُوَ عَنْ أَبِى الْآحُوَصِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرْضُ الْحَجّ: الْإِحْرَامُ.

[٢٤٦٣] .... نا أَبُو بَكُرِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، أَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِي حَاتِمِ الرَّاذِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، أَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِي بَعْنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، مَعْ عَنْ مَدِي بْنِ عَيَنْةً ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنْ فَقَالَ لِي : ((وَلَتَحُرُّجَنَّ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى فَقَالَ لِي : ((وَلَتَحُرُّجَنَّ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَصَافُ إِلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٢٤٦٤] ..... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا عَبْدُ السَّهِ مُن بِسُ بِشُورِ يَعْنِى ابْنَ الْحَكَم، نا بَهْزُ بْنُ السَّهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ أَسَدٍ، نا شُعْبَةُ، حَ وَثِننا عَبْدُ اللهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرٍ، نا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْل، نا شُعْبَةُ، الْجَبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَبُولِ اللهِ عَلَيْنِ فَلَيْ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَبُولُ اللهِ عَلَيْنِ فَلَيْلُبَسْ خُفَيْنٍ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا يَتُجُدُ إِزَارًا فَلْكُبُسْ سَرَاوِيل)). ٥

[٢٤٦٥] .... نَا آَبُو بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ، نَا عَارِمٌ، نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، مِثْلَهُ.

[٢٤٦٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا ابْنُ زَنْجُويْهِ، نا ابْنُ زَنْجُويْهِ، نا أَبُّو مَعْ مَنْ الْبُوتِ، نا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرو بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

سیدناعدی بن حاتم دلانتا بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مَالَیْقِلَمَ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مَالِیْقِ نے مجھے سے فر مایا: یقیناً ایک عورت جیرہ شہرسے روانہ ہوگی اور آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی ،اسے اللہ کے سواکسی کا خوف نہیں ہوگا۔

سیدنا این عباس والشها بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافظ کو میدان عرفات میں فرماتے سنا: جس شخص کو جوتے میسر نہ ہول وہ موزے پہن لے اور جسے تہبند ند ملے وہ شلوار میسر نہ ہول وہ موزے پہن لے اور جسے تہبند ند ملے وہ شلوار پہن لے۔

اخلاف سند کے ساتھ ای کے مثل مروی ہے۔

سیدنا ابن عباس بھائٹنا بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طائیم نے مُحُرم کے بارے میں فرمایا: جب کسی کو جوتے نہ ملیں؛ وہ موزے پہن لے اور جے تہبند نہ طے وہ شلوار پہن لے۔

<sup>•</sup> سلف برقم: ٢٤٣٧

<sup>◙</sup> صحیح البخباری: ۱۸۶۱۔صحیح مسلم: ۱۱۷۸۔مسند أحمد: ۱۸۶۸، ۱۹۱۷، ۲۰۱۵، ۲۰۱۵۔شرح مشكل الآثار للطحاوی: ۵۶۲۱، ۵۶۳۲، ۵۶۳۲، صحیح ابن حبان: ۳۷۸۱، ۳۷۸۵، ۳۷۸۹

((إِذَا لَـمْ يَـجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ)).

آلاً عَنَّانَ، نَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا ابْنُ هَانَءِ، نَا أَبُو وَكُنِ مَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، عَ وَثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَّ فَعَيْمٍ، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: فَعَيْمٍ، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْوَرَّاقِ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ)). • خُفَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ)). • خُفَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ)). • اللهِ بْنُ مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ اللّهِ بْنُ مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ النّبِي عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ النّبِي عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ النّبِي عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ النّبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِر بْنِ عَنْ اللّهِ، عَنِ النّبِي عَنْ اللّهِ، عَنِ النّبِي عَنْ اللّهِ، عَنِ النّبِي عَنْ اللّهِ عَنْ عَرْدِ الْمَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

[٢٤٦٩] .... نا ابْنُ صَاعِدِ، نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، ح وَثِنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْرَحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالُوا: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمْرِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ وَلَيَ قُطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ). وَقَالَ الْعَبَّاسُ: وَلَي قُطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ). وَقَالَ الْعَبَّاسُ: وَلَي قُطْعُهُمَا حَتَى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. قَالَ: وَيَالَ الْعَبَّاسُ: وَلَا الْعَبَاسُ: وَلَا الْعَبَاسُ: وَلَا الْعَبَاسُ: وَلَا الْعَبَاسُ: وَلَا الْعَبَاسُ: وَلَا الْعَبَاسُ: عَبْسُ الْخُفَيْنِ، وَلَا الْعَبَاسُ: عَبْسُ الْخُفَيْنِ، وَقَالَ الْعَبَاسُ: عَبْسُ وَلَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَقَالَ الْعَبَاسُ: عَبْسُ. عَمْرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ . عَمْرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ . عَمَرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ . عَمَرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ . عَمَرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ . عَمْرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ . عَمْرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ . عَالَا الْعَالَ الْعَبَاسُ . عَمْرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ . عَالَا عَمْرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ . عَالَهُ عَمْرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ . عَالَا الْعَالِ عَمْرَ أَوْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ . عَالَا الْعَلَا ال

[ ٢٤٧٠] ... نا ابْنُ صَاْعِد، نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَكْرِ ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَكَلَاءِ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ جَابِر بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: ((مَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: ((مَنْ

سیدنا جاہر مٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹؤ نے مُحرِم کے بارے میں فرمایا: جس شخص کو جوتے میسر نہ ہوں وہ موز ہے پہن لے اور جسے تبہند نہ طے وہ شلوار پہن لے۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی کے مثل ہے۔

سیدنا این عمر مظافیابیان کرتے ہیں کدرسول الله مظافی نے فرمایا: جس شخص کو جوتے نہلیں وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے بنچے سے کاٹ لے۔سیدنا عباس مٹافشافر ماتے ہیں کی مُرم کو جب جوتے نہلیں تو وہ موزے پہن لے اور انہیں کاٹ لے، یہاں تک کہوہ ٹخنوں سے بنچے ہوجا کیں۔

عمرو کہتے ہیں: بید کینا ہوگا کہ ان دونوں میں سے کون می حدیث پہلے کی ہے، سیدنا ابن عمر وہا شن کی (روایت کردہ حدیث) یاسیدنا ابن عباس وہا شن کی حدیث۔

مسند أحمد: ١٤٤٦٥ ، ١٥٢٥٣ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٥٤٣٨

<sup>🛭</sup> سيأتي برقم: ٢٤٧٢

288

لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ)). •

[٢٤٧١] .... نما ابْنُ مَخْلَدِ، نا ابْنُ زَنْجُويْهِ، نا الْـفِـرْيَـابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَن ابْن عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانَ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ)). سَمِعْتُ أَبَا بَكُرِ النَّيْسَ ابُورِيُّ يَقُولُ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْج، وَلَيْثِ بْنِ سَعْدِ وَجُويْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ بَافِعْ ، عَن ابْن عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فِي المَسْجِدِ: مَاذَا يَتُرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْإِحْزَامِ بِالْمَدِينَةِ، وَحَدِيثُ شُعْبَةً، وَسَعِيدِ بْن زَيْدٍ، عُنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ أبى الشُّعْشَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَّى يَخْطُبُ بِعَرَفَاتِ هٰذَا بَعْدَ حَدِيثِ ابْن عُمَرَ. [٢٤٧٢] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَبِاعِدٍ، ثنا بُنْدَارٌ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِنْ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ إِللَّهُ، قَالَ: ((مَنْ لَمُّ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). ٥

[٢٤٧٣] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ، نا عَبْدُ النَّيْسَابُورِي، نا عَبْدُ النَّيْسَابُورِي، نا عَبْدُ السَّحْمُ بِن الْحَكَمِ، ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ، ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ، حَ وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْسَمَاعِيلَ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسْي، قَالُوا: نا أَسْمَاعِيلَ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسْي، قَالُوا: نا شُفْيَانُ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سیدنا این عباس و الثنابیان کرتے ہیں کدرسول الله ظافی نے فرمایا: جس مخص کے پاس تہبندنہ جووہ شلوار پہن لے اور جس كے ياس جوتے نہ مول وہ موزے پكن لے۔ ميں نے الوبكرنيثا ايوري كوسناء وهابن جريج اليث بن سعداور جوبريه بن اساء کی حدیث کے بارے میں بیان کررہے تھے، جوانہوں نے نافع کے واسطے سے سیدنا ابن عمر جانشیا سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ ایک آ دمی نے معجد میں رسول الله مالیا ا کو یکارا (اور یو چھا؛ ) تحرم کو نسے کیڑے چھوڑ دے؟ (لیتن نہ يہنے) توبيہ بات اس يرولالت كرتى ہے كديد مدينه ميں احرام ہے جبل کی بات ہے اور شعبہ اور سعید بن زید کی عمر و بن دینار اور ابوالشعثاء كواسط سيسيدناابن عباس الثنائب سروايت كرده حدیث کہ انہوں نے نی مُنافِیم کوعرفات میں خطب دیتے ہوئے میفر ماتے شا، پیسیدناابن عمر ڈیاٹئنا کی حدیث کے بعد کی ہے۔ سیدنا این عمر والشناسے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیْنَ نے فرمایا: جس تخص کو جوتے ن**ہلیں وہموزے پہن لے اورانہیں ٹخنو**ں کے نیجے سے کاٹ لے۔

سالم اپ والد (سیدنا ابن عمر والنها) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: ایک آ دی نے نبی طالع اس سوال کیا کہ مُحرم کو نبے کیڑے سینے؟ تو آپ طالع الم نفر مایا: وہ میض ، گری مطوار اور ٹو بی نہ بہتے ، نہ بی ایسا کیڑا زیب تن کرے جے ورس یا زعفران لگا ہواور نہ بی موزے بہنے ، سوائے اس

<sup>🛈</sup> سلف برقم: ٢٤٦٤

مسند أحمد: ١٤٤٥٤، ٢٥٤١، ٢٤٨٦ صحيح ابن حباث: ٣٧٨٦، ٣٧٨٤، ٣٩٥٥ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٥٤٤٠، ٥٤٤٥
 ٥٤٤٥، ٥٤٤٥

سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَ عَلَيْهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِيَابِ؟ فَقَالَ: ((لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا الْبُرْنُسَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلا الزَّعْفَرَانُ، وَلا الْحُفَقَيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلَمَنْ لَسَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَلَيْفُطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). وَقَالَ يُوسُفُ: حَتَى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. •

٢٤٧٤٦ .... نا أَبُو الْحَسَن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَكَريًّا، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْب، نا نُوحُ بْنُ حَبِيبِ الْقُومُسِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نا إِبْنُ جُرِيْجٍ، نا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أَمَّيَّةً ، حَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: لَيْتَنِي أَرْى رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ وَهُــوَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعْرَانَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي قُبَّةٍ فَأَتَاهُ الْوَحْي، فَأَشَارَ إِلَى عُمَرَ أَنْ تَعَالَ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْقُيَّةَ فَأَتَى رَجُلٌ قَدْ أَحْرَمَ فِي جُبَّتِهِ بِعُمْرَةِ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ؟ إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْي فَجَعَلَ النَّبِيُّ عِنْهُ يَغِطُّ كَذَالِكَ فَسُرَّي عَنْهُ، أَنْ الرَّأْدُنَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَنِي آنِفًا؟)) فَأْتِيَ بِـالرَّجُل، فَقَالَ: ((أَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا وَأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ السَّحْمٰنِ: لا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ: ثُمَّ أَحْدِث إِحْرَامًا غَيْـرُ نُـوح بْـنِ حَبِيبِ، وَلا أَحْسَبُهُ مَحْفُوظًا وَاللَّهُ

ھخص کے جسے جوتے میسر نہ ہوں، للبذا جسے جوتے نہ ملیں وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے پنچ سے کاٹ لے۔ یوسف ؓ نے بیالفاظ بیان کیے ہیں: یہاں تک کہوہ ٹخنوں سے پنچ تک ہوجا نمیں۔

الله کود کیھ یا تا جب آپ پر وی نازل ہور ہی تھی۔ ہم جعرانہ مقام پر تھے اور نبی علاق خصے میں موجود تھے تو آب پر وی آئی۔آپ مُلْفِئِم نے سیدناعمر رہائٹو کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر آؤ۔ میں نے بھی خیمے میں اپنا سرداخل کیا تو آیک آ دی آیا؟ جس نے اپنے چونے میں عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا اور وہ خوشبو ہے کتھڑا ہوا تھا۔اس نے کہا:اے اللہ کے رسول! آپ اس آ دی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جوچو نے میں احرام بانده کے؟ تو ای وفت آپ مالیا کم پر دحی نازل ہوئی اور نبی مَا اللهُ خرائے سے لینے لگے، پھر جب سے کیفیت ختم ہوئی تو آپ مَالِينَا نِهُ فِي مايا: وه آ دي کهال ہے جس نے ابھي مجھ سے سوال كيا تفاج چنانجداس آ دى كولايا كيا، تو آب ظافيا نے فرمايا: چونے کے بارے میں حکم یہ ہے کہاسے اُتار دے اور خوشبو کے بارے میں تھم یہ ہے کہ اس کو دھو ڈال، پھر نیا احرام بانده-ابوعبدالرحمان كہتے ہيں كه ميرے علم ميں نوح بن حبیب کےعلاوہ ایک بھی ایباراوی نہیں ہے جس نے'' پھر نیا احرام باندط 'کے الفاظ بیان کیے ہوں اور میں اسے محفوظ نہیں سمجصتا \_ والله اعلم

<sup>•</sup> صحيح البخاري: ٣٦٦-صحيح مسلم: ١١٧٧-سنن أبي داود: ١٨٢٣-سنن ابن ماجه: ٢٩٢٩- جامع الترمذي: ٨٣٣-سنن النسائي: ٥/ ٢٩١- مسند أحمد: ٤٥٣٨ ، ٤٨٩٩ ، ٨٢٤٣

صحیح البخاری: ۳۲۹۱ صحیح مسلم: ۱۱۸۰ مستد أحمد: ۱۷۹۲۸ ، ۱۷۹۲۵ ، ۱۷۹۲۵ صحیح ابن حبان: ۳۷۷۸ مستد البخاری: ۳۷۷۸ مستد البخاری: ۱۷۹۲۸ مستد البخاری: ۱۷۹۲۸ مستد البخاری: ۱۷۹۳۸ مستد البخاری: ۱۹۳۸ مستد البخاری: ۱۹۳۸ مستد البخاری: ۱۹۳۸ مستد البخاری: ۱۷۹۳۸ مستد البخاری: ۱۷۹۳۸ مستد البخاری: ۱۹۳۸ مستد البخاری

[٧٤٧٥].... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْدٍ ، نا هَشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ ا

[۲٤٧٦] .... نا مُحَمَّدُ بِنُ مَخْلَدِ، نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، نا حَبَّانُ بْنُ هَلالِ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ، نا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةً، عَنْ وَبَرَةً، وَنَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِي فَقَالَ: ((يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُحْرِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

الذِّئْبَ وَالْغُرَابَ وَالْحِدَأَةَ وَالْفَأْرَةَ)). ٥

[٢٤٧٧] .... نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْوَكِيدِ أَبُو بَدْر، نا حَبَّانُ، نا عَبُدُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْر، نا حَبَّانُ، نا عَبُدُ الْوَاحِدِ، نا حَجَّاجٌ، نا وَبَرَةٌ، وَنَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النَّبِي عَلَىٰ مِثْلَهُ.

[٢٤٧٨] .... نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ بُهْلُول، نَا حُمَيْدِ حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيع، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ غُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهٰى اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهٰى وَسُولُ اللَّهِ عَنْ لَبُسِ الْقَمِيصِ وَالْأَقْبِيَةِ وَالسَّرَاوِيل، وَالْخُفَيْنِ إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ، وَالسَّدُونِي وَاللَّهُ فَيْنِ إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ، وَاللَّهُ وَرُسٌ، يَعْنِى الْمُحْرَة، وَرُسٌ، يَعْنِى الْمُحْرة، . •

٧٤٧٩] .... نا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِى بِاللّٰهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ، نا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِى الْغَمُرِ، ح وَنا عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِح، نا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ

سیدہ عائشہ وہ ایک بیان کرتی ہیں کدرسول الله مظافیظ نے فرمایا: محرم ؛ چو ہے، چھو، چیل ، کاشنے والے کتے اور چتکبرے کوے کو مارسکتا ہے۔

سیدنا ابن عمر ڈاٹٹنا سے مروی ہے کہ نبی مُلٹی کے نے فرمایا: مُحرم؛ بھیڑیے، چتکبرے کوے، چیل اور چوہے کو مارسکتا ہے۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدناابن عمر ڈٹائٹیکیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائیڈ ہے نیمین، حاوریں، شلواریں اور موزے پہننے سے منع فرمایا، البتہ جس شخص کو جوتے نہلیں (وہ موزے پہن سکتا ہے) اور وہ، یعنی مُحرم ایسا کپڑانہ پہنے جسے زعفران یاورس نگا ہو۔

سیدہ عائشہ بھٹا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ مظافیم کوآپ کے احرام باند سے کے وقت بہت فیتی اور عمدہ خوشبولگا یا کرتی تھی۔

سنن النسائي: ٥/ ١٨٨ ـسنن ابن ماجه: ٨٧٠ ٣ ـ مسند أحمد: ٢٥٠٥٢ ـ صحيح ابن حبان: ٢٣٣ ٥ ، ٦٣٣

a مسند أحمد: ٤٤٦١، ٤٩٣٧، ٤٩٣٧، ٥٠٩١، صحيح ابن حبان: ٣٩٦١ مصنف عبد الرزاق: ٨٣٨٤ مصنف ابن أبي شيبة: ٤/٥٥

أَبِى الْعُمُرِ، نا يَعْقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُوسَى بْن عُمْرِ، عَنْ مُوسَى بْن عُمْرَ، عَنْ مُوسَى بْن عُمْرَ، عَنْ عَافِيمَةَ، أَنْ عُمْرَ، عَنْ عَافِشَةَ، أَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٢٤٨٠] .... نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ، نَا الْبَوْ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيْسُ بَالسَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْمُحْرِمُ يَشُمُّ الرَّيْحَانَ وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَيَنْزَعُ ضِرْسَهُ وَيَفْقَأُ الْقُرْحَةَ، وَإِذَا انْكَسَرَ ظُفْرُهُ أَمَاطَ عَنْهُ ضِرْسَهُ وَيَفْقَأُ الْقُرْحَةَ، وَإِذَا انْكَسَرَ ظُفْرُهُ أَمَاطَ عَنْهُ الْأَذِي.

[٢٤٨١]..... نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا مُحْرِزُ بْنُ عَوْن ، نا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، عَنْ عَطَّاءٍ ، وَرُبَّمَا ذَكَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَسْ الْسِنِ عَسَّاسٍ ، قَالَ: لا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ وَالْخَاتَم لِلْمُحْرِم .

والحام لِلمحرم. [٢٤٨٢] .... نا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُوعُبَيْدٍ، وَأَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرُدٍ، نا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رُخِصَ لِلْمُحْرِمِ فِي الْخَاتَمِ وَالْهِمْيَان.

[٢٤٨٣] .... نَا مُحَّنَّمَ لُهُ بِنُ مَخْلَدٍ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُحَمَّدُ بِنُ الْمُحَمَّدُ بِنُ الْمُوسَى بِنُ دَاوُدَ، نَا أَسِحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، نِا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

الْعَدَنِيُّ، نا الْسُنُّ مَّخْلَدِ، نا الرَّمَّادِيُّ، نا يَزِيدُ الْعَدَنِيُّ، نا يَزِيدُ الْعَدَنِيُّ، نا السُّفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ الْعَدَنِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ

مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ. ٢٤٨٥ إ.... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ

عکرمہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سید ناابن عباس ٹائٹنانے فرمایا: مُحرم خوشبوکوسونگے سکتا ہے، حمام میں جاسکتا ہے، اپنی ڈاڑھ نکال سکتا ہے، پھوڑ ہے پھنسی کو پھوڑ سکتا ہے اور جب اس کا ناخن ٹوٹ جائے تواس ہے گندگی کو دُورکر سکتا ہے۔

سعید بن جبیرؓ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس ڈاٹھنانے فرمایا: مُحرم کے لیے بیپیوں والی تھیلی یا پیٹی باند سے میں اورانگوٹھی پہننے میں کوئی مضا کَقَدْنبیں ہے۔

سعید بن جمیر ؓ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس ٹن ﷺ فرمایا: مُرم کے لیے بیسیوں والی شیلی یا بیٹی بائد صنے میں اور انگوشی پہننے میں رخصت دی گئی ہے۔

عطاء رحمہ اللہ ہے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس ڈاٹٹٹانے فر مایا: مُحرم کے انگوٹشی پہن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے اور اس میں سید نا این عباس داشنا کا ذکر نہیں ہے۔

سيدنا جابر والنفؤيان كرت بي كهم رسول الله ظافيا كساته

• صحيح البخاري: ٩٢٣ ٥ ـ صحيح مسلم: ١١٩٠ ـ مسند أحمد: ٧٤١٠٥ ، ٢٤٩٨٨

ف نن دارقطنی (جلددوم)

عُبَيْدِ اللّهِ الْمُنَادِي، نا رَوْحٌ، ثنا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا سَافَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا هَبَطْنَا مَدَّخَا كَبَّرْنَا وَإِذَا هَبَطْنَا مَدَّخَا كَبَّرْنَا وَإِذَا هَبَطْنَا

[٢٤٨٦] .....نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيّا بْنِ أَبِي وَيْبَةَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيّا بْنِ أَبِي وَرَائِبِلَدةَ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ أَبِي الْعَقِيمِ الْحَكَم ، عَنْ أَبِي الْعَقِيمِ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ، قَالَ: إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ الْعَاسِم ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ، قَالَ: إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ . وَأَنْ لا يُحْرَرُهُ بِالْحَرِيمِ إِلّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِ . تَابَعَهُ شَعْبَةُ ، وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ هُوَ مِقْسَمٌ مُولَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ . • مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ . •

[٢٤٨٧] ..... نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع وَآخَرُونَ، قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، نا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ، نا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَن الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرٍ أَشْهُرِ الْحَجِّ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ أَ

رَ ٢٤٨٨] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَانَا عُثْمَانُ ، نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قُلْتُ: أُهِلُ إِلْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ قَالَ: لا .

آ ٢٤٨٩] ... ناعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ناعُثْمَانُ، ثنا يَحْيَى بْسُنُ زَكْرِيَّا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَى: فِلْحَبِّ أَشْهُرٌ قَالَى: فِالْحَبُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَ (البقرة:١٩٧) لِتَلَّا يُغْرَضُ الْحَبُّ فِي عَنْ هَنَّ

[ ، ٢٤٠٩] .... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ،

سفر کرتے تھے، تو جب ہم اونچائی پرچڑھتے تو ''اللہ اکبر'' کہتے اور جب پنچ اُتر تے تو ''سجان اللہ'' پڑھتے۔

ابوالقاسم سے مردی ہے کہ سیدنا ائن عباس ٹٹاٹٹنٹ فرمایا: مج کےمسنون اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ قج کا احرام صرف حج کےمبینوں میں ہی بائدھا جائے۔

شعبہ اور حزہ الزیابت نے اس کی موافقت کی اور ابوالقاسم سے مراد مقسم ہیں جوعبداللہ بن حارث بن نوفل کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

مِقسم روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس وہ انتخانے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے ج کے مہینوں کے علاوہ میں جے کا احرام باندھا ہو، فرمایا: بیمسنون عمل نہیں ہے۔

ابوالزبیرسیدنا جابر ٹاٹھ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا؛ کیا جج کے مہینوں سے پہلے جج کا احرام بائدھاجا سکتا ہے؟ توانہوں نے فرمایا نہیں۔

عطاء رحمد الله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس بناء پر ہی بیفر مایا ہے کہ: ﴿ الْحَدُ مُ اللّٰهِ مُلْ مُعْلَمُ م ہے کہ: ﴿ الْحَدُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ مُعْلُو مَاتٌ ﴾ '' ج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔'' تا کہ ان مہینوں کے علاوہ ( کسی اور مہینے ) میں جج کا فریضہ اوانہ کیا جائے۔

سالم رحمداللدروايت كرتے بي كدسيدنا ابن عمر اللفاج ميں

O مسند أحمد: ١٤٥٦٨

صحيح ابن خزيمة: ٢٥٩٦ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٤٨

شرط عائد کرنے کا انکار کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے: کیا مہیں تہارے پیمبر مُنافِیْق کی سنت کافی نہیں ہے۔ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَّ يُنْكِرُ اللهُ عَرَاهُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّة لِلا شَتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّة نَسَّكُمْ شُنَّة نَسَّكُمْ اللهُ فَي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّة نَسَّكُمْ اللهُ فَي الْحَجِّ اللهُ اللهُ

آ ٢٤٩١] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا الرَّمَادِيُّ، أَنا عَبْدُ الرَّمَادِيُّ، أَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنا مَغْمَرٌ ، بِهٰذَا وَقَالَ: حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيكُمْ فَيَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطُ فَإِنْ حَبَسَ أَحَدُكُمْ حَابِسٌ فَإِذَا وَصَلَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيَحْلِقُ وَيُقْضِرُ وَعَلَيْهِ الْحَجْ مِنْ قَابِل.

[٢٤٩٢] .... حَدُّنَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحُمَدُ بْنُ مَنْصُور، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهْ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ إِنِّي الزُّبيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)). قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي عَلَى عَلْمُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي عَلَى عَلْمُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي عَلَى عَلْمُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَيْنَ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْنَ اللّهُ إِلَيْنَ اللّهُ إِلَيْنَ اللّهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَيْنَ اللّهُ إِلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْ إِلَيْنَ اللّهُ الْحَرْقِي اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ال

ایک اور سند کے ساتھ بہی مروی ہے، اور (سیدنا ابن عمر والنہا نے) فرمایا: تمہیں تمہارے پیغیر طاقیا کی سنت ہی کافی ہے کہ انہوں نے کوئی شرط عائد نہیں کی تھی۔ لیکن اگر کسی شخص کو (بیاری یا خوف کی وجہ ہے) ژکنا پڑجائے تو جب وہ بیت اللہ چینچنے؛ وہ اس کا طواف کرے، صفا و مروہ کے درمیان چکر لگائے، سرمنڈ وائے یابال چھوٹے کرائے اور آئندہ سال اس برجج کرنالازم ہوگا۔

سیدہ عائشہ رفی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ناٹی خاصاعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب رفی کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں مج کرنا جاہتی ہوں؛ جبکہ میں بیار ہوں تو آپ ناٹی کے نے فر مایا: مج کرلواور بیشر طعائد کردو کہ (اے اللہ!) میں اس وقت حلال ہوجاؤں گی (یعنی احرام کھول دوں گی) جب تو مجھے روک لے گا۔

معمر کہتے ہیں: مجھے ہشام بن عروہ نے اپنے باپ کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے سیدہ عائشہ چھاسے اور انہوں نے بی منگھا ہے ای کے مثل روایت کیا۔

سیدنا ابن عباس ناتشهاییان کرتے ہیں کہ ضباعہ بنت زبیر ناتشہا رسول اللہ مناتی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا: میں بیار سنے والی عورت ہوں اور میں جج کرنا چاہتی ہوں، تو آپ جھے کیا تھم فرماتے ہیں کہ میں کس طرح احرام باندھوں؟ تو آپ مناتی نے فرمایا: احرام باندھواور بیشرط عائد کردو کہ (اے اللہ!) میں اس وقت حلال ہو جاؤں گی (لیٹی احرام کھول دوں گی) جب تو جھے روک لے گا۔ داوی کہتے ہیں

٠ مسئد أحمد: ١٨٨١

حَبَسْتَنِي)). قَالَ: فَأَدْرَكَتْ. •

[٢٤٩٤].... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، نا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيِّرِ، أَنَّ طَاوُسًا، وَعِكْرِمَةَ أَخْبَرَاهُ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِي إِللَّهُ، مِثْلَهُ.

[٢٤٩٥] .... حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ مَنْخُلٍ، قَالًا: نَا مَكِّيٌّ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

[٢٤٩٦] .... حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُّو عُمَرَ ، وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالُوا: نِيا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُومِينُّ، نا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو هَـمَّام الْخَارَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللُّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ أَمَرَ ضُبَاعَةَ أَنْ تَشْتَرِطَ. •

کہانہوں نے وہ مج کرلیا تھا۔

ایک اورسند کے ساتھ ای (گزشتہ ) حدیث کے مثل ہی مروی -4

مذکورہ سند کے ساتھ بھی اسی کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدہ عائشہ والشاروایت کرتی ہیں کدرسول الله منافی نے ضباعہ وَيُهُنَّا كُوتُكُم فِرِ ما مِا كَدُوهِ مُشْرِطُ عَا تَدَكَّر ہے۔

## بَابُ الْمَوَاقِيتِ

مواقيت كابيان

[٢٤٩٧]..... حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، ناحَفْصٌ، وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرُّنَا أَبُو هِشَامٍ، أَنا حَفْصٌ، وَنا يُـوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَزْرَقُ، نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيع، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ،

الْعِرَاق ذَاتَ عِرْق. 🏵

[٣٤٩٨].... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى،

عَسْ جَابِس ، قَالَ: وَقَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلَّاهُل

سيدنا جابر ر النفظ روايت كرت بي كدرسول الله مالينا في ابل عراق کے لیے'' ذات عرق'' کومیقات مقرر فر مایا۔

عمرو بن شعیب این باپ سے، وہ این دادا سے اور وہ نی مالی اسے ای کے مثل روایت کرتے ہیں۔

<sup>🛊</sup> سلف برقم: ۲٤٣٠

۲٤۲۹ سلف برقم: ۲٤۲۹

 <sup>♦</sup> سنن ابن ماجه: ٩٩٩٥\_مسند أبي يعلى الموصلي: ٢٢٢٢

مثلَهُ

[٢٤٩٩] .... وَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا يُوسُفُ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يُوسُفُ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يُوسُفُ بِنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنِ النَّبِيِ النَّبِيِ اللَّهُ أَنَّهُ وَقَتَ لِلَّا هُلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْق. •

[ ٢٥٠٠] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا يَزِيدُ بْنُ أَيُّوبَ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ جَابِرٍ، وَعَمْرو بْنِ شُعَبِ، عَنْ جَدِهِ، قَالًا: وَقَتَ رَسُولُ شُعَبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالًا: وَقَتَ رَسُولُ الْعِرَاقِ ذَاتَ اللهِ الْعِرَاقِ ذَاتَ وَقَالَ: لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ

ور ، ورود المنطقة والمنطقة وا

رَ ٢٥٠٢] .... نا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَلِيهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَلِيهِ، نا أَبُو مَعْمَرٍ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنِي زُرَارَةَ بْنُ كَرِيمٍ بْنِ الْحَارِثُ بْنُ كَرِيمٍ بْنِ الْحَارِثُ بْنُ عَمْرِو السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرِو السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرِو، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ فَيْ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالَةِ مَا الْمَالِي الْمَالَةِ مَا الْمَالِي الْمَالَةِ مَا الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِي الْمَالَةِ مَا الْمَالِ الْمَالِقِ الْمَالَةِ مَا الْمَالِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِ الْمَالِقِ وَقَالَ فِيهِ: وَوَقَلَ اللّهُ مَلِ الْمِرَاقِ . ٥ يُهِلُوا مِنْهَا، وَذَاتَ عِرْقِ لِلْأَهْلِ الْمِرَاقِ . ٥

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے میں کہ نی مُناتِیْا نے الل عزاق کے لیے''ڈاتِعرق'' کومیقات مقرر فرمایا۔

سیدنا جاہر جانشونا درسیدنا عبداللہ بن عمر و جانشونیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیون نے میں کہ رسول اللہ طافیون نے میں کہ (مکمل) حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ اہل عراق کے لیے ''ذات عرق'' ہے۔

سیدہ عائشہ ن اللہ اوایت کرتی ہیں کہ نبی مُنالِقُا نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ، اہل یمن کے لیے یکملم ، اہل شام اور اہل مصر کے لیے دُواتِ عرق کومیقات مقرر فرمایا۔

## www.KitaboSunnat.com

سیدنا حارث بن عمرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی طالیق کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ مٹی میں متھے۔۔۔ آگے راوی نے مکمل حدیث بیان کی اور اس میں کہا: آپ طالیق نے اہل مین کے لیے ملم کومیقات مقرر کیا کہ وہ اس جگہ ہے احرام باندھیں،اور ذات عرق کواہل عراق کے لیے میقات بنایا۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ٦٦٩٧

۱۲۳ / منن أبي داود: ۱۷۳۹ منن النسائي: ٥/ ۱۲۳

<sup>4</sup> مسند أحمد: ١٥٩٧٢

ور ٢٥٠٣] .... ثنا أَبُوبَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالاَ: نا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنِ الْمُهَلِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى أَرَاهُ يُرِيدُ النَّبِيَ عَنِ الْمُهَلِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ ثُمَ انْتَهَى أَرَاهُ يُرِيدُ النَّبِي المُهَلِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ثُمَ الْنَهَى أَلْهُ لِللَّهُ وَمُهَلُ أَهْلِ الْعَرَاقِ مِنْ الْمُحْدِي مِنْ قَرْنِ، وَمُهَلُ أَهْلِ الْعَرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْق، وَمُهَلُ أَهْلِ الْعَرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْق، وَمُهَلُ أَهْلِ الْعَرَاقِ مِنْ الْبَمَنِ مِنْ يَلْمُلَمَ)). •

[٢٠٠٤] ... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا خَلَفُ بْنُ هِشَام، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرو، عَنْ طَاوُس، عَن ابْن عَبَّاس، وَعَبْدِ اللَّهِ بْن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى أَلَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّام الْجُحْفَةَ، وَلَأَهْلِ نَجْدِ قَرْنًا. قَالَ ابْنُ طَاوُسِ: قَرْنُ الْمَنَازِلُ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، أَوْ قَالَ: أَلَمْلَمُ، قَالَ: ((فَهِيَ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ كَلَانَ يُرِيلُهُ الْنَحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَلَانَا دُونَهُ نَّ ))، وَقَالَ عَمْرٌو: ((مِنْ أَهْلِهِ))، وَقَالَ ابْنُ طَاوُس: ((مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ كَذَالِكَ فَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا)). تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، وَخَالَفَهُمْ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، فَأَسْنَدَّهُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ٥ [٥،٥٠].... نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نا وُهَيْبٌ، وَحَــمَّــادُ بْنُ زَيْدٍ، عَن ابْن طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عِنَّا، نَحْوَهُ .

طاؤس اور سیدنا ابن عباس دانشاس حدیث کو نبی منافیا کل مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ منافیا نے اہل مدینہ کے لیے و والحلیفہ کو، اہل خبر کے لیے قرن الور الل یمن کے ایس کا لفظ بیان کیا۔ اور اہل یمن کے لیے بیلیم کو میقات مقرر فر مایا۔ یا الملم کا لفظ بیان کیا۔ یہ میقات ان مقامات کے باشندوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں ور ان لوگوں کے لیے ہیں اور قوان کے علاوہ ہیں وہ جہاں سے چلیں وہیں سے احرام با ندھیں۔ سے احرام با ندھیں۔

سلیمان بن حرب اور متعدد نے اس کی موافقت کی جبکہ یجی بن حسان نے اس کے خلاف بیان کیا اور انہوں نے اسے ابن طاوس کے والد (طاوس) سے بیان کیا اور انہوں نے سیدنا ابن عماس مناشقا ہے۔

اختلاف سند کے ساتھ ای (گزشتہ) صدیث کے مثل ہی منقول ہے۔

صحیح مسلم: ۱۱۸۳ ـ سنن ابن ماجه: ۲۹۱۰ ـ مسند أحمد: ۲۲۹۷ ، ۲۲۵۷۱ ، ۱٤٦١٥

<sup>@</sup> صحيح البخارى: ١٥٢٩ ـ صحيح مسلم: ١١٨١ ـ مسند أحمد: ٢١٢٨ ، ٢٢٤٠ ، ٢٢٢٢

[٢٥٠٦] .... نا أُخْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، حَدَّنَا أَبِي، نا سُفْيَانُ، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا الْسَعْيَانُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيدَنَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بِكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بِكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بِكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ المَرَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ آمُرَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ)). أَضْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ)). لَفْظُهُمَا سَوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ)).

[٧٠٠٧] ... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَلِى بُنُ وَكُرِيَّا التَّمَّارُ، نا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ بَنِ زَائِدَةً، عَنْ عُمَارَةً بْنِ خُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ اللَّهَ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَه

[٢٥٠٨] --- حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَيْلانَ، وَالْحُسَيْنُ، وَالْقَاسِمُ ابْنَا إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا: نا خَلَادُ بْنُ مُحَمَّدٍ خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ، نا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي عَنْ هَشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي فَي أَفْرَدُ الْحَجَّ. قَالَ: وَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. •

سیدنا سائب ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ کم نے فرمایا: میرے پاس جرائیل ملیٹا آئے اور انہوں نے جھے کہا کہ میں اپنے صحابہ کو بیتھم دوں کہ وہ او نچی آواز میں تلبید کہیں۔

سیدنا خزیمہ بن ثابت ٹاٹٹوروایت کرتے ہیں کہ نبی مالٹیو جب تلبیہ کہہ کر فارغ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور اس کی رضامندی کا سوال کرتے اور اس کی رحمت کے باعث (جہنم کی) آگے سے پناہ طلب کرتے۔

صالح کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محدر مداللہ کوفر ماتے سنا: آدی کے لیے بیمل مستحب قرار دیا جاتا تھا کہ جب وہ تلبیہ سے فارغ ہوتو نبی مُثَاثِیًا ہر درود بھیج۔

سیدہ عائشہ وہ سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیماً نے بچ إفراد کیا تھا۔ (حج إفراد سے مراد بیہ ہے کہ آ دمی احرام باند سے ہوئے صرف حج کی ہی نیت کرے اوراعمال حج مکمل ہونے تک احرام میں ہی رہے)۔

<sup>•</sup> سنن أبى داود: ١٨١٤ سنن ابن ماجه: ٢٩٢٢ جامع الترمذي: ٨٢٩ سنن النسائي: ٥/ ١٦٢ مسند أحمد: ١٦٥٥٧ ، ٢٥٦٨ ١٦٥٦٨ ، ١٦٥٦٨ ، ١٦٥٦٨ و ١٦٥٦٨ عصديح ابن حبان: ٢ - ٣٨٠ المستدرك للحاكم: ١/ - ٤٥ السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٤١

<sup>6</sup> مسئد الشافعي: ١/ ٣٠٧

۵ صحیح البخاری: ۲۹۲\_صحیح مسلم: ۱۲۱۱\_سنن أبی داود: ۱۷۷۷\_سنن ابن ماجه: ۲۹۶۲\_ جامع الترمذی: ۸۲۰\_سنن النسائی: ۵/ ۱٤۵\_مسند أحمد: ۲۷۷۹\_صحیح ابن حبان: ۳۹۳٦

[٢٥٠٩] .... ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا صَلْتُ بْنُ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ، نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا. • [٢٥١٠] .... وَنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُخْلَدٍ، قَالَا: نا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْبُزَّازُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عِلَىٰ اسْتَعْمَلَ عَتَابَ بِّنَ أَسَيْدِ عَلَى الْحَجِّ فَأَفْرَدَ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَ أَبَا بَكُرِ سَنَةَ تِسْعِ فَأَفْرَدَ الْحَجَّ، ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَنَةَ عَشْرِ فَأَفْرَدَ الْحَجَّ، ثُمَّ تُوفِقَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بِكُرْ فَبَعَثَ عُمَرَ فَأَفْرَدَ الْحَجّ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَأَفْرَدَ الْحَجّ، وَتُوُفِّنَيَ أَبُّو بَكُر وَاسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَبَعَثَ عَبْدَ الرَّحْمُن بْنَ عَوْفِ فَأَفْرَدَ الْحَجَّ، ثُمَّ حَجَّ عُمَرُ سَنِيهِ كُلُّهَا فَأَفْرَدَ الْحَجَّ، ثُمَّ تُوفِّي عُمَرُ، وَاسْتُخْلِفَ عُشْمَانُ فَأَفْرَدَ الْحَجَّ، ثُمَّ حُصِرَ عُشْمَانُ ، فَسَأَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ بِالنَّاسِ فَأَفْرَدَ

[٢٥١١] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو هِشَام، نا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، نا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ السَرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَجَرَّدَ، وَمَعَ عُمَرَ فَجَرَّدَ،

وَمَعَ عُثْمَانَ فَجَرَّدَ.
[٢٥١٢] .... نا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُ ، ثنا عَبْدُ الْلَهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُ ، ثنا الْفِرْيَابِيُ ، ننا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ خَيْثَم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ خَيْثَم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ خَيْثَم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ خَيْثَم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ خَيْثَم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ خَيْثَم ، وَسُولُ اللّهِ عَنْ وَهُو اللهِ عَنْ وَهُو اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ وَهُو اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

سیدنا ابن عمر داشخیابیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طالیج ا کے ساتھ دج مفرد کا احرام یا ندھا۔

سیدنا ابن عمر والمشید وایت کرتے ہیں کہ نبی مخالفاتی نے عماب بن اسید والنظ کو جی کا گران مقرر فر مایا تو انہوں نے جی إفراد کیا۔
پھرس نو (۹) جحری میں آپ مگران کے سیدنا ابو بکر والنظ کو گران بنایا تو انہوں نے بھی جی افراد کیا۔ پھرس وس (۱۰) جحری میں رسول اللہ علیا ہے جی کیا تو آپ نے جی افراد تی بھی کیا۔ پھرسیدنا ابو بکر والنظ نے (اپنے عہد خلافت میں) جی کیا تو انہوں نے بھی جی افراد کیا۔ ابو بکر والنظ کو واقت پرسیدنا عمر والنظ کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو انہوں نے بھی جی افراد کیا۔ پھر کو (جی کا نگران بناکر) بھیجا تو انہوں نے بھی جی افراد کیا۔ پھر میں انہوں نے بھی جی افراد کیا۔ پھر میر انہوں نے بھی جی افراد کیا۔ پھر میر انہوں نے بھی جی افراد کیا۔ پھر میر والنظ کی وفات ہوگی اور سیدنا عمر انہوں نے بھی جی افراد کیا۔ پھر میر وفات ہوگئی اور سیدنا عثمان والنظ کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو انہوں نے بھی جی افراد کیا۔ پھر عمر اور شہید کر دیا گیا کو سیدنا عبداللہ بن عباس والنظ کا محاصرہ کیا گیا (اور شہید کر دیا گیا) تو سیدنا عبداللہ بن عباس والنگ کا محاصرہ کیا گیا (اور شہید کر دیا گیا) تو سیدنا عبداللہ بن عباس والنگ کیا۔

اَسودرحمدالله بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر والنظر کے ساتھ جے ساتھ اور سیدنا عثان والنظر کا النظر کے ساتھ کے کیا تو ان (تینوں اصحاب) نے خالی جج ہی کیا (لیعنی جج اِفراد کیا)۔

سیدنا ابن عباس ٹانٹئ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَیْمُ نے حالت احرام میں سینگی لگوائی۔

@ صحيح مسلم: ١٢٣١ مستد أحمد: ٥٧١٩

299

لُحُومٌ . ٥

[٢٥١٣] .... قَالَ: وَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيدَ بَنْ مِفْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ. 9 مُحْرِمٌ. 9

آلاً ٢٥ ١٤] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ النَّهِ مِنَ ابْنِ سَعْدِ النَّهْ مِنَ أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ: فَحَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي فَيْ وَهُو فِي الْمَوْقِفِ مِنْ جَمْع ، فَقُلْتُ: يَا النَّبِي فَيْ وَلَيْ مَنْ جَمْع ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُكَ مِنْ جَبَلَى طَيْءٍ أَكُلُلتُ مَطِيّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللهِ إِنْ تَرَكْتُ مِنْ جَبَلَى اللهِ وَقَفْتُ وَأَتْعَبَثُ نَفْسِي وَاللهِ إِنْ تَرَكْتُ مِنْ جَبَلِ إِلَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلُ لِي مِنْ حَجّ يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلُ رَسُولُ اللهِ فَهَلْ رَسُولُ اللهِ فَهَلْ رَسُولُ اللهِ فَهَالُ وَسُولُ اللهِ فَهَالُ رَسُولُ اللهِ فَهَالُ وَسُولُ اللهِ فَيْدُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[٥ أ ٢٥ ] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا أَحْمَدُ اللهِ أَرْ مَحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا عَبْدُ اللهِ أَرْ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، عَنْ شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ بْنِ صَخْرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَنْ حَبِّ فَقَالَ: ((مَنْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِي مِنْ حَبِّ فَقَالَ: ((مَنْ صَلَّى مَعْنَا حَتَّى نُفِيضَ صَلَّى مَعْنَا حَتَّى نُفِيضَ وَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلُ ذَالِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ وَقَدْ مَعْنَا حَتَّى نُفِيضَ وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلُ ذَالِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ لَمَ حَجَّهُ وَقَضَى مَعْنَا حَتَّى نُفِيضَ وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلُ ذَالِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ لَمَ اللّهُ عَنْ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَتَهُ )). قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَمَنْ لَمْ

سیدنا ابن عباس خاشئیان کرتے ہیں کدرسول الله منالیم نے مکداور مدینہ کے درمیان (ایک مقام پر)سینگی لگوائی، جبکہ آپ نے روز ہمی رکھا ہوا تھا اوراحرام بھی باندھا ہوا تھا۔

سیدنا عروہ بن مفترس ڈاٹھڈ بیان کرتے ہیں کہ بیس مزدلفہ بیس وقوف کے وقت نبی مؤلٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں قبیلہ بنوطے کے دو بہاڑوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں نے اپنی سواری کو (چلا چلا کر) ہلکان کر دیا اور اپنے آپ کوبھی بہت تھکا دیا ہے۔ اللہ کی تتم! میں نے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا، مگر اس پر وقوف کیا ہے، کیا اے اللہ کے رسول! میر احج ہوگیا؟ تو رسول اللہ علی نے فر مایا: جس نے ہمارے ساتھ مزدلفہ میں صبح کی اللہ علی اور اس نے ہمارے ساتھ مزدلفہ میں صبح کی میل ماضر ہو چکا ہے تو اس نے ہمارے ساتھ مزدلفہ میں صبح کی میل ماضر ہو چکا ہے تو اس نے اپنے (گنا ہوں کے) میل کی کیل کود درکر لیا اور اس کا حج مکمل ہوگیا۔

<sup>🛈</sup> مسئد أحمد: ٢٥٦٠ ، ٣٠٧٥

<sup>🛭</sup> صحیح البخاری: ۱۸۳۵ ـصحیح مسلم: ۱۲۰۲

ابی داود: ۱۹۰۰ منن ابن ماجه: ۱۹۰۳ جامع الترمذی: ۸۹۱ مسنن النسائی: ٥/ ۲٦٣ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٦٣ مسند أحمد: ١٦٣٠٥ ، ١٦٢٠٨ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٢٨٨٨ مسند أحمد: ١٦٢٠٨ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٤٦٨٨

يَقِفْ بِجَمْعِ جَعَلَهَا عَمْرَةً.

آ ٢٥١٦] ... حَدَّ ثَنَا عَلِى بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ، نا أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُ، نا أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُ، نا أَجُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُ، نا شَفْيَانُ، عَنْ بُكُيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ سُفْيَانُ، عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَعْمَرَ الدِّيلِيُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي فَقَالُوا: يَا رَسُولَ بِعَرَفَةَ هَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْحَجْ عَرَفَةُ، الْحَجْ عَرَفَةُ، الْحَجْ عَرَفَةُ، الْحَجْ عَرَفَةُ، مَنْ أَدْرِكَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي يَوْمِ النَّحْدِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). • عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)). • فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)). • فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)). • فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)). • فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)). • فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)). • فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)). • فَقَرْ قَلْعَ قُولَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)). • فَقَالَوْ الْمُولِ الْمُعْرَفِي الْمُعْرَافِعُ الْمُعْرِقِيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنْ الْمُولَا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنْ الْمُ مِنْ قَلْوْلَةً إِنْهَا إِنْهَ عَلَيْهِ إِنْهَا إِنْهَ عَلَيْهِ إِنْهَا إِنْهَ عَلَيْهِ إِنْهَا إ

[٢٥١٧] .... نا الْحُسَيْنُ، وَالْقَاسِمُ ابْنَا إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: أَنَّا يَعْفُو بُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، نَا شُعْبَةُ، نا بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيّ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ، نَحْوةً. الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيّ، عَنِ النَّبِي فَيْ، نَحْوةً، نا الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيّ، عَنِ النَّبِي فَيْ، نَحْوةً، نا أَبُو عَوْنَ، نا داودُ بْنُ الْمُواسِطِيّ، عَنِ الْبِنِ أَبِي لَيْلَى فَقَدْ أَذْرَكَ اللّهِ فَقَالَ اللّهِ فَقَلْ أَذْرَكَ النَّحِجُ، وَمَنْ وَنَافِعِ ، عَنِ الْبِنِ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَقَلْ قَالَ : ((مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتِ بِلَيْلُ فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجُ ، وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ بِلَيْلُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُ فَلْيُحِلِّ بِعُمْرَةً وَمَنْ مُضْعَبٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُ فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُ فَلْيَحِلً بِعُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُ فَلْيَحِلُ بِعُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُ فَلْيَحِلَ بِعُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُ فَلْيَحِلُ بِعُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُ فَلَيْهِ الْحَجُ فَلَهُ الْمُعَلِي وَعَمْرَةً وَالْمَ عَبِيفٌ ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ غَيْرُهُ . ﴿

[٢٥١٩] .... نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْبَدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الْكَشَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، نا الْبَدَّ فَيْنَ بْنُ عِيسَى ، عَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و الْغَزِّيُّ ، نا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ

سیدنا عبدالرحمان بن یعمر الدیلی بڑائٹرزبیان کرتے ہیں کہ میں نبی منائٹر کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ عرفہ میں وقو ف کیے ہوئے تھے، تو آپ کے پاس کچھ نجدی لوگ آئے اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جج کیا ہے؟ تو آپ مائٹر کی انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جج کیا ہے؟ تو آپ مائٹر کی انہوں نے فرمایا: جج تو عرفہ بی (کانام) ہے، جج تو عرفہ بی (کانام) ہے۔ جو خص قربانی کے دِن طلوع فیر سے پہلے عرفات میں آگیا؛ اس کا جج مکمل ہوگیا۔ منی کے دِن تین میں، لیکن جو خص میں اور دونوں میں جلدی سے (واپس) چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تا خیر کرے (یعنی تیسراون بھی وقو ف کرے) نواس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔

اختلاف زواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

سیدنا ابن عمر داشی سے مروی ہے کہ رسول الله طَالَیْنی نے فرمایا: جس نے رات کوعرفات میں وقوف کیا: اس نے جج پورا کرلیا اور جس سے عرفات میں رات کا وقوف رہ گیا؛ اس سے جج رہ گیا، اسے چاہیے کہ وہ عمرے کا احرام باند ھے اور اس پرآئندہ سال جج کرنالازم ہوگا۔

رحمة بن مصعب ضعیف راوی ہے اور اس کے علاوہ کسی نے اس روایت کو بیان نہیں کیا۔

سیدنا این عباس دخاشی بیان کرتے ہیں کدرسول الله طَالَیْم نے فرمایا: جے عرفات کا وقوف اور مزدلفہ ل گیا؛ اس کا جج مکمل ہو گیا اور جس سے عرفات رہ گیا؛ اس کا حج رہ گیا، اے جا ہے

• سنن أبي داود: ١٩٤٩ ـ سنن ابن ماجه: ١٥ ٣٠ ـ جامع الترمذي: ٨٨٩ ـ سنن النسائي: ٥/ ٢٥٦ ـ مسند أحمد: ٣٠٩، ٣٣٥

السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٧٤

ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى: ((مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتُ فَوقَفَ بِهَا وَالْمُنُ دَلِفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابل)).

[، ٢٥٣] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمْلاءً، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، نا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَان، عَنْ هُدُبةَ بْنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبْدِيهِ أَلْمَنْ عَلْمُ إِلّٰ لَنَا خَاصَّةً أَلِللهُ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا لَنَا خَاصَةً وَاللّهِ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلّٰ لَنَا خَاصَةً وَاللّٰهِ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلّٰ لَنَا خَاصَةً وَاللّٰهِ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلّٰ لَنَا خَاصَةً وَاللّٰهِ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلّٰهُ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلّٰ لَنَا خَاصَةً وَاللّٰهِ مَا كَانَتِ الْمُتَعِمِّ مَا عَالَهُ مَا كَانَتِ الْمُتَاتِ الْمُنْعَةُ إِلّٰهُ مَا كَانَتِ الْمُتَعِمَّةُ إِلّٰهُ مَا كَانَتِ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمُ الْمَعْمُ الْمُنْعَالَةُ إِلَا لَنَا عَالَى الْمُنْعَالَةً إِلّٰهُ إِلَا لَنَا عَالَا اللّٰهِ مَا كَانَتِ الْمُنْعَالَةُ إِلَا لَنَا عَلَاهُ اللّٰهِ مَا كَانَتِ الْمُعْتَالَةُ الْمُنْعَالَةُ إِلَا لَنَا عَلَاهُ اللّٰهِ مَا كَانَتِ الْمُعْتَعِلَا اللّٰهِ مَا كَانَتِ الْمُعْتَالِيْ الْمُعْتَالِهُ إِلَى الْمُنْعَالَةُ الْمُنْعِلَةُ اللّٰهِ مَا كَانَتِ الْمُنْعَالَةُ الْمُلْعَالِمُ اللّٰهُ الْمُنْعِلَةُ اللّٰهُ الْمُنْعِلَةُ الْمُلْعَالِمُ اللّٰهُ الْمُنْعَالَعَالَعْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُنْعَالَالِهُ اللّٰهُ الْمُنْعَالَعُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُلْعَالَالِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ

[٢٥٢١].... نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، وَأَبُو حَامِدٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ الزِّيَادِيُّ، نَا عَيْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَسْخُ الْحَجِ لَنَا أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ فَقَالَ: ((لا بَلْ لَنَا)). •

٢٥٢٣] .... نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ ، نا عَلِي بُن يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ ، نا عَلَى بُنِ عَلَى بُنِ مُسْلِم ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

که ده عمرے کا احرام باند مصے اور اس پر آئندہ سال مج کرنا لازم ہوگا۔

سیدنا ابوذر دانشؤ فرماتے ہیں: اللہ کی تتم استح صرف ہمارے لیے اور مُصر کے لیے خاص تھا۔ (جُ تتح یہ ہوتا ہے کہ آ دمی پہلے عمرے کی نیت سے احرام باند ھے اور مکہ پہنچ کر عمرے کے اعمال مکمل کر کے احرام کھول دے اور پھر آٹھ (۸) ذوالحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باند ھے اور حج کے اعمال پورے کرے)۔

سیدنا بلال بن حارث والنظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا جج کو فنخ کردینا ہمارے لیے بی ہے یا ہمارے بعد والوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ مُلَاثِمُ نے فرمایا: (نہیں) بلکہ ہمارے لیے ہی ہے۔

ابراہیم التی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابودر ڈائٹو سے جج تمتع کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اللہ کی فتم ایہ ہم اصحاب محد کے لیے ہی خاص تھا اور تمام لوگول کے لیے ہی خاص تھا اور تمام لوگول کے لیے ہیں خاص تھا اور تمام

سیدنا ابوذر ڈاٹٹو فرماتے ہیں کر قج تمتع کسی کے لیے جائز نہیں ہے کدوہ قج کا احرام بائد ھے، پھرا ہے عمرے کے ساتھ فنخ کر

<sup>•</sup> صحيح مسلم: ١٢٢٤ ـ المعجم الكبير للطبراني: ١١٤٩٦ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٧٤

<sup>🤧</sup> سنن أبي داود: ١٨٠٨ ـسنن النسائي: ٥/ ١٧٩ ـسنن ابن ماجه: ٢٩٨٤ ـمسند أجمد: ١٥٨٥٣ ، ١٥٨٥٤

٠ سلف برقم: ٢٥٢٠

سَعِيدِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ الْأَسَدِيّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: لَمْ تَكُنْ مُثْعَةُ الْحَجِ لِأَحَدِ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ ثُمَّ يَفْسَخُهَا بِعُمْرَةً إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ الله عَلَى.

[٢٥٢٤] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْمَخَالِقِ، نَا أَبُو عُلاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدِ نَا أَبُو عُلاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدِ نَا أَبِي، نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيْدِيَ، عَنْ أَمْرَقَعِ الْأَسَدِي، عَنْ الْمُرَقِّعِ الْأَسَدِي، عَنْ أَبْلِ عَنْ يَحْدِيَ الْمُرَقِّعِ الْأَسَدِي، عَنْ أَبْدِيَ أَنْ الْمُرَقِّعِ الْأَسَدِي، عَنْ أَبْدِيَ أَنِّهُ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيَا أَنْ يُحْرِمَ أَحَدٌ مُهِلًا بِحَجِّ ثُمَّ يَفْسَخُ حَجَّهُ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِ.

[٢٥٢٥].... نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّعْمَانِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ يَحْنَى بَنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُرَقَّعِ الْأَسَدِيِ، عَنْ أَبُولُسَ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُرَقَّعِ الْأَسَدِيِ، عَنْ أَبُولَ عَنْ يَحْدَى بَنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُرَقَّعِ الْأَسَدِيِ، عَنْ أَبُولَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ

[٢٥٢٦] .... نا الْقَاضِى بَدْرُ بْنُ الْهَيْمَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ كُسرَيْبِ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، لَا يَسْعَدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمُ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَاقَتْ بَدَنَتَيْنِ فَضَلَّتَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَاقَتْ بَدَنَتَيْنِ فَضَلَّتَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ابْنُ الزَّبَيْرِ بَدَنَتَيْنِ مَكَانَهُمَا، قَالَ: فَنَحَرَتْهُمَا، وَقَالَتْ: هَرَانُهُمَا، وَقَالَتْ: هَكَدَا السَّنَةُ فِي الْبُدُن. •

[۲۰۲۷] .... حَدَّثَ نَا الْقَاضِى الْمَحَامِلِيُّ ، ثنا عَبْدُ السَّهِ بِنُ سَعِيدِ ، نا ابْنُ السَّهِ بِنُ سَعِيدِ ، نا ابْنُ السَّهِ بِنُ سَعِيدِ ، نا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أُمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ،

دے، سوائے ان سواروں کے جورسول الله مَالَّةُ مُا کَمَا تھے۔ تھے۔

سیدنا ابوذر ٹٹائٹ فرماتے ہیں کہ بھینا ہمارے بعدیہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ حج کا تلبیہ کہتے ہوئے احرام باندھے، پھر حج کرنے سے پہلے ہی عمرے کے ساتھ اپنے حج کوشخ کردے۔

سیدناابوذر ڈائٹڈوٹر ماتے ہیں کہ کسی کے لیے بیرجائز نہیں ہے کہ وہ حج کااحرام باندھے، پھراہے عمرے کے ساتھ فنخ کردے، سوائے ان سواروں کے جورسول اللہ مٹائٹیڈا کے ساتھ تھے۔

سیده عائشہ واللہ اوایت کرتی ہیں کہ وہ قربانی کے دوجا نور لے کرآ ئیں تو وہ دونوں کم ہو گئے ، چنا نچے سیدنا ابن زبیر والنون کر آئو نے ان کی جگہ دوجانو رانہیں جیسے ، تو انہوں نے ان دونوں کو قربان کیا۔ پھر انہیں وہ پہلے دو جانو ربھی مل گئے ، تو انہوں ) نے ان دونوں کی بھی قربانی کردی ، اور فرمایا: قربانی کے جانور وں کے بارے میں سنت اس طرح ہے۔

سیدنا ابن عمر والنجابیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مالیا الله مالیا کی کوفر ماتے سنا: جس محض نے نقلی قربانی کے لیے اوسٹ لیا، پھر وہ راستے میں گم ہوگیا تو اس پر بدلے میں قربانی کا ایک اور

€ مسند اسحاق بن راهويه: ٦٩٥-السنن الكبر ي للبيهقي: ٥/ ٢٤٤

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْبَدَلُ ( ( مَنْ أَهْ لَى تَطَوَّعًا ثُمَّ ضَلَّتُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ اللهِ الْبَدَلُ اللهِ الْبَدَلُ )). • [ [ ٢٥٢٨] .... نا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ حَمْزَةَ، نا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو زَيْدٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ، نا الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ، نا الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ، عَنِ النّبِي اللهِ بَنِ عَامِرٍ، عَنْ النّبِي اللهِ قَالَ: ( ( مَنْ أَهْدَى تَطُوُعًا ثُمَّ عَطِبَتْ فَإِنْ شَاءَ بَدَّلَ قَالَ: ( ( مَنْ أَهْدَى تَطُوعًا ثُمَّ عَطِبَتْ فَإِنْ شَاءَ بَدَّلَ

[٢٥٢٩] .... نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، نا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النِّشُورِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسُورِ إِسْحَاقَ، عَنِ النِّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسُورِ يَعْنِ النَّهُ مَا يَعْنِ الْمُرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ مَا حَدَّثَا أَنَّ النَّبِيّ فِي الْمُدَيْبِيةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً عَنْ سَبْعِينَ بَدَنَةً عَنْ سَبْعِيانَةِ رَجُلً. •

وَإِنْ شَاءَ أَكُلَ وَإِنْ كَانَ نَذْرًا فَلْيُبَدِّلُ)).

[٢٥٣١] .... نا ابْنُ صَاعِدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا دُوَهُ بِنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ، نا دُهَيْرُ النَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ، نا عُبَيْدُ النَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ، بإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. أَيُّوبُ أَبُو الْجَمَلِ ضَعِيفٌ وَلَهْ يَرُوهِ عَنْ عَطَاءٍ غَيْرُهُ.

جانوردینالازمنہیں ہے، ہاں اگروہ خود چاہتو دیسکتا ہے، اوراگروہ جانورنذر کا تھا تو پھراس پر بدلے میں جانور دینالازم ہے۔

سیدنا ابن عمر وہ اللہ ہے مروی ہے کہ نبی سُلَقیم نے فرمایا: جس شخص نے نفی قربانی کے لیے اونٹ لیا، پھروہ ضائع ہو گیا تواگر وہ چا ہے تو بدلے میں قربانی کا ایک اور جانور دے دے اور اگر چا ہے تو کھالے (بیعنی رہنے دے) اور اگروہ جانور نذر کا تھا تو اسے چاہیے کہ وہ بدلے میں جانور دے۔

سیدنامسورین مخر مداور مروان بن تھم بیان کرتے ہیں کہ نبی منافظ مدیبید کے روز سات سوآ دمیوں کی طرف سے ستر اونٹ کے کرچلے۔

ایک اورسندسے یہی حدیث مروی ہے۔ ابوب ابوالجمل راوی ضعیف ہے،اس کے علاوہ کسی نے عطائہ سے روایت نہیں گ

<sup>•</sup> صحيح ابن خزيمة: ٢٥٧٩ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٢٤٣

<sup>2</sup> السنن الكبري للبيهقي: ٥/ ٢٣٥ مسند أحمد: ١٨١١٠

١١٢٤ المعجم الأوسط للطبراني: ١١٢٤

[٢٥٣٢] .... ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا أَبُو قِلَابَةَ ، نا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيَّادٍ ، نا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثِنى الشَّعْبِيُّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَقَرَةَ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ . • وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ . •

وروع الله المحمد المستحدة المرافع المحمد ال

[٢٥٣٤] .... حَدَّثَنِى أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ، نَا أَبُو صَالِحٍ ، كَاتِبُ اللَّيْثِ نَا يَسَحْيَى بْنُ اللَّهِ فِنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنُ أَيَّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَرَيْحٍ ، حَدَّثُوهُ عَنْ أَيَّوبَ السَّخْتِيانِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِى شَيْنًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ تَرَكَهُ أَيُّوبَ السَّخْتِيانِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِى شَيْنًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ تَرَكَهُ فَيْرُهُمْ ، عَنْ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بِنُ أَنْسِ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِي وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ وَمَا لِكُ بِنُ مَا الْحُسَنُ وَنُ ابْنِ عَبَاسٍ . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَبِيلًا مِنْ عَبَاسٍ . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَبِيدُ اللهِ بْنُ عُمَلَ وَمَا لِكُ بِنُ أَنْسِ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِي وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ أَيُوبَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ . وَكَذَالِكُ بَنُ أَنْ السَّاعِيلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ . أَنْ اللهُ مَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ . اللهُ مَنْ مَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ . اللهُ مَعْ اللهُ مَا الْحُسَنُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ الْمُ مَا عَنْ الْمُعَالِي اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ السَّوْدِي عَنَا اللهُ مَا عَنْ الْمُعَلَّالِ اللهُ اللهُ السَّوْدِي الْمُعَالَ ، نَا هُحَمَّلُهُ اللهُ مَا عَنْ الْمُ مَا عَلَى الْمُولِي اللهُ اللهُ الْمُعَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّوْدِي الْمُعَلَى ، نَا هُمُ مَا عَلَى اللهُ المُعْرِيلُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[۲٥٣٥] .... وَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْحُسَانِيُّ، نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا عُبَيْدُ اللهِ

سیدنا جاہر بن عبداللہ دلائٹؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مَالِیُمُ ا نے گائے اور اونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے قربان کرنا مسنون قرار دیا۔

سیدنا جاہر رٹائٹڑ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے روزستر اونٹ قربان کیے، ایک اونٹ سات آ دمیوں کی طرف ہے۔ رسول اللہ مٹائٹڑ نے اس دِن ارشا دفر مایا: قربانی کے ایک جانور میں تین ہے دس تک لوگ شر کیک ہوجا کیں۔

سعید بن جبیرٌ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس والنہ نے فرمایا: جوفض اپنی قربانی میں سے کچھ بھول جائے یا اسے چھوڑ دے، تواسے چاہیے کہ وہ ایک جانور کو قربان کرے۔ اس طرح اسے عبیداللہ بن عمر، مالک بن انس اور سفیان توری وغیرہ نے الوب سے، انہول نے سعید بن جبیرٌ سے اور انہوں نے سیدنا ابن عباس والنہ کے سام داریت کیا۔

اخلاف زُواۃ کے ساتھ ای کے شل روایت مروی ہے۔

<sup>1</sup> مسند أحمد: ١٤٥٩٣

الـمستدرك للحاكم: ٤/ ٢٣٠ـ السنن الكبرى للنسائي: ٢٠٠٨ عسند أحمد: ١٤١٢٧، ١٤٢٢٩، ٣٤٠٥١ محيح ابن حبان:
 ٤٠٠٠ ، ٢٠٠٠٤

بُنُ عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ، مِثْلَهُ.

[٢٥٣٦]....نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَاسُ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ أَبُّو عَبْدِ اللَّهِ، نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ تَرَكَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيُهْرِقْ دَمًا.

[٢٥٣٧] ... نَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ، نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَتْنَا كَرَامَةٌ بِنْتُ الْحُسَيْنِ الْمَازِنِيَّةُ ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي عَيَّاشِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ بِمِنَّى أَوْسَطَ أَيَّامَ الْأَضْحَى، يَعْنِي الْغَدَّ مِنْ يَوْم

[٢٥٣٨].... نا أَبُو عَلِيٌّ الصَّفَّارُ، نا الدَّقِيقِيُّ، نا يَنزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَـمْـرِو بْـنِ مُرَّـةَ، عَـنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا التَّكْفِيرُ فِي الْعَمْدِ، وَإِنَّمَا غَلَّظُوا فِي الْخَطَأَ لِئَلَّا يَعُو دُوا.

[٢٥٣٩] ... نِا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ فِي الضَّبُع: ((إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ جَزَاءُ كَبْشِ مُسِنٌّ وَتُؤْكَلُ)). ٥ [٢٥٤٠] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ

سعید بن جبیراً سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس ٹائٹانے فرمایا: جس نے اپنی قربانی میں سے کچھ چھوڑ دیا تو اسے جاہے کہ وہ ایک جانورقربان کرے۔

سیدنا کعب بن عاصم اشعری داشتهٔ روایت کرتے ہیں که رسول الله ظالميًا في حايام كوسط مين منى كمقام يرخطبه ویا، یعنی قربانی کے روز صبح کے وقت۔

سعید بن جبیرٌ ہے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس جا ﷺ نے فرمایا: کفارہ تو صرف جان ہو جھ کر ( کوئی عمل جھوڑنے ) میں دیا جاتا ہے اور علطی سے کوئی کا م رہ خانے میں سخت حکم اس لیے ہے۔ تا كەۋە دوبارەاييانەكرىي\_

سيدنا جابر بن عبدالله والنفؤ عمروى بكرسول الله طافيا في لَكُرْ بَكُرْ كِ متعلق فرمايا: جب محرم اس كاشكار كرب تواس كا کفارہ ایک دودانت والا مینڈھا ہے، جو کھایا جائے گا۔ (لگزيگر ايک جنگلي جانور ہے، جو كه حلال ہے۔اے لگر بھگا مجھی سہتے ہیں)۔

عبدالرحمان بن ابوعمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر

1 المعجم الكبير للطبراني: ١٩/ ٢٩

٣٤٧٢ المستدرك للحاكم: ١/٤٥٣ مشرح مشكل الآثار للطحاوى: ٣٤٧٢

عَـمْرِو بْنِ أَبِى مَذْعُور، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّل، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُع، فَقَالَ: فِيهَا كَبْشٌ، فَقُلْتُ: فَي بَنْ كَبْشٌ، فَقُلْتُ: فَرِيضَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَلْنَ نَعَمْ، كَذَا قَالَ: فَرِيضَةٌ. ٥

[٢٥٤١] --- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحَسِينِيُّ، نا الْوَلِيدُ بْنُ حَمَّادِ الرَّمْلِيُّ، نا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، نا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو، عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْساس، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((الضَّبُعُ صَيْدٌ))، وَجَعَلَ فِيهَا كَبْشًا. ٥ صَيْدٌ)، وَجَعَلَ فِيهَا كَبْشًا. ٥

[٢٥٤٢] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْفَضْلُ بُنُ يَعْفُوبَ الرُّخَامِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةً، نا إِسْمَاعِيلُ بْنِ مُسْلَمَةً، نا إِسْمَاعِيلُ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَسِمَاعِيلُ بْنِ أَمَيَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَيْدِ بْنِ عُمَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمَّادٍ، عَنْ جَبِدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمَّادٍ، عَنْ جَالِدٍ الرَّعْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَ ذَالِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَ ذَالِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ:

[٣٥٤٦] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيّا، نَا أَبُو كُرَيْب، نا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِنْ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر، عَنِ البّنِ أَمِيّة مَعَمَّاد، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَنِ الضَّبُع، فَقُلْتُ: صَيْدٌ هِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: صَيْدٌ هِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: سَمِعْتَ رَسُولَ قُلْتُ: سَمِعْتَ رَسُولَ وَلَاللّهُ عَنْ رَسُولَ

بن عبدالله ﴿ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله

سیدنا ابن عباس والشابیان کرتے بین که رسول الله مالی نے فرمایا: لگر بگر؛ شکار ہے۔ اور آپ مالی نے اس (کے کفارے) میں ایک مینڈ ھامقرر کیا۔

عبدالرحمان بن ابوعمارسیدنا جابر بن عبدالله والنظر کو الے سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے بوچھا: کیا لگڑ بگڑ کو کھایا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: بی ہاں۔ میں نے کہا: کیا یہ شکار ہے؟ انہوں نے فرمایا: بی ہاں۔ میں نے عرض کیا: کیا آپ نے یہ رسول الله مُن اللّٰ اللّٰہ مُن اللّٰ اللّٰہ مُن اللّٰ اللّٰہ مُن اللّٰہ مِن اللّٰہ مُن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مِن اللّٰہ مُن اللّٰہ مِن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن مُن اللّٰہ مُن اللّٰ اللّٰہ مُن ال

این افی عمار بیان کرتے ہیں کہ بین نے سیدنا جابر بن عبداللہ دی گئی ہے۔ لگر گئر کے متعلق سوال کیا کہ کیا وہ شکار ہے؟ تو انہوں فی فرمایا: جی ہاں۔ میں نے بوچھا: کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔ میں نے عرض کیا: کیا آپ نے رسول اللہ مُنافِیْم سے سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ١٤١٦٥، ١٤٤٢٥، ١٤٤٢٩، ١٤٤٤٩- صحيح ابن حبان: ٣٩٦٤، ٣٩٦٥- شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٣٤٦٥، ٣٤٦٦

<sup>🖸</sup> السنن الكبرى للبيهقى: ٥/ ١٨٣

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود: ١ ٩٨٠ـسنن ابن ماجه: ٣٠٨٥ـجامع الترمذي: ٨٥١ـسنن النسائي: ٥/ ١٩١

اللُّهِ عَنَّا أَنَّا: نَعَمُّ .

٢٥٤٤ إ .... نا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَلَانُ بْنُ الْمُ خِيرَةِ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا يَحْيَى بْنُ الْمُ خِيرَةِ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا يَحْيَى بْنُ أَيَّة ، وَابْنُ جُرَيْج، أَيُّوبَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة ، وَابْنُ جُرَيْج، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِم، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْ وَجَرِيرُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، أَنَّهُ سَالًا جَالِدًا عَنِ الضَّبُعِ قَالَ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلْتُ: سَمِعْتَ ذَالِكَ فَيْرُ رَسُولِ اللهِ هَيْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: سَمِعْتَ ذَالِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ هَيْ؟ قَالَ: نَعَمْ،

[ ٢٥٤٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، نا أَبُو كُرَيْب، نا مَحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، نا أَبُو كُرَيْب، نا قَبِيصَةُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم، حَدَّثِنى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَمْيْر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شُئِلَ أَبِس عَبْدِ اللهِ، قَالَ: شُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الضَّبْع، فَقَالَ: ((هِي صَيْدٌ))، وَجَعَلَ فِيهَا إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا.

[٢٥٤٦] .... حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا، نَا أَبُو كُرِيْبٍ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَجْلَح، عَنْ أَبِي النَّبِي النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ اللَّالَةِ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النِّلِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النِّلْمِ النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النِّلَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النِّلَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمُلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَّةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي

[٧٥٤٧] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِ بِسَمَ، نا هِشَامٌ، نا مَنْصُورٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قُضِيَ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ. كَذَا قَالَ لَنَا يَعْقُوبُ: قَضِي.

[٢٥٤٨] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، نا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَبُو مَلَكِ الْجَنْبِيُّ، عَنْ عَبْدِ

سیدنا جابر ڈائٹ ہے مروی ہے کہ نبی مُلٹی آئے نے لگر بگر کے بارے میں فرمایا: جب مُحرم اس کا شکار کرے تو (اس کا کفارہ)
ایک مینڈ ھاہے، ہرن (کے شکار) میں ایک بکری ہے، خرگوش میں ایک سال تک کی عمر والا بھیڑیا بمری کا بچہ ہے اور چوہ ما کو مار نے) میں بھیڑیا بمری کا موٹا اور بڑا بچہ (بہطور کفارہ عائد ہوتا) ہے۔ موٹے اور بڑے بچے سے مرادوہ ہے جو چتا عائد ہوتا) ہے۔ موٹے اور بڑے بچی ایک خاص تم ہے، اس قتم کے چوہے کی ایک خاص تم ہے، اس قتم کے چوہے کی ایک خاص تم ہے، اس قتم کے جو ہے کی ایک خاص تم ہے، اس قتم عطاء رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا جابر ڈاٹٹ نے فر مایا: لکڑ بگڑ کے جوہے کی ایک مینڈ ھے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعقوب خاص کے جوہے کی ایک مینڈ ھے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعقوب خاص کے جوہے کی ایک مینڈ ھے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعقوب نے ہم سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ آپ ساٹھ نے فیصلہ فر مایا

عطاء رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس والٹجانے حرم کے کبوتروں کے بارے میں فرمایا: کبوتر (کے شکار) میں ایک

الْـمَـلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي حَمَامِ الْـحَرَمِ: فِي الْحَمَامِ الْحَرَمِ: فِي الْحَمَامِ اللَّهُ، وَفِي بَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ، وَفِي النَّضَيَّنِ دِرْهَمٌ، وَفِي النَّقَرَةِ بَقَرَةٌ، وَفِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ، وَفِي

[٩٤٥٢]....نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، نا الْمَحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، نا الْمَحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، نا الْمَحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، نا أَبُو مَرْيَمَ، حَدَّقَنِى الْأَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّقَنِى أَبُو وَلَيْ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ فَلَا أَبُو النَّهِ فَي الظَّبْيِ شَاةً، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشًا، وَفِي الأَرْنَبِ فَي الظَّبْيِ شَاءً، وَفِي النَّبُعِ عَبْشًا، وَفِي الأَرْنَبِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

آ ، ٢٥٥٠ سَحَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًّا ، نَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ خَسَيْنِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ حَسَيْنِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَبَّاسٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَبَّاسٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، فَنْ النَّبِي عَبَّاسٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، فَنْ النَّبِي عَنْ الْمَعْنِ مُنْ عَامٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ ، فَقَدْ رُثَمَنِهِ . •

آره وَهُ آره وَهُ أَبُّو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ، نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، بِهِذَا وَقَالَ:

رَهُ وَهُمَ إِسَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدِ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدِ اللهِ بْنِ نِزَادٍ ، نا أَبِي ، نا الطّهرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَادٍ ، نا أَبِي ، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ طُهِ الْوَرَّاقِ ، عَنْ مَطْدٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً ، عَنْ شَيْخِ مِنَ الْأَنْصَادِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً ، عَنْ شَيْخِ مِنَ الْأَنْصَادِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ

کری (بهطور فدیداداکرنا) ہوگی، دوانڈوں میں ایک درہم ہے، شتر مرغ میں ایک اونٹ ہے، گائے میں ایک گائے اور گدھے(کو مارنے) میں بھی ایک گائے (بهطور فدیداداکرنا لازم) ہے۔

سیدنا جابر ڈائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خائٹو نے ہرن (کفارے) کا، لگڑ بگڑ میں ایک مینڈھے کا، خرگوش میں ایک سال تک کی عمر والا بھیڑیا بری مینڈھے کا، خرگوش میں ایک سال تک کی عمر والا بھیڑیا بری کے موٹے اور بڑے بیچ کا اور چو ہے (کی اوائیگی) کا فیصلہ فر مایا۔ میں نے ابن زبیر سے بچھا: بھیڑیا بکری کے موٹے اور بڑے بیچ سے کیام او ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہوا ور وہ جے نگا گیا ہوا ور وہ جے نگا گیا ہوا ور وہ جے نگا گیا ہوا ور وہ کے نگا گیا ہوا ور وہ کیا ہو

سیدنا کعب بن عجر و رفانشاروایت کرتے ہیں کہ نبی سُکانیکم نے شتر مرغ کے انڈے کے بارے میں؛ کہ جے مُحرم اٹھالیتا ہے، اس کی قیت کے بدمقدارادائیگی کا فیصلہ فرمایا۔

ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے، البتداس میں (بِسَقَدْرِ ثَمَنِهِ کی بہ جائے) بِسقِیمَتِه کے الفاظ بیان کیے ہیں۔

ایک انصاری بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی اپنی سواری پر احرام باند ھے ہوئے تھا تو وہ شتر مرغ کے پاس آیا اور اس کے پچھا انڈے اٹھا لیے، جو اس کے ہاتھوں میں سے گر (کر ٹوٹ ) گئے ۔ تو سید ناعلی بن ابی طالب ڈاٹٹو نے اس کو بیفتو کی

السنن الكبرى للبيهقى: ٢/ ١٨٢

<sup>3</sup> الموطأ: ١٢٤٤ مسند الشافعي: ١/ ٣٠٠ مصنف عبد الرزاق: ٢٢٢ مالسنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٨٣

<sup>🗗</sup> مصنف عبد الرزاق: ۲ ۸۳۰

أَنَّ رَجُلا كَانَ مُحْرِمًا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَأَتَى عَلَى أَدُحِي نَعَامَةٍ، فَأَصَابَ مِنْ بَيْضِهَا فَسَقَطَ فِي يَدَيْهِ، فَأَفْتَاهُ عَلِي بَنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَشْتَرِى فَأَفْتَاهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَشْتَرِى بَنَاتِ مَخَاضِ فَيَضْرِبُهُنَّ فَمَا أَنْتَجَ مِنْهُنَ أَهْدَاهُ إِلَى الْبَيْتِ وَمَا لَمْ يُنْتِجْ مِنْهُنَ أَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْبِيضَ مِنْهُ الْبَيْتِ وَمَا لَمْ يُنْتِجْ مِنْهُنَ أَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْبِيضَ مِنْهُ مَا يَفْسُدُ، قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى مَا عَلَى بَنُ أَبِي طَالِبٍ، فَالَ يَعْمُ فَالَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ((قَدْ قَالَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ((قَدْ قَالَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ((قَدْ قَالَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ((قَدْ قَالَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ((قَدْ قَالَ عَلِي مُن عَلَى الرَّ غَمْ ، قَالَ: ((قَالَ فَهُلْ عَلَى بُلُ بَيْضَةِ نَعَام إِطْعَامُ مِسْكِينِ أَوْ صَوْمُ يَوْمٍ)). • كُلّ بَيْضَةِ نَعَام إِطْعَامُ مِسْكِينِ أَوْ صَوْمُ يَوْمٍ)). • •

[٣٥٥٣] ... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى الْمَدَائِنِيُّ، نا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، نا الْمُغِيرَةُ بْنِ مُسْلِم، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، نَحْوةً .

[٤٥٥٤] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الصَّيْرَفِيُّ، نا يَزِيدُ، أنا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً،

عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي النَّهِ ... وَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِنْهَالِ، نَا يَزِيدُ بْنُ فَرْرَيْعِ، عَنْ مَطْرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي مُعَاوِيةً بْنِ قُرَّةَ ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْ لَكُم لَيْ مَعْدَهُ ، أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ بَعِيدُهُ أَدْجِحَ مَنْ عَلِي رَضِي اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ بَعِيدُهُ أَدْجِحَ مَنْ عَلِي اللهُ عَنْهُ ، فَأَتَى عَلِياً يَذْكُرُ بَهُ ذَالِكَ لَهُ ذَالِكَ لَهُ خَالِكَ لَهُ فَاللَّكَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ ضَرِيْبُ نَاقَةً لَا عَلَيْكَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ ضَرِيْبُ نَاقَةً اللَّهُ عَلْكَ لَكُولُ لَهُ ذَالِكَ ، أَوْ جَنِينُ نَاقَةٍ ، فَأَتَى النَّبَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلْكَ لَهُ ذَالِكَ ، أَوْ جَنِينُ نَاقَةٍ ، فَأَتَى اللَّهُ عَلْكُ مَا مَا فَا لَكُ مَاللَّهُ عَلْكُولُ لَهُ ذَالِكَ ، أَوْ جَنِينُ نَاقَةٍ ، فَأَتَى اللَّهُ عَلْكُ لَلْ اللَّهُ عَلْهُ فَاللَّكَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

دِیا کہ وہ ایک سالہ اونٹیاں خریدے اور ان کی جفتی کرائے، پھر
ان سے جو بچے پیدا ہوں گے انہیں وہ بیت اللہ کی جانب ہدیہ
کردے اور ان میں سے جو بچ جنم نہیں دیں گی تو وہ اس سے
کفایت کر جائے گا، اس لیے کہ اس کے انڈے کچھ ٹھیک
ہوتے ہیں اور پچھ خراب بھی ہوجاتے ہیں ۔ رادی بیان کرتے
ہیں کہ پھر وہ آ دمی نبی مُناقیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس
نے آپ مُناقیق کوسید ناعلی بن ابی طالب ٹٹاٹٹ کے فتو ہے سے
مطلع کیا، تو رسول اللہ مُناقیق نے فرمایا: بھی نے جو کہا سوکہا، اب
کیا تم رخصت چاہتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں ۔ تو آپ مُناقیق کے
نے فرمایا: شتر مرغ کے ہرانڈے کے بدلے میں ایک مسکین کو
کھانا کھانا کھانا یا ایک دن کاروزہ رکھنا (اس کا کفارہ) ہے۔
اختلا ف رُ واق کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

اس حدیث کی ایک اور سند کا ذکرہے۔

عبدالرجمان بن ابی لیلی سیدناعلی والتی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کدایک آدمی کے اونٹ نے شتر مرغ کے بچے روند والے اور ان سے اس معاطے کا والے اور ان سے اس معاطے کا ذکر کرنے لگا، تو انہوں نے فر مایا: تجھ پر جفتی والی ایک اونٹن یا اور تی کھی کے پیٹ میں موجود بچہ لازم آتا ہے۔ پھروہ نبی منافی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ سالیا جا کہا؛ سوکہا، لیکن تم رفصت پر عمل کر لو، تم پر ہرانڈے کے کہا؛ سوکہا، لیکن تم رفصت پر عمل کر لو، تم پر ہرانڈے کے کہا؛ سوکہا، لیکن تم رفصت پر عمل کر لو، تم پر ہرانڈے کے

فَقَالَ لَهُ: ((قَدْ قَالَ عَلِيٌّ فِيهَا مَا قَالَ وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّ الرُّخْصَةِ عَلَيْكَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ، أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِين)). •

[٢٥٥٦] .... نا أَبُو عُبَيْدِ الْمَحَامِلِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ يَعْنِي الْمُحَامِلِيُّ، نا سَعِيدِ ، يَحْنَى الْأُمُوِيُّ، نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَاحَةً ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً ، أَنَّ رَجُلا أَوْطَأَ بَعِيرُهُ أَدْحِيَّ نَعَامَةٍ ، فَسَأَلَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ ذَالِكَ ، فَقَالَ: عَلَيْكَ لِكُلِّ بَيْضَةٍ ضِرَابُ نَاقَةٍ ، أَوْ خَبَرَهُ خَبِينُ نَاقَةٍ ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَلَى اللهِ فَقَالَ: ((قَدْ قَالَ مَا بِمَعْتَ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ عَلَيْكَ لِكُلِّ بَيْضَةٍ صِيامُ سَمِعْتَ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ عَلَيْكَ لِكُلِّ بَيْضَةٍ صِيامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينِ)).

[٧٥٥٧] ..... حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا وَيِسَى بُنُ أَبِي عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم ، وَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم ، وَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسَلِم ، وَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدِ الْمُقْوِءُ ، نا الْوَلِيدُ ، نا مُحَمَّدُ مُسْلِم ، وَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدِ الْمُقْوءُ ، نا الْوَلِيدُ ، نا مُسَلِم ، وَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدِ الْمُقْدِء ، نا الْوَلِيدُ ، نا أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَ ج ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَ ج ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَ ج ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى بَعْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْوَلِيدُ ، نَا الْوَلِيدُ ، نَا الْوَلِيدُ ، نا أَبُو بَعْنَ اللَّهُ عَلَى الْوَلِيدُ ، فَالَا وَالْعَامُ مِسْكِين ) . ٥

[٨٥٥٨] .... نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَّاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا عَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْأَزْهَرِ، نا دُحَيْمٌ، نا الْوَلِيدُ، بإسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

( ٢٥٥٩] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا أَبُو سَعِيدٍ، نا أَبُو سَعِيدٍ، نا أَبُو خَالِيدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو النِّيْ اللهُ النِّيْ اللهُ النِّيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بدلے میں ایک ون کا روز ہیا ایک مسکین کو کھانا کھلا ناعا کد ہوتا ہے۔

معاویہ بن قرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی کے اونٹ نے شرم رغ کے بچوں کوروند ڈالا ،تواس نے سید ناعلی ٹاٹٹنا ہے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: تجھ پر ہرانڈ ہے کے بدلے میں ایک بفقی کے قابل اونٹنی یا اونٹنی کے پیٹ میں موجود بچے (کفارہ) پڑتا ہے۔ وہ رسول اللہ ٹاٹٹنا کی طرف گیا اور آپ کواس جواب ہے مطلع کیا جوعلی ٹاٹٹنا نے بتایا تھا۔تو آپ منائٹنا نے فرمایا: علی نے جو کہا وہ تم نے من لیا ہے، اب تم رضت کی طرف آ کو ہم پر ہرانڈے کے بدلے میں ایک ون کا روزہ یا ایک مسکین کو کھانا کھانا عائد ہوتا ہے۔

سیدنا ابو ہررہ و و و الله منافظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافظ کے فرایا: شرمرغ کے انڈے (کے کفارے) میں ایک دن کا روز ہرکھنایا ایک مسکین کو کھانا کھلا ناہے۔

ایک اورسندسے اس کے مثل حدیث ہے۔

یں حدیث سیدہ عائشہ التھاہے بھی مروی ہے۔

1 مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٣

۲۰۷/٥ السنن الكبرى للبيهقى: ٥/ ۲۰۷

عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا،

[ ٢٥٦٠] .... وَحَدَّثَنَا أَبُّو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا عَلِيًّ بِنُ سَعِيدِ النَّسَائِيُ ، نا أَبُّو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ وَعَلَيْهِ فَيَامٍ كَسَرَهُ رَجُلٌ مُحْرِمٌ صِيامُ يَوْم ، وَ عَلِيدِ : فِي النَّعَام يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ صِيامُ يَوْم . •

النَّسَابُ ورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ النَّيْسَابُ ورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النِّيسَابُ ورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا أَبُو قُرَّةَ، نَا إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْبِي عَنْ أَبِي الْمَحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ النَّبِي الْمَعَدِ، عَنْ أَبِي النَّي اللَّهِ النَّي اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ ا

آ ٢٥١٦] ... نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيُّ، نَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُوهُسْتَانِيُّ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْمَفَلِيهُ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْمَفَلِ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلِيَّ وَهُوَ ابْنُ غُرَاب، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّم، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّم، غَنْ أَبِي الْمُهَزِّم، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّم، عَنْ أَبِي النَّعَامِ عَنْ أَبِي النَّعَامِ عَنْ أَبِي النَّعَامِ النَّعَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي فَي النَّعِي اللَّهُ المُعْرِمُ لَمَنُهُ.

[٢٥٩٣] .... نَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانَ عِنْ الْمَانَعِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانَعِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّدِ بْنَ فَعُ وَمْ أَصَابُوا ضَبُعًا، قَالَ: عَلَيْهِمْ كَبْشٌ نَتَكُمْ وَكُنْ فَيْ فَا أَصَابُوا ضَبُعًا، قَالَ: عَلَيْهِمْ كَبْشٌ نَتَكُمْ وَمُنَا فَيْ فَا مُنْ فَيْ فَا مُنْ الْمُنْ اللّهِ مِنْ مُحْمِنَا وَالْمَابُوا فَيْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

[٢٥٦٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ

سیدہ عائشہ بڑائٹوئے مروی ہے کہ رسول اللہ عُائیم نے فرمایا: شتر مرغ کے اس انڈے کے فدیے میں؛ کہ جے مُحرم آ دمی تو ٹر دیتا ہے، ہرانڈے کے بدلے میں ایک دِن کاروزہ رکھنا ہے۔ ابوخالد نے بیالفاظ بیان کیے ہیں کہ شتر مرغ کے انڈے (کے فدیے) میں، جے مُحرم تو ڑ دیتا ہے، ایک دِن کا روزہ رکھنا ہے۔

سیدہ عائشہ وٹاٹھا نبی ٹاٹھٹی ہے روایت کرتی ہیں کہ آپ ٹاٹھٹی نے شتر مرغ کے ان انڈوں کے بارے میں کہ جنہیں مُحر مُحض توڑ دے، یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ ہرانڈے کے بدلے میں ایک دِن کاروزہ رکھے۔

سیدنا ابو ہریرہ ٹراٹٹو نی مُلٹیو کے شرم غ کے انڈے کا کفارہ روایت کرتے ہیں جے مُحرم نے توڑ دیا ہو، کہوہ اس کی قبت اداکرے۔

سیدناابن عباس ڈانشا ہےلوگوں کے بارے میں؛ کہ جولگڑ بگڑ کا شکار کریں، فرماتے ہیں کہ ان پر ایک مینڈ ھا (کفارہ) لازم آتا ہے جس کا خرج وہ اپنے درمیان پر ابرتقسیم کریں گے۔

بنوباشم کے آزاد کردہ غلام ممارروایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن

المراسيل لأبي داود: ١٣٨

۲۰۷/٥ السنن الكبرى للبيهقى: ٥/ ۲۰۷

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بَنُ مَنْصُورٍ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ مَوْلَى بَنِى هَاشِم، أَنَّ مَوَالِى لِابْنِ النُّبَيْرِ أَحْرَمُوا إِذْ مَرَّتْ بِهِمْ ضَبُعٌ فَجَذَفُوهَا بِحِصِيهِمْ فَأَصَابُوهَا، فَوَقَعَ فِى أَنْفُسِهِمْ فَأَتُوا ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرُوا ذَالِكَ لَهُ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ كَبْشٌ، قَالُوا: عَلَيْكُمْ خَوْيعًا كُلُّكُمْ كَبْشٌ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَمُغَزَّزٌ بِكُمْ عَلَيْكُمْ جَوِيعًا كُلُّكُمْ كَبْشٌ. قَالَ: اللَّغُويُّونَ: قَوْلُهُ: إِنَّكُمْ لَمُغَزَّزٌ بِكُمْ: أَى لَمُشَدَّدٌ عَلَيْكُمْ إِذًا.

٢٥٦٦] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونَسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرِو، قَالَ: عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ فِي رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ فِي رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ

زیر روان کے آزاد کردہ غلاموں نے احرام باندھا ہوا تھا تو ان ان کے پاس سے ایک لگر گر کر را، تو وہ اپنی لاٹھیاں لے کر اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے اور اسے پکڑ لیا۔ پھر ان کے دل میں کھئکا سالگا ( کہ کہیں ہم نے ناجا ئر تو نہیں کیا؟) چنا نچہ وہ سینا ابن عمر دان ہا کے باس آئے اور ان سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے فرمایا: تم پر ایک مینڈھا کفارہ پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا: کیا ہم میں سے ہر ایک بیا کیا ہم مینڈھا؟ تو انہوں نے فرمایا: بقیناً تم خود پر تھوڑ ہے جرم کے مینڈھا؟ تو انہوں نے فرمایا: بقیناً تم خود پر تھوڑ ہے جرم کے بدلے میں زیادہ سرالا دنا چاہ رہے ہو، تم سب کے سب پر میرف ایک مینڈھا لازم آتا ہے۔ اٹل لغت کہتے ہیں کہ آپ کا لادنا چاہ رہے ہو، تم سب کے سب پر میرف ایک مینڈھالازم آتا ہے۔ اٹل لغت کہتے ہیں کہ آپ کا لادنا چاہ رہے ہو' اس کا مطلب ہے کہ اس صورت میں تم پر بیٹر مانا کہ'' بقینا تم خود پر تھوڑ ہے جرم کے بدلے میں زیادہ سرنا کہ وہ جائے گ

سیدنا اُسامہ بن شریک دفائنؤ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طائع کے ساتھ جج کرنے نکا، تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیے، کوئی کہتا: اے اللہ کے رسول! میں نے طواف کرنے سے پہلے سعی کرلی ہے، یا (کہتا کہ) میں نے ایک چیز کومؤ خرکر دیا ہے، یا ایک چیز کو پہلے کرلیا ہے۔ تو آپ مائی چیز کومؤ کا گاہ نہیں ہے، گر جو کوئی ظلم کرتے ہوئے کی مسلمان کی عزت کو اُچھالے (یعنی غیبت کرتے ہوئے کسی مسلمان کی عزت کو اُچھالے (یعنی غیبت اور طعن وشنیج کرے) تو اس نے گناہ کمایا اور ہلاک و ہر با دہو اور طعن وشنیج کرے) تو اس نے گناہ کمایا اور ہلاک و ہر با دہو

یدالفاظ کہ ' میں نے طواف کرنے سے پہلے سعی کر لی ہے'' صرف جریر نے شیبانی سے روایت کیے ہیں۔

سیدنا عبدالله بن عمرو دانشؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے رسول الله طافیا سے سوال کیا: میں نے (قربانی کا جانور) ذیج کرنے سے پہلے سرمنڈ والیا ہے (میرے لیے کیا تھم ہے؟) تو إِلَّا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ . •

أَذْبَحَ، قَسالَ: ((اذْبَحْ وَلا حَرَجَ))، قَسالَ آخَرُ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((ارْمِ وَلا حَرَجَ)). •

[٢٥٦٧] ... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالا: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، نَا أَبِي، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدُّ ثَنِي عِيسَى بُنَّ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَطَ فِي نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ، فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْيَ قَبْلَ النَّحْرِ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ: ((ارْمِ وَلَا حَرَجَ))، وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((انْحَرْ وَلا حَرَجَ))، قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يَوْمَئِذِ يُسْأَلُ عَنْ أَمْر مِمَّ آينسَى الْمَرْءُ أَوْ يَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ الْأُمُورّ بَعْضِهَا قَبْلَ بَعْض وَأَشْبَاهِهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((افْعَلْهُ وَلَا حَرَجَ)).

٢٥٦٨] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونَسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

[ ٢٥٦] .... نُ الَّهُ بَكْرِ النَّيْسَ بُورِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْدِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْدِي، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: نَا عَبْدُ الرَّهُ مِنْ عَنِ الزُّهُ رِيّ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: عِسَى بُنِ طَلْحَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فِي بِمِنْى وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَجَاءَهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فِي بِمِنْى وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ فَجَاءَهُ

آپ تالیگانے فرمایا: اب ذرج کرلو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اورآ دمی نے کہا: میں نے رمی سے پہلے (قربانی کا جانور) ذرج کرلیا ہے۔ تو آپ تالیگانے فرمایا: اب رمی کرلو، کوئی حرج نہیں ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص فی النظائیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافی قربانی کے روز اپنی سواری پر تھہرے ہوئے تھے کہ لوگ آپ سے سوالات کرنے لگے۔ ان میں ایک کہنے لگا:

السالہ کا اللہ کے رسول! جمیے معلوم نہیں تھا کہ رمی کا عمل قربانی سے پہلے کرنا ہے، تو میں رمی سے پہلے کرنا ہی نہیں ہے۔ دوسرا آ دمی آ کر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! جمیے معلوم نہیں تھا کہ قربانی کر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! جمیے معلوم نہیں تھا کہ قربانی کرنے سے کر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! جمیے معلوم نہیں تھا کہ قربانی کرنے سے کر کہنے دوالیا ہے۔ تو رسول اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی کرتے ہیں کہ میں نے اس لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس لون کی حرج نہیں ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ہوتا سنا کہ آدی سے بھول ہوگئی ہو، یا وہ لاعلی میں پھھے امور کو دوسروں آدی سے پہلے کر پیشا ہو، یا اس جیسے دیگر جو بھی مسائل سے، تو رسول اللہ منافی کے بارے متعلق یہی فرمایا کہ اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔

ندکورہ سند کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص اوالتھا بیان کرتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ طالتھ کو منی میں دیکھا کہ آپ اپی اوٹی پرتشریف
فرما تھے تو آپ کے پاس ایک آ دی آیا اور اس نے کہا: اے
اللہ کے رسول! یقینا میں مجھتا تھا کہ قربانی سے پہلے سرمنڈ وانا
ہے، البذامیں نے قربانی کرنے سے پہلے سرمنڈ والیا تو آپ طالتھ

رَجُلْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ أَظُنُّ الْحَلْقَ قَبْلَ النَّحْرِ فَكَالَ: ((الْحَرْ وَلا قَبْلَ النَّحْرَ ، قَالَ: ((الْحَرْ وَلا حَرَجَ)) ، قَالَ: وَجَاءَ هُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ حَرَجَ)) ، قَالَ: فَمَا شُئِلَ إِنِّى كُنْتُ أَظُنُّ الْحَلْقَ قَبْلَ الرَّمْيِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي هَ خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي ، قَالَ: فَمَا سُئِلَ أَرْمِي ، قَالَ: فَمَا سُئِلَ يَوْمَ شِيدٍ عَنْ شَيءٍ قَدَمَّهُ رَجُلٌ وَلا أَخَرَهُ إِلَّا قَالَ: فَمَا سُئِلَ ((الْمِ عَلْ حَرَجَ)) ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ يَوْمَ شِيدٍ عَنْ شَيءٍ قَدَمَّهُ رَجُلٌ وَلا أَخْرَهُ إِلَّا قَالَ: مَنْ شَيءٍ قَدَمَّهُ رَجُلٌ وَلا أَخْرَهُ إِلَّا قَالَ مَمْ مُحَمَّدُ بُنُ مَا اللهُ أَنْ أَرْمِي ، وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْهِ وَأَرَاهُ وَهَمَ فِي وَلَمْ يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَأَرَاهُ وَهَمَ فِي وَلَمْ يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَأَرَاهُ وَهَمَ فِيهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ .

آلُوْرَهُ وَالْعَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: نَا رَوْحٌ، نَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنا أَبُو مَحَمَّدٍ، قَالاَ: نَا رَوْحٌ، نَا مُحَمَّدُ مَن اَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ مَن اَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدُ مَن اَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: عَسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِيَّ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ اللَّهِ فِيَّ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهُو وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهُو وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلْمَ أَنَّاهُ أَخَرُ فَقَالَ: إِنِي كُنْتُ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي ، قَالَ: ((ارْم وَلا حَرَجَ))، قَالَ: ((ارْم وَلا حَرَجَ))، قَالَ: ((ارْم وَلا حَرَجَ))، قَالَ: ((ارْم وَلا حَرَجَ))، قَالَ: قَالَ وَلَا حَرَجَ)) ، قَالَ: قَالَا قَالَ: قَالَا قَالَ: قَالَا قَالَ: قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا ق

و ٢٥٧١].... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا

نے فرمایا: قربانی کرلو، کوئی حرج نہیں۔ پھرایک اور آدمی آیا اور
اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! یقیناً میں مجھتا تھا کہ رمی سے
پہلے سر منڈ وانا ہے، چنا نچہ میں نے رمی کرنے سے پہلے سر
منڈ والیا۔ تو آپ مالی کے میں نے رمی کرلو، کوئی حرج نہیں۔
راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس دِن کسی بھی عمل کے
متعلق ایسا جو بھی سوال ہوتا سنا کہ آدمی نے اسے پہلے کرلیا ہویا
بعد میں کیا ہو، تو آپ مالی کے نہیں۔
فر مایا کہ اے کرلو، کوئی حرج نہیں۔

ای طرح عبدالرزاق نے معمرے بیالفاظ بیان کیے کہ "بیل نے ری کرنے سے پہلے سرمنڈ والیا" اور محمد بن ابی حفصہ نے زہری گرنے سوایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ، اور ابن ابی حفصہ نے اپنی حدیث بیس ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ" بیس ری سے پہلے ہی منلی کولوٹ گیا" اس پرموافقت نہیں کی گئی اور میراخیال ہے کہ آئیس اس بیس وہم ہوا ہے۔ واللہ اعلم میراخیال ہے کہ آئیس اس بیس وہم ہوا ہے۔ واللہ اعلم

سیدنا عبداللہ بن عرو دالتہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ خالتہ کو سنا، جب کہ آپ خالتہ جمرہ کے پاس تھہرے ہوئے تھے تو آپ کے پاس ایک آ دی آ یا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے ری کرنے سے پہلے ہی سر منڈ والیا ہے۔ تو آپ خالتہ کے رسول! میں نے فر مایا: ری کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ خالتہ کے پاس دوسرا آ دی آ یا اور اس نے کہا: میں نے کری کرنے سے پہلے ہی (قربانی کا جانور) ذرج کرلیا ہے۔ تو آپ خالتہ نے فر مایا: ری کرلو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور آپ خالتہ نے نہی اور کی کرتے نہیں۔ پھر ایک اور گیا۔ تو آپ خالتہ نے فر مایا: ری کرلو، کوئی حرج نہیں۔ راوی کی جہے ہیں کہ میں نے اس دین آپ خالتہ کو کی حرج نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس دین آپ خالتہ کو کی حرج نہیں۔ راوی جس بھی چیز کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ خالتہ نے کہی فر مایا کہا۔ جس بھی چیز کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ خالتہ نے کہی فر مایا

سیدناابن عباس الفتاروایت کرتے ہیں کدرسول الله مَالَیْمَ ا

• صحیح البخاری: ۱۷۳۱ ـ صحیح مسلم: ۱۳۰۱

نح کے روز ایسے آ دمی کے بارے ہیں سوال کیا گیا جس نے رمی کرنے سے پہلے سر منڈ والیا، یا ( قربانی کا جانور ) ذرج کر لیا، یا تقدیم و تا خیر سے متعلقہ اس جیسے دیگر مسائل، تو رسول اللہ منافظ نے فر مایا: کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔

عطاء رحمہ اللہ وغیرہ نے نبی طائیا ہے ایک آ دمی کے لیے تین امور بیان کیے ہیں: ایک آ دمی نے رمی سے پہلے سر منڈ والیا تھا، تو آپ طائیا نے فرمایا: رمی کر لو؛ کوئی حرج نہیں، سر منڈ وانا؛ رمی سے ہے اور رمی؛ سر منڈ وانے سے ہے۔ ایک آ دمی نبی طائیا کے پاس آ یا اور اس نے کہا: میں نے رمی کرنے کی تو آپ سہلے قربانی کر لی ہے۔ تو آپ طائیا نے فرمایا: رمی کرلو؛ کوئی حرج نہیں، قربانی؛ رمی سے ہے اور رمی؛ قربانی سے ہے۔ ایک اور آ دمی نبی طائیا کے پاس آ یا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے سر منڈ وانے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ تو آپ طائیا نے فرمایا: سر منڈ وانے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ تو آپ طائیا نے فرمایا: سر منڈ وانے کوئی حرج نہیں، قربانی کر نی سے ہے۔ تو آپ طائیا نے فرمایا: سر منڈ وان کوئی حرج نہیں، قربانی کرنا سر منڈ وانے سے ہے اور سر منڈ وانا قربانی کرنے سے۔

ہم سے ابو بکرنے کہا: اس صدیث کو ابن جریج نے روایت کیا۔
عطاء کی بیرصدیث ابن شہاب کی صدیث کے مفہوم میں ہی ہے
جو انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے روایت کی ، انہوں نے عبداللہ
بن عمرو ٹائٹ سے اور انہوں نے نبی طائٹ کی کے حوالے سے
روایت کیا کہ اس دوران کہ آپ نحر کے روز خطبہ دے رہے
شقے۔ پھر انہوں نے کمل صدیث بیان کی ، اور اس میں (بیہ
الفاظ بیان کیے کہ ) اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں سمجھتا
نقا کہ بیہ تیوں کام اس کام سے پہلے ہوتے ہیں۔ تو نبی طائٹ کی
نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ان تین کاموں میں ری

الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا رَوْحٌ، نَا هَشَامٌ، عَنْ عَطْاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّ سُئِلَ يَوْمِي أَوْ ذَبَعَ أَوْ يَبْعَ أَوْ يَرْمِي أَوْ ذَبَعَ أَوْ يَحْرَ وَأَشْبَاهِ هُذَا فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((لا حَرَجَ لا حَرَجَ)). •

[٢٥٧٢] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نِا رَوْحٌ، ثِنَا ابْنُ جُرَيْج، نا عَطَاءُ، وَغَيْرُهُ هُؤُلاءِ النَّلاثُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَى لِرَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي قَالَ: ((ارْمِ وَلا حَرَجَ الْحَلْقُ مِنَ الرَّمْيِ وَالرَّمْي مِنَ الْحَلْقِ)، وَرَجُلٌ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((ارْمِ وَلاَ حَرَجَ النَّحْرُ مِنَ الرَّمْيِ وَالرَّمْي مِنَ النَّحْرِ))، وَقَالَ: رَجُلٌ آخَرُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ، قَالَ: ((احْلِقْ وَلا حَرَجَ النَّحْرُ مِنَ الْحَلْقِ وَالْحَلْقِ مِنَ النَّحْرِ)). قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ: وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدِيثُ عَطَاءٍ هٰذَا فِي أَثْرِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْـنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: مَا كُنْتُ أَحْسَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا لِهُؤُلاءِ الثَّلاثِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا حَرَجَ))، وَفِي هٰذِهِ الثَّلاثِ: الْحَلْقُ قَبْلَ الرَّمْي .

• صحیح البخاری: ۱۷۲۱ صحیح مسلم: ۱۳۰۷ سنن أبی داود: ۱۹۸۳ سنن ابن ماجه: ۳۰۵۰ سنن النسائی: ٥/ ۲۷۲ مسند احمد: ۱۸۵۷ شرح مشکل الآثار للطحاوی: ۱۹۸۷ صحیح ابن حبان میر الام ۱۹۸۳ شرح مشکل الآثار للطحاوی: ۲۰۱۷ مصحیح ابن حبان میر الام ۱۸۵۷ شرح مشکل الآثار للطحاوی: ۲۰۱۷ مصحیح ابن حبان میر الام ۱۸۵۷ شرح مشکل الآثار للطحاوی: ۲۰۷۷ مصحیح ابن حبان میر الام ۱۸۵۷ مسند

الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالا: نَا رَوْحٌ، الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالا: نَا رَوْحٌ، نَا الْبِنُ جُرَيْجٍ، فَالَ: نَا الْبِنُ جُرَيْجٍ، قَالا: نَا رَوْحٌ، بَنُ اللّهِ بَنُ سِنَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَنُ سِنَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِي عِيسَى بْنُ طُلْحَةً، أَنَّ النَّبِي عَلَيسَى بْنُ طُلْحَةً، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ بَيْنَمَا هُو رَجُلٌ ، قَالَ: كُنْتُ أَحْسَبُ إِنَّ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا لِهُو لَا عَلَى اللّهِ أَنَّ كَذَا وَكُذَا وَكُذَا لِهُو لَا عَلَى اللّهِ أَنَّ كَذَا قَبْلِ كَذَا لِهُو لَا عَلَى اللّهِ أَنَّ كَذَا وَكُذَا وَكُذَا لِهُو لَا عَلَى اللّهِ أَنَّ كَذَا وَكُذَا وَلَا كَذَا لِهُو لَا عَلَى اللّهِ أَنَّ كَذَا وَكُذَا وَلَا كَذَا لِهُ وَلَا حَرَجَ))، فَمَا سُئِلَ يَوْمَ عِلْهِ عَنْ شَيْءٍ إِلّا قَالَ: وَهُو حَرَجَ))، فَمَا سُئِلَ يَوْمَ عِلْهِ عَنْ شَيْءٍ إِلّا قَالَ: وَهُو حَرَجَ))، فَمَا سُئِلَ يَوْمَ عِلْهِ عَنْ شَيْءٍ إِلّا فَالَ: وَهُو حَرَجَ))، قَالَ لَنَا أَبُو بِكُودٍ: مَا وَجَدْتُ: وَهُو حَسَنٌ . • وَهُو حَسَنٌ الزُّهُوكِ . وَهُو حَسَنٌ الزُّهُوكِ . وَهُو حَسَنٌ . • وَهُو حَسَنٌ . • وَهُو حَسَنٌ . • وَهُو حَسَنٌ الْمُ هُولَا وَهُو حَسَنٌ . • وَهُو حَسَنُ اللّهُ وَلَا حَلَى اللّهُ اللّ

[٤٧٤] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ الْرَيِيدِ الْفَحَّامُ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ سُيْلًا قَبْلَ شَيْءٍ وَشَيْئًا سُيْلًا قَبْلَ شَيْءٍ وَشَيْئًا فَبْلَ شَيْءٍ وَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا اللهِ عَنْ اللهِ عَرْجَ لا حَرَجَ)). ٥

رَهُ ٢٥٧٥] .... ثنا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَبُو اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَبُو الأَشْعَثِ ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ ، عَنْ عِبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُسْأَلُ فَيَقُولُ: ((لَا حَرَجَ)) ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلُ أَنْ أَذْبَتَ ، قَالَ: ((لَا حَرَجَ)) ، فَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ: ((لَا حَرَجَ)) ، قَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ: ((لَا حَرَجَ)) .

روز خطبهار شادفر مارے تھے تو اسی دوران ایک آدمی نے اُٹھ کرآپ سے کہا: میں سجھتا تھا کہ فلاں فلاں کام فلاں فلاں کام اللہ کے بہا: اے اللہ کے رسول! میں سجھتا تھا کہ بہتیوں کام اس سے پہلے ہوتے ہیں۔ تو رسول! میں سجھتا تھا کہ بہتیوں کام اس سے پہلے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ مَنْ اِلْمَا اُلَّمَا اُلْمَا اَللہِ مَنْ اِللّٰهُ اَلٰہِ اَللّٰمَا اَللّٰہُ مَنْ اِللّٰمَا اللّٰہُ مَنْ اِللّٰمَا کہ بہتیوں کام اس سے پہلے ہوتے ہیں۔ اس روز آپ مَنْ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ مَنْ اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِيْ مِنْ اللّٰمَا اللّٰم

سیدنا ابن عباس طاشی روایت کرتے ہیں کہ نبی مُظَافِّاً نے تُحرکے روز ایسے مخص کے متعلق سوال کیا گیا کہ جس نے کس ایک عمل کو دوسرے سے پہلے کرلیا تھا، تو رسول الله طَافِیْ آنے اپنے ہاتھوں کو اُٹھایا (اور فرمایا:) کو کی حرج نہیں ، کوئی حرج نہیں۔

سیدتا ابن عباس والشخامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثِاً سے

(کسی عمل کی تقدیم و تا خیر کے متعلق) سوال کیا جاتا تو آپ

مالیٹا فرماتے: کوئی حرج نہیں۔ ایک آ دمی نے کہا: میں نے

(قربانی کا جانور) ذرج کرنے سے پہلے سرمنڈ والیا ہے۔ تو

آپ مالیٹا نے فرمایا: کوئی حرج نہیں۔ ایک نے کہا: میں نے

مثام ہونے کے بعدری کی ہے۔ تو آپ منافیٹا نے فرمایا: کوئی
حرج نہیں۔

<sup>•</sup> سلف برقم: ٢٥٦٦

<sup>@</sup> مسئد أحمد: ١٨٥٨ ، ١٦٢٨ ، ٢٦٢٨

[٢٥٧٦] --- حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُّلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَنَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُّلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَنَى أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِلَى وَرُبُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَرَجَ )) ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي ، قَالَ: ((ارْمِ وَلا حَرَجَ)) ، قَالَ: ((ارْم وَلا حَرَجَ)) ، قَالَ: ((ارْم وَلا حَرَجَ)) ، قَالَ: ((ارْم وَلا حَرَجَ)) . •

[۲۰۷۷] .... نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، نَا أَبُو كُرَيْبِ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، كُرَيْبٍ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَيَّ ، قَالَ: ((ابْدَءُ وا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ)) ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ١٥٨).

[۲۰۷۸] .... نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ ، أَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ، نا قَبِيصَةُ ، نا سُفْيَانُ ، مِثْلَهُ سَوَاءً .

[ ٢٥٧٩] ..... حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزَّمْرَاثِيُّ ، نا حَعْفَرُ بْنُ السَّمَاعِيلَ ، نا جَعْفَرُ بْنُ النَّرِعْرَاثِي مَّنَ البَيْعَ فَيْ بَنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِي فَيْ لَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللهِ (البقرة: ١٥٨) فَابْدَءُ وا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ فَبَدَأً بالصَّفَا .

رِ ، ٨ه ٢ إ .... حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا ،

سیدنا ابن عباس و التنابیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نی طابقہ کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہیں نے رمی کرنے ہیں کہ ایک ہے تو آپ مالی نے رمی کرنے ہے پہلے طواف زیارت کرلیا ہے۔ تو آپ مالی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے رمی کرنے ہے پہلے سرمنڈ والیا ہے۔ تو آپ مالی نے فر مایا: رمی کرلو، کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا: میں نے رمی کرلو، کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا: میں نے رمی کرلو، کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا: میں نے میانی کا جانور) ذرج کرلیا ہے۔ تو آپ مالی نے فر مایا: رمی کرلو، کوئی حرج نہیں۔

سندنا جابر رقائن سے مروی ہے کہ رسول الله مَائِنْ اَ نَے فرمایا: تم

یکی ای ہے ابتداء کروجس سے اللہ تعالیٰ نے ابتداء کی ہے۔
پھر آپ مَائِنْ اللہ نے یہ آیت پڑھی: ﴿ إِنَّ السَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شُعَائِرِ اللّٰهِ ﴾ " یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔" (لیعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں" صفا" کا ذکر پہلے کیا ہے، اس لیم سعی کی ابتداء صفا سے کرو)۔

ایک اور سند کے ساتھ بالکل ای کے شل مروی ہے۔
ایک اور سند کے ساتھ بالکل ای کے شل مروی ہے۔

سیدنا جابر بھا شکاروایت کرتے ہیں کہ جب نی تکھی صفاکے قریب گے تو آپ تکھی السکے فیا کے قریب گے تو آپ تکھی السکے والسک والسک والسک سے بین اللہ کا اللہ ک

سيدنا جابر بن عبدالله رالله والله على الله ما الله ما

<sup>•</sup> سلف برقم: ٢٥٧١

② صحیح مسلم: ۱۲۱۸ ـ سنن أبی داود: ۱۹۰۵ ـ جامع الترمذی: ۸۵٦ ـ سنن ابن ماجه: ۳۰۷٤ ـ سنن النسائی: ٥/ ۲۳۹ ـ مسند أحمد: ۱۹۵۸ ـ ۱۸۷۸ ـ صحیح ابن حبان: ۹۹٤۵ ـ ۳۹٤٤ ـ مسند

مج کے سائل

نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي الْجُعْفِيَّ، عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَالَ: ابْدَءُ وا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَدَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (السِقرة:١٥٨)، فَرَقَى عَلَى الصَّفَا حَتَّى نَظَرَ إِلَى

[٢٥٨١].... نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ، نَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ أَبُو هِشَامٍ الْهَمْدَانِيُّ، نا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، وَعَنْ نَسِافِعٍ ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ ، أَنَّ النُّبِي إِلَيُّ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الْأُسُودَ، وَالرَّكْنَ الْيَهَانِي، وَلَهْ يَسْتَلِمْ غَيْرَهُمَا مِنَ

[٢٥٨٢] .... حَدَّثَنَا ابْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ إِمْلاءً، نـا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى النَّيْسَابُورِيُّ، أَنا عَبْدُ اللُّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي مَعْرُوفُ بْنُ مُشْكَانَ، أُخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةً، قَىالَسَتْ: أَخْبَرَتْنِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ اللَّائِي أَذْرَكْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قُـلْنَ: دَخَلْنَا دَارَ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ فَاطَّلَعْنَا مِنْ بَابِ مُقَطَّع، فَرَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْتَدُّ فِي الْمَسْعَى حَتَّى إِذًا بَلَغَ زُقَاقَ بَنِي فُكُان - مَوْضِعًا قَدْ سَمَّاهُ مِنَ الْمَسْعَى - اسْتَقْبَلَ النَّاسَ، وَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْعَوْا، فَإِنَّ السَّعْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ)).

. ٢٥٨٣] ... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيّ، نا أَخْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ ، نا الْوَاقِدِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ الْحَجَبِي، عَنْ أَمِّه، عَنْ بَرَّةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ

فرمایا: تم اس سے ابتداء کروجس سے اللہ تعالیٰ نے ابتداء کی - عِرا بِ مَا اللَّهُ فَيْمَ فِي آيت رِدْهِي: ﴿ إِنَّ السَّفَ فَا وَالْمَرُورَةَ مِنْ شَعَاتِرِ اللَّهِ ﴾ "نيتيناً صفااور مروه الله كي نشانیوں میں سے ہیں۔' پھر آپ عظم صفا پر چڑھ گے، یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کی جانب نظر ڈالی۔

سیدنا ابن عمر طافخ اروایت کرتے ہیں کہ نبی مُلاثیم جس وقت مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے حجراسود اور زکن یمانی کا استلام کیا،اوران دو کے علاوہ کسی رُکن کااستلام نہیں کیا۔

بنوعبدالدار کی وہ خواتین جنہوں نے رسول الله مَالَيْمًا كا زمات مبارک دیکھا ہے، بیان کرتی ہیں کہ ہم ابن الی حسین کے گھر میں داخل ہو کیں تو ہم نے ٹوٹے ہوئے دروازے میں سے جھا تک کر دیکھا تو رسول اللہ عَلَیْفِلْ سعی کے مقام پر دوڑ رہے تھ، يہاں تك كه جب آب زقاق بن فلال يرينج (بداك جگہ ہے جس کا نام راوی نے سعی کرنے کی جگہ میں لیا ہے ) تو آپ اورفر مایا: اے لوگوں کی طرف زخ کیا اور فر مایا: اے لوگواستی کر و، کیونکہ یقیناسعی کوتم پر فرض کیا گیاہے۔

سيده بره بنت الى تجراة الثاني بيان كرتى بين كه مين نه رسول الله الله کود یکھا، جبآب سعی کے مقام پر پہنچ تو فرمایا: سعی كرو، كيونكه يقنينا الله تعالى نے تم يرسعي كوفرض كيا ہے۔ پھريس نے آپ مُنْ اَثْنِا کو دیکھا کہ آپ سعی کررہے تھے، یہاں تک

کہ آپ کا تہبند ہٹ جانے کی دجہ سے آپ کے گھٹے وکھائی دے رہے تھے۔

سیدہ حبیبہ بنت الی تجراۃ والله بیان کرتی میں کہ میں نے نبی طالعہ کو کہ کا اور آپ مالای کے اور میان می کرتے دیکھا اور آپ مالای کے فرض فرمار ہے تھے:سعی کرو، کیونکہ یقینا اللہ تعالیٰ نے تم پرسعی کوفرض کیا ہے۔

سیدہ بنت ابی تجراۃ بی ایان کرتی ہیں کہ میں پھر کری خوا تین کے ساتھ آل ابی حسین کے گھر میں داخل ہوئی تو میں نے رسول اللہ میں افغ کی جانب و یکھا تو آپ صفاوم وہ کے درمیان سعی کررہ جھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ سی کررہ جیس اور تین دیکھا کہ آپ سی کررہ جیس اور تین دیکھا کہ میں کرنے کی دجہ سے آپ کا تبینداس قدر گھوم رہا تھا کہ میں کہنے لگ گئی کہ میں نے آپ کے گھنوں کود کی لیا ہے۔ اور میں نے آپ می گونر ماتے سانسعی کرو، کیونکہ یقینا اللہ تعالی نے آپ می کوفر ماتے سانسعی کرو، کیونکہ یقینا اللہ تعالی نے تم پرسعی کوفر میں ہے۔

سیدہ بنت ابی تجرا ہ جائی ، جو کہ بن عبدالداری خوا تین میں سے
ایک ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میں کچھ قریشی خوا تین کے ساتھ
آل ابی حسین کے گھر میں داخل ہوئی۔ہم رسول اللہ عُلِیم کی
جانب دیکھنے لگیں۔۔ پھر انہوں نے اسی (گزشتہ) حدیث
کے مثل بی بیان کیا۔

حِينَ انْتَهٰى إِلَى الْمَسْعَى، قَالَ: ((اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْىَ)). فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى حَتَّى بَدَتْ رُكْبَتَاهُ مِنِ انْكِشَافِ إِزَارِهِ. •

[٢٥٨٤] .... نا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بنُ السُحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَمُعَادُ بنُ السُحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَمُعَادُ بنُ هَانُ هَانِهِ، قَالا: نا ابنُ المُؤَمَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَيْصِنَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيبُةً، عَنْ مَجْدِسِنَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيبُةً، عَنْ حَبِيبَةً بِنْتِ شَيبُةً، عَنْ حَبِيبَةً بِنْتِ شَيبُةً، عَنْ مَغِيلًا إِنْ النَّبِي اللَّهِي عَنْ مَعْدَاةً، قَالَتُ: رَأَيْتُ النَّبِي السَّعْوا فَإِنَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، وَيَقُولُ: ((اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهُ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ)). •

[٢٥٨٥] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاش، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَ انِيُّ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ ، قَالَتْ: دَخَلُتُ دَارَ آلِ أَبِي خُسَيْنِ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى وَإِنَّ مِثْزَرَهُ لَيَدُورُ مِنْ شِدَّةٍ السَّعْي حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: إِنِّي لأَرَى رُكْبَتَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ)). ٥ [٢٥٨٦] .... نا مُنحَمَّدُ بن مَخْلَدٍ، وَأَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُل، حَدَّثَيني أَبِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، ناعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَيْصِنِ ، عَنْ عَطَاءِ بْن أَسِى رَبَاح، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةً، عَنْ بِنْتِ أَبِي

۵ مسند أحمد: ۲۷۳٦۷ مسند الشافعي: ۱/ ۳۵۱

<sup>•</sup> مستد أحمد: ۲۷۳٦٧ المستدرك للحاكم: ٤/ ٧٠

<sup>🛭</sup> سیتکور برقم: ۳۹٤۱

تَجْرَاةَ، إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، قَالَتْ: دَحَدُتُ دَارَ آلِ أَبِي حُسَيْنِ مَعْ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشِ نَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّا ثُمَّ ذَكَرَتْ مِثْلَهُ. • ١٥٨٧] .... نَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحْلَدِ، نَا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِئُ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: نَا هِ شَامُ بُنُ حَسَّانَ، يُحَدِّثُ عَنْ وَاصِلِ، عَنْ مُوسَى بْنِ بُنُ حَسَّانَ، يُحَدِّثُ عَنْ وَاصِلِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَدةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةً، قَالَتْ: كُنْتُ فِي وَالْمَرُوةِ وَرَأَيْتُهُ إِذَا أَتَى عَلَى بَطْنِ الْوَادِي يَسْعَى. وَالْمَرُوةِ وَرَأَيْتُهُ إِذَا أَتَى عَلَى بَطْنِ الْوَادِي يَسْعَى. مُؤَمَّلُ بُن يُهِ اللَّهِ عَلْى بَعْنِ الْمَولِ اللهِ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَصْلَعِ: يُمِرُّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ.

[٢٥٨٩] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي السَرِجَالِ، نا أَبُو أُمَيَّةً مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ السَرِجَالِ، نا أَبُو أُمَيَّةً مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي اللّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ غِي اللّهِ بِنْ عُمَرَ، قَالَ عَبْدُ اللّهُ عَلَى رَأْسِهِ. قَالَ عَبْدُ اللّهُ عَلَى رَأْسِهِ. قَالَ عَبْدُ اللّهِ عَلَى رَأْسُهِ. وَعَمَّدُ مَرَّةً إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَرَّةً لَمْ يَرْفَعْهُ .

[ ٢٥٩٠] .... نا أَبْنُ مَخْلَدِ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نَا قُرَادٌ، وَثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يُونُسَ الْحَفَرِيُّ، وَإَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالُوا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، مِثْلَهُ مَوْقُوفًا.

٢٥٩١] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْقَطَّانُ ، نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، نا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُفْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَهَلَّ بُنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَهَلَّ

سیدہ صفیہ بنت شیبہ و بھا بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے جھوٹے سے دروازے میں تھی اور رسول اللہ تلافیا کوصفا و مروہ کے درمیان سی کرتے دیکھر ہی تھی، میں نے آپ تلافیا کودیکھا کہ جب آپ وادی کے درمیان میں آئے توسعی کرنے گئے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر طائشانے سنج آ دی کے بارے میں فرمایا: وہ بھی اپنے سر پراُسترا پھیرے گا۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا این عمر بڑا ﷺ نے شنج آ دمی کے بارے میں فرمایا: وہ بھی اپنے سر پراُسترا پھیرے گا۔ عبدالکریم کہتے ہیں: میں نے اپنی کتاب میں دیکھا کہ انہوں نے ایک مرتبدات رسول اللہ مُنافِظ سے مرفوع بیان کیا اور ایک مرتبدا سے مرفوع بیان نہیں کیا۔

اختلاف سند کے ساتھ ای کے مثل موقو فامروی ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ٹٹائٹنانے عمرے کا احرام باندھا، پھر جب آپ و والحلیفہ آئے تو فر مایا: ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے، میں تم لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے حج کو عمرے پر داخل کرلیا ہے۔ چنانچے انہوں نے ان دونوں کا ایک

بِالْعُمْرَةِ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ، قَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهِ لُكُمْ أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ، قَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهِ لُكُمْ أَتِي قَدْ أَذْخَلْتُ الْحَجَّ عَلَى الْعُمَا الْعُمْرَةِ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِدًا وَسَعَى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِدًا وَاللهِ عَلَيْهِ.

[٢٥٩٢] .... ثنا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْمَاعِيْ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْعَزِيزِ السَّمَاعِيلَ، قَالَا: نا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَنْ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى قَالَ: عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى قَالَ: ((مَـنْ أَحْرَمَ بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَةُ طَوَافٌ وَسَعْى وَاحِد مِنْهُمَا حَتَى يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَى يَحِلً

[٢٥٩٣] .... نا مُحَمَّدُ بنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيَّا، نا هِسَامُ بْنُ يُونِسَ اللَّوْلُوِيُّ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ هَمَّامُ بْنُ يُونُسَ اللَّوْلُوِيُّ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((مَنْ أَهَلَ بِالْحَبِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ثُمَّ لَلهِ اللهِ عَلَى مِنْهُمَا لَمْ يَعِلَ مِنْهُمَا كَالْمُ عَنْ يَقْضِي حَجَّهُ ثُمَّ يَحِلً مِنْهُمَا حَنْي يَقْضِي حَجَّهُ ثُمَّ يَحِلً مِنْهُمَا حَنْي يَقْضِي حَجَّهُ ثُمَّ يَحِلً مِنْهُمَا حَمْدًا)).

أَ ٢٥٩٤] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ بِنْ الْجُنَيْدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْ جُوَيْهِ، نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، وَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، وَقَالَ: هُكَذَا عَنْ الْمُعَجِّ وَاللهِ عُمْرة وَسَعَى لَهُمَا سَعْيًا وَاحِدًا، وَقَالَ: هُكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَالَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَا عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى المَالِمُ عَلَى الْعَلَالِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَالِي اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَالِي اللْعَلَالِي الْعَلَالْعَلَى ال

و٢٥٩٥] ... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيلَ، نا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، وَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ

بی طواف کیا اوران دونوں کی ایک بی سعی کی، اور فرمایا: ای طرح رسول الله تالیخ نے کیا تھا۔ (اس نج کی صورت بیرہوتی ہے کہ آ دمی نج اور دونوں کا اکٹھا ہے کہ آ دمی نج اور دونوں کا اکٹھا احرام باندھے، پھر پہلے عمرہ کی ادائیگی کرے، اس کے بعد احرام نہ کھولے بلکہ ای احرام میں ہی نج کے اعمال پورے کرے اور اس کے بعد احرام کھولے۔ اس کو تج تر ان کہتے ہیں)۔ سیرنا ابن عمر الله مخالیج اس کی کہ رسول الله مخالیج نے فرمایا: سیرنا ابن عمر الله مخالیج اس کی کہ رسول الله مخالیج نے فرمایا:

حیرہ ابن مر رہ جائے سروی ہے کہ رسول اللہ کا جوہ سے سرمایا۔
جس نے جج اور عمرے (دونوں) کا احرام باندھا؛ اسے ایک
طواف اور ایک سعی ہی کفایت کرجائے گی۔وہ ان دونوں میں
سے کسی ایک سے احرام مت کھولے، یہاں تک کہ وہ ان
دونوں کا اکھاہی احرام کھولے۔

سیدنا ابن عمر ڈاٹٹھ ابیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طالیّتی کو فرماتے سنا: جس شخص نے جج اور عمرے (دونوں کا اکٹھا) احرام باندھا؛ اسے ایک ہی طواف کفایت کر جائے گا، پھروہ تب تک احرام نہ کھولے جب تک کہ اپنا جج پورانہ کر لے، پھر دہ ان دونوں سے اکٹھا احرام کھولے۔

ٹافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر بڑا ٹٹنانے جے اور عمرے کو ملایا اور ان دونوں کی ایک ہی سعی کی ، اور فر مایا: رسول اللہ مٹائیلاً نے اسی طرح کیا تھا۔

سیدنا ابن عمر خانشاروایت کرتے ہیں کہ نبی سُکھیا نے اپنے جج قر ان کا ایک بی طواف کیا تھا اور اس نے آپ کو حلال نہیں کیا

۳۹۱۵: ۱۹۶۸ سنن ابن ماجه: ۲۹۷۵ مسند أحمد: ۵۳۵ صحیح ابن حبان: ۳۹۱۵

( یعنی آپ نے احرام نہیں کھولا )۔

صَاعِدٍ، نَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفُ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَا: نا يَحْيَى بْنُ الْيَمَان، نا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عِنَّهُ طَافَ لِـقِرَانِهِ طَوَافًا وَاحِدًا وَلَمْ يَحِلَّهُ

[٢٥٩٦].... نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَيِّسٍ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَان، نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ قَارِنًا فَطَافَ طَوَّافًا وَسَعَى سَعْبًا لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ. ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ حِينَ قَرَنَ .

[٢٥٩٧].... نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصَّرَّافُ، نا يَحْيَى بْنُ غَيَّلانَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَنِيع، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُـمْرَتِهِ مَعًا، وَقَالَ: سَبِيلُهُمَا وَاحِدٌ، قَالَ: فَطَافَ لَهُمَا طُوَافَيْنِ وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنٍ، وَقَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَى صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ. لَمْ يَرْوِهِ عَن الْحَكَم غَيْرُ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكُ

[٢٥٩٨].... نا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، إِمْلاءً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُ فِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ أَسَدِ وَاللَّفَظُ لِلبِّنِ أَشْكَابٍ، قَالُوا: نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، ح وَثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَعَلِيَّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ، قَالُوا: نا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقَفِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِيقُ، نا أَبِي، نا غَيْلانُ بْنُ جَامِع، حَدَّثِنِي لَيْثٌ، حَدَّثِنِي عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ،

ناقع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رہائٹی حج قر ان کی نیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اینے حج اور عمرے کے لياكي بى طواف كيا اورايك بى سعى كى \_ پھر فرمايا: يس نے رسول الله مَاليُّظِم كود يكهاكهآب نے جب في قر ان كيا تھا تو اس طرح کیا تھا۔

مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا این عمر والٹیئانے اینے حج اورغمره؛ دونوں کوا کٹھا کیا اورفر مایا: ان دونوں کا ایک ہی راستہ ہے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے دوطواف کیے اور دومر تبسی كى، اور فرمايا: ميں نے رسول الله مَاليَّةُ كود يكها كه آب نے ای طرح کیاتھاجیے میں نے کیا ہے۔

حکم سے حسن بن عمارہ کے علاوہ کسی نے اسے روابیت نہیں کیا اوروہ متروک الحدیث ہے۔

سیدناابن عباس چانخبار وایت کرتے ہیں کہ خود نبی ناٹیا نے اور آپ کے صحابہ جھ کنٹھ نے اپنے عمرے اور فج کے لیے صفاومروہ کے درمیان ایک ہی بارچکرلگائے۔

وَمُحَاهِدٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَنِ ابْنِ عُبْدِ اللهِ، وَعَنِ ابْنِ عُمْرَ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ فَيَ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَتِهِمْ. •

[۲۰۹۹] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح الْأَزْدِيُّ، نا أَحْمَدُ بِنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا، نا أَجْمَدُ بَنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا، نا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: نا أَيُّوبُ بْنُ هَانِ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ذَخَلْتُ أَنَا وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَلَى طَاوُسٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ مُتْعَةِ السَحَجِ، فَقَالَ: حَدَّثِنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَالَ: قَدِمْنَا حُجَّاجًا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنَى فَأَحْلَلْنَا وَسَالَ اللهِ عَنَى فَالَا عَمْرَ تَنَا وَحَجَّتِنَا إِلَا طَوَاقًا لَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَا وَحَجَتِنَا إِلَا طَوَاقًا وَاحِدًا. لَفُظُ أَبِي كُريْبِ.

[٢٦٠٠] .... حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نا عَبْدُ الْمَحَاقُ الْأَزْرَقِ، عَنِ السَّحَاقُ الْأَزْرَقِ، عَنِ السَّبِيعِ بْنِ صَبِيعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَا السَّبِيعِ بْنِ صَبِيعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَا طَافَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ. 6

[٢٦٠١] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ الصَّبَاحِ الْعَطَّارُ، قَالَا: نا أَبُو عَامِرِ الْعَطَّارُ، قَالَا: نا أَبُو عَامِرِ الْعَفَدِيُّ، نا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِي عِلَى لَمْ يَزِيدُوا عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ يَعْنِي لِلْحَجِ وَالْعُمْرَةِ.

[٢٦٠٢] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْسَعْبُ لِهُ مَّ مَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّ السَّالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَمْرَةَ وَالْعُمْرَةَ وَالْعُمْرَةَ وَالْعُمْرَةَ اللهِ عَلَى الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اللهِ عَلَى الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

بانی الجعفی بیان کرتے ہیں کہ میں ،سلمہ بن گہیل اورلیث بن الی سلم طاؤس رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے چ تہتع کے بارے میں بوچھا، تو انہوں نے فر مایا: مجھ سے سید نا جابر بن عبد اللہ ڈواٹھ نے بیان کیا کہ ہم جج کی غرض سے ( مکہ ) آ کے تو جب ہم نے طواف کیا تو رسول اللہ مُلٹھ فی کے محم کے مطابق احرام کھول دیا، اور ہم نے اپنے عمرے اور جج کے لیے صرف ایک بی طواف کیا۔ بیرالفاظ ابوکریب کے ہیں۔

سیدنا جابر رفات یان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله دونوں کے لیے ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی کی۔

سیدنا جاہر بھائٹوروایت کرتے ہیں کہ نبی مائٹو کا کے اصحاب نے ایک طواف سے زیادہ نہیں کیا، لعنی حج اور عمرے کے لیے۔

سیدنا جاہر ر ٹائٹٹیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹی نے ج اور عمرے کو جع کیا اور ان دونوں کے لیے صرف ایک ہی طواف کیا۔

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه: ۲۹۷۲ مسند أبي يعلى الموصلي: ۲٤۹۸

عسند أحمد: ١٤٩٤٣ ، ١٨٠٨٦

فَلَمْ يَطُفْ لَهُمَا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا.

وَحَفْصُ بُنُ عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ، وَحَفْصُ بُنُ عُمِرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ، نَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيَ وَأَصْحَابُهُ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ. اللَّهِ فَيُ وَأَصْحَابُهُ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ. [٢٦٠] سنا ابْنُ مُبَشِّر، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيان، نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكِ، عَنِ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَونا ابْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْحَجَّاجِ، حَونا ابْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، نا عُحَرَبُ بُنُ حَفْص، نا أَبِي، عَنِ اللهِ فَي وَاحِدًا هُو وَأَصْحَابُهُ وَاللهِ فَي وَأَصْحَابُهُ وَقَالَ ابْنُ مُبَشِّرٍ: وَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا هُو وَأَصْحَابُهُ وَاصَعَى الْعَيْ هُو وَأَصْحَابُهُ .

[ ٢٦، ٥] .... حَدَّ ثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، نا الْهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، إِسْحَاقُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَسْحَاقُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: مَا طَافَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[٢٦،٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا، نا أَبُو كُرَيْب، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْيَمَان، عَنِ الْـمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَيَّ قَرَنَ مِنْ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَطَافَ طُوَافًا وَاحِدًا، وَأَحَلَّ أَصْحَابُهُ بِعُمْرَةٍ.

الطَّرَسُوسِيُّ، ثنا الْقَاضِيَ الْمَحَامِلِيُّ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأُمَوِيُّ، نا أَبُو سَعْدِ الْبَعَالُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَ مَ، قَالَ: ((إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبِلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَا وَاسْتَبْشَرَتْ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ وَكُتِبَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى بَرُّا)). •

سیدنا جاہر ڈٹائٹ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ طائٹ اور آپ کے صحابہ ٹٹائٹ کے ایک طواف سے زیادہ نہیں کیا۔

سیدنا جابر ڈائٹو روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ طالقی نے ج قر ان کیا تو آپ نے اور آپ کے صحابہ ٹھائٹی نے ایک ہی طواف کیا۔ ابن مبشر نے یہ الفاظ بیان کیے کہ آپ طائٹی نے اور آپ کے صحابہ ٹھائٹی نے ایک طواف کیا اور ایک سعی کی۔

سیدنا جابر و النظر این کرتے ہیں کرسول الله مالی ان فی جج اور عرے کے لیے صرف ایک ہی طواف کیا۔

سیدنا جابر والفوار وایت کرتے ہیں کدرسول الله مظافیم نے اپنے صحابہ کے درمیان حج قر ان کیا اورا یک ہی طواف کیا، جبکہ آپ من الفیم کے حجابہ نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا۔

سیدنا زید بن ارقم رفائی بیان کرتے ہیں کدرسول الله متالی کے فرایا: جب آ دمی اپنے والدین کی طرف ہے جج کرتا ہے تواس کی طرف سے وہ حج قبول کرلیا جاتا ہے، آسانوں میں ان کی روحیں خوشی محسوس کرتی ہیں اور اللہ تعالی کے ہاں اس (حج کرنے والے بیٹے) کوئیک وصالح اور فر مانبردارلکھ دیا جاتا ہے۔

٠ المعجم الكبير للطبراني: ٥٠٨٣

[٢٦،٨] .... نا عَلِى بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، نا مُحَمَّدُ بْنُ صُلَيْمَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ صُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ: ((مَنْ حَجَّ عَنْ أَبُويْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَادِ)).

[۲٦،٩] .... نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْهُلُولِ، نا جَدِى، نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكِ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ شَرِيكِ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَقَاحُجُ عَنْهُ؟ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَقَاحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبِاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ؟))، قال: نعَمْ، قالَ: ((فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ)). •

[ ٢٦١٠] .... حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا الْمُحَوَّدِ بِنُ الْعَلَاءِ ، نا الْمُحَوَّدِ بِنُ عَمْدِ و الْمُحَمَّدِ بْنُ الْعَلَاءِ ، نا عُشْمَسانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، الْبَصْرِيّ ، عَنْ عَطاءِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ : ((مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَلْ عَشْدِ فَقَدْ قَضَى عَنْ هُ حَجَّتَهُ وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْدِ حَدَى )

آ (۲٦١٦] .... نا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا عِسَى بْنُ شَاذَانَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نَصْرٍ ، نا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ ، نا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ ، نا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، فَنَ رَاشِدٍ ، نا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ ، فَقَالَ : هَلَكَ أَبِي وَلَمْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ عَلَى أَبِي وَلَمْ يَدُحُجَ ، قَالَ : ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ يَحُجَجُ ، قَالَ : (فَاحْجُجُ عَنْهُ)) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ((فَاحْجُجُ عَنْهُ)) . •

سیدنا ابن عباس و الشهاییان کرتے ہیں که رسول الله طَالِیْمُ نے فرمایا: جس مخص نے اپنے والدین کی طرف سے جج کیا، یاان کا قرض چکایا، اسے قیامت کے روز نیکوکارلوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

سیدنا ابن عباس بھ بھیابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیفی کے پاس ایک آ دی آیا اور اس نے آپ طالیفی سے پوچھا: میرے والد کی وفات ہوگئی ہے اور ان کے فیے اسلام (کا فرض کردہ) جج تھا، تو کیا ان کی طرف سے میں جج کرلول؟ تو آپ طالیفی نے فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا والد کوئی قرض چھوڑ جا تا تو تم اس کی طرف سے ادا کرتے؟ اس نے کہا: جی ہاں تو آپ طرف سے جج کواپ والد کی طرف سے جج محمی کرو۔

سیدنا جاہر بن عبداللہ ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُاٹھ گھ نے فر مایا: جس شخص نے اپنے مال باپ کی طرف سے جج کیا تو اس نے اپی طرف سے جج کا فریضہ بھی ادا کر لیا اور اسے دی حج کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔

سیدنا انس بن ما لک ڈائٹؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی طاقی ہے۔ سوال کیا: میرا والدفوت ہو گیا ہے لیکن اس نے جج خبیں کیا تھا۔ تو آپ ٹاٹی ہے نے فرمایا: تبہارا کیا خیال ہے کہ اگر تبہارے والد پر قرض ہوتا اورتم اس کی طرف ہے اوا کرتے تو کیا وہ اس کی جائب ہے قبول کرلیا جا تا؟ اس نے کہا: جی ہاں تو آپ ٹاٹی ہے نے فرمایا: پھراس کی طرف ہے جج بھی کرو۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ۱۸۱۲ ، ۳۳۷۷ ، ۳۳۷۸ صحیح ابن حبان: ۳۹۹۰

<sup>◊</sup> المعجم الكبير للطبراني: ٧٤٨ ـ المعجم الأوسط للطبراني: ١٠٠ ـ مسند البزار: ١١٤٥ .

[٢٦١٢] ..... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ، نا عَجِيهُ ، نا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَ نِي جَالِدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحِ حَدَّثَ هُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَاسٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَجُلًا صَلَّتُهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَبَاسٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ بِنَ عَبْسٍ عَنِ الْحَجِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: ((احْجُجْ عَنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ((احْجُجْ عَنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَلَا لَذِهِ إِلَى يُجْزِءُ عَنْهُ ؟)) ، قال: بَلْي ، قَالَ: ((فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ )) . •

[٢٦١٣] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ صَبِيح، نَا الْقَاسِمُ بْنُ مَرْوَانَ، نا شُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ إِنَّ مَا طَافَ لِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ حِينَ قَرَنَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ طَوَافًا وَاحِدًا، وَعُمْرَتِهِ حِينَ قَرَنَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ طَوَافًا وَاحِدًا، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَقِ سَعْيًا وَاحِدًا.

[٢٦١٤] ... قَالَ: وَنا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَ ذَالِكَ، وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ ذَالِكَ، وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ ذَالِكَ، وَعَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ مِثْلَ ذَالِكَ.

[٢٦١٥] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْشَمِ، قَالا: نا عَلِيٌّ بْنُ حَرْبٍ، نا هَارُونُ بْنُ عِمْرانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، وَجَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَظَاءِ بْنِ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، وَجَابِرٍ، أَنَّ النَّبِي عَنْ إِنْ عَمْرَتِه طَوَاقًا النَّبِي عَلَى اللَّهُ الصَّدَةِ العَلَى المَعْلَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةً فَلَمْ وَاحِدًا، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةً فَلَمْ يَسْعَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الصَّدْر.

[٢٦١٦] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدُ بِنِ أَسَدٍ، نا

سیدنا عبداللہ بن عباس خانجا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ طالیج سے اپنے والد کی طرف سے جج کرنے کے متعلق سوال کیا ، تو آپ طالیج ان فرمایا: اس کی طرف سے جج کرو، کیا تم بیز ہیں سیجھتے کہ اگر اس پر قرض ہوتا اور تم اس کی طرف سے اوا کرویتے ، تو بیاس سے کفایت نہ کر جاتا؟ اس نے کہا: کیون نہیں ۔ تو آپ طالیج نے فرمایا: پھر اللہ تعالی کاحق (اوا کیگی کا) زیادہ حق دار ہے۔

سیدنااین عمر و النظر وایت کرتے ہیں کے درسول الله منافظ نے جہتہ الوداع میں قر ان کیا تھا تو اپنے جج اور عمرے کے لیے صرف ایک ہی سعی کی ایک ہی سعی کی تھی۔

اختلاف سند کے ساتھ اس کے مثل منقول ہے۔

سیدنا ابن عمر شاشخها در سیدنا جابر شاشخهٔ روایت کرتے ہیں کہ نبی می نبی الم شاشخ ایک بی طواف اور مناشخ ایک بی طواف اور ایک بی سعی کی تھی ، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو طواف صدر (یعنی طواف افاضہ) کے بعد ان دونوں کے درمیان سعی نہیں کی۔

سیدناجابر ٹائٹوروایت کرتے ہیں کہ نبی منافیکم نے عمرے اور جج

۲۲۰۹: سلف برقم: ۲۲۰۹

۲۵۹۱ ملف برقم: ۲۵۹۱

<sup>@</sup> سلف برقم: ۲۶۰۰

327

کوملایا اوران دونوں کے لیے ایک بی طواف کیا۔

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، نِا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَايِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ فَلَى قَرَنَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

[٢٦١٨] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَنُ عَلِدِ الْحَمِيدِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَالِمَ عَنِ عَطِيَّةً ، عَنْ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنْ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِي اللَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَطَافَ لَهُ مَا بِالْبَيْتِ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَبِالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَبِالصَّفَا

٢٦١٩٦ .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُسَيَّبِيُّ، نا مَنْصُورُ الْمُسَيَّبِيُّ، نا مَنْصُورُ بْنُ عَمْرِو الْمُسَيَّبِيُّ، نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِى الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ اللهِ عَلَيْ طَافَ طَوَافًا وَاللهِ عَلَيْ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ.

رَ ، ٢٦٢ مَ ... خَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ ، نا عَـمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ طَافَ لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ طَوَاقًا وَاحِدًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ .

٢٦٢١] .... نَا عَلِيُّ بْنُ عَبَّدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نَا عَبْدُ

سیدنا ابوقادہ دی الفیار وایت کرتے ہیں کہ بی منافظ اور آپ کے صحابہ ڈی اُلٹی نے ایک ہی طواف کیا۔ محابہ ڈی اُلٹی نے اپنے مج اور عمرے کے لیے ایک ہی طواف کیا۔

سیدنا ابوسعید ٹاٹھؤروایت کرتے ہیں کہ نبی مُٹاٹھؤانے کج اور عمرے کو اکٹھا کیا، پھران دونوں کے لیے بیت اللہ کا ایک ہی طواف کیا اور صفاومر وہ کے چکر بھی ایک ہی بارنگائے۔

سیدنا ابن عباس ٹائٹھروایت کرتے ہیں کدرسول الله مَالَّيْمُ نے ایک ہی طواف کیا۔ ایٹ جج اور عمرے کے لیے ایک ہی طواف کیا۔

سيدنا ابن عباس والشابيان كرت بين كرسول الله طاللة على

اور عرے کے لیے صرف ایک ہی طواف کیا۔

الْحَمِيدِ بْنُ بَيَان، نا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّهُ قَالَ: مَا طَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا.

آ ٢٦٢٢] .... نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، نا أَبِي، نا إِسْحَاقُ بْنِ بُهْلُول، نا غُمَارَةَ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْل، عَنْ طَاوُس، قَالَ: عُمَارَةَ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْل، عَنْ طَاوُس، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس، يَقُولُ: لا وَاللّهِ مَا طَافَ لَهُمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

إِلَّهُ مَخْلَدِ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ النَّسْابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْمِدُ النَّسْابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ بَنُ يَحْمِدِ، نَا جَعْفَرُ بِنُ عَامِرِ الْبَزَّارُ، قَالَا: نَا قَبِيصَةُ بِنُ عُقْبَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ اللَّهُ عَنِ البَّنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ عَالَمُ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْكُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْكُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللْمُعَل

[٢٦٢٤] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالا: نا قَبيصَةُ ، بإسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

[ ٢٦٢٥] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّهْرِيُّ ، ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ ، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَتِيقُ ، قَالا: نا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطاء ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهَا: ((إِنَّ طَوَافَكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ كَافِيكَ بَحَجِكِ وَعُمْرَتِكِ)).

[٢٦٢٦] .... نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ

طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس ٹائٹنا کو فرماتے سنا: نہیں، اللہ کی قتم! رسول اللہ شائٹی نے ان دونوں (پینی جج اور عمرے) کے لیے ایک بی طواف کیا (اورا گراپیا نہیں ہے) تو چھرکوئی ایسا آ دمی لاؤ جو بیہ بیان کرتا ہو کہ رسول اللہ شائٹی نے نے ان دونوں کے لیے دوطواف کے۔

سیدہ عائشہ وٹائٹا بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ مٹائیٹا نے فرمایا: تجھے ان دونوں کے لیم مغرب کے بعد ایک ہی طواف کافی ہو جائے گا۔

اس اساد کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

سیدہ عائشہ وہ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ طافیم نے ان سے فرمایا: یقیناً تمہارا بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفاومروہ کے درمیان (سعی کرنا) تمہارے جج اور عمرے میں تمہیں کافی ہے۔

عابدر حمدالله بيان كرت بي كرسرف مقام پرسيده عاكشه والله

٠ السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٧٣

[٢٦٢٧] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّعْفِر، نا ابْنُ أَبِي عُمَر، ح وَثنا أَبُو عَلِي بْنُ الصَّقْوِ، نا ابْنُ أَبِي عُمَر، ح وَثنا أَبُو عَلِي بْنُ الصَّوَّافِ، نا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمُعَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ جُمرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ جَمَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي فَي قَالَ لِعَائِشَةَ: ((يَكْفِيكِ طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِ وَالْعُصْرَةِ فِي الْمَائِقَةَ: ((يَكْفِيكِ وَالْعُصِلَةِ: إِنَّ النَّبِي فَيَالُ وَالْمَحْجِ وَالْعُصْرَةِ فِي الْمَائِقَةَ: ((يَكُفِيكِ طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بِحَجَّتِكِ لِحَمْرَةِ فِي الْمَائِقَةَ: ((يَكُفِيكِ طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ)).

[٢٦٢٨] .... نسا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمْلاءً ، نسا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، نا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجْجَ وَالْعُمْرَةِ ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَاقًا وَاحِدًا وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَيْ فَعَلَ . حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ رَسُولَ اللهِ فَيْ فَعَلَ . حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ضَعِيفٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْ لَسِي رَدِهُ الْحِفْظِ كَثِيرُ وَ مُنْ الْحِفْظِ كَثِيرُ الْمُحْدِيدِ وَالْحَفْظِ كَثِيرُ اللهِ هَمْ وَابْنُ أَبِي لَيْ لَسِي رَدِهُ الْحِفْظِ كَثِيرُ الْحَفْظِ كَثِيرُ الْمَعْمِي وَالْحَفْظِ كَثِيرُ اللهِ هَا الْعِفْظِ كَثِيرُ اللهِ هَا الْعَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٦٢٩ إست حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بِن إِسْحَاقَ بِن إِسْحَاقَ بِن إِسْحَاقَ الْأَزْرَقُ، عَن بِن إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَن

کوجیض آگیا اور وہ عرفہ کے روز پاک ہوئیں، تو رسول اللہ مٹائیڈ نے ان سے فرمایا: یقیناً تیرا صفاومروہ کے درمیان ایک ہی بار چکر لگانا تیر ہے جج وعمرے (دونوں) میں تجھے کفایت کر جائے گا۔ یہالفاظ ابونیم کے ہیں۔

سیدناابن عباس دی شخصے مروی ہے کہ نبی منافظ نے سیدہ عائشہ دی شخصے مروی ہے کہ نبی منافظ نے سیدہ عائشہ دی شخصے می مرتبہ چکر لگانا ہی مرتبہ چکر لگانا ہی مرتبہ چکر لگانا ہی مہمیں جج وعمرہ (دونوں) کے لیے کافی ہوجائے گا۔ابن مخلد نے بیدالفاظ بیان کیے ہیں کہ نبی مخافظ نے بیدالفاظ بیان کیے ہیں کہ نبی مخافظ نے بیا تمہارا پہلاطواف ہی تمہیں کافی ہوجائے گا۔

عبدالرحمان بن افی لیلی روایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی دائٹیؤ نے جج وعمرے کو اکٹھا کیا، چھران دونوں کے لیے ایک طواف کیا اور دو بارسعی کی ، پھر فر مایا: میں نے رسول الله مُلَّاثِیْمُ کو دیکھا کہ آ ب نے ایسے بی کیا تھا۔

حفص بن ابی داؤد ضعیف راوی ہے اور ابن ابی کیلی کا حافظہ ٹھیک نہیں اورانہیں وہم بہت زیادہ ہوتا ہے۔

ابن الى ليلى روايت كرتے ہيں كەسىد ناعلى رائنۇنے ان دونوں (يعنی مج وعرب) كے ليے دومر تبه طواف اور دومر تبه سعى كى،

۵ صحیح مسلم: ۱۲۱۱

ی خارقطنی (حلد دوم)

[٢٦٣٠] .... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا الْمُحَارِبِيُّ، نَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّ ثَنِي أَبِي، اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّ ثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِه، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ قَارِئًا فَطَافَ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنٍ. عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ: مُبَارَكُ وَهُوَ مَثُرُوكُ الْحَدِيثِ.

[٣٦٣١] ..... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، نا أَبِي ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَسْنُ أَبَانَ ، نا أَبُو بُرُدَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: إِنْ طَافَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ ، قَالَ: إِنْ طَافَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ ، قَالَ: إِنْ طَافَ رَسُولُ اللهِ عَنْ طَافَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ: إِنْ طَافَ رَسُولُ اللهِ عَنْ طَافَ رَسُولُ مَنْ وَعَلَى ، وَابْنُ مَسْعُودٍ . أَبُو بُرْدَة هَذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ وَمَنْ دُونَهُ فِي الْإِسْنَادِ ضُعَفَاءُ .

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِى ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ ، فَا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلال ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلال ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلال ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلال ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ طَافَ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ . قَالَ لَنَا ابْنُ صَاعِدِ : خَالَفَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى غَيْرَهُ فِي هٰذِهِ الرِّوايَةِ ، خَالَفَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى غَيْرَهُ فِي هٰذِهِ الرِّوايَةِ ، نَحْرَبُهُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ الله . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ : نُخَرِّجُهُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ الله . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ : يُعْقَالُ : إِنَّ مُحَمَّدُ بْنَ يَحْيَى الْأَرْدِي حَدَّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ : أَنَّ يَحْيَى اللهُ يُعْفَل الْإِسْنَادِ : أَنَّ النَّيْعَ عَلَيْ فَوَهِمَ فِي مَتْنِهِ وَالصَّوابُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ : أَنَّ النَّيْعَ فَيْ فَوَهِمَ فِي مَتْنِهِ وَالصَّوابُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ : أَنَّ النَّيْعَ فَيْ فَوَهُمَ فِي مَتْنِهِ وَالصَّوابُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ : أَنَّ النَّيْعَ فَيْ فَوَهُمْ وَيْهُ وَالْمُ وَالْعُهُمْرَةً وَلَيْسَ فِيهِ ذِكُرُ

اور فرمایا: میں نے رسول اللہ مَالِیْنَ کواسی طرح کرتے دیکھا۔ حسن بن عمارہ متروک الحدیث ہے۔

سیدناعلی خانفوروایت کرتے ہیں کہ نبی طابقیا کہ فج قر ان کی نیت کے ہوئے تھے، تو آپ طابقیا نے دومر تبطواف کیا اور دومر تبد سعی کی۔

عیسیٰ بن عبداللہ کا نام مبارک بھی بیان کیا جاتا ہے اور سے متروک الحدیث ہے۔

سیدنا عبداللہ ٹالٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹالٹیم نے اور
سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی اور سیدنا ابن مسعود ٹھائٹھ اپ
عرے اور جے کے لیے دومر تبطواف اور دومر تبستی کی۔
ابو بردہ سے مرادعمرو بن بزید ہے جوضعیف ہے اور اس کے
علاوہ بھی سند میں متعددضعیف رُواۃ ہیں۔

سیدناعمران بن حصین دانشاروایت کرتے ہیں کہ نبی منافظ نے دومرتبہطواف اور دومرتبہ سعی کی۔

ہم سے ابن صاعد نے کہا: اس روایت میں محد بن یکیٰ نے اپنے علاوہ کی مخالفت کی ہے، ہم ان شاء انتہ ان کی طرف سے اسے بھی نقل کریں گے۔ اشتخ ابوائسن (امام دار قطنی افر مات ہیں: کہا جاتا ہے کہ محمد بن یکیٰ اُزدی نے اس روایت کوا پنے حافظ سے بیان کیا ہے، البند انہیں اس کے متن میں غلطی لگ گئی، جبکہ اس اساو سے درست بیہ ہے کہ نجی مُن میں شافیخ ان حجمہ اور سے کو ملایا۔ اور اس میں طواف اور سعی کا ذکر نہیں ہے۔ محمد بن یکیٰ اُزدی نے اس درست روایت کو متعدد باربیان کیا۔ اور

السطَّوَافِ وَلَا السَّعْيِ، وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَهَاجَاتَا مِكَانَهُول فَطُوافَ اور سَعَى كَذَكر بِهِ وَعَكَرُ يَعَدَى السَّعْقِ اللهُ الْمَاعِلَمُ وَسَعْتَ عَلَى الصَّوَابِ مِرَادًا، وَيُقَالُ: أَنَّهُ وَرَسْتَ الفَاظِيلِانَ كَرَدِ فِي تَصْدُواللهُ الْمُمَا وَرَجَعَ عَنْ ذِكْرِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ إِلَى الصَّوَاب،

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ندکورہ سند کے ساتھ بھی یہی مردی ہے کہ نبی طافیا نے ج قران کیا۔

ابونصر بیان کرتے ہیں کہ میں سید ناعلی ڈاٹھؤ سے ملا اور میں نے

مح کا احرام باندها ہوا تھا جبکہ انہوں نے مج اور عمرے

( دونوں ) کا احرام باندھا ہوا تھا،تو میں نے عرض کیا: کیا میں

بھی ای طرح کرسکتا ہوں جس طرح آپ نے کیا ہے؟ تو

انہوں نے فرمایا: تم الیا تب کر سکتے ہو جب تم نے عمرے سے

ابتداکی ہو۔ میں نے یوچھا: اگر میں ایسا کرنا جا ہوں تو کیے

كرول؟ انهول نے فرمایا بتم پانی كاایك برتن پکڑ واورا سے خود

پر بہالو، پھران دونوں کا اکٹھاا حرام با ندھو، پھران دونوں کے

ليے دومرتبه طواف اور دومرتبه سعی کرو، اورتم قربانی کے ون

حج کے مسائل

آ۲٦٣٣] سَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَلْمُ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ عِنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ وَكَذَالِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ وَكَذَالِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ وَكَذَالِكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدِ، قَالا: نَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ مُن مَخْلَدِ، قَالا: نَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ مُن مَخْلَدِ، قَالا: نَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ مُن عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، فَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَرَنَ. •

[٢٦٣٤] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ زُنُبُودٍ، نا فُضَيْلُ بْنُ عِياضٍ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ أَنْبُودٍ، نا فُضَيْلُ بْنُ عِياضٍ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ أَبِي نَصْوٍ، قَالَ: لَقِيتُ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ أَوْ مَنْصُودٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي نَصْوٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَلِيًّا وَقَدْ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِ وَأَهَلَ هُو بِالْحَجِ وَالْعَلَّ هُو بِالْحَجِ وَالْعَلْمُ أَنْ أَفْعَلَ كَمَا وَالْعُمْرَةِ، وَالْعُمْرَةِ، وَالْعُمْرَةِ، فَقُلْتُ: كَنْفَ أَفْعَلُ إِذَا أَرَدْتُ ذَالِكَ؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَقَلُكَ؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَقَلُكَ؟ قَالَ: تَأْخُذُ وَقَلَ عَلَى اللّهَ عَلَيْكَ ثُمَّ تُعِلُّ بِهِمَا إِذَا أَرَدْتُ ذَالِكَ؟ قَالَ: تَأْخُذُ جَعِيعًا، ثُمَّ تَطُوفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَتَسْعَى لَهُمَا فَوَافَيْنِ وَتَسْعَى لَهُمَا عَلَيْكَ ثُمَّ تَعِلُوكَ عُلَى اللّهُ الْمُحَاهِدِ، فَقَالَ: مَا كُنَّا صَعْمَ الْكَالُ فَلَا يَقْعَلُ . ٥ مَنْصُورٌ: فَذَكَوْتُ وَاحِدٍ فَأَمَّا الْآنَ فَلَا نَفَعَلُ . ٥ مَنْصُورٌ: فَذَكُونُ وَ وَاحِدٍ فَأَمَّا الْآنَ فَلَا نَفَعَلُ . ٥ مَنْصُورٌ: فَذَكُونُ وَ وَاحِدٍ فَأَمَّا الْآنَ فَلَا نَفْعَلُ . ٥ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّه

[٢٦٣٥] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْن بُهْلُول ...

أَنا أَسى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: اخْتَرْتُ الْإِفْرَادَ،

ے پہلے احرام مت کھولنا۔ مضور کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تذکرہ مجاہدر حمد اللہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا: ہم تو ایک ہی طواف کا فتو کی دیا کرتے تھے، لیکن اب ایمانہیں کریں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے حج إفراد کو اختیار کیا

امام شافعی رحمه الله فرمات ہیں: میں نے ج إفراد کو اختیار کیا اور ج تمتع کر نااچھا عمل ہے، ہم اسے مکر دونہیں سجھتے۔

• مسند أحمد: ۱۹۸۳۳

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ٢٦٢٨

وَالتَّمَتُّعَ حَسَنٌ لَا نَكْرَهُهُ.

[٢٦٣٦].... وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا عَلِيًّ بْنُ حَرْبٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ الْقِدَاحُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيّ، عَنْ حُمَيْدِ مَوْلَى عَفْرَاءَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَدِمَ أَبُو ذَرِّ فَأَخَلَ بِعِضَا مَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، يَقُولُ: ((لا يُصَلِّينَ أَحَدٌ بَعْدَ الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْسِ، وَلا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةً))، يَقُولُ ذَالِكَ ثَلاثًا. ٥ [٢٦٣٧] .... نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ، نا الْحَسِنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بَابَاهُ، عَنْ جُبَيْر بْن مُطْعِمٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عِنْهُ ، قَالَ: ((يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ

مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كَانَ)). ٥ [٢٦٣٨].... نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ناعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبِّيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَاهُ، يُخْبِرُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ السِّيِّي ﷺ خَبَرَ عَطَاءٍ هٰذَا: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَعْرِفَنَّ مَا مَنْعُتُمْ أَحَدًا يُصَلِّي عِنْدَ هٰذَا الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ)). [٢٦٣٩].... نا أَبُو طَالِبِ الْحَافِظُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يَزِيدَ الْأَعْمَى، نايَحْيَى الْبَابُلْتِيُّ، ناعُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، نا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَـالَ: ((يَا بَنِي

عابدرحمدالله بيان كرتے بين كەسىدنا ابوذر دالله تشريف لائ اور انہوں نے کعبے کے دروازے کی چوکھٹ پکڑی، پھر کہا: میں نے رسول اللہ ظافا کوفر ماتے سنا: کوئی بھی شخص صبح کے بعد طلوع آ فآب تک بالکل نمازنہ پڑھے اور نہ ہی عصر کے بعد یر ھے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے ،البتہ مکہ میں (ہر وقت ) يره صكتا ب\_انهول في يتن مرتب فرمايا-

سیدنا جیرین مطعم فانت سے مروی ہے کہ نی تالیا نے فرمایا: اے بی عبدالمطلب! تم کسی کومنع مت کرنا؛ جوبھی اس گھر کا طواف كرناچا ہے اور نماز پڑھناچا ہے (اسے پڑھنے دینا) خواہ رات یا دِن کا کوئی بھی وقت ہو۔

سیدنا جبیر بن مطعم ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی مُناٹیکا نے فرمایا: اے بی عبد مناف! اگر تہمیں اس معاملے ( یعنی بیت اللہ کے انظام والفرام) میں سے کھے ذمہ داری اور اختیار ملاہے تو مجھے یہ اطلاع بالکل نہ ملے کہتم نے کسی کواس بیت الله میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، چاہے دہ دِن یارات کی کسی بھی گفری میں نماز پڑھے۔

سیدنا جبیر بن مطعم والتا سے مروی ہے کہ نبی مالیانا اے بی عبدمناف اہم کسی کو بھی دِن یارات کے کسی بھی پہریں اس بیت الله میں نماز پڑھنے سے بالکل مت روکنا۔

٤٦١/٢ السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٤٦١

<sup>2</sup> سنسن أبي داود: ١٨٩٤ ـسنسن ابسن مـاجــه: ١٢٥٤ ـجـامـع التـرمـذي: ٨٦٨ ـسنن النسائي: ١/ ٢٨٤ ـ صحيح ابن خزيمة: ١٢٨٠ صحيح ابن حيان: ١٥٥٧ - المستدرك للحاكم: ١٨٨١

عَبْدِ مَنَافِ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا يُصَلِّى عِنْدَ هٰذَا الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْل أَوْ نَهَار)).

[٢٦٤٠] .... نا أَبُو عَلِى مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُ ، نا بُنْدَارٌ ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، نا مَالِكُ ، ح وَنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُودِيُّ ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، أنا مَالِكُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ نَبْيهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ غُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ الشَّافِعِيُّ : ((وَلا يَخْطُبُ)) . • يَاذَ الشَّافِعِيُّ : ((وَلا يَخْطُبُ)) . •

[٢٦٤١] .... نا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، نا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَبْعِهِ بَعْنَ نَبْيِهِ بْنِ وَهْبِ أَخِى بَنِى عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَ، أَنَّ عَنْ نَبْيهِ بْنِ عُبْمَانَ، عَنْ نَبْية بِلِ الدَّارِ أَخْبَرَ، أَنَّ وَأَبَانُ بِنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ بِنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ بِنِ عُثْمَانَ بَنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَة بْنِ جُبَيْرٍ وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَالِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنْ تَحْضُرَ ذَالِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْكَ : ((الْـمُحْرِمُ لا يَنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ وَلا يَخْطُبُ وَلا يَنْكُورُ أَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

رَكَا ٢٦٤٢] .... حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَشِّرِ، نَا عَبْدُ اللّهِ بَيَانَ، نَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عُنْ عَمْرِو بْنِ الْأَزْرَقُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عُنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: سَمِعَ لِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِي عَنْ شُبْرُمَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ لَلنَّيْ فُلْ رَجُلا يُلبِي عَنْ شُبْرُمَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ، فَقَالَ: ((أَحَجَجْتَ قَطُّ؟))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةً)). •

سیدنا عثمان و التفظ سے مروی ہے کہ نبی سکا تیکا نے فرمایا: جوشخص احرام میں ہو؛ وہ نہ خود تکاح کرے اور نہ کسی کا نکاح کرائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بیاضا فہ کیا کہ وہ نکاح کا پیغام بھی نہ بھیجے۔

سیدناعثان بن عفان والنوئیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طالیّا اللہ طالیّا کی سیدناعثان بینے اور نہ نے فر مایا: کُرم نہ خود نکاح کرے، نہ نکاح کا پیغام بیسیج اور نہ کسی کا نکاح کرائے۔

سیدنا ابن عباس ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی طُلْقِیْم نے ایک آ دمی کوشرمہ کی طرف سے تلبیہ پکارتے سنا، تو آپ طُلُقِیْم نے اس کی طرف آ دمی بھیج کراسے بلایا اور پوچھا: کیاتم نے بھی ج کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ طُلُقِیْم نے فرمایا: پہلے اپنی طرف سے جج کرو، پھرشبرمہ کی طرف سے جج کرنا۔

۱۹۲۰ عسلم: ۱٤۰۹ ـ سنن أبي داود: ۱۸۶۱ ـ سنن ابن ماجه: ۱۹۲۳ ـ جامع الترمذي: ۸٤٠ ـ سنن النسائي: ٥/ ۱۹۲

۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵، ۹۳۵، ۵۳۵ صحیح ابن حبان: ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۵

۵ سنن أبى داود: ۱۸۱۱ ـ سنن ابن ماجه: ۲۹۰۳ ـ صحیح آبن حبان: ۳۹۸۸ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٣٣٦

[٣٦٤٣] - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَاشِ، نا عَبْدُ السَّلْهِ بْنُ عُبَيْدِ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، نا حَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، نا خَالِدُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةً، اللَّهِ، نا خَالِدُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةً، عَنْ عَمْرِو، بِهٰذَا وَقَالَ: ((هَلْ حَجَجْجْتَ؟))، قَالَ: كَنْ عُمْرِو، بِهٰذَا وَقَالَ: ((هَلْ حَجَجْجْتَ؟))، قَالَ: كَا، قَالَ: ((هَلْ حَجَجْعَتَ؟)).

[٢٦٤٤] --- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُوسٰى، نا إِسْحَاقُ الْأَنْصَارِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ صَدَقَةً، نا صَالِحُ بْنُ بَيَانَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّرَّ حُمٰنِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ السَّرِّ حُمٰنِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ السَّدِ حَمْنِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ السَّدِ عَنْ رَجُل فَقَالَ لَهُ: السَّهِ عَنْ مَجْدَت حَجَّدَ حَجَّدَ حَجَّدَ حَجَّدَ حَجَّدَ مَنْ السِّي عَنْ فُلان إِنْ كُنْتَ حَجَجْت حَجَّدَ حَجَّدَ السَّامِ فَلَانِ إِنْ كُنْتَ حَجَجْت حَجَّدَ عَنْ السِّي عَنْ فُلان إِنْ كُنْتَ حَجَجْت حَجَّدَ عَنْ السِّي عَنْ فُلان إِنْ كُنْتَ وَالِلَا فَلَسِ عَنْ نَشْسُرُمَةً ، وَإِلَّا فَلَسِ عَنْ نَشْسُرُمَةً ، وَإِلَّا فَلَسِ عَنْ نَشْسُرُمَة ، وَإِلَّا فَلَسِ عَنْ فَسُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

[٢٦٤٥] .... نا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَان ، نا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْحَصَينِ بْنِ بُنِ عُمَّارَة ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ الْحَصَينِ بْنِ عُمَّارَة ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ طَاوُس ، عَنِ ابْنِ عَبّاس ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَنْ رَجُلا يُسلِق عَنْ نَبْيشَة فَقَالَ: ((أَيُّهَا الْمُلَبِي عَنْ نَبْيشَة وَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ )). تَفَرَّد نَبْيشَة وَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ )). تَفَرَّد بِهِ الْحَدِيثِ ، بِهِ الْحَدِيثِ ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ ابْنِ عَبَاس حَدِيثُ شُبْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ ابْنِ عَبَاس حَدِيثُ شُبْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ ابْنِ عَبَاس حَدِيثُ شُبْرُمَة .

یک اور سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ طَالَیْمُ نے استفسار فرمایا: کیاتم نے (اپنا) حج کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں ۔ تو آپ طَالِیُمُ نے فرمایا: یہ حج تمہاری طرف سے ہے اور شبرمہ کی طرف سے (دوبارہ) حج کرنا۔

سیدنا ابن عباس والشخابیان کرتے ہیں کہ نی منافیظ نے ایک
آدی کوئیٹ کی طرف سے تلبیہ کہتے سنا، تو آپ منافیظ نے فرمایا:
اے ئیٹ کی طرف سے تلبیہ کہنے والے! بیرج نیٹ کی طرف
سے ہوگیا اور تم اپنی طرف سے بھی حج کرو۔
اس حدیث کو اسلیحت بن عمارہ نے روایت کیا ہے اور وہ
متروک الحدیث ہے، جبکہ محفوظ حدیث سیدنا ابن عباس والشخا

سیدنا ابن عباس الله الله این کرتے میں کہ نی طافی ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کہدر ہاتھا: لَبَیْكَ عَنْ نُبَیْشَةَ لَة نِی طَالیُّا نِفِر مایا: اے نمیشہ کی طرف سے تلبیہ پکارنے والے! یہ حج نمیشہ کی طرف سے ہوگیا اورتم اپنی طرف سے بھی جج کرنا۔

سیدنا ابن عباس ٹائٹابیان کرتے میں کہ نی طافی نے ایک

الْمُقْرِءُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودِ الْمَرْوَزِيُّ، نا عَبْدُ الْمُوْرِيُّ، نا عَبْدُ الْمَوْرِيُّ، نا عَبْدُ الْمَوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، نا خَالِدُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْمَحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَبّاس، قالَ: سَمِعَ النّبِيُّ فَلَا رَجُلا يُلَيِّي عَنْ نَبْيشَةَ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا الْمُلَيِّي عَنْ نَبْيشَةَ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا الْمُلَيِّي عَنْ نَبْيشَةَ، قَالَ: لا، قالَ: ((فَهٰذِم عَنْ نَبْيشَةَ وَحُجَ عَنْ نَفْسِكَ)).

الْحَسَنُ بُنُ جَعْفَرِ بْنِ مِدْرَادٍ، نا عَيِّى طَاهْرُ بْنُ الْحَسَنُ بُنُ جَعْفَرِ بْنِ مِدْرَادٍ، نا عَيِّى طَاهْرُ بْنُ مِدْرَادٍ، نا عَيِّى طَاهْرُ بْنُ مِدْرَادٍ، نا عَيِّى طَاهْرُ بْنُ مِدْرَادٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ مَيْسَرَةَ ، عَنْ شُبْرُمَة ، فَقَالَ اللهِ فَلَا سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَة ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ فَيَّ : ((مَنْ شُبْرُمَةُ ؟)) ، قَالَ: أَخٌ لِى ، قَالَ : ((حُجَ عَنْ لَلهُ اللهِ فَالَ : ((حُجَ عَنْ لُلهُ وَهُمَ ، يُقَالُ : نَصْهِدِحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالَّذِى قَبْلَهُ وَهُمَّ ، يُقَالُ : الصَّوابِ مُوافِقًا لِو وَايَةِ إِلَى الصَّوابِ مُوافِقًا لِو وَايَةِ الْمَوْ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ عَلَى الصَّوابِ مُوافِقًا لِو وَايَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ عَلَى الصَّوابِ مُوافِقًا لِو وَايَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ عَلَى الصَّوابِ مُوافِقًا لِو وَايَةِ عَنْ بُنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ عَلَى الْحَدِيثِ عَلَى الْحَدِيثِ عَلَى المَّوابِ مُوافِقًا لِو وَايَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ عَلَى الْحِدُولِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَدِيثِ عَلَى الْحَدِيثِ عَلَى الْحِدُولِ الْحَدْولِ الْحَدِيثِ عَلَى الْحَدِيثِ عَلَى الْحَدِيثِ عَلَى الْحَدِيثِ عَلَى الْحَدِيثِ عَلَى الْحَدْولِ الْحَدِيثِ عَلَى الْحَدْولِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ عَلَى الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدْولِ الْحَدْولِ الْحَدِيثِ

رِهِ ٢٦٤٩] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا أَبُو عَوَانَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَعِنِ بْنِ نَافِعِ الْبَاهِلِيُّ، نا أَبُو بَكُرِ الْحُسَنِ بْنُ ذَكُواَنَ، نا عَمْرُو بْنُ الْكُلَيْبِيُّ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكُواَنَ، نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَنْ عَظَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَى رَجُلا يَقُولُ: لَبَيْكُ عَنْ شُبْرُمَةً، وَقَالَ: اللهِ فَقَالَ: ((هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟))، فَقَالَ: لا، قَالَ: ((هلْذِه عَنْكَ وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ)). • قَالَ: لا، قَالَ: ((هلٰذِه عَنْكَ وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ)). • قَالَ: لا، قَالَ: ((هلٰذِه عَنْكَ وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ)). • وَلَا أَبُو عَوَانَةَ وَلَا اللهِ عَوْلَا اللهِ عَوْلَا اللهِ عَوْلَا اللهِ عَوْلَا اللهِ عَوْلَا اللهِ عَوْلَا اللهِ عَلَيْكِ مَخْلَدٍ، نا أَبُو عَوَانَةَ اللهِ عَوْلَا اللهُ عَوْلَا اللهِ عَوْلَا اللهِ عَوْلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَوْلَا اللهُ عَوْلَا اللهُ عَوْلَا اللهُ عَوْلَا اللهُ عَوْلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَوْلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

آ دمی کو نبیشه کی طرف سے تلبید پکارتے سنا، تو آپ مَلَ اللهُمَّانِ فَر مَایا: اے نُبیشه کی طرف سے تلبید پکار نے والے! کیا تم نے (اپنا) حج کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ مَلَ اللهُمُ نے فر مایا: یہ حج نبیشه کی طرف سے بھی حج کرنا۔

یمی وہ محج روایت ہے جوسیدنا ابن عباس بڑ شہاسے مروی ہے اوراس سے پہلے والی روایت وہم ہے۔ کہاجا تا ہے کہ حسن بن عمارہ اسے روایت کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے اس سے رجوع کر کے درست کواختیار کرلیا۔ پھرانہوں نے ای درست الفاظ کے ساتھ اپنے علاوہ (دیگر رُواۃ) کی سیدنا ابن عباس مرافق سے روایت کردہ حدیث کے مطابق روایت کیا، اوروہ ہر حالت میں متروک الحدیث ہے۔

سیدنا ابن عباس والتهاییان کرتے ہیں کہ رسول الله طالیّ نے ایک آدی کو لَبَیْنْ فَ عَنْ شُبْرُ مَا اَکْتِ سَا اُلّا رسول الله طالیّ ا نے استفسار فرمایا: کیا تم نے بھی حج کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ طالیۃ نے فرمایا: یہ تیری طرف سے ہوگیا اور شرمہ کی طرف سے (پھر بھی ) حج کر لینا۔

اختلاف سند کے ساتھ بالکل ای (گزشته) مدیث کے مثل

🗗 سلف برقم: ۲٦٤٢

سیدنا ابن عباس والنبئ بیان کرتے ہیں کہ نبی مظافیظ نے ایک آدى كولَبَيْكَ عَنْ شُبْرُ مَةَ كَتِي سَاءَوْآ بِ اللَّهُ مِنْ مَعْ مايا: تم نے اپنی طرف سے حج کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ مَثَاثِينًا نِهِ مِن ما ما: این طرف سے تلبیہ یکارو۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

سيدنا ابن عباس فأنتما بيان كرت مي كدرسول الله طافيم أيك آ دی کے پاس سے گزرے تو وہ کسی اور آ دمی کی طرف سے تلبیه کہدر ما تھا، تو آپ مُلِیْم نے فرمایا: اے فلال کی طرف ہے تلبیہ کہنے والے!اگر تونے اسلام کا (فرض کردہ) حج نہیں كماتوا يي طرف يح تلبيه كهه

سیدنا ابن عباس ڈاٹٹئزاروایت کرتے ہیں کہ نبی مُؤٹٹؤ نمے ایک آ دی کو دوسرے کی طرف سے تلبیہ کہتے ساتو آپ مالی اے اس سے فر مایا: اگرتم نے اپنی طرف سے حج کیا ہوا ہے تو پھر اس کی طرف سے تلبیہ بکار ، وگرنہ پہلے اپنی طرف سے جج کر۔

سیدنا جابر وان فی وایت کرتے ہیں کہ نبی مالی فی نے ایک آ دمی کو لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ كَمِتْ سَاءَتُواْ بِعَلَيْمُ فَاسْتَفْسار

مَرَّةً أُخْرَى ، نا أَبُو بَكْرِ الْكُلَيْبِيُّ ، نا الْحَسَنُ بْنُ بَي مروى -دِينَارٍ، عَنْ عَمْرُو بْن دِينَارٍ، مِثْلَهُ سَوَاءً.

> [٢٦٥١] .... نا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَن بْن يُوسُفَ الْمَرْوَرِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْمَلِكِ بن زَنْـجُــوَيْـهِ، نا الْفَرْيَابِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيِّ عَبَّا رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: ((حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟)) قَالَ: لا قَالَ: ((عَنْ نَفْسِكَ فَلَبِّ)).

[٢٦٥٢].... نـا أَبُـو بَـكْـرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَبُوعَلِيًّ الصُّفَّارُ وَابْنُ مَخْلَدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ التَّرْقُفِيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَحْوَهُ.

٢٦٥٣].... نا ابْنُ مُبَشِّر، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَان، نا إِسْحَاقُ ٱلْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكِ، عَن ابْن أَبِي كَيْلَى، حِ وَمَا أَبُّو بَكُرِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ، نَا أَبُو بَدْرِعَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا مُعَاذُ بْنُ هَانَ ۚ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ يُلَبِّى عَنْ رَجُلٍ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا الْمُلَيِّي عَنْ فُلانَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْكَام فَلَبِّ عَنْ نَفْسِكَ)).

[٢٦٥٤].... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نا سُورَةُ بْـنُ الْـحَـكَــم، ناعَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، عَنِ النَّبِي عِنْ آنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُلَّتِي عَنْ آخَرَ، فَقَالَ لَهُ: ((إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ، فَلَبِّ عَنْهُ ، وَإِلَّا فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ)).

[٢٦٥٥] .... نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ هُ وسَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأُبُلِّيُّ، نَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ نَافِع، نَا ثُمَامَةُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: سَمِعَ النَّبِيُّ وَجُلَا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: ((حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فَاحْجُجْجُ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُسِكَ ثُمَّ حُجَ عَنْ شُسْرُمَةً)).

[٢٦٥٦] .... ثنا أَبُّو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، وَالْحُسَيْنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ، نا هُشَيْمٌ، نا ابْنُ أَبِي لَيْلَي، عَنْ عَطَاء، عَنْ عَطَاء، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي عَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُلَيِّي عَنْ شَبْرُمَةً ؟))، قَالَ: فَذَكَرَ قَرَابَةً شُبْرُمَةً ، فَقَالَ: ((وَمَا شُبْرُمَةُ؟))، قَالَ: فَذَكَرَ قَرَابَةً لَهُ، فَقَالَ: ((أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟))، قَالَ: فَقَالَ: لا، قَالَ: ((فَاحْجُجْعِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ احْجُجْعِ عَنْ شُسِكَ ثُمَّ احْجُجْعِ عَنْ شَسْكَ ثُمَّ احْجُجْعِ عَنْ شُبْرُمَةً)).

[٢٦٥٧] .... وَنا هُشَيْمٌ، نا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَن الْبِي قِلابَةَ، عَن ابْن عَبَّاسِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْن أَبِي لَيْلْي.

آ ﴿ ٢٩٥٨] ... نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا هَارُونُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا هَارُونُ بِنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ شَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، قَالَ: ((مَنْ شُبْرُمَةَ؟)) ، قَالَ: ((هَلْ حَجَجْتَ قَالَ: ((هَلْ حَجَجْتَ قَالَ: ((هَلْ حَجَجْتَ قَالَ: ((فَاجْعَلْ هٰذِهِ عَنْكَ ثُمَّ قَالَ: (لَعَلْ حَجَجْتَ قَالَ: ((فَاجْعَلْ هٰذِهِ عَنْكَ ثُمَّ قَالَ: (لَا شُبْرُمَةَ)) ، قَالَ: ((فَاجْعَلْ هٰذِهِ عَنْكَ ثُمَّ لَيْ شُبْرُمَةَ)) . •

[٢٦٥٩] .... ثنا ابْنُ مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا عَلِي مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا عَلِي مُبَلِّي بِهٰذَا، وَقَالَ: ((فَاجْعَلْ هٰذِهِ عَنْكُ ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةً)).

[٢٦٦٠] .... نَا عَلِي بُن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، نا ابْنُ أَبِي خَيْثَ مَةَ ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيُوسُفُ بْنُ بُهْلُولِ ،

فرهایا: تم نے اپنی طرف سے جج کرلیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ مُنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ لِمِلاً پِیلاً پِی طرف سے جج کرو، پھر شہر مدکی طرف سے جج کرنا۔

سیدہ عائشہ ڈاٹٹ روایت کرتی ہیں کہ نبی ناٹیجائے ایک آ دمی کو شہر مدکی طرف سے تلبیہ کہتے سا، تو آپ ماٹیجائے نے استفسار فرمایا: شہر مدکون ہے؟ تو اس نے اپنی قرابت داری بیان کی (یعنی اس سے جو رشتہ تھاوہ بتلایا) تو آپ ماٹیجائے نے فرمایا: کیا تم نے اپنی طرف سے جج کیا ہواہے؟ اس نے کہا بنہیں ۔ آپ ماٹیجائے نے فرمایا: (پہلے) تم اپنی طرف سے جج کرو، پھر شہر مدکی طرف سے کرنا۔

ایک اور سند کے ساتھ ابن ابی لیل کی (لیعنی بچیلی) حدیث کے ہی مثل ہے۔

سیدنا ابن عباس و المخاروایت کرتے ہیں کہ نبی طافی ان نے ایک آ دی کو کبیٹ کے من شہر کہ آتھ کہتے سنا، تو آپ طافی ان فرمایا: شرمہ کون ہے؟ اس نے کہا: میرا بھائی ہے۔ یا ( کہا کہ ) میرا قرابت دار ہے۔ آپ طافی ان نے کہی جج کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ طافی ان فرمایا: اس جج کواپی طرف سے تبیہ کہنا۔ طرف سے تبیہ کہنا۔

ایک اورسند کے ساتھ منقول ہے کہ آپ منافظ نے فرمایا: اس عج کوا پی طرف سے بنالے، پھرشبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔

ندکورہ سند کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے۔

🛭 صحيح ابن حبان: ٣٩٨٨

قَالَا: نَا عَبْنَدَةُ ، بِهٰذَا ، وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدَةَ مَرْفُوعًا .

[٢٦٦٦] .... ثنا ابْنُ مَخْلَدِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَتِيقُ، نا الْأَنْصَارِئُ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ الْنَبِي عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

المَحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَوْنَ، أَنا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي اللَّهِ سَمِع رَجُلا يُلَبِي عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ: ((مَنْ شُبُرُمَةً؟))، فَقَالَ: أَخِي أَوْ ذُو قَرَابَةٍ لِي، قَالَ: ((حَجَجْت؟))، فَقَالَ: قَالَ: لا، قَالَ: ((فَاجْعَلْ هٰذِهِ عَنْكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْهُ)).

[٢٦٦٣] ..... ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُحَمِّدُ اللَّبِيعِ، نَا مُحَمَّدُ الْمُلَكِّرُ أَبُو يُوسُفَ، نَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، نَا مُحَمَّدُ بِشْ بِشْدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَزْرَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَعْ النَّيِيُّ فَيْ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةً، فَقَالَ: ((الَّبِ عَنْ شُبْرُمَةً، فَقَالَ: ((الَّبِ عَنْ شُبْرُمَةً)) . قَالَ: لا، قَالَ: ((الَّبِ عَنْ شُبْرُمَةً)).

[٢٦٤] ٢ ] .... حَدَّ ثَنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّد بْرُ عُبَيْدْ، نا ابْنُ أَبِي خَيْهُمَةَ، نا يَحْيَى بْنُ مَعِين، نا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيكِ ابْنِ جَبُيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّى عَنْ شُعِيدِ عَنْ شُعِيدِ بَعْ رَجُلًا يُلَبِّى عَنْ شَعِيدِ بَعْ رَجُلًا يُلَبِّى عَنْ شَعْ رَجُلًا يُلَبِّى عَنْ شَعِيدِ عَنْ شُعْرُمَةً مَوْقُوفًا.

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْن عَفّانَ ، نا يَحْيَى بْنُ فُضَيْل، نا الْحَسَنُ بْنُ فُضَيْل، نا

سیدنا این عباس و الله این کرتے میں کہ نبی مالی کے ایک آدمی کولی یک عَنْ شُبدرُ مَهَ کہتے سا۔۔آگای کے مثل تحدیث بان کی۔

سیدنا ابن عباس بی شهروایت کرتے ہیں کہ نی منافیخ نے ایک آدی کوشرمہ کی طرف سے تلبیہ کہتے سنا، تو آپ شافیخ نے استفسار نربایا شیرمہ کون ہے؟ اس نے کہا: میرا بھائی ہے۔ یا ( کہا کہ ) میرا قرابت دار ہے۔ آپ شافیخ نے فرمایا: کیا تم نے ( اپنا ) حج کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ شافیخ نے فرمایا: اس حج کواپنی طرف سے بنا ہے، پھراس کی طرف سے حج کرنا۔

سیدنا ابن عباس ٹائٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی مُٹائیلاً نے ایک آدی کوشرمہ کی طرف سے تلبیہ کہتے سنا، تو آپ ٹائیلاً نے فرمایا: کیاتم نے (اپنا) جج کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ مٹائیلاً نے فرمایا: (پہلے) اپنی طرف سے تلبیہ کہہ، پھرشرمہ کی طرف سے تلبیہ کہہ، پھرشرمہ کی طرف سے تلبیہ کہنا۔

سعید بن جیر روایت کرتے میں کرسیدنا ابن عباس والفیانے ایک آدمی کوشبرمه کی طرف سے تلبیه کہتے سا۔ یدروایت موقوف ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ وہی حدیث موتو فامروی ہے۔

حَسَنُ بْنُ صَالِحِ، نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا نَحْوَ لَفْظِ أَبِي يُوشُفَ.

[٢٦٦٦] .... ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمْلاءً، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَاقِيلَ، نا هِ شَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِدِ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةً، قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أَمُّ عُشْمَانَ بِنْتُ أَبِي شَفْيَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ عَشْمَانَ بِنْتُ أَبِي شَفْيَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ عَشُمولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّا الْمَاءِ حَلَقًا الْمَاءِ اللّهِ الْمَاءِ اللّهَ الْمَاءِ اللّهِ الْمَاءِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

[٢٦٦٧] --- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا إِسْرَاهِهِمُ بْنُ يُوسِكُو بْنُ إِسْرَاهِهِمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ، نا أَبُو بكُو بْنُ عَيْلَةً عَنْ صَفِيَّةً عَيْنَ مَعْفُوبَ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً، عَنْ أَمِّ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمِّ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمْ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمْ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ)).

[٢٦٦٨] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ إِلَّ حُمْنِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا أَبُو يُونُسَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ يُونُسَ الْحَفَرِيُّ، نا هُرَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ الْمُحْرِمَةِ تَأْخُذُ مِنْ شَغْرِهَا عَنْ الْمُحْرِمَةِ تَأْخُذُ مِنْ شَغْرِهَا مِثْلَ السَّبَايَةِ.

[٢٦٦٩] .... ثنا ابْ أَ مَخْلَدِ ، نا صَالِحُ بْنُ مُقَاتِل بْنِ صَالِحٍ ، نا أَبِى ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَان ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ الْسُنَّة تُدَلِّكُ الْمَرْأَةُ الْبِنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنَ السُّنَّة تُدَلِّكُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَأْسِهَا بِشَيْء مِنْ حِنَّاء عَشِيَّة الْإِحْرَام ، وَتُغَلِّفُ رَأْسِهَا بِعَسْلَة لَيْسَ فِيهَا طِيبٌ وَلا تُحْرِمْ عُطُلًا . وَرَأْسَهَا بِعَسْلَة لَيْسَ فِيهَا طِيبٌ وَلا تُحْرِمْ عُطُلًا . وَلَا تُحْرِمْ عُطُلًا .

سیدنا ابن عباس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّالِیُّم نے فرمایا:عورتِ کے لیے سرمنڈ وانانہیں ہے،ان کے لیےصرف بال کٹوانا ہے۔

سیدنا ابن عباس الشخابیان کرتے میں کدرسول الله طالح نے فرمایا عورتوں کے لیے سرمنڈ وانانہیں ہے، ان کے لیے صرف بال کوانا ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر والٹی نے احرام والی عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ انکشتِ شہادت جتنے بال کائے گی۔

عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر وہ شخی فرمایا کرتے تھے: سنت میں سے بیتھی ہے کہ عورت احرام با ندھنے کی شام کواپنے سرمیں پھے مہندی لگالے اور اپنے سر پردھونے کی کسی چیز (لیعنی مابن وغیرہ) کالیپ کرلے جس میں خوشبو نہ جوہ اوروہ زیورات سے خالی ہوکراحرام نہ با ندھے (لیعنی پچھے نہ بچھ پہن لے)۔

سيده عائشه والله بان كرتى بين كهرسول الله ماليا في عورتون

🕡 سنن أبي داود: ١٩٨٥ ـ المعجم الكبير للطبراني: ١٣٠١٨

عَلِى بُنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، نا خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ الْقَرَنِيُّ، نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّهْ مِنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّة عَنِ النَّهُ عَنْ صَفِيَّة بِنْ اللهُ عَنْهَا، فَي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: رَخَصَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: رَخَصَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ المُخَفَّيْنِ عِنْ مَا لَلهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهْذَا. ٥ عَنْ عَائِشَةَ بِهْذَا. ٥ حَتَّى حَدَّثَتُهُ صَفِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ بِهْذَا. ٥

[٢٦٧١] ..... ثنا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نَا الْخَسَنُ بْنُ عَرْفَةَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً، عَنِ الْرُهْرِيّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّهُ كَانَ يُمْتِي النِّهْرِيّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّهُ كَانَ يُمْتِي النِّسَاءَ أَنْ يَقْطَعْنَ الْخُقَيْنِ، حَتَّى قَالَتْ لَهُ صَفِيّةُ: النِّسَاءَ أَنْ يَقْطَعْنَ. مَوْقُوفٌ. إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُهُنَّ أَنْ لا يَقْطَعْنَ. مَوْقُوفٌ. [٢٦٧٢] .... ثننا عَبْدُ اللّه بن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بن مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَلَاءُ بَنُ الْعَلَاءُ بَنُ الْعَلَاءُ وَمُ الْمَنْ عَبْل أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ بَنُ أَيُّوبَ، نَا عَبِيدَةً ، نَا الْعَلَاءُ وَبُل أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ بَنُ أَيُّوبَ مَنِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ وَلَا الْعَلَاءُ وَلَيْسَ وَكُلْ الْمَعْرُونَ بَوْدُورًا بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ مَا الْحَجُ مِنْ قَابِل.

" الْحَضْرَ مِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمِ الْمُقَوِّمِيُّ، نَا سُفْيَانُ الْحَضْرَ مِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمِ الْمُقَوِّمِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: اَخْتَلَفَ ابْنُ عَبْدِ عَبَّاسٍ ، وَالْعِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةً فِي غَسْلِ الْمُحْرِمِ وَأُسَّهُ فَأَرْسَلُونِي إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي أَسْلُولِي أَسْلُ الْمُحْرِمِ وَأُسَّهُ وَهُو مُحْرِمٌ ؟ كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِي فَيَا إِلَى أَيْعِلِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهُ وَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَذْبَرَ بِهِمَا . •

کے لیے احرام کے وقت موز ہے پہننے میں رخصت دی ہے۔ سالم کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ٹاٹٹنا سے مکروہ سمجھا کرتے تھے، یہاں تک کہ صفیہ نے انہیں سیدہ عائشہ ڈٹٹنا سے مروی بھی حدیث بیان کی۔

سالم روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر دالتھا عورتوں کوفتو کی دیا کرتے تھے کہ وہ موزوں کو کاٹ لیس۔ یہاں تک کہ (ان کی اہلیہ) صفیہ نے ان سے کہا: یقیناً سیدہ عائشہ ڈالٹھا نہیں حکم فرمایا کرتی تھیں کہوہ (موزوں کو) مت کاٹیس۔ بیروایت موقوف

عطاء رحمہ الله سیدنا ابن عباس واللها کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نحر کے روز بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے اپنی بیوی ہے ہمبستری کرلی، تو انہوں نے فرمایا: وہ دونوں مل کر (کفارے میں) ایک اونٹ کی قربانی دیں اوران پرآئندہ سال حج کرنالازم نہیں ہے۔

عبداللہ بن حنین بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس والمنتها ور مسور بن مخر مد واللہ کا مُرم کے اپنے سرکو دھونے کے بارے میں اختلاف ہوگیا تو انہوں نے مجھے سیدنا ابوالیوب انصاری واللہ کی طرف بھیجا۔ ہیں نے ان سے بوچھا کہ آپ نے بی منافی کا محرف بھیجا۔ ہیں نے ان سے بوچھا کہ آپ نے بی منافی کو حالت احرام میں اپنا سرکس طرح دھوت و یکھا؟ تو انہوں نے اپنے سر پر پانی بہایا اور اپنے ہاتھوں کو آگے بھی لائے اور اپنے ہاتھوں کو آگے بھی لائے اور اپنے ہاتھوں کو آگے بھی لائے اور اپنے ہاتھوں کو آگے بھی

سنن أبي داود: ١٨٣١ مسند أحمد: ٢٤٠٦٦ ، ٦٧ • ٢٤٠

<sup>•</sup> صحيح البخارى: • ١٨٤-صحيح مسلم: ١٢٠٥ ـ سنن أبي داود: • ١٨٤ ـ سنن ابن ماجه: ٢٩٣٤ ـ سنن النسائي: ٥/ ١٢٨ ـ مسند أحمد: ٢٣٥٢٩ ـ صحيح ابن حبان: ٣٩٤٨

[٢٦٧٤] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْحَالِقِ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمِّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُعَاوِيَةً بْنِ حَدِيجٍ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ مُعَاوِيةً بْنِ حَدِيجٍ ، أَنَّهُ قَدِمَ عَنْ أَبِيهِ مَعْدِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ أَبِيهِ مَعْدِي الرَّحْمُنِ ، عَنْ أَبِيهِ مُعَاوِيةَ بْنِ حَدِيجٍ ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَيْ وَمَعَهُ أُمَّهُ كَبْشَةُ بِنْتُ مَعْدِي كَلِي مَعْدِي كَلِي مَعْدِي الرَّحْمُنِ عَنْ أَلُهُ فَيْمَ وَمُعَمِّدُ أَمُّهُ كَبْشَةُ بِنْتُ مَعْدِي كَلِي مَعْدِي كَلِي مَعْدِي اللهِ فَيْ وَمَعَهُ أُمَّهُ كَبْشَةُ بِنْتُ مَعْدِي كَلِي مَعْدِي كَلِي مَعْدِي اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ فَيْ وَمَعَهُ أَمَّهُ كَبْشَةُ بِنْتُ مَعْدِي مَعْدَى مَعْدِي وَمَعْدُ أَمْهُ كَبْشَةُ بِنْتُ مَعْدِي مَنْ اللهِ عَبْدِي مَعْدُي اللهِ عَنْ يَدَيْكِ وَسَبْعًا عَنْ رَجْلَيْكَ ) . . فَقَالَتُ أَمُّونَ وَاللّهُ الْكُولُ وَاللّهُ اللهِ عَلَى رَجْلَيْكَ ) . . فَقَالَ لَهُ اللهُ اللهِ عَنْ يَدَيْكِ وَسَبْعًا عَنْ رَجْلَيْكَ ) . . فَقَالَتُ أَمْدُيْكَ ) . . فَقَالَتُ مَعْدُيْكَ ) . .

[ ٢٦٧٥] ..... ثنا أَبُو سَعِيدِ الْإِصْطَخُرِيُّ الْفَقِيهُ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَعْدِ الزَّهْرِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِی، قال: سَمِعْتُ سُفْیَانَ ذَکَرَ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَأَةَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُطُلَبُ وَلَكِنْ عَطَاءً، عَنِ النَّبِي عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِي عَنَانَ يُطُلَبُ وَلَكِنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطَّلُعَ الشَّمْسُ)). • ترْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُّلُعَ الشَّمْسُ)). • تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُّلُعَ الشَّمْسُ)). • •

[٢٦٧٦] ..... ثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِرَاءَ ةَ عَلَيْهِ، ننا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا هَارُونُ بْنُ الْمُخِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيّ، عَنْ عَلْمَ اللَّافِفِيّ، عَنْ عَلْمَ اللَّافِقِيّ، عَنْ خَالَتِهَا عَلَيْهَا ، عَنْ خَالَتِهَا عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَمَرَ نِسَاءَ هُ أَنْ يَخْرُجْنَ مِنْ جَمْعِ لَيْلَةً جَمَعَ فَيَرْفِينَ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ تُصْبِحُ فِي مَنْزِلِهَا فَكَانَتْ تَصْنَعُ ذَالِكَ حَتَّى مَاتَتْ. قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ أَزُلْ أَفْعَلُهُ.

[٢٦٧٧] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا أَخْمَدُ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي مَيْمُونُ

سیدنا معاویہ بن حدث النظار وایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ منالیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی والدہ کبشہ بنت معدیکرب ہی شخا بھی تھیں، جو کہا شعث بن قیس کی چوپھی تھیں، تو ان کی والدہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے تتم اٹھائی تھی کہ میں گھٹوں کے بل بیت اللہ کا طواف کروں گی ۔ تو رسول اللہ منالیم کے اس سے فر مایا: تم اپنی ٹا ٹکول پرسات سات طواف کرو، سات اپنے ہاتھوں کی طرف سے اورسات اپنی ٹا ٹکول کی طرف سے۔

سیدنا ابن عباس والشخاسے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹیکا نے فرمایا: تم جمرہ کو تب تک کنگریاں نہ مارو جب تک کہ سورج نہ طلوع ہو جائے۔

سیدہ عائشہ والم اوایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ طالع نے اپنی ازواج کو تھم فرمایا کہ وہ مزدلفہ سے رات کو ہی روانہ ہو جا کیں اور جمرات کو تکریاں ماریں، چھروہ اپنی قیام گاہ میں صبح کریں۔ چنانچہ وہ تادم وفات ایسے ہی کرتی رہیں۔ عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں بھی ہمیشہ سے ایسے ہی کرتا ہوں۔

سیدہ عائشہ و اللہ علی اللہ علی کہ میں نے رسول اللہ علی کا طواف افاضہ کرنے سے پہلے خوشبولگائی، جس وقت آپ نے

سنن أبي داود: ۱۹٤۱ مسند أحمد: ۲۰۸۲، ۲۰۸۹، ۲۸۴۱ صحیح ابن حبان: ۳۸۲۹

## ا پنا حج مکمل کیا۔

بْنُ يَحْيَى بْنِ مُسْلِم بْنِ الْأَشَجِ، حَدَّثِنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حِينَ قَضَى حَجَّهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. •

[۲٦٧٨] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسَى، نا يُبيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَ اللهِ عَنْهَا، قَالَ اللهِ عَنْهَا، يَدُي اللهُ عَنْهَا، يَدْبَحُ وَيَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ. •

آ ٢٦٨٠ إ .... ثنا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَنْ وَالْكَاتِبُ، نا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ، نا أَبُو خَالِدِ الْأَصْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا، قَالَتْ: أَقَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِ النَّهِ عَنْهَا وَمُكَنَ يَوْمِ النَّهُ وَمُكَنَ يَوْمِ النَّهُ وَمُرَةً إِذَا زَالَتِ بِمِمنَى لَيَالِي آيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّهْمِ مُنَ الْمُعْمَلُ مَا يَكْبُرُ مَعَ كُلِّ الشَّهْمِ مُنَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ

سیدہ عائشہ بھٹ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول الله طالیم کو طواف الله طالیم کا جانور) ذیح طواف افاضہ کرنے سے پہلے اور (قربانی کا جانور) ذیح کرنے اور سرمنڈ وانے کے بعدا پنے ہاتھ سے خوشبولگایا کرتی تھی۔

سیدہ عائشہ وہ اللہ منافی میں کہ میں نے رسول اللہ منافی کا آپ کے احرام باندھنے سے پہلے کو فت احرام باندھنے سے پہلے بھی خوشبولگائی اور احرام کھولنے کے وقت طواف افاضہ کرنے سے پہلے بھی۔
سے پہلے بھی۔

سیدہ عائشہ بی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مظافیم نے تحرک آ خری دِن طواف افاضہ کیا، یہاں تک کہ آ پ نے ظہری نماز ادا کی، پھر آ پلوٹ آئے اور ایام تشریق کی را تیں منی میں کھیرے، جب سورج ڈھل جاتا تو آ پ جمرات کو کنگریاں مارتے، ہر جمرہ کوسات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری کے ساتھ داللہ اکبر' کہتے۔ آ پ پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس کافی ویر کھڑے ہوتے اور خوب عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے، پھر تیسرے جمرہ کو کنگریاں مارتے لیکن اس کے پاس

• صحيح البخارى: ١٥٣٩ ـ صحيح مسلم: ١١٨٩ ـ مسند أحمد: ٢٩٨٨ ٢ ـ صحيح ابن حبان: ٣٧٧٢

👁 مسند أحمد: ۲٤۱۱۱ محيح ابن حبان: ۳۷۷۱ ، ۳۷۷، ۳۷۷۱

کھڑےنہ ہوتے۔

حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَعِنْدَ الْجَمْرَةِ الشَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ ثُمَّ يَرْمِى النَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. •

إد ٢٦٨١] .... ثنا ابْنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْحَمِيدِ، نا عَبْدُ بُن عَبْدِ الْحَمِيدِ، نا عَبْدُ السَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، نا عَبْدُ السَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ السَّهِ عَنْ أَبِيهِ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَمْشِى فِي وَعُر رَضِي اللهِ عَلَى كَانَ يَمْشِى فِي رَمْيهِ الْجِمَارَ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَلا يَرْكَبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا شَيْءٍ مِنْهَا. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُعَلَانَ ذَالِكَ.

الْعَزِيزِ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا أَبُو خَالِلِهِ الْعَزِيزِ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا أَبُو خَالِلِهِ الْأَحْمَرُ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيٌّ بْنُ شُعَيْبٍ، نا عَبْدُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْعَيْدِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ الْمَحِيدِ بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ الْمَحِيدِ بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِر بْنَ عَبْد اللهِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيْ فَيْلَ رَمَى الْجَمْرةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحَى قَأَمًا بَعْدَ ذَالِكَ فَعِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. وَقَالَ الشَّمْسِ. وَقَالَ الشَّمْسِ. وَقَالَ الشَّمْسُ. 9

[٢٦٨٣].... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عُمَرُ بْنُ اَسْمَاعِيلَ، نا عُمَرُ بْنُ أَسْعِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: مِثْلَهُ. الْخُبَرِنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: مِثْلَهُ. [٢٦٨٤].... حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا سَعِيدُ بْنُ بِحْرِ الْقَرَاطِيسِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، سَعِيدُ بْنُ بَحْرِ الْقَرَاطِيسِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ

سیدنا ابن عمر و النبروایت کرتے ہیں کدرسول الله تلافی جمرات کی رمی کے لیے جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بیدل ہی چلا کرتے تھے اور ان میں ہے کسی کے پاس بھی سوار ہو کرنہیں جاتے تھے۔سیدنا ابو بکر واٹن اور سیدنا عمر اللہ تھا کہ ایسے ہی کرتے تھے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ دفائیڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مُلاہیڈ کا وریکھا، آپ نے نبی مُلاہیڈ کا وریکھا، آپ نے بیک کرون کی است کے دفت جمرات کی رق کی اور جواس کے بعد کی وہ زوال آفاب کے دفت کی تھی۔ ابن البی شیبہ نے اس طرح بیان کیا: آپ مُلاہیڈ کا نے خرکے روز چاشت کے دفت جمرہ عقبہ کی رقی کی ، اور اس کے بعد کا دفت وہ ہے جب سورج وصل جائے۔

ا ختلاف سند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے۔

مام زہری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّافِعُ جب اس جرہ کی رمی کرتے جو مجدمنی کے قریب ہے تو اسے سات کنگریاں مارتے اور جب بھی آپ کنگری چھیکتے تو ''اللہ اکبر''

مسند أحمد: ۲٤٥٩٢ ـ سنن أبى داود: ۱۹۷۳ ـ صحيح ابن حبان: ۳۸٦٨ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٧٧

<sup>@</sup> مسند أحمد: 3300 ، ٢٢٢٢ ، ٧٥٥٢

<sup>€</sup> مسند أحمد: ۱٤٣٥٤، ١٤٤٢٥، ١٤٢١١ـ صحيح ابن حبان: ٣٨٨٦

إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِى تَلِى الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ مِنْ فَي يَرْمِيهَ اِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَيِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ تَفَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَيَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ، ثُمَّ يَأْتِى الْجَمْرَةَ الشَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَيِّرُ كُلَّمَا رَمَى الشَّانِيةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَيِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاتٍ يُكَيِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاتٍ يُكَيِّرُ كُلَّمَا رَمَى فِي فَيْ الْوَادِي فَي قَلْ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْحَادِي فَي قَلْ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْحَدِي فَي قَلْ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

[٢٦٨٥] .... ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ، ناجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الشِّيرَاذِيُّ، نا بِكُرُ بْنُ بَكَارٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، نا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ السُّهِ عَنْ جَدِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ النَّهَارِ شَاءُ وا.

[٢٦٨٦] .... ثناً عَلِى بن أَخْمَد بن الْهَيْثُم الْبزّازُ ، نا عَلِى بن حَرِب ، نا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ حَجَاج بن اَرْطَاة ، عَنْ أَبِي الْجَهْم ، أَرْطَاة ، عَنْ أَبِي الْجَهْم ، عَنْ عَمْرة ، عَنْ عَائِشَة ، عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: ((إِذَا رَمْي وَحَلَق وَذَبَحَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْء إِلّا النّسَاء )). •

[٢٦٨٧] -حَدَّثَنَا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، نا أَبُو

کہتے۔ پھرآ گے بڑھ جاتے اور قبلہ رُ وہو کر تھر تے، آپ اپ ہاتھوں کو اُٹھائے ہوتے تھے اور دعا فرماتے۔ آپ وہاں کافی دیر تک تھر ہے رہتے۔ پھر دوسرے جمرہ کے پاس آتے اور اسے بھی سات کنگریاں مارتے اور ہرکنگری چینگتے ہوئے 'اللہ اکبر' کہتے۔ پھر ہائیں جانب وادی کے قریب اُتر جاتے اور قبلہ رُوہ وکر تھر جاتے ، آپ اپنے ہاتھوں کو اُٹھائے ہوتے تھے اور دعا فرماتے۔ پھر تیسرے جمرہ کے پاس آتے جوعقبہ کے پاس ہے، اسے بھی سات کنگریاں مارتے اور ہرکنگری چھیئے ہوئے ''اللہ اکبر' کہتے۔ پھر واپس آجاتے اور اس کے پاس ہوئے ''اللہ اکبر' کہتے۔ پھر واپس آجاتے اور اس کے پاس نہیں تھر سے تھے۔

امام زہری فرماتے ہیں: میں نے سالم بن عبداللہ کو اپنے والد کے حوالے سے بیر حدیث بیان کرتے سنا، اور انہوں نے بی ملائظ سے روایت کیا۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر والٹنا بھی ایسے بی کیا کرتے تھے۔

عمرو بن شعیب این باپ سے اور وہ این دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مُثَاثِّةًا نے چرواہوں کورخصت دی کہ وہ رات کے دفت بھی رمی کر سکتے ہیں اور دِن کے کسی بھی پہر میں جب چاہیں رمی کر سکتے ہیں۔

سیدہ عائشہ وٹا سے مروی ہے کہ نبی ٹاٹیٹی نے فرمایا: جب حاجی رمی کر لے، سرمنڈوالے اور ( قربانی کا جانور ) ذرج کر لے تواس کے لیے عورتوں کے سواہر چیز حلال ہوجاتی ہے۔

سيده عائشر والفائي بيان كرتى بين كرسول الله ظافي من فرمايا:

• صحيح البخاري: ١٧٥٣ مسند أحمد: ١٤٠٤

٥ مسند أحمد: ٢٥١٠٣

سَعِيدِ الْأَشَجُ، نَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجِ
بَنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ
عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ
((إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ وَذَبَحْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْكَمْ كُلُّ الْقِيَابُ وَالطِيبُ)).
شَيْءٍ إِلَّا النِسَاءُ وَحَلَّ لَكُمُ الشِّيَابُ وَالطِيبُ)).
الْعَلاءِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَصِر، نَا أَبُو الْعَلاءِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسْبَاطَيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ حَجَّاجِ، إِبْرَاهِيمَ الْأَسْبَاطَيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ حَجَّاجِ، إِبْرَاهِيمَ الْأَسْبَاطَيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَ قَعْمُ وَعُنْ عَمْرَةً، عَنْ عَمْرَةً، عَلْ اللَّهِ عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ وَحَدَلَ اللَّهِ عَلَيْ الْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَاتِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْسَلَاعَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْسَاعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَ

النِّسَاءُ)). ٥

[، ٢٦٩] .... نا أَبُو عَبْدِ اللّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُعَدِّ الْمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُعَدِّ بْنُ حُرَيْثٍ، حَ وَيْتِ، نا أَبُو مَحَمَّدُ بْنُ رُنْبُورِ وَشِنا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ رَنْبُورِ الْمُحَمَّدُ بْنُ وَنُوسِ سُلَيْمَانَ، قَالُوا: نا عَرِّيْ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبِيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا نَفَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيكُنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا نَفَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيكُنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا نَفَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيكُنْ الْحُيَّضُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، إلّا الْحُيَّضُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، إلّا الْحُيَّضُ؛ فَإِنَّ رَسُولَ

جب تم رمی کرلو، سرمنڈ والواور (قربانی کے جانور) ذیح کرلوتو تمہارے لیے عورتوں کے سواہر چیز حلال ہو جاتی ہے، کپڑے اورخوشبوبھی حلال ہو جاتی ہے۔

سیدہ عائشہ رہ کا ایان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹائی نے فرمایا: جبتم رمی کرلو،سرمنڈ والواور ( قربانی کے جانور ) ذریح کرلوتو تمہارے لیے عورتوں کے سواہر چیز طال ہوجاتی ہے۔

اختلاف سند کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی منقول ہے۔

سیدہ عائشہ وہ ایک کرتی ہیں کہ رسول اللہ مگاہی نے سیدہ اُمِ سلمہ وہ کا کوئر کی شب بھیجا تو انہوں نے فجر سے پہلے رمی کی، پھر انہوں نے جا کر طواف افاضہ کیا، اور بیوہ دِن تھا کہ جب رسول اللہ ماٹھی ان کے ہال موجود تھے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ٹائٹھانے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص واپس جائے تو اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے، سوائے حائضہ عورتوں کے، کیونکہ رسول اللہ مَنْ اللّٰہِ ان کے لیے رخصت دی ہے۔ ابوعمار نے یوں بیان کیا ہے: جوشخص بیت اللہ کا جی کرے؛ تو اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے، سوائے حائضہ عورتوں کے، رسول اللہ مَنْ اللّٰہِ کا خانیں رخصت دی ہے۔

الله فَ رَخَصَ لَهُنَّ. وَقَالَ أَبُو عَمَّارِ: مَنْ حَجَّ الْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضُ الْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضُ رَخُصَ لَهُنَّ. وَ الْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضُ رَخُصَ لَهُنَّ. رَسُولُ اللهِ فَيْ . •

[٢٦٩١] ..... ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَعَلِي بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَعَلِي بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِعْثِ، قَالًا: نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِعْثِ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ طَاوُس، أَيُّوبَ، عَنْ طَاوُس، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ فَسُئِلَ عَنْ ذَالِكَ يَعْنِى الْحَائِضَ تَنْفِرُ، فَقَالَ: تُقِيمُ حَتَّى يَكُونَ ذَالِكَ يَعْنِى الْحَائِضَ تَنْفِرُ، فَقَالَ: تُقِيمُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ. قَالَ طَاوُسٌ: قَلا أَدْرِى ابْنُ عُمَرَ نَسِيمَ أَمْ لَمْ يَسْمَعْ مَا سَمِعَ أَصْحَابُهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَالِكَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ شَهِدْتُهُ وَسُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: نُبِّنْتُ أَنَّهُ رَخَصَ لَهُنَّ .

[٢٦٩٢] .... ثنا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْوَكِيلُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَوْرَارِيُّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عِحْرِمَةَ ، قَالَ: حَدَّثِنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

[٢٦٩٣] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ النَّهْ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ النَّهْرَانِيُّ، نا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ دُودَه، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

طاؤس بیان کرتے ہیں کہ ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر واللہ اس بین ہوا تھا تو ان سے اس بارے میں پوچھا گیا، یعن حائضہ کے واپس جانے کے متعلق، تو انہوں نے فر مایا: وہ تب تک کہاں کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف نہ ہو جائے ۔ طاؤس فرماتے ہیں: میں نہیں جانا کہ سیدنا ابن عمر والتہ سے بھول ہوگئ ہے یا انہوں نے وہ حدیث نہیں سی جوان کے ساتھیوں نے تن ہے؟ پھراس کے ایک یا دو سال بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے حائضہ کہا تعالی میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: مجھے پنہ چلا ہے کہ متعلق ہی سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: مجھے پنہ چلا ہے کہ آپ ناٹھی نے ان کے لیے رخصت دی ہے۔

جان بن عمروانصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تا ٹھی نے

فر مایا: جس کی ہڈی ٹوٹ جائے یالنگڑا ہوجائے تو وہ حلال ہو گیا ادر اس پر آئئدہ سال جج کرنا لازم ہے۔عکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹڈا ادر سیدنا ابن عباس ڈٹائٹا ہے پوچھا، تو ان دونول نے فر مایا: انہوں نے بچ کہاہے۔

سیدنا این عمر الشیکیان کرتے ہیں که رسول الله منافظیم نے فرمایا: جس مخص نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو اس نے گویا نیہ می زندگی میں میری زیارت کی۔

 <sup>◘</sup> صحیح مسلم: ۱۳۲۷ ـ سنن أبی داود: ۲۰۰۲ ـ سنن ابن ماجه: ۳۰۷۰ ـ جامع الترمذی: ۹۶۶ ـ السنن الکبری للنسائی: ۱۸۲ ـ صحیح ابن حبان: ۹۸۹ ـ ۳۸۹۹ ـ

 <sup>•</sup> سنن أبي داود: ١٨٦٢ ـ سنن ابن ماجه: ٣٠٧٧ ـ جامع الترمذي: ٩٤٠ ـ سنن النسائي: ٥/ ١٩٨ ـ مسند أحمد: ١٩٧١ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٩١٥ ، ٦١٦

فَزَارَ قَبْرِى بَعْدَ وَفَاتِى فَكَأَنَّمَا زَارَنِى فِي حَيَاتِى)).
[۲۹۹: ۲۹۴] .... حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْد، وَالْقَاضِى أَبُو عَبْدِ
اللّهِ، وَابْسُ مَحْلَد، قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ
الْبُسْرِيُّ، نا وَكِيعٌ، نا خَالِدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَأَبُو
عَوْن، عَنِ الشَّعْبِيّ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ مَيْمُون، عَنْ
عَوْن، عَنِ الشَّعْبِيّ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ مَيْمُون، عَنْ
هَارُونَ بْنِ أَبِي قَزَعَةً، عَنْ رَجُلِ مِنْ آلِ حَالِمِي،
هَارُونَ بْنِ أَبِي قَزَعَةً، عَنْ رَجُلِ مِنْ آلِ حَالِمِي،
عَنْ حَاطِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((مَنْ عَنْ رَارِنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمُ
الْقِيَامَةِ)).

[٢٦٩٥] .... ثنا الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَرَّاقُ، نا مُوسَى بْنُ هَلالِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنْ اَبْنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي)).

[٢٦٩٦].... ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبُو بَعْفُرِ بِنْ أَبِى دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبُو جَعْفُرِ اللَّبَانُ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: عُبَيْد، وَعُشْمَانُ بْنُ جَعْفُرِ اللَّبَانُ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُبَابِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد، عَنْ نَا أَسُعْفَ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَجَّ النَّيِيُ عَلَى اللهِ، قَالَ: حَجَّ النَّيِيُ عَلَى اللهِ مَعْمَدِ بْنَ مُحَمَّد، وَحَجَّةُ قَرَنَ وَمُعَمَّد مُعَمَّدٍ مُعَمَّد مُنَا أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةٌ قَرَنَ وَمُعَمَّد مُعَمَّد مُنَا عُمْدَةً وَرَنَ اللهِ مُعَمَّد مُنَا عُمْدَةً وَرَنَ اللهِ مُعَمَّد مُنَا عُمْدَةً وَرَنَ وَمُعَمَّد مُنَا عُمْدَةً وَرَنَ وَمُعَمَّد مُنَا عُمْدَةً وَرَنَ وَمُعَمَّد مُنَا عُمْدَةً وَرَنَ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُؤَلِيمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَلِيمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُمْدُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَمُعَلِيمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُوا وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَا

[٢٦٩٧] .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاش، نا عَلِى بْنُ إِشْكَاب، نا رَوْحٌ ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّدٍ ، نا رَوْحٌ ، خ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا رَوْحُ بنن مُحَمَّدٍ ، نا رَوْحُ بنن عُبَادَةَ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا الْبُنُ بنن عُبَادَة ، نا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الْحَجُ لِكُلِ

سیدنا حاطب و الله مالی کرتے ہیں که رسول الله مالی کی اس نے فرمایا: جس نے میری موت کے بعد میری (قبری) زیارت کی اور جو شخص تو اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی اور جو شخص حربین (یعنی مکہ اور مدینہ) میں سے کسی ایک میں فوت ہوا؟ اسے قیامت کے روز (عذاب اور خوف سے) امن پانے والوں میں سے اُٹھایا جائے گا۔

سیدنا ابن عمر می شنیبیان کرتے ہیں کدرسول اللہ منافق نے فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی ؛ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

سیدنا جابر بن عبداللہ دہائٹیایان کرتے ہیں کہ نبی مُنالِیْنَ نے تین حج کیے، دو حج بجرت کرنے سے پہلے اور ایک حج کے ساتھ عمرے کو ملایا ( یعنی حج قر ان کیا )۔

عَامِ؟ قَالَ: ((لَا بَلْ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ حَجَّ بَعْدَ ذَالِكَ فَهُ وَ حَبَّ بَعْدَ فَالَّ فَالْكَ فَهُ وَ تَطُوعٌ، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَلَمْ تُطِيقُوا)). •

آم ٢٦٩٨] .... ثنا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بنُ مَنْصُورِ، نا عَبْدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ خَالِدِ بنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سِنَانِ الدُّوْلِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ رَسُّولَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٢٦٩٩] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ أَبِي سِنَان، عَنِ ابْنِ عَبْسَاسٍ، أَنَّ الْأَقْرَعَ بُنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَا عَ

[ ، ٢٧] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ ، نا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْبَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْبِي سِنَانِ ، عَنِ الْبِي عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ الْبِي عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ النَّبِي عَنْ نَحْوَهُ . ٥ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي عَنْ نَحْوَهُ . ٥

[٧,٧٧]..... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي، نا أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي خَالِي مُوسَي،

سیدنا ابن عباس الله استها سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَیْمَا نے فر مایا: اے لوگوائم پر جج فرض کیا گیا ہے۔ اقرع بن حابس الله عَلَیْمَا نے کہا: اے الله کے رسول! کیا ہرسال (واجب ہے)؟ تو رسول الله عَلَیْمُا اس وقت خاموش ہوگئے، پھر فر ایا: نہیں، بلکہ (زندگی میں) ایک ہی مرتبہ رجج (کرنا واجب) ہے، پھر جو مخف اس کے بعد جج کرے گاتو و نفل ہے، اوراگر میں ' ہال' کہد دیتا تو تم پر (ہرسال جج کرنا) واجب ہوجا تا، اور تب تم نہ من یاتے اور نہ طاقت رکھتے۔

سیدنا ابن عباس ہا تھا ہے مروی ہے کہ اقرع بن حابس ٹاتھا نے نبی مٹاٹیا ہے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو رسول اللہ مٹاٹیا کے فرمایا: حج کرنا ایک ہی بار (فرض) ہے، البتہ جوزیادہ بارکرے گاتو وہ فلی ہوگا۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ عدیث ہی ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ٤٠٣٠، ٢٦٢٢، ٣٠٣٠، ١٥٥٠، ٢٥٣٠

المستدرك للحاكم: ١/ ٤٧٠

سنن أبي داود: ٣٠ ٣٣ سنن ابن ماجه: ٢٨٨٦ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٧٠

۵ مسئد أحمد: ۲۳۰٤ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٧١

بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنِنِي عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدِ الْيَحْصِبِيُّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سِنَالٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ ، نَحْوَهُ . •

ابْنِ عَبَّاسٌ، عَنَ النَّبِي اللهِ مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بِنُ هَارُونَ بْنِ الْبَرَاهِيمَ اللَّيْنَورِيُّ الْمُكْتِبُ، نا إِسْحَاقُ بْنُ صَدَقَةً بِنْ صَبَيْحٍ، نا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بْنِ بَنِ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بْنِ بَنِ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عَبْيدِ اللهِ بْنِ بَنِ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْسِ، قَالَ: لَمَّا أَذَنَ رَسُولُ اللهِ فَيْ إِللهِ اللهِ بْنِ عَبْسِ، قَالَ: لَمَّا أَذَنَ رَسُولُ اللهِ فَيْ بِلْ عَلِيمٌ إِلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَهُمْ لَلهَ اللهِ وَهُمْ لَوَجَبَتْ إِنَّهُ اللهِ وَالْمَدِ وَالْحَدِينَ اللهِ وَهُمَّ وَالْحَدِينَ اللهِ وَهُمْ وَالْحَدِينَ اللهِ وَهُمْ وَالْحَدِينَ اللهِ وَهُمْ وَالْحَدِينَ اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَالِ وَالْمَا أَلِي سِنَانِ ، وَيَحْيَى بُنُ أَبِي أَنْيسَةً وَالْمِدَ وَالْمَالِ اللهِ اللهِ وَالْمَالَةِ وَهُمْ وَالْمَالِينَ وَالْمِلْوَالُهُ وَالْمَلَةِ وَالْمِدَ وَالْمَالِيمُ وَالْمِنَ اللهِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِيمُ وَالْمَالِ اللهُ اللهِ وَالْمِنْ اللهِ وَالْمَالِيمُ وَالْمَالِيمُ وَالْمَالِيمُ وَالْمِيمَ وَالْمَالِيمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِنْ وَالْمَالِيمُ وَالْمَالِيمُ اللهِ اللهِ وَالْمِنْ اللهِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رَبِ ٢٧،٣] .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو مُمُوسَى، ح وَثنا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْكَاتِبُ، نَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، ح وَثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَسُمَاعِيلَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ، فَالُوا: نا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ، نا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَيِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ، وَلاَعْلَى الثَّعْلَيِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ، عَنْ عَلْى النَّعْلَى مَنْ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْلَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوا: أَفِى كُلِّ عَامٍ، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوا: أَفِى كُلِّ عَامٍ، فَقَالَ: ((لا))، وَالْبَاقِي مِثْلُهُ. •

[٢٧٠٤] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا بِ الْـُكُـوفَةِ، نَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثُـوْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَادٰي رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: الْحَجُّ كُلُّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: ((لا بَلْ حَجَّةٌ وَاحِلَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَلَوْ قُلْتُ: كُلُّ عَامٍ، لَكَانَتْ كُلَّ عَامٍ)) ، فَقَامَ آخَرُ ، فَقَالَ: أَخُمُّ مَكَّانَ أَبِي فَإِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ ؟ فَقَالَ: ((حُجَّ مَكَانَ أَبِيكَ)). ٥ [٢٧٠٥] .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، نَا النَّفْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيادٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيَا يَخْطُبُ، فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْمُحَجَّ))، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللُّهِ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَجَعَلَ يُعْرِضُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ((لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا))، ثُمَّ قَالَ: ((دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّـذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ سُوَّالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَ اثِهِمْ، فَإِذَا أَمَوْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ)). ٥

افی کہتے ہیں کہ ہم سے معجد کوفہ کے امام منصور بن وردان ابومحمد فی بیان کیا ہے کہ آپ منافیا م ف بیان کیا۔ اور زعفر انی نے بول بیان کیا ہے کہ آپ منافیا پھر فاموش ہوگئے۔ لوگوں نے پھر کہا: کیا ہر سال؟ آپ منافیا پھر فاموش رہے۔ لوگوں نے پھر کہا: کیا ہر سال؟ تو آپ منافیا فی فاموش ہے۔ فرمایا: نہیں۔ باتی حدیث اس کے مثل ہے۔

سیدنا ابن عباس بھا پھیایان کرتے ہیں کدایک آدمی نے رسول اللہ مٹالٹی کو پکارا اور کہا: کیا ہر سال جج کرنا (واجب) ہے؟ تو آپ مٹالٹی اس کی بات س کر کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا:
میں، بلکہ ہر مسلمان پر ایک ہی جج کرنا واجب ہے، اور اگر میں کہددیتا کہ ہر سال واجب ہے، تو ہر سال ہی واجب ہوجاتا تھا۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: کیا میں اپنے والد کی جگہ جج کرسکتا ہوں؟ کیونکہ وہ بہت بوڑ ھے ہیں۔ تو آپ کی جگہ جج کرسکتا ہوں؟ کیونکہ وہ بہت بوڑ ھے ہیں۔ تو آپ کیا جگھ نے فر مایا: اپنے والد کی جگہ جج کرلو۔

سیدنا ابو ہر ہرہ ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مٹاٹھ خطبہ دِیا
کرتے ہے تو آپ نے فر مایا: اے لوگو! یقینا اللہ تعالیٰ نے تم پر
ج کوفرض کیا ہے۔ ایک آ دمی کھڑ اہوا اوراس نے کہا: اے اللہ
کے رسول! کیا ہر سال؟ اس نے تین مرتبہ یہ سوال کیا، لیکن
آپ اس سے اعراض کرتے رہے، پھر آپ مٹاٹھ نے فر مایا:
اگر میں ' ہاں' کہہ دیتا تو (ہر سال ہی) واجب ہو جانا تھا، اور
اگر واجب ہو جاتا تو تم اس کی اوا نیگ نہ کر پاتے۔ پھر آپ
مٹاٹھ نے فر مایا: جب تک میں خود تہ ہیں کوئی بات نہ بتلاؤں
میں مجھے سوال مت کیا کرو)، کیونکہ تم سے پہلے لوگ (بے
میں مجھے سوال مت کیا کرو)، کیونکہ تم سے پہلے لوگ (بے
مقصد اور کثرت سے) سوالات کرنے اور اپنے انبیاء سے
مقصد اور کثرت سے) سوالات کرنے اور اپنے انبیاء سے
مقصد اور کثرت سے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ہیں، لہذا جب ہیں
مقصد اور کثرت ہے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ہیں، لہذا جب ہیں
مقصد اور کئر تا ہے اپنی استطاعت کے مطابق بجالاؤ

<sup>1</sup> مسند أحمد: ٩٠٥

عسند أحمد: ٢٦٦٣ ، ٢٧٧١ ، ٢٩٩٩

۱۳۳۷ مسلم: ۱۳۳۷ مسند أحمد: ۱۰۲۰۷ مصحبح ابن حبان: ۳۷۰۵، ۳۷۰۵ شرح مشكل الآثار تلطحاوي: ۱٤٧٢

اور جب میں تہیں کسی چیز سے روک دوں؛ تو اس سے اجتناب کرو۔

سیدنا ابو ہریرہ نگانٹو بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول الله ملائیم ہم میں کھڑے ہوئے فرمایا: اے لوگو! ہم میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیے ہوئے فرمایا: اے لوگو! یقینا الله تعالی نے تم پر حج کوفرض کیا ہے۔ پھر راوی نے اسی (گزشتہ) صدیث کے مثل ہی بیان کی۔

یکی بن یعمر بیان کرتے ہیں کہ میں ۔ سدنا ابن عمر بہشیات کہا: اے ابوعبدائر جمان! یقیناً لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر رکوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: کیا ان میں سے کوئی شخص ہمارے پاس موجود ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا: پھر جبتم ان سے ملوتو انہیں میری طرف سے یہام بہنچا۔ ینا کہ ابن عمراللہ کے حضور میں تم سے بری

[٢٧٠٦].... ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا أَبُو مُوسَى، نَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم، نا مُسَحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: نا أَبُو هُرِيْرَةَ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمًا فَخَطَبَ، فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَض عَلَيْكُمُ الْحَجَّ))، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

[۲۷،۷۷] ..... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، نَا اللهَجَرِيُّ، عَنْ أَبِي عَيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي عَيْلَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ)، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: فِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله قَائِلُ؟))، قَالُوا: وَرَصَنِ الْقَائِلُ؟))، قَالُوا: لَوْ جَبَتْ مَا أَطَ قُتُمُوهَا وَلَوْ لَمُ لَوْ فَلْتُ نَعْمُ وَاللهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا اللهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيْهَا النَّهُ اللهُ تَعَالَى الله تَعْمَلُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعْمَلُوا اللهُ تَعَلَى اللهُ اللهُ يَعْمَالَى اللهُ تَعْمَالًى اللهُ تَعْمَالَى اللهُ وَلَا اللهُ يَعْمَلُوا عَنْ أَشْمَاءً إِنْ تُعْدَلَكُمُ اللهُ عَمْ اللهُ الْعَلَاءَ الْعَلَا عَلَى اللهُ عَنْمَالَ عَلَيْ الْعَلَاءَ الْعَلَاءَ اللهُ الْعَلَاءَ اللهُ الْعَلَاءَ الْعَلَاءَ الْعَلَاءُ اللهُ الْعَلَاءُ اللهُ الْعَلَاءُ اللهُ الْعَلَاءُ اللّهُ الْعَلَاءُ اللهُ الْعَلَاءُ اللهُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ اللّهُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ اللّهُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ اللّهُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ اللّهُ الْعَلَاءُ اللّهُ الْعَلَاءُ اللّهُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْع

[۲۷۰۸] .... ثنا إسماعيل بن مُحَمَّد أَبُو عَلِى الصَّفَّارُ، وَأَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّد بنِ مُوسَى بنِ أَلِي حَامِد صَاحِبُ بَيْتِ الْمَالِ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِى، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد، نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّد، بنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْدَد، بنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْدَد، بنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْدَد، بَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْدَد، بَنَا أَبَا عَبْدِ

📭 شرح مشكل الأثار للطحاوي: ١٤٧٣

الرَّحْمُ ن إِنَّ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنْ لَيْسَ قَدْرٌ، قَالَ: فَهَـلْ عِـنْـدَنَـا مِنْهُمْ أَحَدٌ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: فَأَبْلِغْهُمْ عَيْسَى إِذَا لَقِيتَهُمْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَرَأَ إِلَى اللَّهِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسِ إِذْ جَمَاءً رَجُمِلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ شَحْنَاءُ سَفَر وَلَيْسَ مِنْ أَهْل الْبَلَدِ يَتَخَطَّى حَتَّى وَرِكِ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ الله على كَمَا يَجْلِسُ أَحَدُنَا فِي الصَّلاةِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِشْكَامُ؟ قَالَ: ((الْإِسْكَامُ أَنْ تَشَهَّدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللُّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّكَاةَ وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَتَتِمَّ الْوُضُوءَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ))، قَالَ: فَإِنْ فَعَلْتُ هٰذَا فَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) ، قَالَ: صَدَقْتَ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله الله الله العَلَى بِالرَّجُلِ))، فَطَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَقْدِرْ عَـ لَيْهِ فَقَالَ رُسُولُ اللهِ ، ((هَلْ تَدْرُونَ مَنْ هٰذَا هٰ ذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، فَخُذُوا عَنْهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا شُبَّهَ عَلَيٌّ مُنْذُ أَتَانِي قَبْلَ مَرَّتِي هٰذِهٖ وَمَا عَرَفْتُهُ حَتَّى وَلْيٌ)). إِسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ . •

ہاورتم اس سے بری ہو۔ میں نے سیدنا عمر بن خطاب والفظ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول الله مالی کے یاس لوگوں میں بیٹے ہوئے تھے کہ اس وقت ایک آ دی آیا،جس پر سفرکے آثار دِکھائی نہیں دے رہے تھے اور نہ ہی وہ اس شہر کا باس لگنا تھا۔ وہ لوگوں کی گردنیں بھلانگنا ہوا آیا، یہاں تک کہ وہ زمین برسرین رکھ کررسول اللہ مُنافِیْم کے سامنے ای طرح بیٹھ گیا جس طرح ہم میں ہے کوئی نماز میں بیٹھتا ہے۔ پھراس نے اپنا ہاتھ رسول الله مَالِيَّا کِم مُصنوں بررکھا اور کہا: اے محمد! اسلام كيا ہے؟ تو آب الليم في اسلام بي ہے كہم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلاشبہ مجمہ ( الله كرسول بين، اورتم نماز قائم كرو، زكاة اداكرو، حج اورعمرے کی ادائیگی کرو،غسلِ جنابت کرو، مکمل وضوء کرو اوررمضان المبارك كےروز بےركھو۔اس نے كہا:اگر ميں بير اعمال كراول توكيا مين مسلمان مول كا؟ آب مَا يَعْ إِلَيْ الله عَلَيْهِم فَيْ مايا: ہاں۔ اس نے کہا: آب نے تیج کہا ہے۔ راوی نے باقی حدیث بیان کی اوراس کے آخر میں کہا کہ پھررسول اللہ مناتیا نے فرمایا: اس آ دمی کومیرے پاس بلا کرلاؤ۔ چنانچہ ہم نے اسے ڈھونڈ الیکن وہ ہمیں نہ ملا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: كياتم جانع موكديكون تفي يه جرائيل عليًا تها، جوتهبين تمہارے دین کی تعلیم دینے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے، لبذاان ہے سکھلو۔ اس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اب سے پہلے بدجب سے میرے پاس آ رہے ہیں جھی میرے لیے انہیں پہیانے میں دُشواری نہیں ہوئی اور (آج) میں انہیں پیچان نہیں پایا، یہاں تک کہ بیرواپس چلے گئے۔ بداسناد محج ثابت ہے۔اے امامسلم نے اس اسناد کے ساتھ

> یان کیا ہے۔ مسند أحمد: ۱۹۱، ۳۲۷، ۳۲۸ صحیح ابن حبان: ۱۲۸، ۱۷۳

[٢٧٠٩] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزِ الْآنْمَاطِيَّ، نا الْحَسَنُ بْنُ الْآنْمَاطِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ حَيِيبٍ، نا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ شُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمْرَتُنَا هٰذِه لِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: ((لا بَلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: ((لا بَلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: (وَلَا بَلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: (وَلَا بَلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: (وَلَا بَلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: (وَلَا بَلْ اللَّهُ بَدِهُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ)). كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. •

[٢٧١٠] ... ثنا عَلِيُّ بن عَبْدِ اللهِ بنِ مُبَشِّرٍ ، نا

أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا يَزِيدُ، أَنا شُعْبَةُ، قَالَ: وَحَدَّتَنَا عَمْ اللهِ عَنْ عَمْ النَّعْمَان بْنِ سَالِم، عَنْ عَمْ عَمْ عَمْ وَبِينِ النَّعْمَان بْنِ سَالِم، عَنْ النَّعْمَان بْنِ سَالِم، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي وَزِينِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّعِي فَيَ النَّعِي فَيَ النَّعْمَ وَقِيلًا الظَّعْنَ، قَالَ: النَّعِي الْعَمْرة وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ)). كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. ﴿ (حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ)). كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. ﴿ (حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ)). كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. ﴿ مَحَمَّدِ بْنِ مَعْلَدِ، نا عَلِي بُنُ مَحْمَدِ بْنُ مَحْلَدٍ، نا عَلِي بْنُ أَبِي مُعْلَدٍ بْنُ مَحْلَدٍ، نا عَلِي بُنُ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْدِ الرَّحْمَةِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَحْمَدِ الرَّحْمَةِ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَة ، عَنْ أَمْ سَلَمَة ، عَمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَمْ مَنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَوَجَبَتْ لَهُ عُنْ فَيْهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَوَجَبَتْ لَهُ الْحَرَامِ اللّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَا تَأَخَّرَ وَوَجَبَتْ لَهُ الْمُشْعِدِ الْحَرَامِ اللّهِ عَلَيْ وَمَا تَأَخَّرَ وَوَجَبَتْ لَهُ الْحَرَامِ وَمَا تَأَخَرَ وَوَجَبَتْ لَهُ الْمُسْعِدِ الْحَرَامِ اللّهِ الْمَعْمَ وَمَا تَأَخَرَ وَوَجَبَتْ لَهُ الْمُسْعِدِ الْحَرَامِ الْمُعْمَدُ وَالْمَالَعُونَ الْمُ اللّهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمَسْعِدِ الْحَرَامِ اللّهُ الْمُ الْ

[۲۷۱۲] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيّ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْمَخْتَرِيّ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْمَالِدِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنَ مَبْدِ اللهِ بْنَ مَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ،

سیدناسراقد بن ما لک دانشاییان کرتے ہیں کدمیں نے کہا:اے اللہ کے رسول! ہمارا بیمرہ ای سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو آپ سُل اُلیا نے فر مایا: (ای سال کے لیے) نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ عمرہ قیامت کے دِن تک رقح میں داخل ہو گیاہے۔

سیدنا ابوزرین و و فاتوئ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مکا تی خاص موال کیا کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے، لیکن نہ تو وہ نج وعمرہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ سواری کر سکتے ہیں۔ تو آپ مکا تی خاص فرمایا: اپنے والد کی طرف ہے تم جج اور عمرہ کرلو۔
اس کے تمام زواۃ تقد ہیں۔

سیدہ اُم سلمہ ہا ہا ہیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: جس نے مجد افضیٰ سے لے کر مجد حرام تک جج یا عمرے کا احرام باندھا؛ اس کے اسکلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے اوراس کے لیے جنت واجب ہوجائے گا۔

سیدہ اُمِ سلمہ راہنا ہی بیان کرتی ہیں کہ رسول الله سالینے نے فرمایا: جس نے بیت المقدس سے جج یا عمرے کا احرام با ندھا تو وہ گنا ہوں سے اس طرح (پاک) ہو جائے گا جس طرح وہ اس دِن تھا جس دِن اس کی والدہ نے اسے جنم دِیا تھا۔

٩ مسند أحمد: ١٧٥٨٩ ، ١٧٥٩٠

مسند أحمد: ١٦١٨٤، ١٦١٨٥، ١٦١٨٩ ـ صحيح ابن حبان: ٣٩٩٦ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٢٥٤٦

سنن أبي داود: ١٧٤١ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٣٠ ـ سنن ابن ماجه: ٣٠٠١

354

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)). • وَ اللهُ الله

[۲۷۱۳].... ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ ، نا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنِ الْبِنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ يَحْدَى بُنِ أَبِي سُفَيَانَ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتُ أَمِّقَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّيِي عَنْ ، أَمَّ النَّيِي عَنْ ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ)).

[٢٧١٤] ..... ثنا ابن صَاعِدٍ، ثنا عُيندُ اللهِ بن جَرِيرِ بننِ جَبلَة، نا الْحَسَنُ بن عَلِيِّ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبدُ الْحَكِيمِ أَبُو سُفْيَانَ الْخُزَاعِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْهُ، قَالَ: ((مَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَمْ يَرْفَتْ وَلَمْ يَفْسُقْ يَرْجِعُ كَهَيْئَةِ يَوْمٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ)). ٥

[٢٧١٥] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُخْلَدِ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُخْلَدِ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُكْرَمٍ، ننا أَبُو دَاوُدَ، نا حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، عَنْ عُمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، عَنْ عَالِيَسَةَ، أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيِّ فَيْ: عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ عَالِيْسَةَ، أَنَّهَا سَأَلْتِ النَّبِيِّ فَيْ: عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)). •

[۲۷۱٦].... حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ

أم المومنين سيده أم سلمه رفي البيان كرتى بين كدرسول الله ما ينافي الم الله ما ينافي الله ما ينافي الم الله ما ينافي المقدس سے حج يا عمرے كا احرام باندھا! اس كر شة تمام كناه بخش ديے جائيں گے۔

سیدنا ابو ہررہ و ٹھٹھئے سے مروی ہے کہ نبی مکٹیٹی نے فرمایا: جس شخص نے جج یا عمرہ کیا؛ پھر نہ کوئی ہے ہودہ گوئی کی اور نہ گناہ کا کام کیا، تو وہ اس (طرح گناہوں سے پاک صاف) حالت میں والیس آتا ہے جیسے وہ اس دِن تھا جس دِن اس کی والدہ نے اسے جنم دِیا تھا۔

سیدہ عائشہ رہ الٹھار دایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی ٹاٹھا سے سوال کیا: کیا عورتوں پر بھی جہاد لازم ہے؟ تو آپ ٹاٹھا نے فرمایا: ہاں، حج اور عمرہ (عورتوں کا جہادہے)۔

أم الموشين سيده عائشه والله بيان كرتى بين كديس في كها: اك الله كرسول! كياعورتون يرجمي جهاد لازم ب؟ تو آپ مُلْقِيًّا

<sup>🐠</sup> مسند أحمد: ۲۹۵۵۷ صحیح ابن حبان: ۳۷۰۱

 <sup>◘</sup> صحیح البخاری: ۱۸۲۰ صحیح مسلم: ۱۳۵۰ سنن ابن ماجه: ۲۸۸۹ مسئد أحمد: ۷۲۸۱ ، ۷۲۸۱ ، ۹۳۱۱ صحیح ابن
 حبان: ۳۶۹۶

<sup>3</sup> مسئد أحمد: ٢٤٤٦٣

الْحَجَّاجِ الضَّبِّيُّ، نا ابْنُ فُضَيْل، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: ((عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ،

الْحَجُّ وَالْغُمْرَةُ)). •

آلاً ٢٧١٧] .... ثُنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ الشَّرَابُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غَالِبٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانَ عَلَى النَّاسِ كُلُّهُمْ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانَ عَلَى النَّاسِ كُلُّهُمْ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنْ عُصْرَتِهُمْ فَإِنْ أَبُواْ فَلْيَحْرُ جُوا إِلَى التَّنْعِيمِ ثُمَّ مَ لَحُلُونَهَا مُحْرِمِينَ وَاللهِ مَا دَخَلَهَا التَّهْ عِيمِ ثُمَ يَدُخُلُونَهَا مُحْرِمِينَ وَاللهِ مَا دَخَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى قَطُ إِلَا حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا. •

[۲۷۱۸] شنا عَلِى بْنُ الْحَسَن بْنِ رُسْتُم، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْكُوفِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ مُحَمَّدِ كَثِيرِ الْكُوفِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ( إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ لا يَضُرُّكُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آرِ ۲۷۱۶] .... نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيع، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ شُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ: ((صَلاتَانِ لا يَضُرُّكُ بأَيْهِمَا بَدَأْتَ)).

· ١/٢٧٢٠] .... ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُّ، نا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

• مسند أحمد: ٢٤٣٨٣ - صحيح ابن حيان: ٣٧٠٢

2 المستدرك للحاكم: ١/ ٧٠٤

€ السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ١ ٣٥٠ المستدرك للحاكم: ١/ ١٧١

نے فرمایا: ان پر ایسا جہاد لا زم ہے جس میں قبال نہیں ہوتا، (اوروہ) تج اور عمرہ ہے۔

عطاء بن ابی ربائ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس چھنے نے فرمایا: چج وعمرہ؛ دونوں تمام لوگوں پر فرض ہیں، سوائے اہل مکہ کے۔ ان کاعمرہ طواف ہی ہے، لیکن اگر وہ انکار کریں تو انہیں چاہئے کہ مقام عظیم کی طرف نکل جا کیں، پھر وہاں سے احرام کی حالت میں داخل ہوں۔ اللہ کی قتم! رسول اللہ ﷺ کمہ میں صرف جج یا عمرے کی نیت ہے، ہی داخل ہوئے ہیں۔

سیدنا زید بن ِثابت ٹٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُلاٹیؤ نے فر مایا: یقنینا حج اور عمرہ دوفر یصنے ہیں ،تم ان دونوں میں سے جس سے بھی ابتدا کرلو؛ کوئی مضا نقہ نہیں۔

محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت وہالٹؤ سے جج سے پہلے عمرہ کرنے کے متعلق سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا: بیدونمازیں ہیں،تم ان دونوں میں سے جے بھی پہلے اداکرلو؛ کوئی حرج نہیں۔

سیدنا ابن عمر طانتهائے آزاد کردہ غلام نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر طانته فرمایا کرتے تھے:اللہ تعالی کی مخلوق

وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِى نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِى نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَحَدٌ إِلَّا بَنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللهِ أَحَدٌ إِلَّا عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَالِكَ سَبِيلًا ، فَمَنْ زَادَ بَعْدَهُمَا شَيْئًا فَهُو خَيْرٌ وَتَطُوعٌ مُن قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ فِي أَهْلِ مَكَة شَيْئًا .

[٢/٢٧٢٠] .... قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِنْ عِيْدِ مِنْ الْمُعْمَرَةُ وَاجِبَةٌ كُورُيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِبْسِلِمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ كُوجُوبِ الْحَجْ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

آ۲۷۲۱] ..... ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْقَاسِم بْنِ زَكَرِيًا، نا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ كُوجُوبِ الْحَجِّ، وَهُوَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ. وَاجِبَةٌ كُوجُوبِ الْحَجِّ، وَهُو الْحَجُّ الْأَصْغَرُ. [۲۷۲۲] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ الْوَاسِطِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، نا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، نا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْحَجَّ الْأَكْبَرُ

يَوْمُ النَّحْرِ، وَالْحَجَّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.

[۲۷۲۳].... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنِي، نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ بَعْرُو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَبَيْ بَعْنَ النَّهْ لِيُ النَّهُ مَنْ كِتَابًا لِلْيَ أَهْلِ النَّهَ مَنِ كِتَابًا لِلْيَ أَهْلِ الْيَسَمَنِ كِتَابًا وَيَعَنَّ بِهِ مَعَ عَمْرُو بْنِ حَرْمٍ فِيهِ: ((وَأَنَّ الْعُمْرَةَ وَلَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ)). • وَبَعَتْ بُنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًا، الْمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًا، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًا، فا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَذِرِ، فا مُحَمَّدُ بْنِ الْمُنْكَذِرِ، فَا مُرَاهُ مَعْ مُدَاهُ الْمُنْكِذِرِ، فَا مُحَمَّدُ بْنِ الْمُنْكَذِرِ، فَا مُحَمَّدُ بْنِ الْمُنْكَذِرِ، فَا مُحَمَّدُ بْنِ الْمُنْكَذِرِ،

میں سے جوبھی شخص ہے اس پر کج اور عمرہ دونوں واجب ہیں، جوان کی ادائیگی کے لیے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو، اور جوان دونوں کے بعد کچھاضا فی کرے تو وہ بہتر اور نفل ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے انہیں اہل مکہ کے بارے میں کچھ بھی فرماتے نہیں سنا۔

عکرمہ ؓ ہے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس دلٹنٹیانے فر مایا :عمرہ بھی اس شخص پر حج کی طرح ہی واجب ہے جواس کی ادائیگی کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو۔

عکرمہ یے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس دا این غرام ایا: عمرہ بھی جج کی طرح واجب ہے اور میرچھوٹا حج ہے۔

عبدالله بن شداد سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس وہ اللہ نے فر مایا: ج اکبرنج کا دِن ہے اور ج اصغر عمرہ ہے۔

ابوبكر بن مجمد بن عمرو بن حزم اپنے والد سے اور وہ ان كے دادا سے روایت كرتے ہيں كہ نبی شائلي في الل يمن كى جانب ايك خط لكھا اور وہ عمرو بن حزم بن اللي اكم مراہ جيجا، اس ميں مرقوم تھا كہ عمرہ چھوٹا جے ہے اور قرآن كوصرف باك شخص بى حجھوئے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ واللہ واللہ اس کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ علی ہے نماز ، زکا ۃ اور ج کے متعلق سوال کیا کہ کیا یہ واجب ہے؟ تو آپ مظالی کے فرمایا: ہاں۔ پھر اس نے

• سلف برقم: ٤٣٩

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلُّ رَسُولَ اللهِ عَنْ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ أَوَاجِبٌ هُو؟ فَالَ: ((نَعَمْ))، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبٌ هُو؟ فَالَ: ((لَا وَأَنْ تَعْتَمِر خَيْرٌ لَكَ)). رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ قَالَ: ((لَا وَأَنْ تَعْتَمِر خَيْرٌ لَكَ)). رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَحَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ. • وَاللهُ يَعْرَبُ مَنْ اللهِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ. • وَاللهِ الْمُنْكَدِر، عَنْ عَالِمُ اللهِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ مَوْقُولًا مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ مُولَّوَلَا مَنْ اللهِ الْمُعْرَةُ وَاجِبَةً وَالْمِنْ فَالَ: (لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ)).

[۲۷۲٦].... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِم بْنِ زَكَرِيًّا، نا عَبَّادُ بْنُ يَعْفُوبَ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْحَجَّاج، بِإِسْنَادِه مِثْلَهُ.

الحجج؛ قال. (راد وان تعليم حير الك؟) . • [۲۷۲۸] ..... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ناجَعْفَرُ بْنُ مُحْرَمِ بْنِ يَعْفُوبَ أَبُو الْفَضْل، نا الْحَسَنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحُلُوانِيُّ، نا مِهْرَانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُودِ، عَنْ عَائِشَةً، مَنْ مُنْصُودٍ، عَنْ عَائِشَةً،

عرے کے متعلق سوال کیا کہ کیا ہے بھی واجب ہے؟ تو آپ مُنْ اِلْمِیْ نے فر مایا بنہیں ، البتہ تمہاراعمرہ کرنا تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔

ہے۔ یجیٰی بن ابوب نے اسے ابن جرت کے اور حجاج سے روایت کیا، انہوں نے ابن منکدر سے اور انہوں نے سیدنا جابر رٹائٹو سے ان کے قول کے طور برموقو فاروایت کیاہے۔

سیدنا جابر النظروایت کرتے ہیں کدایک آ دی نبی تلظیم کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا عمرہ واجب ہے؟ تو آپ تالیم کے فرمایا: نہیں، البتہ تمہارا عمرہ کر لینا تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔

ندکورہ اسناد کے ساتھ اس کے مثل مردی ہے۔

سیدنا جابر التُنظیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! کیا عمرہ واجب ہے؟ کیا بیہ جج کی طرح ہی فرض ہے؟ تو آپ مَالَیْنِمْ نے فرمایا: نہیں، البتہ تنہارا عمرہ کر لینا تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا۔

سیدہ عائشہ و الفاروایت کرتی ہیں کہ نبی مظافیم نے ان سے ان کے اس عمرے میں فر مایا جوانہوں نے کیا تھا کہ یقیناً تمہارے عمرے کا آجرتمہارے خرج کے بہقدر ہی ملے گا۔

• مسند أحمد: ١٤٣٩٧ ـ جامع الترمذي: ٩٣١ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٣٤٩

و انظر ما قبله

أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا الَّتِي اعْتَمَرَتْهَا: ((إِنَّمَا أَجْرُكِ مِنْ عُمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ)). • ((إِنَّمَا أَجْرُكِ مِنْ عُمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ)). • [۲۷۲۹].... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا سَعِيدُ بْنُ سَلَيْمَانَ، نا عَشَّابٍ أَبُوعُشُمَانَ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ ابْنِ عَوْن، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَة، هُشَيْمٌ، عَنْ ابْنِ عَوْن، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَة، أَنَّ النَّبِي عَنْ قَالَ لَهُ اللهِ عِنْ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَة ، الْأَجْرِ قَدْر نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ)). • الْآجْرِ قَدْر نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ)). •

[٢٧٣٠] .... ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، نا هَمَّامٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطاءً ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لا يُمْسِكُ الْمُعْتَمِرُ عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَفْتَتَحَ الطَّوَافَ .

[٢٧٣١] .... ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٌ ، نا أَبُو اسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُ ، نا الْحَسَنُ بُنُ سَوَّارٍ ، نا عُمَرُ بُنُ قَيْسِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَى فِيمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي فَيْ فِيمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ ، قَالَ: ((يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَحُدَهُ وَلا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ )).

[۲۷۳۲].... ثنا أَبُو مُحَمَّدِ يَحْيَى بَنُ صَاعِدِ، نا عَبْدُ عَمْرُوبْنُ عَلِيّ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعِيدِ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعِيدِ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ صَعِيدَ بْنَ السَعْتُ سَعِيدَ بْنَ السَّعْتِ اللَّهُ السَّمَّةِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَنْهُمَا أَنُ وَعُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَلَمَّا كَانَا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ إِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنِ التَّمَتُّع ، فَقَالَ الْحَجِّ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ إِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنِ التَّمَتُّع، فَقَالَ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ فَارْتَحِلُ فَارْتَحِلُ الْتُعَلِيِّ إِنَّهُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ فَارْتَحِلُ الْعُمْرَةِ وَلَمْ عَلِي الْعُمْرَةِ وَلَمْ عَنْهُمُ مُ عُثْمَانُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهٰى عَنِ يَنْهُهُمْ عُثْمَانُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهٰى عَنِ

سیدہ عائشہ ڈی شاروایت کرتی ہیں کہ نبی سالٹی نے انہیں ان کے عرے کے سلطے میں فر مایا: یقینا تنہیں تمہاری مشقت اور تمہارے خرچ کے مطابق آجر ملے گا۔

عطائهٔ بیان کرنے ہیں کہ سیدنا ابن عباس ڈلٹٹنانے فر مایا: عمرہ کرنے والاتب تک تلبیہ نہ روکے جب تک کہ طواف شروع نہ کرلے۔

سیدنا ابن عباس ٹاٹٹاروایت کرتے ہیں کہ نبی طائیل نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو جج کے ایام آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے: وہ بیت اللہ کے سات طواف کرے گا اور صفاوم وہ کے درمیان سی کرے گا، چرجب نم کا دِن آئے گا تو صرف بیت اللہ کا طواف کرے گا اور صفاوم وہ کے درمیان سی نہیں کرے گا۔

سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ سید ناعلی اور سید ناعثان والنین نے بچ کیا، جب بید دونوں اصحاب راستے ہیں بی تھے تو عثان والنین نے بچ کے ایام آنے تک عمرے کا فائدہ اُٹھانے سے منع فرما دِیا۔ اس بات کا ذکر جب سیدناعلی والنین سے کیا گیا کہ انہوں نے تو تمتع سے منع کر دِیا ہے۔ تو علی والنین نے فرمایا: جب تم انہیں دیکھو کہ وہ چل پڑے ہیں تو تم بھی چل پڑو۔ پھر سیدنا علی والنین اور ان کے اصحاب نے عمرے کا احرام باندھا تو عثان والنین نہیں منع نہیں کیا۔ پھر سیدناعلی والنین نے فرمایا: کیا مجھے بینچر (درست) نہیں کینچی کہ آپ عمرے کا فائدہ اٹھانے سے

۵ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٧٢

انظر ما قبله

التَّمَتُّع بِالْعُمْرَةِ؟ قَالَ: بَلَى، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى تَمَتَّعَ؟ قَالَ: بَلَى. •

[۲۷۳۳] ثنا مُحمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا، نا عَبَّدُ مِنْ يَعْقُوبَ، نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَجَّ عُثْمَانُ حَتْى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَخْبِرَ عَلَى بُنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ عُثْمَانَ نَهٰى أَصْحَابَهُ عَنِ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ عُثْمَانَ نَهٰى أَصْحَابِهِ عَنِ التَّمَتُّع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَلِي لِلْأَصْحَابِهِ : ((إِذَا ارْتَحَلَ عُشْمَانُ فَارْتَحِلُوا))، قَالَ: فَأَهَلَ لَهُ: وَأَصْحَابِهُ عُنْمَانُ، فَقَالَ لَهُ: وَأَصْحَابِهُ بِعُمْرَةٍ فَلَمْ يُكَلِّمُهُمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ لَهُ: أَلْمُ مُنْمَانُ، فَقَالَ لَهُ: أَلْمُ مُنْمَانُ مُ فَعَلَ لَلَهُ اللّهُ عَنْ التَّمَتُّع بِالْعُمْرَةِ يَكُلِمُ لَكُ نَهُيْتَ أَصْحَابِكُ عَنِ التَّمَتُّع بِالْعُمْرَةِ يَكُلِمُ لَكُ اللّهُ عَنْ النَّمَعُ رَسُولَ الله عُمْرَةِ يَكُ الله عَنْ الله عَنْهُمَانُ مَ فَيْمَانُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله عَنْهُمَانُ مَنْمَعُ رَسُولَ الله عَنْهُمَانُ مَنْ مَنْ مَنْ الله عَنْهُمَانًا مَا عَنْهُمَانُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله عَنْهُمَانُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله عَنْهُمَانُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله عَنْهُمَانُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله عَنْهُمَانُ مَانُ رَضِى الله عَنْهُمَانُ مَنْ مَنْ الله عَنْهُمَانُ الله عَنْهُمَانُ مَانُ وَضِى الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَانُ مَانُ وَضِى الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَانُ مَنْ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَانُ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَانُ و الله عَنْهُمَانُ الله عَنْهُمَانُ الله عَنْهُمَانُ الله عَنْهُمَانُ الله عَنْهُمَانُ المُعْمَانُ المَالِكُولُ المُعْمَانُ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَانُ الله عَنْهُمَا الْمُعَلِّ الْمُعْمَانُ الْمُعَلِّ الْعَلْمُ الْمُعْمِلِكُ اللهُ عَنْهُمَانُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْمَانُ الْمُعَلِي الله عَنْهُمَا الْمُعَلِي الله عَنْهُمَا الْمُعَلِي الْمُعْمَانُ المُعْلِقُ الْمُعْمَانُ الْمُعْمَانُ الْمُعْمَانُ الْمُعَلِي الْمُعْمُعُ مَا الْمُعْمُ الْمُعْمَانُ الْمُعْمَانُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعْم

[۲۷۳۲] .... ثنا مُحَمَّدُ بنُ صَاعِدِ إِمَلاءً، نا الْحُسَيْنُ بنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ بِمَكَّةَ، نا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ خُمَيْدٍ، عَنْ أَنَّ مَعْدِ، عَنْ أَنَّ سَبِ بنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَّ مِسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((لَبَيْكَ بِحَجَّةِ وَعُمْرَةٍ مَعًا)). قَالَ يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ وَحَدَّثَنَاهُ حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِي عَلَى الْأَنِي اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[۲۷۳٥] .... ثنا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، نا إِسْمَاعِيلُ أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، نا إِسْمَاعِيلُ

منع فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: کیوں نہیں تو سیدنا علی ناٹھ نے ان سے بوچھا: کیا آپ نے نہیں سنا کر سول اللہ منٹھ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان زاٹھ نے جج کیا، منٹھ کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں۔ سعید بن مسید بنا عثمان زاٹھ نے جج کیا، انہوں آپ راستے میں، ہی تھے کہ سیدنا عثمان براٹھ نا کو جھوں کو جج کے ایام الله گیا گیا کہ سیدنا عثمان زاٹھ نو اسیدنا عثمان زاٹھ نو اسیدنا عثمان زاٹھ نو انہوں تو تک عرے کا فاکدہ اُٹھ نے نے سے منع کردیا ہے، تو سیدنا علی من روانہ ہو جانا۔ پھر انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے عرف کرا ہے ہو انہوں نے عرف کا اور ان کے ساتھیوں نے عمرے کا احرام با عمر ہا تو سیدنا عثمان زاٹھ نے نے سے کھونیں کے عمر کے کا اس کے کھونیں کے کہا۔ پھر علی خالف نے اپنے ساتھیوں کے کہا۔ پھر علی خالف کیا گیا نے نے ساتھیوں کو کہا۔ پھر بات (درست) پت چلی ہے کہا۔ کیا جھے آپ کے حوالے سے بیات (درست) پت چلی ہے کہا کیا جھے آپ ساتھیوں کو ہے کہا آپ نے نائم میں سنا کہ رسول اللہ مائی نے نے تم سی کہ جھے ہیں کہ جھے ہے کہا آپ نے نرمایا: کیوں نہیں۔ سعید کہتے ہیں کہ جھے ہے کہا آپ کے نرمایا: کیوں نہیں۔ سعید کہتے ہیں کہ جھے ہیں کہ جھے ہے کہا تو انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں۔ سعید کہتے ہیں کہ جھے ہے کہا تو انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں۔ سعید کہتے ہیں کہ جھے ہے کہا تو انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں۔ سعید کہتے ہیں کہ جھے ہوں کہ جھے

سیدنا انس و النظر سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَیْ اِن فرمایا:
لَبَیْكَ بِحَبَّةِ وَعُمْوَةِ مَعًا "میں جَ وعره؛ دونوں کی
اکٹھی ادائیگی کے لیے حاضر ہوں۔ "یزید بن ذُریع کہتے ہیں
کہ ہم سے محمید نے بیان کیا کہ سیدنا انس والنوسے مروی ہے
کہ ہم نے میڈ نے فرمایا: لَبَیْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا "میں
جج وعمره؛ دونوں کی اکٹھی ادائیگی کے لیے حاضر ہوں۔"

معلوم نہیں کہ سیدناعثان دانٹیئے نے انہیں کیا جواب دیا۔

ابن صاعد نے ہم سے کہا: اس حدیث کو ہمارے ساتھ مربع اور ان کے اصحاب نے لکھا، پھروہ آگے بڑھ گئے اور بیان کے فوائد میں شامل ہوگئی۔

سیدنا ابوقادہ ٹاٹھ بیان کرتے ہیں کدرسول الله طَالِیْم نے ج وعمرہ کوجع کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس کے بعد آپ ج

• صحيح البخاري: ١٥٦٩ ـ صحيح مسلم: ١٢٢٣ ـ مستد أحمد: ٢٠٤، ٤٢٤ ، ١١٤٦

عسند أحمد: ۱۲۰۹۱، ۲۸۷۰، ۲۸۲۱، ۱۳۸۰

بْنُ أَبِى خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ، عَنْ مَهْ مَهْ رَكِيس كَر

وَالْعُمْرَةِ لِلْأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاجٌ بَعْدَهَا. ٥ [٢٧٣٦] .... ثنا عَبْدُ الشَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّان، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا أَبُو زِيَادٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، بَنُ زَكَرِيَّا أَبُو زِيَادٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، بَنُ زَكَرِيَّا أَبُو زِيَادٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةً، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى ابْن عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقَالَ إِلَى ابْن عَبَّاسٍ؛ شَرِبْتُ مِنْ أَنْ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ مِنْ أَنْ مَرْبَعَ وَلَكَ يَا ابْنَ عَبَاسٍ؟ قَالَ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ عَبَاسٍ؟ اللّهِ وَتَنفَقَس قَلاثًا وَتَضَلَّعُ مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ اللّهِ وَتَنفَقَس قَلاثًا وَتَضَلَّعُ مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ اللّهِ وَتَنفَقَس قَلْا أَوْتَضَلَّعُ مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ

أَبِيهِ، قَالَ: إِنَّمَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَجّ

[۲۷۳۷] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَوِيًّا، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ، حَدَّثِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّى قَالَ:

((آيَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلُّعُونَ مِنْ

نَحْوَهُ عَنِ النَّيِيِ النَّيِيِ النَّيِ النَّيِ النَّيِ النَّيِ النَّيْ اللَّهُ مَخْلَدٍ، نا عَبَّاسٌ التَّرْقُ فِي ، نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي الْسَرِفُ فَي الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي الْسَرِفَ فَي الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي الْسَرِفَ الْحَدَكُمُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

[۲۷۳۹] .... ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ

عبدالله بن ابوملیکه بیان کرتے بیں کہ ایک آدی سیدنا ابن عباس بی الحیائے پاس آیا، تو آپ نے اس سے پوچھا: تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا: بیس زم زم پی کر آیا ہوں۔ ابن عباس کی شخص نے اس سے فرمایا: کیا تم نے آب زم زم دیے ہی پیا ہے جس طرح پیٹا چاہیے؟ اس نے کہا: اے ابن عباس! کیسے پیٹا چاہیے؟ اس نے کہا: اے ابن عباس! کیسے پیٹا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا: جب تم زم زم پیٹے لگو تو قبلہ رُخ ہوجا وَ، ہم الله پڑھو، تین سائس میں پیواور خوب سیر ہوکر ہیو۔ پھر جب تم فی کرفارغ ہوجا وَ تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ رسول الله مُن اللہ مُن اللہ کا الله مُن اللہ کا میں مورنہیں پیتے۔

ایک اور سند کے ساتھ سیدنا ابن عباس ٹائٹھا کے حوالے ہے نبی مُظَّمَّةً سے اس کے مثل مروی ہے۔

عَرَمَدُ بِيان كرتے بين كرسيدنا ابن عباس و الله جب زم زم پيتے تقة ويدعا پُر صفة: اَللهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءِ "اَسْلابقينًا مِن جَمَّه سے نفع بخش علم، كشاده رِزق اور بريارى سے شفاما تكتا مول يَ

سیدنا ابن عباس و الشرایان کرتے ہیں کرسول اللہ سالی کے فرمایا: آب زم زم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا

٠ المستدرك للحاكم: ١/ ٦٤٥

زُمْزُمُ)) . 🛭

<sup>2</sup> سنن ابن ماجه: ٦١ • ٣- المستدرك للحاكم: ١/ ٤٧٢

ک کار دوم)

آ ۲۷٤٠ سنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، نَا يَزِيدُ الْعَدَنِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَنْ جَدِه عَبْدِ عَنْ جَدِه عَبْدِ عَنْ جَدِه عَبْدِ السِّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَلْزَقُ وَجُهَهُ وَصَدْرَهُ بِالْمُلْتَزِم. •

[۲۷٤۱] .... ثنا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نَا أَبُو الْخَوْوِنَ قَالُوا: نَا أَبُو الْجَعْفِي، نَا أَبُو سَعِيدِ الْجُعْفِي، ثَنَا ابْنُ يَمَان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْن، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَمُّ سَجَدَ عَلَى الْحَجَر. •

[۲۷٤۲] .... ثنا ابْنُ مَخْلَدِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَوِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةً، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، الْبَغَوِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةً، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةً، وَابْنَ عَطَاءٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةً، وَابْنَ عَبْدِ اللهِ إِذَا اسْتَلَمُوا الْبَعَهُمْ، فَقُلْتُ: وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: الْمُحَجَرَ قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ، فَقُلْتُ: وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ حَسِبْتُهُ كَثِيرًا.

[۲۷٤٣]... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخلَدٍ، نا الرَّمَادِيُّ، نا يَخيى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، أَنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

ہے، اگرتم اسے شفا حاصل کرنے کے لیے پیغے ہوتو اللہ تمہیں شفادے گا، اگرتم اسے سیر ہونے کے لیے پیغے ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تہمیں سیر کردے گا اور اگر اسے اپنی بیاس بجھانے کے ذریعے تہمیں سیر کردے گا اور اگر اسے اپنی بیاس بجھانے کے لیے پیغے ہوتو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بجھادے گا۔ بیہ جبرائیل کے لیے پیغے ہوتو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بجھادے گا۔ بیہ جبرائیل فلیا کی لات ہے (جو انہوں نے زمین پر ماری تو پانی نکل آیا) اور اللہ تعالیٰ کا حضرت اسماعیل ملینا کو پلایا ہوا پانی ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹؤ کواپناچہرہ اورسینہ ملتزم کے ساتھ چمٹاتے ویکھا۔

سیدنا ابن عباس ٹاٹھاروایت کرتے ہیں کہ نبی مُناٹیا نے ججر اسود پرسجدہ کیا۔

عطاء رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوسعید، ابو جربی، ابن عمر اور جابر بن عبداللہ بخاشتہ کو دیکھا کہ جب انہوں نے استلام کیا تو اپنے ہاتھوں کو چو ما۔ (ابن جربج کہتے ہیں کہ) میں نے بوچھا: اور ابن عباس؟ تو انہوں نے فرمایا: ابن عباس جائے کہ کھا۔

سیدنا ابن عباس دہشماہیان کرتے ہیں کہ نبی مَثَاثِیْمُ رُکن بیمانی کو پوسہ دِیا کرتے تصاورا پنارُخسارمبارک اس پررکھ لیتے۔

<sup>1</sup> المستدرك للحاكم: ١/ ٤٧٣

السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٦٤

٥ مسئد الشافعى: ١/ ١ ٣٤١ السنن الكبرى للبيهقى: ٥/ ٧٥ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٥٥ مسند الدارمى: ١٨٧٢ - صحيح ابن خزيمة: ٢٧١٤

مُسْلِم بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَبِّلُ الرَّكْنَ الْيَمَانِي وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ.

[٢٧٤٤] .... ثنا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَا لَمْ طَلِبِ أَخْبَرَهُمَا ، عَنِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ اللَّهِ بِينَ اللَّهِ بَنْ حَنْطَبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ حَنْطَبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَيَ قَالَ: ((صَيْدُ البَّرِ بْنِ لَكُمْ حَلالٌ وَأَنْشُمْ خُرُمٌ مَا لَهُ مَتَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدُّ لَكُمْ عَلِالُوهُ أَوْ يُصَدُّ لَكُمْ )). •

[٢٧٤٥] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا الرَّبِيعُ، أَنا السَّافِعِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّمْطَلِبِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ

[٢٧٤٦] .... ثنا أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَصْرٍ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَعْمَى ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلِيْمَانَ بْنِ أَبِى دَاوُدَ ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَس ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَنْ دَاوُد ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَس ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَنْ المُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ النَّبِي عَنْ ، نَحْوَهُ .

[۲۷٤٧] .... ثنا أَبُو بَكُر النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا أَشْهَبُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ النَّبِي عِلَى مِثْلَهُ.

رَى اللَّهِ الْعَبْ إِرَاءَ مِنْ اللَّهِ الْعَبْ ، نَا الشَّافِعِيُّ ، نَا الشَّافِعِيْ ، نَا السَّافِعِيْ أَلْمُ الْعَلَمِيْ الْعَلَمِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ ، نَا السَّافِعِيْ أَلْمُ السَّافِعِيْ أَلْمُ الْعَلَمِيْ الْعَلَمِيْ الْعَلَمِ الْعَلَمِيْ الْعَلَمِيْ الْعَلَمِيْ الْعَلَمُ السَّلِعِيْ الْعَلَمُ الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْعَلَمِيْ الْعَلَمُ الْعَ

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈاٹنٹا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ خاٹنٹا نے فرمایا: خشکی کا شکار تمہارے لیے حالتِ احرام میں حلال ہے، بشرطیکہ تم نے اسے شکار نہ کیا ہو یا تمہارے لیے نہ کیا گیا ہو۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مردی ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ وہی حدیث ہے۔

اس سند کے ساتھ بھی ای کے مثل منقول ہے۔

یہ بھی سند کا ہی بیان ہے۔

€ سنن أبي داود: ١٨٥١ ـ جامع الترمذي: ٨٤٦ ـ سنن النسائي: ٥/ ١٧٨ ـ مسند أحمد: ١٤٨٩٤ ، ١٥١٥٨ ، ١٥١٨٥ ـ صحيح ابن خزيمة: ٢٦٤١ ـ صحيح ابن حبان: ٢٩٧١ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٥٢ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٩٠

النَّبِيِ اللهُ الْهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: ابْنُ أَبِي يَخْيَى أَحْمَهُ اللهُ: ابْنُ أَبِي يَحْيَى يَحْيَى أَحْفَظُ مِنَ الدَّرَاوَرْدِيِّ، وَمَعَ ابْنِ أَبِي يَحْيَى سُلَيْمَانَ، شُلِيمَانَ بُنُ بِكلل، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى.

[۲۷٤٩] .... ثنا أَبُو بَكُو، نَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَا زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي وَلَمْ أُحْرِمٌ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ فَلَكَ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ فَلَكَ رُتُ شَأْنُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ فَيَ وَذَكَرْتُ شَأْنُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ فَيَ وَذَكَرْتُ شَأْنُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ فَيَ وَذَكَرْتُ الْمَعْدُتُهُ لَكَ، فَأَمَر النَّيِي لِذَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَر النَّيِي لِذَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَر النَّيِي لِنَا أَبُو بِكُو: قَوْلُهُ: النَّيِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[۲۷۰۰] ..... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو النَّرْسَابُورِيُّ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالا: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْبُو الرَّغْمِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ يَحْمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي رَكْبٍ فَأَهْدِي لَهُ طَائِرٌ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ وَأَبَى أَنْ يَأْكُلُ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: بِأَكْلِهِ وَأَبَى أَنْ يَأْكُلُ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَنَا كُلُهُ مِثْلَكُمْ إِنَّمَا اصْطِيدَ لِي وَأُمِيتَ بِاسْمِي. فَلَا الْمُطِيدَ لِي وَأُمِيتَ بِاسْمِي.

سیدنا ابوقادہ بڑائیڈیان کرتے ہیں کہ میں سلح مدیبیہ کے زمانے میں رسول اللہ طاقی کے ہمراہ (عمرے کے لیے) روانہ ہوا تو میں رے ساتھیوں نے احرام باندھ لیا اور میں نے نہ باندھا۔ پھر مجھے ایک جنگلی گدھا دِکھائی دِیا تو میں نے اس پر تملہ کر دِیا اور اس کا شکار کرلیا۔ پھر میں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ طقی سے کیا اور یہ بھی بتلایا کہ میں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اس لیے میں نے یہ آ پ کے لیے شکار کیا ہے۔ جب میں نے آ پ طاقی کو یہ بتلایا کہ میں نے یہ آ پ کے لیے شکار کیا ہے۔ جب میں نے آ پ طاقی کو یہ بتلایا کہ میں نے یہ آ پ کے لیے شکار کیا ہے۔ تا بی طاقی کے ایک صحابہ کو تھم فرمایا کہ وہ کھا لیں، لیکن کے تبیں کھایا۔

الوبكرِّ نے ہم سے فرمایا: راوی كابدیان كە'' میں نے بدآپ كے ليے شكاركيا ہے' اور بد بیان كه''آپ مُلِّ الْمُثَمَّا نے اس میں سے چھے نہ كھایا'' میرے علم میں معمر کے سواكوئی نہیں ہے جس نے ان الفاظ كواس حدیث میں ذكر كیا ہواور بداس حدیث كے موافق ہے جوسیدناعثان ٹالٹوئاسے مروی ہے۔

عبدالرصان بن حاطب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عثان ڈاٹٹؤ کے ساتھ ایک قافلے کے ہمراہ عمرہ ادا کیا۔ انہیں ایک پرندہ تحفے میں دیا گیا تو انہوں نے لوگوں کو وہ کھانے کا کہ دیالیکن خود کھانے سے انکار کر دیا۔ تو عمرہ بن عاص ڈاٹٹؤ نے کہا: کیا ہم اسے کھالیں جے آپنہیں کھارہے؟ تو انہوں نے کہا: کیا ہم اسے کھالیں جے آپنہیں کھارہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا معاملہ تمہارے جیسانہیں ہے، یہ شکار میرے لیے کیا گیا ہے اور میرے نام پہاس کو مارا گیا ہے (یعنی مجھے تے کیا گیا ہے اور میرے نام پہاس کو مارا گیا ہے (یعنی مجھے تخددیے کے لیے)۔

• مسند أحمد: ٢٢٥٦٩ ـسنن ابن ماجه: ٩٣ ٣٠٩ ـ السنن الكبرى للبيهقى: ٥/ ١٨٨ ـ صحيح ابن خزيمة: ٢٦٣٥ ـ صحيح ابن حبان:

[١٥٧٠] .... ثنا الْعَبّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نَاعَبْدُ الْعَيْرِينِ، نَا الْعَبْلُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْكَاهِلِيُّ، الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْكَاهِلِيُّ، عَنْ أَلَى الْمُسَيَّبِ الْكَاهِلِيُّ، عَنْ أَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَمْلَ الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّهُ لا رَجُلُ أَكْرِي فِي هٰذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّهُ لا حَجَّ لَكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ حَجَّ لَكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَيَى فَسَكَتَ حَتِّى نَزَلَتْ هٰ فَيَا اللّهِ فَيَا اللّهِ عَنْ مِثْلُ هٰذَا الّذِي سَأَلْتَنِي فَسَكَتَ حَتِّى نَزَلَتْ هٰ فَيَا اللّهِ عَنْ مِثْلُ هٰذَا الّذِي سَأَلْتَنِي مَنْ مَثْكَ مَتَ مَنْ مَثْلُ هٰذَا اللّهِ عَنْ مِثْلُ هٰذَا اللّهُ عَنْ مِثْلُ اللّهُ عَنْ مَثْلَا مِنْ رَبُّكُمْ ﴿ (البقرة: ١٩٨٨)) وقالَ رَسُولُ اللّهِ فَيَا اللّهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الله

[۲۷۰۲] ..... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا الْعَلاءُ بُنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ بِنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبُنِ عُصَرَة إِنَّا قَوْمٌ نُكْرَى ثُمَّ ذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَلْمُ لَابُنِ عُصَرَة وَقَالَ: ((أَنْتُمْ حُجَّاجٌ)).

[٢٧٥٣] .... ثنا أَبْنُ مَخْلَدٍ، نا الرَّمَادِيُّ، نا يَزِيدُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَنْ تَسْمِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي فَيْ ، نَحْوَهُ.

[٤٥٧] .... نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ، وَيَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالانا هُشَيْدٌمٌ، نَا مَنْصُورٌ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ الشِيلَ عَنْ مَنْ حَدَّقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي فَجَعَلَ يَقُولُ: ((لا حَرَجَ لا حَرَجَ)). ٥

[٥٥٧] .... ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادِ نَا أَبُو مُوسَى نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ

اختلاف زُواة كے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

سیدنا بن عباس بھ شہدوایت کرتے ہیں کدرسول الله کا اس خص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے (قربانی کا جانور) ذرج کرنے سے پہلے (قربانی کا جانور) ذرج کرلیا تھا، تو آپ کا الله فرمانے گئے کوئی حربہ نہیں ۔ لگے : کوئی حربہ نہیں ۔

ہوتیم اللہ کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں میں نے سیدنا ابن عمر مناتش سے کہا۔ پھر راوی نے نبی مُناتِقَعُ سے اس کیلی صدیث

<sup>🐧</sup> مسند أحمد: ۲٤٣٤ ، ۲٤٣٥

ع سلف برقم: ۲۵۷۱

مے مثل ہی بیان کیا۔

رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ

عطاء رحمہ الله روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس وہ الله ان ماس وہ الله اللہ فرمایا۔ فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسے مرفوع روایت کیا (یعنی نبی طافی ہی شخص ایسے بالکل نہ کہے کہ میں 'صرورۃ'' ہوں۔ (صرورۃ سے مرادوہ شخص ہے جواستطاعت کے باوجود ج کرنے سے اعراض کرے )۔ سیدنا ابن عباس وہ اللہ دوایت کرتے ہیں کہ نبی طافی ہے اس بات سے منع کیا کہ مسلمان کو' صرورۃ'' کہا جائے۔

[۲۷۵۷] ..... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَرَاهُ رَفَعَهُ ، قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّى صَرُورَةٌ . • صَرُورَةٌ . • صَرُورَةٌ . •

[۲۷۰۸] .... ثنا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ ، نا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارِ ، نا أَبِي ، نا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِ وبْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ عَمْرِ وبْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهِ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِي عَنْهُ عِنْ الْهُ يَعَلَّلُهُ عَنْهُ مَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْنَهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ مَا أَنَّ النَّبِي اللهِ اللهِ عَنْهُ مَا أَنَّ النَّبِي اللهِ اللهِ عَنْهُ مَا أَنْ يُعَالَلُهُ اللهِ عَمْرُورَةً .

[٢٧٥٩] .... نا الْمُحَسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَحْمَدُ

سيدنا ابوأمامه والتلائي الكرت بين كمين في رسول الله مَالَيْظِ

<sup>1248:</sup> عمد: ٦٤٣٤

السنن الكبرى للبيهقى: ٥/ ١٦٥

[۲۷٦٠] .... ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةً ، ح وَثنا أَبْنُ صَاعِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَ خَلَدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَلاعِبِ بْنِ حَبَّانَ ، فَالا: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، نا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الْحَرَامُ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ، أَنَّ النَّبِي اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ، أَنَّ النَّبِي اللهِ بْنِ عُمَلَ : ((لَبْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا)).

آ [۲۷۲۱] .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُو الْأَشْعَتِ، ناحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ)).

[۲۷٬۹۲].... ثننا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا حَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ، نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ

کوفر ماتے سا، جبکہ آپ ججۃ الوداع میں اپنی جدعاء نامی اوفئی
پرسوار ہوکرلوگوں کو خطبہ دے رہے تھے تو آپ اونٹی کی رکاب
میں پاؤں رکھ کراو نچے ہوئے اور فر مایا: کیا تم سنہیں رہے؟
لوگوں میں آخر ہے ایک آ دمی بولا: (حضور! ہم سن رہے ہیں،
فرمایے) آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا (کہا کہ) آپ کیا چاہتے
ہیں؟ تو آپ من اللہ نے اللہ نے درب کی اطاعت بحالاؤ،
ہیں؟ تو آپ من اللہ نے فرمایا: اپ رب کی اطاعت بحالاؤ،
مہنے (یعنی ماہِ رمضان) کے روزے رکھو اور اپنے امیر کی
مہنے (یعنی ماہِ رمضان) کے روزے رکھو اور اپنے امیر کی
مہنے (یعنی ماہِ رمضان) کے بدلے میں) تم اپنے رب کی
جنت میں داخل ہو جاؤگے۔ (سلیمان بن عامر کہتے ہیں) میں
جنت میں داخل ہو جاؤگے۔ (سلیمان بن عامر کہتے ہیں) میں
ہن تو انہوں نے فرمایا: میں نے بیرحدیث تمیں سال کی عمر
ہیں تو انہوں نے فرمایا: میں نے بیرحدیث تمیں سال کی عمر
میں تی تھی۔

سیدنا ابن عمر ٹاٹھاسے مروی ہے کہ نبی نٹاٹیٹا نے فر مایا:عورت پراحرام لازم نہیں ہے، مگراس کے چیرے میں \_

سیدنا ابن عمر شاشیسے مروی ہے کہ نبی مناشینی نے فرمایا عورت کا احرام اس کے چیرے میں ہوتا ہے اور آ دمی کا احرام اس کے سر میں ہوتا ہے (یعنی عورت چیرے کوئییں چھپائے گی اور آ دمی سر کوئییں ڈھانیے گا)۔

سیدہ عاکشہ و الله علی الله علی کے اس الله علی کے ساتھ حالت الله علی کے ساتھ حالت احرام میں روانہ ہوتیں تو جب جارا سامنا قافلوں سے ہوتا تو ہم اپنے چبرول پر کیڑ الوکا لیتیں۔

• مسند أحمد: ٢٢١٦١ صحيح ابن حبان: ٤٥٦٣

مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَنَحْنُ مُحْرِمَاتُ فَإِذَا الْتَقَيْنَا الرُّكْبَانَ سَدُلًا. • الرُّكْبَانَ سَدُلًا. • الرُّكْبَانَ سَدُلًا. • [٢٧٦٣] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَرْبِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيدَ بْنِ أَبِي إِيَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِي عَنْ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَإِذَا لَقِينَا الرَّاكِبَ أَرْسَلْنَا النَّاكِبَ أَرْسَلْنَا وَيُعْنَاهَا . خَالَفَهُ أَبْنُ عُبِينَةً . • وسِنَا عَلَى وُجُوهِنَا فَإِذَا جَاوَزُنَا رَفَعْنَاهَا . خَالَفَهُ أَبْنُ عُبِينَةً . •

[٢٧٦٤] ..... ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ، نا بِشْرُ بِنُ الْبَرَاهِيمَ الْبَزَّارُ، نا بِشْرُ بُنُ مَطَرِ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَيْ وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ فَيَمُرُ بِنَا الرَّاكِبُ فَتَسْدِلُ اللهِ فَيْ وَخَهِهَا. ٥ الْمَرْأَةُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْق رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا. ٥

[٢٧٦٥] .... ثُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُحَمَّدُ بُنُ مَخْلِهِ ، وَجَمَاعَةٌ قَالُوا: نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ ، نَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِى مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلِ نَاقَتُهُ وَهُو مَحْرِمٌ فَمَاتَ ، فَأَمَر رَسُولُ اللهِ فَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

سیدہ عائشہ ولٹھ ابیان کرتی ہیں کہ ہم حالتِ احرام میں نبی مُلٹھ کے کے ساتھ ہوتے تھے تو جب کسی سوار سے سامنا ہوتا تو ہم اپنے اپنے سرول سے اپنے چہرے پر کپڑے لؤکا لیتیں اور جب وہ ہم ہے آگے گزرجا تا تو ہم کپڑے اُٹھادیتیں۔ ابن عیبندنے اس کے خلاف بیان کیا ہے۔

سیدہ اُمِ سلمہ ٹھنا بیان کرتی ہیں کہ ہم حالب احرام میں رسول اللہ ٹائٹی کے ساتھ تھیں تو جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو عورت اپنے سرے اپنے چبرے پر کپڑ الٹکالیتی ۔

سیدنا ابن عباس ٹائٹٹائیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی کو اس کی اور وہ مر اونٹنی نے اس زور سے گرایا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا، وہ حالت احرام میں تفایة ورسول الله مٹائٹٹ نے حکم فرمایا کہ اسے دو کیٹرول میں گفن دیا جائے، اس کوشسل دیا جائے، اس کے چہرے کونہ ڈھانپا جائے اور اس کوخوشبونہ لگائی جائے، کیونکہ یقینا وہ روز قیامت تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔

نافع سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر ڈاٹھٹانے فرمایا: عورتوں پر بیت اللہ کا رمل نہیں ہے اور نہ ہی صفا و مروہ کے درمیان سعی ہے۔(طواف ِقد وم میں پہلے تین چکروں میں کندھے ہلا ہلا کر آ ہتہ آ ہتہ دوڑ نا'' رمل'' کہلاتا ہے)۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ٢٤٠٢١ يسنن أبي داود: ١٨٣٣ يسنن ابن ماجه: ٢٩٣٥ يصحيح ابن خزيمة: ٢٦٩١

<sup>@</sup> مسئل أحمل: ٢٤٠٢١

<sup>3</sup> المعجم الكبير للطبراني: ٢٣/ ٢٠٨

٥ سيأتي برقم: ٢٧٦٩

[٢٧٦٧] .... نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ، نا مُوَمَّلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ، نا مُوَمَّلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ، نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَ وَثنا مُحَمَّدٍ، نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لا تَصْعَدُ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لا تَصْعَدُ الْمَرْقَةِ، وَلا تَرْفَعُ صَوْتَهَا الْمَرْقَةِ، وَلا تَرْفَعُ صَوْتَهَا الشَّفَا وَالْمَرْقَةِ، وَلا تَرْفَعُ صَوْتَهَا الشَّفَا وَالْمَرْقَةِ، وَلا تَصْعَدُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمَرْقَةِ، وَلَيْ يْزِدْ عَلَى هٰذَا.

[۲۷٦۸] ..... ثنا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: نا رَوْحٌ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌّ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

[٢٧٦٩] .... ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَرَّاقُ، نا عُمَرُ بْنُ شَعْدِ الْوَرَّاقُ، نا عُمَرُ بْنُ نُوح، نا عُمَرُ بْنُ عَامِر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَامِر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَن رَاحِلَتِه غَدَاةَ عَرَفَةَ وَهُو مُحْرِمٌ فَمَات، فَذْكِرَ ذَالِكَ لِلنَّبِي عَلَى، فَدَاقَ عَرَفَةَ وَهُو مُحْرِمٌ فَمَات، فَذْكِرَ ذَالِكَ لِلنَّبِي عَلَى، فَقَالَ: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُعَلَى الْقِيامَةِ وَلِا تُعَلَّى الْقِيامَةِ مُلْكِلًا لَهُ يُبْعَثُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مُلْكِيلًا اللهَ الْقِيامَةِ مُلْكِيلًا ). •

رَبِهِ، نا يَحْيَى بْنُ مَحْلَدِ، نا يَحْيَى بْنُ مَحْلَدِ، نا يَحْيَى بْنُ مُسْلِم بْنِ جَرِيرِ، نا أَبِى، مُسْلِم بْنِ عَبْدِ رَبِّه، نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا أَبِى، قَالَ، : سَمِغْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ فِي اللهِ يَحَدِّثُ عَنْ عَمْرُ و بُنِ فِي السَّادِةِ نَحْوَهُ وَقَالَ: ((وَلا تُخَمِّرُ وا رَبَّهُ)).

[٢٧٧١]..... ثنا أَبُو بِكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ

نافع سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر ٹھاٹشنے فرمایا: عورت صفاو مروہ کے او پرنہیں چڑھے گی اور نہ ہی بلند آواز سے تلبیہ کہے گی۔ ابن بہلول نے بول بیان کیا ہے کہ عورت نہ تو صفا پر چڑھے گی اور نہ مروہ پر۔انہوں نے اس سے زیادہ بیان نہیں کا۔ کہا۔

نافع سے مروی ہے کہ سیدنا ائن عمر ہا شخانے فر مایا:عورتوں کے لیے ہیت اللہ کی سعی (رمل) اور صفا ومروہ کے درمیان سعی کا حکم نہیں ہے۔

سیدناابن عباس شاشندوایت کرتے ہیں کہ عرفہ کی شیخ ایک آدمی اپنی سواری ہے گر پڑااور مرگیا، وہ حالتِ احرام میں تھا۔ نبی منافیظ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ منافیظ نے فرمایا: اسے بیانی اور بیری کے پتول کے ساتھ شسل دو، اسے دو کیڑول میں کفن دواوراس کا چہرہ مت ڈھانیٹا، کیونکہ بیروز قیامت تلبیہ کہنا ہواہی اٹھایا جائے گا۔

ندکورہ سند کے ساتھ بھی اسی کے مثل ہی مروی ہے، اور (اس میں بیالفاظ بھی ہیں کہ) آپ منافظ نے فرمایا: اس کا سرمت ڈھانیا۔

سیدنا ابن عباس والنه بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں

◘ صحیح مسلم: ٢٠٦١ ـ سنن النسائی: ٥/ ۱۹۷ ـ سنن این ماجه: ٣٠٨٤ ـ مسند أحمد: ١٨٥٠ ، ١٩١٤ ، ١٩١٥ ، ١٩١٥ ، ٢٥٩ ـ ٢٩١٤ - ٢٩١٥ . ٢٥٩ ـ ٢٩٩٤ ـ ٢٩٩٤ ـ ٢٥٩ ـ ٢٩٩ ـ ٢٥٩ ـ ٢٩٩ ـ ٢٩٩ ـ ٢٥٩ ـ ٢٩٩ ـ ٢٩٩ ـ ٢٥٩ ـ ٢٩٩ ـ ٢٩ ـ

عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: سَمِعْ عَمْرُو، سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَهْرُو، مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَسَمِعَهُ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِي فَيْ فِي سَفَرٍ فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ فَصَاتَ وَهُو مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِي فَيْ وَادْفِنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ النَّبِي فَيْ وَادْفِنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ النَّبِي فَيْ وَادْفِنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْكِالًا)).

[ ٢٧٧٢] ..... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بَنْ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ عَلِي بْنُ عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، عَنِ النَّبِي عَنَّا فَي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ ، قَالَ: ((خَمِّرُ وَهُمْ وَلا تَشَبَّهُوا فَي الْنَهُودِ)).

آ ۲۷۷۳] .... ثنا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّبُوطِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي السَّرخْسِيُّ مِثْلَهُ ، حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ صَالِحِ الْأَرْدِيُّ ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ صَالِحِ الْأَرْدِيُّ ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْذِي الْمَا عَمْ وَلَا تَشَيَّهُوا بِالنَّهُودِ )) .

[۲۷۷۲] ..... قُرِءَ عَلَى ابْنِ أَبِى مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمَخْزُ وَمِيُّ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ السَّعِيدُ بْنُ عَبْدِ السَّعِيدُ بْنُ عَبْدِ السَّعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: الْمَعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَهُ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلُّ وَأَخْبَرَهُ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلُّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلُّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلُّ فَوْقَ بَعِيرِهِ فَوَقَصَ وَقُصًا فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى وَمَا اللهِ عَنَى وَأَلْبِسُوهُ تُوبَيْهِ وَلا تُحَيِّرُوا (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَأَلْبِسُوهُ تُوبَيْهِ وَلا تُحَيِّرُوا (رَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَأَلْبِسُوهُ تُوبَيْهِ وَلا تُحَيِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَانَّهُ وَلا تُحَيِّرُوا

نی منظیم کے ہمراہ متھ تو ایک آدی اپنے اونٹ سے گرا تو اس کی موت واقع ہوگئی اور وہ حالت احرام میں تھا۔ تو نبی منظیم کی نے فرمایا: اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ عنسل دواور اسے دو کیٹرول میں (کفن دے کر) فن کر دواور اس کا سرمت فرھانیا، کیونکہ یقینا اللہ تعالی اس کو روز قیامت تلبیہ کہتے ہوئے ہی اٹھائے گا۔

سیدنا ابن عباس جائشہ ہے مروی ہے کہ نبی سُکھیم نے احرام میں فوت ہوجانے والے کے متعلق فر مایا: ان کوڈھانپ دوادر یہود کے ساتھ مشابہت مت کرو۔

سیدنا ابن عباس ڈاٹھئا بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُاٹھیم نے فرمایا: اپنے فوت شدگان کے چبرے ڈھانپ دیا کرو اور تم میود کے ساتھ مشابہت مت اختیار کرو۔

سیدنا ابن عباس ڈاٹھا بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی حالتِ
احرام میں رسول اللہ مُٹاٹیا کے ہمراہ آیا تو وہ اپنے اونٹ سے گر
پڑا، جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مرگیا، تو رسول اللہ
مُٹاٹیا نے فر مایا: اسے پانی اور بیری کے بتوں کے ساتھ شمل دو،
اسے (کفن میں) دو کپڑے پہنا و اور اس کا سرمت ڈھا نبینا،
کیونکہ بیرو نے بی آئے گا۔
ہم سے عبدالمجید نے بیان کیا، اس نے ابن جرتی سے روایت
کیا کہ اس نے کہا: میں نے عمروسے پوچھا کہ سعید بن جیر ؓ نے
کیا کہ اس نے کہا: میں نے عمروسے پوچھا کہ سعید بن جیر ؓ نے
آپ کو بتلایا تھا کہ وہ آ دمی کہاں گرا تھا؟ تو انہوں نے کہا:

عَبْدُ الْمَجِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرٌوا هَـلْ أَخْبَرَ دمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَيْنَ خَرَّ الرَّجُلُ؟ قَالَ:

[٢٧٧٥].... قُرءَ عَلى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَأَنَّا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُّ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَـالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَ حَدِيثِ عَمْرِو إِيَّايَ عَنْهُ. قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: وَكَلَذَالِكَ، رَوَاهُ الْبُسِرْسَالِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا.

[٢٧٧٦] . حَدَّثَنَا أَبُوالقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ حُمْنِ بْنُ صَالِحِ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْـنُ غِيَـابُ ، عَنِ ابْنِ جُرَّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوتَاكُمْ، ﴿ لا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ)).

[۲۷۷۷]... ثنا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نا عَـمْـرُو بْنُ عَلِيٌّ، نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَـمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَـالَ: قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ يَتْبَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَـخَرَّ عَـنْ بَعِيرِهِ فَوَقَصَتْهُ وَقُصًّا فَمَاتَ، فَـقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اغْسِـلُـوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْنِ وَلا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[٢٧٧٨] .... ثنا أَبُو حَامِدٍ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ، نا أَبُو عَاصِ إِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ ، نِ جُبَيْرِ ، مِثْلَ حَدِيثِ عَمْرِو إِيَّايَ .

[٢٧٧٩].. . ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، نا مُحَمَّدُ نُ هِشَامِ الْمَرْوَرُوذِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الهَمْدَانِيُّ، نا عَائِذٌ الْمُكْتِبُ، عَنْ عَطَاءِ

ایک اورسند کے ساتھ ای حدیث کے مثل منقول ہے۔ ابن صاعد کہتے ہیں: اس طرح اسے برسانی نے ابن جریج سے دونوں اسناد کے ساتھ اکٹھار وابیت کیا۔

سیدنا این عباس و الفهابیان کرتے ہیں کدرسول الله ظافیا انے فرمایا: ایپے فوت شدگان کے چبرے ڈھانپ دِیا کرواورتم يبود كے ساتھ مشابہت مت اختيار كرو۔

سیدنا ابن عباس والنفها بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی حالت احرام میں رسول الله مُؤلِيمًا ك يجھے چلا آ رہا تھا كدوه اين اونٹ سے گر بڑا، جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا، تونی مالی کا خاص نے فر مایا: اسے یانی اور بیری کے بیوں کے ساتھ عنسل دو،اہے( کفن میں ) دو کپڑے پہنا ؤاوراس کا سرمت ڈ ھانینا، کیونکہ بیروز قیامت تلبیہ یکارتے ہوئے ہی آئے گا۔

اختلاف سند کے ساتھ وہی حدیث ہے۔

سيده عاكشه ولفئ بيان كرتى بين كدرسول الله ظافياً في فرمايا: جو بھی جج یاعمرہ کرنے والاشخص اس حالت میں فوت ہوجائے تو اس کی نہ تو پیثی ہوگی اور نہاس سے حساب لیا جائے گا، بلکہ

## اسے کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ۔

بُنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَنْ مَاتَ فِي هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَاجٍّ أَوْ مُعْتَمِرٍ لَمْ يُعْرَضْ وَلَمْ يُحَاسَبْ وَقِيلَ لَهُ: ادْخُلِ الْحَنَّةَ)). •

[۲۷۸] شنا عَلِي بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُبَشِر، نا أَحْمَدُ بنُ سِنَان الْقَطَّانُ، نا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَنْ وَرْقَاءَ بنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، قَالَ: قَالَ مُ مَجَاهِدٌ حَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَبْلَي، عَنْ مُحَبِ بْنِ عُجْرَةً، أَنَّ النَّبِي فَقُلُ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَي، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، أَنَّ النَّبِي فَقُلُ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيةِ، فَقَالَ لَهُ: ((أَيُوْذِيكَ عَلَى وَجْهِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيةِ وَلَمْ يُبِينُ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُونَ هَوامُّكَ؟))، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ فَيَالَ لَهُ إِلَى اللهِ فَيَالُونَ مَحْلُوا مَكَةً، فَأَنْزَلَ اللهِ فَيَالُونَ بِهَا وَهُمَ عَلَى طَمَعِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَةً، فَأَنْزَلَ اللهُ يَعْلُونَ بَعْلَى الْهُدْيَةَ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ فَيَ اللهُ عَلَى الْفِذِيةَ مَسَاكِينَ أَوْ يُهْدِي شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلائَة وَيَعْمَ مَاكِينَ أَوْ يُهْدِي شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلائَة وَيَامُ اللهُ عَلَى الْفَالَةِ مَسَاكِينَ أَوْ يُهْدِي شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلائَة أَلَامَ )). •

رَاكِمَا اللهِ الْمَصْوَى عَلِى الْمَصْوِى عَلِى الْمُ الْمَصَوِى عَلَى الْمُ الْمَصَوِى عَلَى الْمُ الْمَصَوَّةِ الْمَعَالَ الْفَارِسِي ، قَالا: نا عَبْدُ اللهِ إِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، نا الْفِرْيَابِي ، نا سَفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ سَفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة ، قَالَ : الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة ، قَالَ : الرَّحْمٰنِ بْنِ عُجْرَة ، قَالَ : الرَّفِي النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

سیدنا کعب بن عجر و رفاتی بیان کرتے ہیں کہ بی تاقیق نے انہیں وہ اس و یکھا تو ان کی جو کیں ان کے چبرے پر گررہی تھیں، وہ اس وقت حدید یہ ہے مقام پر تھے، تو آپ تاقیق نے ان سے پوچھا:

کیا تبہاری جو کیں تبہیں تکلیف پہنچارہی ہیں؟ انہوں نے کہا:

جی ہال ۔ تو رسول اللہ تاقیق نے انہیں تکم فر مایا کہ وہ سر منڈ وا دیں، جبکہ وہ حدید یہ ہے کے مقام پر بی تھے۔ اور آپ تاقیق نے لوگوں کو بیواضح نہیں کیا تھا کہ وہ وہ بیں احرام کھول دیں گے، جبکہ لوگ بیر اُمرید واضح نہیں کیا تھا کہ وہ وہ بیں احرام کھول دیں گے، جبکہ لوگ بیر اُمرید واضح نہیں کیا تھا کہ وہ وہ بین احرام کھول دیں گے، جبکہ لوگ بیر اُمرید واضح نہیں کیا تھا کہ وہ وہ بین احرام کھول دیں گے، جبکہ لوگ بیر اُمرید واضح نہیں کیا تھا کہ وہ وہ جسے مسکیتوں کو ایک فر اِن کر بین یا اللہ مقابق کر وہ نے کی قربانی کریں، یا فرق ( تین صاح) کھلا کیں، یا ایک بکری کی قربانی کریں، یا فرق ( تین صاح) کھلا کیں، یا ایک بکری کی قربانی کریں، یا

سیدنا کعب بن مجر و رفانشیان کرتے ہیں کہ نی منافیظ ان کے پاس سے گزرے اور وہ اپنی ہنڈیا کے نیچہ آگ جلارہ سے تھ تو آپ منافیظ نے نیچہ آگ جلارہ سے تھ تو میں ڈال رہی ہیں؟ پھر نی منافیظ نے انہیں تھم دیا کہ وہ سرمنڈوا دیں اور تین دِن کے روزے رکھیں، یا چھے مسکینوں کو ایک فرق دیں اور تین دِن کے روزے رکھیں، یا چھے مسکینوں کو ایک فرق (تین صاع) کھلائیں، یا قربانی کریں۔ سفیان فرماتے ہیں: اس وقت ہے آپ سنازل ہوئی: ﴿فَدَ مَنْ كُلُونَ مِنْ كُلُونَ مِنْ وَالْدِ مِنْ وَالْدِ وَمُونَ وَالْدِ مَنْ وَالْدِ مِنْ وَالْدِ وَمُونَ وَالْدِ مِنْ وَالْدِ وَمُونَ وَمُونَ وَالْدِ وَمُونَ وَالْدِ مِنْ وَالْدِ وَمُونَ وَالْدِ وَمُونَ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدَ وَالْدِ وَالْدَ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدَ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدَ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدُ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدَ وَالْدِ وَالْدُونَ وَالْدِ وَالْدُ وَالْدُ وَالْدُ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدُ وَالْدِ وَالْدُ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدُونَ وَالْدُ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدُ وَالِیْنَ وَالْدِ وَالْدِ وَالْدُ وَالْدُ وَالْدِ وَالْدُونَ وَالْدِ وَالْدُونَ وَلَالِ وَالْدُونَ وَالْدِ وَالْدُ وَالْدُ وَلَالِ وَالْدُونَ وَالْدُ وَالْدُونَ وَلَالْدُ وَلَالْكُونَ وَلَالْمُ وَالْدُ وَلَالُونَ وَالْدُ وَلَالِ وَالْدُونَ وَلَالْفُونَ وَلَالْكُونَ وَلَالْكُونَ وَلَالْمُونَ وَلَالْكُونَ وَلَالْكُونَ وَلَالْكُونَ وَلَالِ وَلَالْكُونَ وَلَالْكُونَ وَلَالْكُونَ وَلَالْكُونَ وَلَالْكُونَ وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونَ وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونِ وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَالْكُونَا وَلَالْکُونَا وَلَالْکُونَا وَلَالْکُونَا وَلَالْکُونِ وَلَالْکُونَا وَلَالْکُونِ وَلَالْکُونَا وَلَالِلْکُونَا وَلَالِلْکُونَا وَلَالِلْکُونَا و

٤٦٠٨: مستد أبي يعلى الموصلي: ١٧٥٤ مستد أبي يعلى الموصلي: ٤٦٠٨

<sup>€</sup> صحیح البخاری: ۱۸۱۷ صحیح مسلم: ۱۲۰۱ سنن أبی داود: ۱۸۵۰ سنن ابن ماجه: ۳۰۷۹ جامع الترمذی: ۹۵۳ سنن النسائی: ۵/ ۱۹۶ مسند أحمد: ۱۸۱۰ صحیح ابن حبان: ۹۷۸ النسائی: ۵/ ۱۹۶ مسند أحمد: ۱۸۱۰ صحیح ابن حبان: ۹۷۸

فَفِدْيَةٌ ﴾ (البقرة: ١٩٦) الحديث.

[۲۷۸۲] .... ثنا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَبْلِيُّ، قَالُوا: نا يُسْخَافَ بُنُ يَزِيدَ بْنِ كَامِلْ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَافَ بُنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَبْدِيُّ، عَنِ ابْنِ بُنِ أَبِي عَبَّادِ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيُ رَآهُ وَقَمْلُهُ تَسَسَاقَطُ عَلَى عُجْرَة، أَنْ رَسُولَ اللهِ فَيْ رَآهُ وَقَمْلُهُ تَسَسَاقَطُ عَلَى عَجْرَة، أَنْ رَسُولَ اللهِ فَيْ رَآهُ وَقَمْلُهُ تَسَسَاقَطُ عَلَى عَجْرَة ، أَنْ رَسُولَ اللهِ فَيْ رَآهُ وَقَمْلُهُ تَسَسَاقَطُ عَلَى يَجِدِلُ وَنَ بِهَا وَهُو بِالْحُدَيْنِيَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى الْفِذِيْةَ مَسَاكِينَ، أَوْ يُهْدِى شَاةً، أَوْ يُعْدِى شَاةً، أَوْ يُصُومَ ثَلائَةً أَيَّامٍ.

يِاللهِ، نا طَاهِرُ بْنُ عِيسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، نا يَاللهِ، نا طَاهِرُ بْنُ عِيسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، نا زُهَيْرُ بْنُ مَاهَانَ، عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيّ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيح، وَأَيُّوب، وَسَيْف، الشَّوْرِيّ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيح، وَأَيُّوب، وَسَيْف، عَنْ مُجَاهِد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، قَالَ: مَرَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَهُو يَكُوبِ بْنِ عُجْرَة، فَقَالَ لَهُ وَهُو يَالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ لَهُ يَسُولُ اللهِ عَنْ رَأُسِكُ؟))، قَالَ: مَرَّ بِهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَلَيْ فَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَأْسِكَ؟))، قَالَ: مَعْمْ، قَالَ: ((احْلِقْ))، قَأْنُزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَمَنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ كَانَ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ كَانَ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ كَانَ مِنْ مَرْ مِنْ مَا أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ كَانَ مِنْ مَرْ مُولِكُ أَوْ نُسُكِ ﴾ (البقرة: ١٩٦) . فَالصِّيامُ وَالنَّسُكُ شَاةٌ . وَالصَّلَقَةُ فَرَقٌ بَيْنَ سِتَةٍ مَسَاكِينَ ، وَالنَّسُكُ شَاةٌ .

[٢٧٨٤] .... ثنا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا دَاوُّدُ بْنُ

سیدنا کعب بن مجره و ڈاٹٹؤاروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالبیخ نے آئیس و یکھا تو ان کی جو ئیں ان کے جہرے پر گررہی تھیں، تو آپ طالبیخ نے پوچھا: کیا تمہاری جو ئیں تمہیں تکلیف میں وال رہی ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ طالبیخ نے انہیں تھم فرمایا کہ وہ سرمنڈ وادی، جبہ وہ حدیبیہ میں تے، اور آپ طالبیخ نے لوگوں کو یہ واضح نہیں کیا کہ وہ وہیں احرام کھول دیں گے، جبکہ لوگ ہے اُمید لگائے ہوئے تھے کہ وہ مکہ میں واضل ہوں گے۔ چھر اللہ تعالیٰ نے فدیے (کی آیت) نازل فرمادی، تو رسول اللہ طالبیخ نے کعب بڑا تھ کہ کرم مایا کہ وہ جھے مسکینوں کو ایک (تین صاح) کھلائیں، یا ایک بحری کی قربانی

سیدنا کعب بن مجر ه و و و و و و و و و بین کدرسول الله من و این بن بنا کا که بین کررے اور وه صدیبیہ کے مقام پراپی بن بن یا کے پاس سے گزرے اور وه صدیبیہ کے مقام پراپی بن بن یا ہے ہی اس سے تقور بول الله من و این سے استفسار فر مایا: کیا تمہارے سرکی جو کی تمہیں تکلیف پہنچارہی بین انہوں نے کہا: جی ہاں ۔ تو آپ من و کی من کی مریضا و و کھریہ آ بیت نازل ہوگئی: ﴿ فَ مَن حَلَى مِن مُن کَانَ مِن کُمْ مَریضا اَوْ صَدَقَة وَ و و روزوں سے ، یا صدقے سے ، یا قربانی سے فدید اوا کر و و روزوں سے ، یا صدقے سے ، یا قربانی سے فدید اوا کر دے۔ 'روزے رکھے ہوں تو تین رکھے ، صدقہ کرنا ہوتو چھے مسینوں کو ایک فرق (یعنی تین صاع) کھلائے اور قربانی کرنی مینوں کو ایک فرق (یعنی تین صاع) کھلائے اور قربانی کرنی مینوال کو ایک فرق (یعنی تین صاع) کھلائے اور قربانی کرنی مینوال کو ایک فرق (یعنی تین صاع) کھلائے اور قربانی کرنی مینوال کو ایک فرق (یعنی تین صاع) کھلائے اور قربانی کرنی مینوال کو ایک فرق (یعنی تین صاع) کھلائے اور قربانی کرنی

سیدنا کعب بن مجر و دانشوروایت کرتے میں کدرسول الله مالیا می اللہ مالیا کی ان کے بال گھنے تصاور مربال کی

<u> (جلدودم)</u> شنن دارقطنی (جلدودم)

أَبِى هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَرَّ بِهِ وَلَهُ وَفْرَةٌ وَبِأَصْلَ كُلِّ شَعْرَةِ

وَبِأَعْلَاهَا قَدْمُ لَةٌ أَوْ صُوَّابٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَنَى:

((إِنَّ هٰذَا الْأَذَى أَمَعَكَ نُسُكُ؟))، قَالَ: لا، قَالَ: (فَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلاثَةَ آصُعِ 
مِنْ تَمْر، بَيْنَ كُلِّ مِسْكِين صَاعً)). •

[ ٢٧٨٥] .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُزَنِيُّ ، نا الْمُغِيرَةُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الْمُحْرِمِ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، قَالَ: يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ كُفِّ صَاعًا مِنْ طَعَام .

[٢٧٨٦] ..... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو بَكْرِ بُسُنُ زَنْ جُويَ ابْنُ بِسُ زَنْ جُويَ ابْنُ الْرَقَاقِ ، نا زَكْرِيّا بْنُ إِسْ حَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ عَنْ فِرُ وَهُوهِهُمْ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ يَنْ فِلْ مِنْ مِنْي إِلَى وُجُوهِهُمْ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ وَرَخَّصَ اللهِ عَلَيْ إِلَى يَحُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ وَرَخَّصَ لِلْكَاتِيْتِ وَرَخَّصَ لِلْكَاتِ اللّهِ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ ا

[۲۷۸۷] ..... ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخُتُلِّقُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيّ ، نا الْمُعْتَصِرُ بْنُ سُلْمَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، رَفَعَ الْحَدِيثَ فَالَ : ((مَنْ أَكَلَ كَرَا بُيُوتِ مَكَّةَ أَكُلَ نَارًا)) . • قال: ((مَنْ أَكَلَ كَرَا بُيُوتِ مَكَّةَ أَكُلَ نَارًا)) . • [۲۷۸۸] .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا زُهَيْرُ بْنُ

جڑ میں اور اس کے اوپر جو ئیں یا لیکھیں تھیں، تو نبی مُنَافِیْمُ نے ان سے فر مایا: یقیناً یہ بہت تکلیف ہے، کیا تہمارے ساتھ قربانی ہے؟ انہوں نے کہا: بہیں۔ تو آپ مُنَافِیْمُ نے فر مایا: اگر تم چاہوتو تین جا کھوریں کھلا مواور ہردومسکینوں کو ایک صاع دو۔

عطاءً ہے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس بھائیے نے اس مُحرم کے بارے میں ؛ کہ جوابیت ناخن کاٹ لے ، فر مایا: وہ ہر ہاتھ کے بدلے میں طعام کا ایک صاع کھلائے۔

سیدنا این عباس ٹائٹی بیان کرتے ہیں کہ لوگ منی سے ہی سید سے اپنی کے اللہ مائٹی ہے ہی سید سے اپنی کے اللہ مائٹی کے اللہ مائٹی کے اللہ مائٹی کے اللہ کا طواف ہونا جا ہے، اللہ کا طواف ہونا جا ہے، البتہ آپ نے حائضہ عورتوں کورخصت دی۔

سیدنا عبداللہ بن عمر و ڈٹائٹؤاس حدیث کومرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ طَلَیْلِم نے فرمایا: جس نے مکہ کے گھروں کا کراپیہ کھایا؛اس نے (جہنم کی) آگ کھائی۔

سیدہ عائشہ رہ اللہ فی فی اللہ میں کہ کن کر تنگریاں مارنے کا حکم اس

۱۸۱۲٤ أحمد: ۱۸۱۲٤

<sup>🛭</sup> مسند أحمد: ۱۹۳۱ - صحيح ابن حبان: ۳۸۹۷

۳۵/۲ السنن الكبرى للبيهقى: ٦/ ٣٥

صنن دارقطن (جلددوم)

مُحَمَّدٍ، نا الْهَيْثُمُ بْنُ جَمِيلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا جُعِلَ الْحَصٰى لِيُحْصٰى بِهِ التَّكْبِيرَ. يَعْنِي حَصَى الْجِمَار.

[۲۷۸۹] شنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا سَعِيدُ بُنُ يَحْنَى الْأُمَوِيُّ، نا أَبِى، نا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، عَنْ زَيْدُ بْنُ سِنَانَ، عَنْ زَيْدُ بْنُ سِنَانَ، عَنْ زَيْدُ بْنُ سِنَانَ، عَنْ ابْنِ زَيْدِ بْنِ مُرَّةَ، عُنْ ابْنِ لِأَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عُنْ ابْنِ لِلَّيْسِ سَعِيدِ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولُ لِلَّيْسِ سَعِيدِ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولُ اللَّهِ هَٰذِهِ الْجِمَارُ الَّتِي يُرْمَى بِهَا كُلَّ عَامٍ فَنَحْتَسِبُ اللَّهِ هَٰذِهِ الْجِمَارُ الَّتِي يُرْمَى بِهَا كُلَّ عَامٍ فَنَحْتَسِبُ أَنْهَا الْجَمَالُ الْجَبَالُ)). • تَنْقُصُ، فَقَالَ: ((إِنَّهُ مَا تُقْبِلَ مِنْهَا رُفِعَ وَلَوْلا ذَالِكَ لَرَأَيْتَهَا أَمْثَالَ الْجَبَالُ)). •

[ ٢٧٩٠] ... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحْلَدِ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَتِيقِ ، نا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، نا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، ضَمْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ هَنَام بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: ((إِذَا قَضْى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ )) . ٥

آر ۲۷۹۱].... شنا ابن مَخَّلَد، نا حَمْزَةُ بنُ الْعَبَاسِ الْمَرْوَزِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ الْوَلِيدِ بنِ أَبَانَ، قَالا: نا عَيْدِ عَنِي بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدِ عَيْدِ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُرْوَةً، اللَّهِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: (إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ سَفَرٍ فَلْيُهُدِ إِلَى أَهْلِهِ وَلَيْطُرِ فَهُمْ وَلَوْ كَانَتْ حِجَارَةً)).

[٢٧٩٢] سُسَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَوَفَاءُ إِبْرَاهِيمَ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَوَفَاءُ بْنُ شَهَيْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

لیے دیا گیا ہے تا کہ اس کے ساتھ تکبیر کو ٹٹار کیا جائے ، یعنی جمرات کو تنکریاں مارنا۔

سیدناابوسعید ڈائٹؤئیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ان جمرات کو ہرسال ہی تکریاں ماری جاتی ہیں، کیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کم ہوتی رہتی ہیں ( یعنی جنتی تعداد میں کنگریاں مری جاتی ہیں اتنی تعداد میں یہاں پڑی ہوئی دکھائی خبیں دیتیں) تو آپ طابی الے خرمایا: ان میں سے جے قبول کرلیا جاتا ہے؛ اے اُٹھالیا جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتو تم آئییں کیاڑوں کی ماند دیکھو۔

سیدہ عائشہ ٹی اٹنا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مگائی آنے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص اپنا حج پورا کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی سے اپنے اہل خانہ کی طرف روانہ ہو جائے ، کیونکہ بیہ اس کے لیے عظیم ترین اجر کا باعث ہے۔

سیدہ عائشہ ٹاٹھا سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھی نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی شخص سفر سے (واپس) آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی ہدید لائے اور انہیں تخدیثی کرے،خواہ ایک پھر ہی ہو۔

سیدہ عائشہ وہ اللہ اسے ہی مروی ہے کہرسول اللہ طالع نے فرمایا: ایسا کوئی دِن نہیں ہے کہ جس دِن اللہ تعالیٰ تعداد کے اعتبار سے یوم عرفہ کی بنسبت زیادہ لوگوں کوجہنم سے آزاد فرما تا ہو، اللہ

♦ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٧٦ ـ السنن الكبرى للبيهقى: ٥/ ١٢٨

٢٥٩/٥: ١/ ٤٧٧ السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٩٥٩

مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، بْنَ يُوسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ ((مَا مِنْ يَوْم أَكْثَرَ أَنْ يُعْتِقَ السَّلُهُ تَعَالٰي فِيهِ عَدَدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْم عَرَفَةَ، وَأَنَّهُ لَيَدْنُو عَزَ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ، يَقُولُ: مَا أَرَادَ هُؤُلَاءِ؟)). • أَرَادَ هُؤُلَاءِ؟)). •

[۲۷۹۳] شنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا عَلِيٌّ بْنُ حَرْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، نا عُمَرُ بْنُ عُرْبِ بْنِ مَعِيدِ الْمَحْزُومِيُّ، نا عُشْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيدِ الْمَحْزُومِيُّ، نا أَبِي، عَنْ جَدِه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَلَى عَنْ جَدِه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَلَى عَنْ جَدِه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَلَى عَنْ بَرُ بُنُ نَعْ لا أُومِينُهُ مِ فِي حِلِّ وَلا حَرَمِ اللهِ عَلَيْ اللهِ بْنُ أَيْقِيد، وَمِقْيسٌ، وَهِلالُ بْنُ خَطَل، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَيِي سَرْحِ)). فَأَمَّا الْحُويْدِثُ فَقَتَلُهُ الزَّبَيْرُ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيِي مَرْحِ) مَلَى مُنْ عَمَّ لَهُ لَحَا، وَأَمَّا مَرْحِ فَاسْتَأْمَنَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَمَّانَ وَكَانَ أَخَاهُ مِنَ اللهِ بْنُ أَيِي سَرْحِ فَاسْتَأُمَّنَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَكَانَ أَخَاهُ مِنَ اللهِ بْنُ أَيِي اللهِ عَلَى اللهِ بْنُ أَيْ وَلَا اللهِ بْنُ أَيْ وَلَا اللهِ بْنُ أَيْنِ لِهِ جَاءِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ اللهُ المُؤْمِنَ المَا اللهُ المُؤْمِنَ المُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُل

[۲۷۹٤] .... ثنا إِسْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُشْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيدِ الْمَخْزُومِيُّ، عُشْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيدِ، وَكَانَ يُسَمَّى حَدَّثَنِي جَدِي، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ، وَكَانَ يُسَمَّى السَّرْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

عز وجل قریب ہوجا تاہے، بھران کی وجہ سے فرشتوں پراظہارِ فخر کرتے ہوئے فر ما تاہے: بیلوگ کیا جاہتے ہیں؟

سیدناسعید مخزومی را تقانے مروی ہے کدرسول اللہ سکا تھا نے فتح

مدے روز فر مایا: چارا فراد کو میں جل وحرم میں امان نہیں دول
گا ( یعنی ان چارا فراد کو میں کے طرف سے نہ تو صدو دِحرم میں کو کی

پناہ حاصل ہے اور نہ ہی اس سے باہر: ) خویرث بن نقید،
مقیس، ہلال بن خطل اور عبداللہ بن ابی سرح۔ خویرث کو تو

سیدنا علی مخالفا نے قبل کر دِیا تھا، مقیس کو اس کے چچازاد لحانے
قبل کر ڈ الا، ہلال بن خطل کو سیدنا نرییر بھا تھا نے قبل کر دِیا، اور
عبداللہ بن ابی سرح کے لیے سیدنا عثمان بن عفان مٹائٹو نے نے

معبداللہ بن ابی سرح کے لیے سیدنا عثمان بن عفان مٹائٹو نے نے

امان طلب کر لی، وہ ان کا رضاعی بھائی تھا۔ مقیس کی دو

لونڈیاں تھیں جو رسول اللہ مٹائٹو کی چو میں گانے گایا کرتی

تھیں، ان میں سے ایک تو قبل کردی گئی تھی اور دوسری نے کر

بھاگ گئی کی بھروہ مسلمان ہوگئی تھی۔

سیدنا سعید رہائیء جنہیں صرم کے نام سے پکارا جاتا تھا، سے مروی ہے کہ رسول اللہ شائیہ کا فیا اب سے تہمارانا مسعید ہے، ہم میں سے کون بڑا ہے؟ میں یاتم؟ تو انہوں نے کہا: میں آپ سے پہلے کا ہول لیکن آپ جھے سے بڑے اور جھے سے بہتر ہیں۔

<sup>◘</sup> صحیح مسلم: ۱۳۶۸ ـ سنن النسائی: ٥/ ۲٥١ ـ سنن ابن ماجه: ٣٠١٤

<sup>♦</sup> المعجم الكبير للطبراني: ٩٢٥٥ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٩/ ٢١٢

<sup>3</sup> المعجم الكبير للطبراني: ٥٥٢٨

مج کے مسائل

376

ف نن دارقطنی (جلددوم)

سیدنا ابو ہریرہ دفاقہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیم نے فرمایا: مج کرلو: اس سے پہلے کہم مج نہ کرسکو۔ پوچھا گیا: مج کا کیا مجا کیا محالمہ ہوگا؟ تو آپ طافیم نے فرمایا: دیہاتی لوگ اپنی وادیوں کے کناروں پر بیٹھے ہوں کے کیکن کوئی مج کے لیے نہیں بہنچ گا۔

[٢٧٩٥] .... ثنا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نَا أَحْمَدُ الرَّزَاقِ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى بْنِ بَحِيرٍ ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى مُحَمَّدُ ، قَالَ: قَالَ أَبِى مُحَمَّدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((حُبُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحُبُّوا)) ، رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ الْمَحَبِّ قَالَ: ((تَقْعُدُ أَعْرَابُهَا عَلَى قِيلَ: ((تَقْعُدُ أَعْرَابُهَا عَلَى قَالَ: ((تَقْعُدُ أَعْرَابُهَا عَلَى الْحَجِ أَحَدٌ)) . • • أَذْنَابِ أَوْدِيَتِهَا فَلَا يَصِلُ إِلَى الْحَجِ أَحَدٌ)) . • •

杂茶茶茶



بَابُ أَحْكَامِ الْبَيُّوعِ خريدوفروخت كاحكام كابيان

[۲۷۹٦] شنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، وَجَدِّى ، وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالُوا: نا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ مَنْ نَذِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ حَنْسٍ ، بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ حَنْشٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ حَنْشٍ ، غَنْ خَنْشٍ ، غَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ: أَنِّي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ مَنْ مَنْ خَنْسٍ بَعِيدِ خَبْسَ بِقِلاَدَةِ فِيهَا خَرَزٌ مُغْلَقَةً بِذَهَبٍ ، فَابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ ، فَقَالَ اللهِ النَّيِي مُنْ بَيْنَهُمَا)) ، فَقَالَ: إِنَّمَا النَّي مُنْ الْمَعْ الْمُعْمَا)) ، فَقَالَ: إِنَّمَا الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلَقُهُ الْمُعْمَالُ اللهِ اللهُ المُعْمَالُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[۲۷۹۷] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي هَانَ عَرُبِ ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانَ عَرُ مَيْدِ بْنِ هَانَ عِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ فَضَالَةَ بُن عَبِيْدِ، قَالَ: أَتِي النَّبِيُّ فِي بِيقِلادَةٍ فِيهَا ذَهَبُ بُن عَبَيْدٍ، قَالَ: أَتِي النَّبِيُّ فِي اللَّهَبِ فَنُزعَ وَحُدَهُ، وَقَالَ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنَّا بِوَزْن)).

[٢٧٩٨] .... ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ أَحْمَدَ الزَّيَّاتُ، نا

سیدنا فضالہ بن عبید ٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیہ کے پاس خیبر کے روز ایک ہار لایا گیا جس میں سونے کے ساتھ گلینے جڑے ہوئے تھے، توایک آ دمی نے اسے سات یا نو دینار کے عوض خرید لیا، تو نبی طافیہ آ نے فر مایا: (یہ جائز) نہیں، یہاں تک کہتم ان دونوں کو (یعنی سونے کو اور نگینوں کو) الگ الگ کرلو۔ اس نے کہا: میں نے تو پھر ( تھینے ) خرید نا جا ہے تھے۔ تو آ پ شافیہ نے فر مایا: نہیں، یہاں تک کہتم ان دونوں کو الگ الگ کرلو۔

سیدنا فضالہ بن عبید رٹائنڈیان کرتے ہیں کہ نبی طُلِیْم کے پاس
ایک ہار لایا گیا جس میں سونا اور تکینے ہے، تو آپ طُلِیْم نے
سونے کے بارے میں حکم فر مایا تواسے اسلیکوالگ کرلیا گیا،
اور آپ مُلِیْم نے فر مایا: سونے کے بدلے میں سونے کی خرید
وفروخت اسی صورت میں جائز ہے جب وہ دونوں وزن میں
برابر ہول۔

سيدنا ابن عباس والشماييان كرتے بين كه نبي مظافيظ مدينة تشريف

◘ صحیح مسلم: ١٥٩١ ـ سنن أبی داود: ٣٣٥١ ـ جامع الترمذی: ١٢٥٥ ـ سنن النشائی: ٧/ ٢٧٩ ـ مسند أحمد: ٢٣٩٦٢ ـ صحیح
 ابن حبان: ٤٩٢٥ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوی: ٣٠٩٦ ، ٢٠٩٤ ، ٢٠٩٦ .

حَفْصُ بن عَهْرِه ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سُغْيَانَ ، ح وَّنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلْيَمَانَ النَّعْمَانِیُّ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، نا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُغْيَانَ ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ عَبْدِ السَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّهُ وَهُمْ يُسْلِمُونَ عَبْسٍ ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ فَيَ الْمَادِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ فِي الشِّمَارِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ ) وَقَالَ ابْنُ مَهْدِیِّ : وَقَالَ ابْنُ مَعْلُومٍ ) وَقَالَ ابْنُ مَعْلُومٍ ) وَوَزْن مَعْلُومٍ ) وَوَزْن مَعْلُومٍ ) . •

٢٧٩٩٦] ..... ثنا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيَّ، وَالْحُسَيْنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: نَا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورِ بْنِ رَاشِدٍ، نَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْل، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَسِي نَجِيح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِير، عَنْ أَبِي الْمَعْبَةُ وَعُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ اللَّهِ فَيْ اللَّمْ السَّنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَةَ وَالسَّنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَةُ مَا اللهِ فَي كَيْلِ السَّنَةُ وَالسَّنَةُ مَنْ اللهِ عَلْمُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

رَوْقِ الْهِزَّانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بَا أَجْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بَسْ بَكْرِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحِ الْأَهْوَاذِيُّ ، نا سُفْيَانُ بَنُ عُيَنْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَثِيرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبْسَاسٌ ، يَقُولُ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَهُمْ يُسْلِفُونَ عَنْ اللهِ عَنْ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فَيَالًا : ((مَنْ أَسْلَفَ فَقَالُ: ((مَنْ أَسْلَفَ فَقَالُ: ((مَنْ أَسْلَفَ فَقَالُ: ((مَنْ أَسْلَفَ فَقَالُ: ((مَنْ أَسْلَفَ

لا ئے تو لوگ چھلوں میں بیج سلم کیا کرتے تھے، تو آپ سُکھیٰ اور معلوم اپ میں اور معلوم ماپ میں اور معلوم مدت تک کرو۔ ابن مہدی نے بدالفاظ بیان کیے ہیں کہ (اہل مدت تک کرو۔ ابن مہدی نے بدالفاظ بیان کیے ہیں کہ (اہل مدینہ) ایک اور دوسال تک (بیج سلم کیا کرتے تھے) تو آپ منظم نے فر مایا: معلوم ماپ اور معلوم وزن میں بیج سلف کرو۔ (کسی چیز کی قیمت پہلے وصول کر لیٹا اور وہ چیز بعد میں مقررہ وقت پرادا کرنا ؛ بیج سلم اور بیج سلف کہلاتا ہے)۔

سیدناابن عباس بی شخیبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکا آتا کہ دینہ تشریف لائے تو لوگ تھجوروں میں ایک اور دوسال تک بیج سلف کیا کرتے تھے، تو آپ سکا آتا نے فرمایا: جو شخص تیج سلف کرے؛ اسے چاہیے کہ وہ معلوم ماپ میں، معلوم وزن میں اور معلوم مدت تک کرے۔ بیالفاظ نیٹا پوری کے ہیں۔ محافی نے یوں بیان کیا ہے کہ (اہل مدینہ) طعام، تھجوروں اور تھجور کے درختوں میں (بیچ سلف کیا کرتے تھے) تو رسول اللہ سکا تی فرمایا: مقررہ وقت تک اور معلوم ماپ میں (بیچ سلف کیا کرتے تھے) تو رسول اللہ سکا تی سلف کے درختوں میں (بیچ سلف کیا کرتے تھے) تو رسول اللہ سکا تی سلف کے درختوں ماپ میں (بیچ سلف کرو)۔

سیدنا ابن عباس والنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْا الله مَالَیْا الله مَالَیْا الله مَالَیْا الله مَالَی الله مَالَیْا الله مَالِی اور دو سال تک بیچ سلف کیا کرتے تھے، تو آپ نالی الله کیا کرے؛ اسے چاہیے کہ وہ معلوم ماپ یا معلوم وزن میں اور معلوم مرت تک کرے۔

• صحیح البخاری: ۲۳۹ مصیح مسلم: ۱۳۰۹ سنن أبی داود: ۱۳۶۳ ناز ماجه: ۲۲۸۰ جامع الترمذی: ۱۳۱۱ سنن النسائی: ۷/ ۲۲۸ مسند أحمد: ۱۸۲۸ ، ۱۹۳۷ ، ۱۵۷۸ النسائی: ۷/ ۲۹۰ مسند أحمد: ۱۸۲۸ ، ۱۹۳۷ ، ۱۵۷۸

فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)).

الْفَزَارِيُّ أَبُو طَلْحَةَ، نا مُؤَمَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْفَزَارِيُّ أَبُو طِلْحَةَ، نا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَ وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، نا إِسْمَاعِيلُ بِسْنَ إِبْرَاهِيمَ، نا إِسْمَاعِيلُ بِسْنَ إِبْرَاهِيمَ، نا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، نا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَن ابْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَن ابْنِ عَبْسِ مَعْلُومٍ وَالنَّاسُ عَبْسَ اللّهِ فَقَالَ: ((مَنْ مَسْلِفُ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ أَسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ

إسماعيلُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بن الْمُهْتَدِى بِاللهِ، نا إسماعيلُ بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الْقُدُّوسِ، ناسَلَيْمَانُ بنن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ناسَعْدَانُ بن يَحْيى، ناعَبَيْدَةُ بنن مُعَيَّب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِى نَجِيح، عَنْ عَبْدِ السَّهِ بن كَثِير، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: قَدِم رَسُولُ اللهِ إلى الْمِنْهَالِ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ، الشِّمَارِ فِي السَّنتَيْنِ وَالثَّلاثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَعْلُوم وَوَزْنِ مَعْلُوم وَأَجَل مَعْلُوم)).

[١/٢٨٠٣] شنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْلِبِ بْنِ زَيْدٍ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا إسْمَاعِيلُ بَسْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَكْحُولٍ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي مَنْ مَكْحُولٍ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَكْحُولٍ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي فَيَ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرْى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ فَالَ: (الْمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُو بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ إِلَى شَنَاءَ تَرَكَهُ)). قالَ أَبُو الْحَسَنِ: هٰذَا مُرْسَلٌ وَأَبُو بِكُرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ.

سیدنا ابن عباس خانهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اَیْنَا مدینہ تشریف لائے اور دوسال تک رجے سلف کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اِیْنَا میں ایک اور دوسال تک رجے سلف کیا کرتے تھے، تو آپ مَنْ اِیْنَا نے فرمایا: جو شخص کھجوروں میں ربیع سلف کرے: اسے چاہیے کہ وہ معلوم ماپ اور معلوم وزن میں کرے۔

سیدنا ابن عباس وانتخابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُقَافِعُ مدینہ تشریف لائے تو لوگ چھلوں میں ایک اور دوسال تک بیج سلف کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ مُقَافِعُ نے فرمایا: معلوم ماپ میں، معلوم وزن میں اور معلوم مدت تک بیج سلف کرو۔

مکول نی مُلَائِم کے مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ مُلَّائِم کَ فِر مایا: جو شخص ایسی چیز خریدے جواس نے دیکھی نہ ہو تو جب وہ اسے دیکھے تو اسے اختیار حاصل ہے، چاہے تو اسے لے لے اور جاہے تو جھوڑ دے۔

[٢/٢٨،٣] سنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ

عَلِى، ناسَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، عَنِ الشَّعْبِيّ، الْحَسَنِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم، عَنِ الشَّعْبِيّ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَةً سَوَاءٌ.

[٢٨،٤] ..... قَسَالَ هُشَيْمٌ: وأنا يُونُسُ، وَابْنُ عَوْن، عَنِ ابْنِ مِنْ عَوْن، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ فَقَدْ لَزَمَهُ.

إِن خُرَّزَادَ الْقَاضِى الْأَهْوَاذِيُّ، نَا عَبْدِ اللهِ بْنِ خُرَّزَادَ الْقَاضِى الْأَهْوَاذِيُّ، نَا عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانَ، نَا دَاهِرُ بْنُ نُوحٍ، نَا عُمَرُ اللهِ بْنِ الْحَمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانَ، نَا دَاهِرُ بْنُ نُوحٍ، نَا عُمَرُ اللهِ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ، نَا وَهْبُ الْيَشْكُرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَنِ اشْتَرَى شَيْعًا لَمْ يَرَهُ فَهُو بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ)). قَالَ عُمَرُ: وَأَخْبَرَنِي فُضَيْلُ بْنُ بِيالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ)). قَالَ عُمرُ: وَأَخْبَرَنِي فُضَيْلُ بْنُ عِياضٍ، عَنْ هَشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي مَنْ الْعُمَرُ: وَأَخْبَرَنِي فُضَيْلُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي مُرَاتِي الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةً، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْقَ، وَأَخْبَرَنِي الْمَالُ لَهُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَاللّهُ عَمْرُ: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي حَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَاللّهُ عَمْرُ: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هُرَادٍ مَنْ أَبِي هُو اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَاهِيمَ يُقَالَ لَهُ اللهُ عَمْرُ: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هُرَاهِيمَ يُقَالُ لَهُ اللّهُ وَالْكُولِ اللّهُ عَمْرُ الْمُؤْرِقَ الْمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مَوْقُوفًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

مِن مُرَدِّ، تَنا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْحَشَّابُ التِّنْيَسِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَيسَى الْحَشَّابُ التِّنْيَسِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، نا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِى ابْنَ مُمَوسَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانَ عَنْ رَسُولُ اللهِ فَيَ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانَ عَنْ رَسُولُ اللهِ فَيَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

-اختلاف ِسند کے ساتھ بالکل ای ( گزشتہ ) حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

ابن سیرین رحمہ الله فرمایا کرتے تھے: جب وہ چیز ولی نہ ہو جسی اس نے (لیتن بیچنے والے نے) بتلائی ہوتو تب اس کو (اختیار) لازم ہوگا۔

سیدنا ابو ہریرہ و کاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منابھ نے فر مایا: جو شخص الی چیز خریدے جواس نے دیکھی نہ ہوتو جب وہ اسے دیکھے تب اسے اختیار حاصل ہے۔

دو مختلف سندون کے ساتھ اس کے مثل ہی حدیث منقول ہے۔ عمر بن ابراہیم کو الکردی کہا جاتا ہے، یدائی طرف سے ہی احادیث گھڑ اکرتا تھا، یہ روایت باطل ہے اور شیح نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی نے اس کوروایت نہیں کیا، صرف ابن سیرین سے ان کے قول کے طور پر موقو فاروایت کی گئے ہے۔

عطاء بن ابی رہائے اور سیدنا ابن عباس ڈٹھٹارسول اللہ سُٹھٹا سے بیان کیا کرتے تھے کہ جسٹخص نے کوئی سوداخر بدااور سودا لکا ہوگیا، تو (پھر بھی) اسے تب تک (سوداختم کرنے کا) اختیار حاصل ہوتا ہے جب تک کداس کا ساتھی اس سے جدا نہ ہو جائے، اگر دہ چاہے تو لے لے اور اگر چاہ تو جدا ہو جائے ( یعنی اس کے پاس سے چلا جائے ) تو پھر اسے کوئی اختیار حاصل نہیں رہتا۔

وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ)). [٢٨٠٧] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْب، أنا اللَّيْثُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلان فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَ فَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

فَيَتَبَايَعَانَ عَلَى ذَالِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)). ٥

فَهُ وَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ،

آ دمی باہم خرید وفروخت کریں توان دونوں میں ہے ہرا یک کو اس وفتت تک (سوداختم کرنے کا)اختیار حاصل رہتا ہے جب تك كدوه دونول ايك ساتھ رہيں اور جدانه ہوجائيں ، يا (ووسرى صورت بیہ ہے کہ )ان میں سے ایک آ دمی دوسر سے کواختیار دے دے ( کداگرتم بعد میں بھی سوداختم کرنا جا ہوتو کر کتے ہو) چنانچہ جب وہ اس پر سودا کر لیں تو ہیج کی ہوجاتی ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر ڈاٹٹیا ہے خرید و فروخت كرنے والے دوآ دميول كے متعلق اسى كے مثل منقول ہے۔

سیدنا ابن عمر بھائٹنے سے مروی ہے کہ نبی مُلاَثِیم نے فرمایا: جب دو

اس کواسکیلے ابن وہب نے ہی امام مالک سے روایت کیا ہے۔

ابوالوضى بيان كرتے ہيں كہ ہم ايك غزوے كے سفر ميں تھے تو ایک آ دمی آیا، اس کے ساتھ گھوڑا تھا، ہم میں سے ایک آ دمی نے اس سے کہا: کیااس غلام کے بدلے تم یہ گھوڑا ہیجو گے؟ اس نے کہا: ہاں۔ چنانجیاس نے وہ گھوڑااسے پیج دیا۔ پھراس نے رات ہمارے ساتھ ہی قیام کیا، جب صبح ہوئی تواس نے اُٹھ کر اپنا گھوڑا پکڑنا جاہا تو ہمارے ساتھی نے اس سے کہا: کیا بات ہےتم گھوڑے کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ کیاتم نے یہ مجھے نے نہیں ویا؟ تواس نے کہا: مجھےاس سود نے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تواس نے کہا: یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ تم نے تو یہ مجھے چے دیا ہے۔ تو لوگول نے ان دونوں سے کہا: آ ب صحابی رسول سیدنا ابوبرزہ ٹ<sup>اٹٹوئ</sup>ے یاس اپنا معاملہ لے جائیں۔ چنانچیوہ دونوں ان کے یاس آ گئے، تو انہوں نے دونوں سے فرمایا: کیا تم رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَل [٢٨٠٨] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ، نا ابْـنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ ذَالِكَ فِي الْبَيَّعَيْنِ. تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ. [٢٨٠٩] .... ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَثِيرِ الْقَاضِي، نا مَكِّيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ جَمِيل بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرِ فِي عَسْكَرٍ فَأَتَى رَجُلٌ مَعَهُ فَرَسٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَّا: أَتَّبِيعُ هٰذَا الْفَرَسَ بِهٰذَا الْغُلامِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَبَاعَهُ ثُمَّ بَاتَ مَعَنَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَامَ إِلَى فَرَسِهِ؛ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُنَا: مَا لَكَ وَلِلْفَرَسِ؟ أَلَيْسَ قَدْ بِعْتَنِيهَا؟ قَالَ: مَا لِي فِي هٰذَا الْبَيْعِ مِنْ حَاجَةٍ، قَالَ: مَا لَكَ ذَالِكَ، لَقَدْ بِعْتَنِي، فَقَالَ لَهُمَا الْقَوْمُ: هٰذَا أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيَاهُ، قَالَ لَهُ مَا: فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى: ﴿ (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ

❶ صحيح البخاري: ٢١٠٧ـ صحيح مسلم: ١٥٣١ ـ سنن أبي داود: ٣٤٥٤ ـ سنن ابن ماجه: ٢١٨١ ـ جامع الترمذي: ١٢٤٥ ـ سنن النسائي: ٧/ ٢٤٨ مسند أحمد: ٣٩٣، ٤٤٨٤ ، ١٥٨٥ محيح ابن حبان: ٤٩١٦ ، ٤٩١٥ ع ٢٩١٦

يَتَفَرَّقَا))، وَإِنِّي لا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا. ٥

[٢٨١٠] تنا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ الْوَكِيلُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ جَمِيل بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ الْعَبْدِي، قَـالَ: كُنتًا فِي بَعْض مَغَازِينَا فَنَزَلْنَا مَنْزَلُا؛ فَجَاءَ نَا رَجُلٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ عَلَى فَرَسِهِ فَسَاوَمَهُ صَاحِبٌ لَنَا بِفَرَسِهِ ؛ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي بَرْزَةً ، عَنِ النَّبِي النَّبِي عَلَى نَحْوَهُ. ٥

[٢٨١١] .... ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ، نا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّق الْمُتَبَايِعَانِ، قَالَ: فَتَبَايَعْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ فَبعْتُهُ مَا لِي بِالْوَادِي بِمَالِ لَهُ بِخَيْبَرَ، قَالَ فَلَمَّا بِعْتُهُ طَ فِي قُتُ أَنْكُصُ الْقَهْقَرَى خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي عُثْمَانُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ أَفَارِقَهُ .

[٢٨١٢].... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْل، قَالا: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، نَا كُلْثُومُ بُنُ جَوْشَنِ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيّ، عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((التَّاجِّرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). وَقَالَ الْفَصْلُ: ((مَعَ

ماں ۔ توانہوں نے بمان کیا کہ رسول اللہ مٹاٹیج نے فر مایا: خریدو فروشت كرنے والے دونوں آ دميوں كوتب تك (سوداختم کرنے کا) اختیار حاصل ہو جاتا ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائيس-اور مين نبيل تمجهتا كهتم دونوں جدا ہو چکے ہو( للبذا سودا ختم ہوسکتاہے)۔

ابوالوضی العبدی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں شریک تضقوہم نے ایک مقام پریڈاؤ کیا۔ ہمارے پاس کشکر کے ایک کونے سے ایک آ دمی اینے گھوڑے پر آیا تو ہمارے ساتھی نے اس سے اس کے گھوڑ ہے کا سودا کرلیا۔۔۔ پھر راوی نے ای کے مثل سیدنا ابو برزہ ڈاٹنؤ کی نبی مُٹاٹیز کے سے روایت کرده حدیث بیان کی۔

سیدنا ابن عمر ملائٹیا بیان کرتے ہیں کہ ہم جب باہم خرید و فروخت کیا کرتے تھے تو ہم میں سے ہرایک کوتب تک اختیار حاصل ہوتا تھا جب تک کہ وہ دونوں سودا کرنے والے جدانہ ہوجائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اور سیدنا عثان ڈاٹٹؤنے ایک سودا کیا، میں نے اپنی وادی ان کے خیبر والے مال کے عوض انہیں فروخت کر دی۔ جب میں نے انہیں فروخت کر دی تو میں اس خدشے کی وجہ سے وہاں سے اُلٹے یا وَال واپس جِلا گیا كركبيل عثمان دانش مير سان سے جدا ہونے سے بہلے سود سے كوختم نەكردىں۔

سیدنا اس عمر والشهریان کرتے میں کهرسول الله مظافیم نے فرماما: سیا اور امانت دارمسلمان تاجر قیامت کے روز شہداء کے ساتھ ہوگا۔اورفضلؓ نے بدالفاظ بیان کیے ہیں: قیامت کے روز نبول بصديقول اورشداء كے ساتھ ہوگا۔

سنن ابن ماجه: ۲۱۸۲ مسند أحمد: ۱۹۸۱۳

٣٤٥٧ سنن أبي داود: ٣٤٥٧

النَّبِيِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). • [٢٨١٣].... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَفْصِ بْنِ شَاهِينَ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، شَاهِينَ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ السَّعِيدِ الْخُدْرِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ السَّعِيدِ الصَّدُوقُ الْآمِينُ مَعَ النَّبِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

[۲۸۱۶] .... ثنا أَحْ مَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، نَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، نَا أَبِي الرِّجَالِ، نَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، نَا أَبِي، نَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتُو الرَّبَعِي، عَنِ ابْنِ عَبَّسِ، عَنِ النَّبِي فَيْ قَالَ: ((ثَمَّنُ الْحَمْرِ حَرَامٌ، وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ النَّبِي فَيْ قَالَ: (وَقَمَنُ الْحَمْرِ حَرَامٌ، وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ النَّبِي فَيْ الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ). • الْكَلْبِ يَلْتُمِسُ ثَمَنَهُ فَامَلاً يَدَيْهِ تُرَابًا، وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ، وَالْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ). • الْكَلْبِ بْنِ مُبَيْرِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَيْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَيْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَيِّرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبِي الْفِيدِ، عَنِ ابْنِ الْمَاسِ، عَنِ النَّبِي فَيْ قَالَ: ((إِنَّ اللهُ تَعَالَى إِذَا لَيْهِ عَنِ النَّي عَلْمَ الْمَبْلُ وَلَهُ اللهِ تَعَالَى إِذَا لَيْهِ عَنْ النَّهِ مُنَ مُنَا اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى إِذَا اللهِ مَنْ مَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٢٨١٦] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نا أَبْنُ وَهْبُ ، أَنا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، نا أَبْنُ وَهْبُ ، أَنا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ مَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

سیدنا ابوسعید خدری ٹی ٹھٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹیڈا نے فرمایا: سچا اور امانت دارتا جرروز قیامت نبیوں، سچ لوگوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔

سیدنا ابن عباس و النظماسے مردی ہے کہ نبی مظافیاً نے فر مایا: شراب کی قیمت حرام ہے، طوائف کی اُجرت حرام ہے اور کتے کی قیمت حرام ہے، اگر تمہارے پاس کتے کا مالک اس کی قیمت وصول کرنے آئے تو اس کے ہاتھوں کومٹی سے بھر دو، شطر نج حرام ہے، شراب، جوااور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

سیدنا ابن عباس و الشای سے مروی ہے کہ نبی مظافیا نے فرمایا: یقینا الله تعالی جب کسی چیز کوحرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو ( میمنی اس کی خرید وفروخت کو ) بھی حرام کردیتا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ٹالٹھ سے مروی ہے کہرسول اللہ تالٹھ نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالی نے شراب اوراس کی قیت ( یعنی اس کی خرید و فروخت ) کوحرام کیا ہے، مروار اوراس کی قیمت کوحرام کیا ہے اور خزیراوراس کی قیمت کوحرام کیا ہے۔

<sup>🕤</sup> سنن ابن ماجه: ۲۱۳۹ ـجامع الترمذي: ۱۲۰۹

<sup>🛭</sup> مسند أحمد: ۲۰۹٤ ، ۲۰۱۲ ، ۲۲۲۲

مسند أحمد: ۲۲۲۱، ۸۷۲۲، ۲۶۹۲

## وَ ثُمَنَّهُ ﴾). ٥

[٢٨١٧] .... ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، أنا مُحَمَدُ الدَّقَاقُ ، أنا مُحَمَدُ الدَّقَاقُ ، أنا مُحَمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِى ، نا شَبَابَةُ ، نا أَبُو مَالِكِ النَّخَعِيُّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ أَلِي الْحَسَنِ ، عَنْ أَلِي الدَّارِيّ ، أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيّ ، عَن تَمِيمِ الدَّارِيّ ، عَن اللَّهُ قَالَ: ((لا يَجِلُّ ثَمَنُ شَيْءٍ لا يَجِلُّ أَمَنُ شَيْءٍ لا يَجِلُّ أَكُلُهُ وَشُرْ بُهُ)).

[۲۸۱۸] ..... ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صَادٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، قَالُوا: نَا أَبُو صَالِح، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُنْقِدٍ مَوْلَى آبِنُ سُرَاقَةَ، عَنْ عُبْمَانَ بْنِ عَفَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لِعُثْمَانَ: ((إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ)). ٥

[٢٨١٩] .... ثنا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِ ، قَالُوا: نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى، نا أَبْنُ أَبِى لَيْلَكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَلَ يَلْكِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، فَالَّذَيْ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، فَالَّذَيْ ، وَمَا عُلَا اللهِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَحْدِرِي فِيهِ الصَّاعَ الْبُائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي . •

رَ ٢٨٢] .... ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا أَبُو مُوسَى، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا حَبَّانُ بْنُ هِلَال، نا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثِنى يَحْنى، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم، حَدَّتُهُ أَنَّ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عِصْمَةَ حَدَّلَهُ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بْنِ خُويْلِدٍ

سیدنا تمیم الداری وافقہ سے مروی ہے کہ نبی سُلَقِیْم نے فرمایا: الیم کسی چیز کی قیمت حلال نہیں ہے جس کو کھانا اور پینا حلال نہ ہو۔

سیدنا عثمان بن عفان را الله مروی ہے که رسول الله مَاللهِ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهِ مَ

سیدنا جاہر و الله الله علی کرسول الله طَالَیْنَ الله عَلَیْنَا الله طَالَیْنَ الله طَالِیَا کہ الله کا چیز (غله وغیره) فروخت کرنے سے منع فرمایا، یہال تک کہ اسے دو پیانے ماپ لیس، یکھنے والے کا پیانداور خریدنے والے کا پیاندور خریدنے والے کا پیاند۔

سیدنا حکیم بن جزام بن خویلد ڈٹائٹئے سے مردی ہے کہ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں میسودے وغیر وخرید تار ہتا ہوں، تو آپ میرے لیے کیا چیز حلال قرار دیتے ہیں اور جھے پر کیا چیز حرام کرتے ہیں؟ تو آپ تا ٹاٹٹؤ نے فرمایا: اے جیتے ! جب تم کوئی چیز خریدو تو اسے تب تک (آگے) فروخت مت کرو

سنن أبي داود: ٣٤٨٥-المعجم الأوسط للطبراني: ١١٦

<sup>🛭</sup> مسند أحمد: ٤٤٤، ٥٤٠، ٥٦٠ مصنف ابن أبي شببة: ٧/ ١٩٧ السنن الكبرى للبيهقي: ٣/ ٣١٥

<sup>€</sup> سنن ابن ماجه: ٢٢٢٨ ـ مسند عبد بن حميد: ٩ ٥ ٠ ١ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٣١٦

حَدَّثَهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي هٰ نِهِ الْبُيُوعَ فَمَا تُحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا تُحَرِّمُ عَلِيَّ؟ قَالَ: ((يَا ابْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبضَهُ))، ٥

[٢٨٢١].... ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ ، وَعَلِيٌّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالًا: نَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا أَبَانُ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِّي كَثِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ: ((فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ)). [٢٨٢٢] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْدِ، نا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، نا هَمَّامٌ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، نا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، أَنَّ يُـوسُفَ بْـنَ مَاهَكِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ حَـدَّثَهُ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بْنِ خُويْلِدٍ حَدَّثُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: ((إِذَا بِعْتُ بَيْعًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتُوْ فِيَهُ)) .

[٢٨٢٣].... ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالا: نا بُنْدَارُ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْ دِيٌّ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي خُصَيْنِ ، عَنْ شَيْخ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، أَنَّ رَسُولً الله على أعْطاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أَضْحِيَّةً، فَاشْتَرَى أَضْحِيَّةً بِدِينَارِ فَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرْى أَضْحِيَّةً بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَأُضْحِيَّةٍ، فَتَصَدَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بِالدِّينَارِ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. ٥

[٢٨٢٤] .... ثنا إسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ النزَّيَّاتُ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى، نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، نا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ،

جب تك كداسائ تبضي من الداو

یک اور سند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے، اور آ پ مُالیّنی ا نے فرمایا: تم اسے تب تک نہ بیجو جب تک کداسے پوری طرح قضے میں نہ لے لو۔

سیدنا مکیم بن حزام وافظ بیان کرتے ہیں کہ نی طافی ان ے فرمایا: جب ہم کوئی چیز بیچنے لگو تو اسے تب تک مت بیجو جب تک کمات ممل طور برایخ قبضے میں ندلے اور

سيدنا حكيم بن حزام والتنايان كرت بين كدرسول الله ظافر أ انہیں ایک دینار دِیا، تا کہ وہ اس سے قربانی خرید لائیں۔ تو انہوں نے ایک دینار سے قربانی کا جانور خریدا، پھراسے دو دیناروں کے عوض فروخت کر دِیا، پھرایک دینار کے ساتھ جانورخر پدلیااور (یول) ایک دینار بھی لئے آئے اور قربانی بھی لے آئے تو نبی مُنْ اللّٰ نے ایک دینار کوصد قد کر دِ مااوران کے لیے برکت کی دعافر مائی۔

سیدنا عروہ بن جعدالبار تی ڈائٹؤروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ عَلَيْهُمْ كُوالِكِ تَجَارِتَى قافِلَ كابية جِلاتُو آبِ في عروه والنَّفَ كُو ایک دینار دیا اور فرمایا: مارے لیے ایک بری خرید لاؤ۔ وہ

 سنن أبي داود: ٣٠٥٣ سنن ابن ماجه: ١٨٧٧ - جامع الترمذي: ١٣٣٧ - سنن النسائي: ٧/ ٢٨٩ - مسند أحمد: ١٥٣١٦ - صحيح ابن حيان: ٤٩٨٣

🗗 سنن أبي داود: ٣٣٨٦

عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ لَقِي جَلْبًا فَأَعْطَاهُ دِينَارًا، فَقَالَ: ((اشْتَرِ لَنَا شَاةً))، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ بِسِلِينَارٍ، فَلَقِيهُ رَجُلٌ فَبَاعَهُ شَاةً بِدِينَارٍ، قَالَ: فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَىٰ: إِلَى النَّبِيِ عَلَىٰ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَىٰ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَىٰ اللهِ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِكَ))، قَالَ: فَإِنْ كُنْتُ لَا قُومُ بِالْكُنَاسَةِ فَمَا أَبْرَحُ حَتَّى أَرْبَحَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا. •

[مَ٦٨٢] ..... شنا أَحْ مَدُ بُنُ مُحَمَّد بُنِ زِيَادٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزَّيْرِ بْنِ الْجَوِّيتِ، عَنْ أَبِي لَيبِد، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: عُرِضَ لَيبِد، عَنْ عُرُوةً بْنِ أَيبِي الْجَعْدِ، قَالَ: عُرِضَ لِلنَّبِي عَنْ عُرُودَة بْنِ أَيبي الْجَعْدِ، قَالَ: ((أَى عُرُوة لَلنَّبِي عَنْ اللَّهِ الدِينَارِ))، فَأَتَيْتُ الْبَعِلْبَ فَسَاوَمْتُ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً بِهٰذَا الدِّينَارِ))، فَأَتَيْتُ الْجَعْدِ، فَسَاوَمْتُ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً بِعُدَا الدِّينَارِ فَجِعْتُ الْجَعْدِ، فَالْتَنْ بِدِينَارِ فَجِعْتُ السَّاوَمُنِي فَيعتُ إِحْدَى الشَّاتَيْنِ بِدِينَارِ فَجِعْتُ السَّاتَيْنِ بِدِينَارِ فَجِعْتُ السَّاتَيْنِ بِدِينَارِ فَجَعْتُ السَّاتَيْنِ بِدِينَارِ فَاللَّهُ اللهُ اللهِ هٰذِهِ السَّاتَيْنِ بِدِينَارٍ وَقَالَ: ((الشَّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي الشَّالَةُ وَهُذَا دِينَارُكُمْ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي الشَّالَةِ وَيَعِينَ أَلْقَا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي الشَّاقِ وَيَعِينَ أَلْقًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي الْكُوفَةِ فَأَرْبَحُ أَرْبُعِينَ أَلْقًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِى.

[٢٨٢٦] ... ثنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمْلاءً مِنْ حِفْظِهِ، نا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ أَبُو يَحْيَى، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ وَلا يَبِعْ

گئے اور ایک دینار میں دو بکریاں خرید لیں۔ پھر انہیں ایک
آ دمی ملا تو انہوں نے ایک دینار کے عوض ایک بکری اس کو
فروخت کردی، اور نبی مُنافِیْج کے پاس ایک بکری بھی لے آئے
اور ایک دینار بھی لے آئے ۔ تو نبی مُنافِیْج نے ان کے لیے سے
دعا فر مائی: اللہ تعالیٰ! اللہ تعالیٰ تجھے تیرے داہنے ہاتھ کی خریدو
فروخت میں برکت دے ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ (اس دعا
کے بعد) پھر میں کناسہ (بازار) میں کھڑا ہوتا تو کھڑے
کے بعد) پھر میں کناسہ (بازار) میں کھڑا ہوتا تو کھڑے
کے محرے یا لیس ہزار منافع کم الیتا تھا۔

سیدنا عروہ بن ابی جعد بھ تھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملا تھ ایک وینار میا است ایک تجارتی قافلہ آیا تو آپ تھ تھ ایک وینار دیا اور فرمایا: اے عروہ! تجارتی قافلے میں جاؤاوراس دینار کی ہمارے لیے ایک بحری خرید لاؤ۔ چنا نچہ میں اس قافلے میں گیا اور بھاؤ تاؤ کر کے ایک دینار کی دو بحریاں خرید لیں۔ پھر میں انہیں ہا کک کرلارہا تھا کہ داستے میں مجھے ایک آدی مل گیا، اس نے مجھے سووا کیا تو میں نے ایک دینار کے عوض ایک بحری اور (باقی) ایک مری اور (باقی) ایک دینار لے آیا، اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ بحری لیجے اور دینار کے آئی ایک کری اور (باقی) ایک کیکری لیزار کے آپ کیا گیا نے استفسار فرمایا: تم نے یہ دینار کے ایک ایک کیا؟ میں نے آپ تلا ایک اور ایس کے لیے اس کے دائیں ہاتھ کی شخارت میں برکت عطا فرما۔ پھر میں نے آپی سے کیفیت دیکھی کے ایس کے واپس آنے کے کیا تھا۔ کہ میں کونے کے بازار میں کھڑ انہوتا تو اپنے گھروا پس آنے کے کہ میں کونے کے بازار میں کھڑ انہوتا تو اپنے گھروا پس آنے کہ سے کہلے جالیس بزارما فع کمالیتا تھا۔

سیدنا ابن عمر والتنهاییان کرتے ہیں کدرسول اللہ عَلَیْمَ نِی نیلا می کی خرید و فروخت ہے نیلا می کی خرید و فروخت ہے نیلا می شخص اپنے بھائی کے سودے پرسودا نیکرے (یعنی وہ کسی چیز کا سودا کر رہا ہوتو اوپر سے بیا پنی بولی لگا دے)، سوائے مال غنیمت کے بامال وراشت کے۔

[۲۸۲۸] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرَّزَّازُ ، نا أَحْمَدُ بْنُ زُيْدِ بْنُ الْسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنُ الْسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّيْشَى مَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَن ابْن عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِي فَيْ مِثْلَةً .

[۲۸۲۹] .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَاش، ثنا زُهَيْسُ بْنُ مُحَمَّد، نا جَوِيرُ بْنُ حَاذِم، عَنْ أَبِى السِّنْ نَادِه، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: السِّنْ نَا بِالسُّوقِ فَقَامَ إِلَى رَجُلُ فَأَرْبَحَنِي حَتَى ابْنَ عُمَر، قَالَ: رَجُلُ فَأَرْبَحَنِي حَتَى ابْنَ عُمَّ مَا أَخَذْتُ بِيدِهِ لِآضِ بَعَلَيْها رَضِيتُ، قَالَ: فَلَمَّا أَخَذْتُ بِيدِهِ لِآضِ بَعَلَيْها أَخَذْتُ بِيدِهِ لِآضِ بَعَلَيْها أَخَذْتُ بِيدِهِ لِآضِ بَعَلَيْها أَخَذْتُ بِيدِهِ لِآضِ بَعْدَى فَالْمَسَكَ يَدَى مَا أَخَذْتُ بِيدِهِ لِآضِ بَعْدَى فَالْمَسْكَ يَدَى مَا فَالْتَفَتُ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: لا تَبِعْهُ حَتَى فَالْتَفَتُ فَإِلَى اللّهَ عَنْ النّبِي اللّهَ اللّه عَنْ النّبِي اللّهُ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه الللّه الللّه الللّه اللللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه اللللّه اللللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللللّه الللّه الللّه اللللّه الللّه الللّه الللّه اللللّه الللّه الللّه الللّه الللّه اللللّه الللّه الللللّه اللللّه الللللّه اللللللّه الللللّه الللللّه الللللّه الل

[٢٨٣٠] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيّ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْوَاقِدِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، بِهْذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ نَخُوهُ.

[٢٨٣١].... ثننا أَبُو طَالِبِ الْكَاتِبُ عَلِيُّ بْنُ

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے شھر نامی ایک تاجرکو سیدناعبداللہ بن عمر ٹی شہاسے نیلامی کی خرید وفروخت کے متعلق سوال کرتے سنا، تو انہوں نے فرمایا: رسول اللہ طالیق نے اس سے متع فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے سود پر سودا کرے، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے (لینی اگر پہلے سودا کرنے والداس چیز کونہ خرید ہے تو پھر دوسرا آ دمی اس کا سودا کر سکتا ہے)، سوائے مالی غذیمت کے یا مالی وراشت کے۔

اختلاف سند کے ساتھ اٹی کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدنا این عمر طانتها بیان کرتے ہیں کہ میں نے بازار سے تیل خریدا۔ پھرایک آ دمی میرے پاس آیا اوراس نے مجھے اتنا نفع دیا کہ میں راضی ہوگیا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، تا کہ اس پر (اپناہاتھ) مار کرسودا لیکا کروں، تو پیچھے سے کی آ دمی نے میرا بازو پکڑ کرمیرے ہاتھوں کوروک لیا، میں نے پیچھے مرم کر دیکھا تو وہ زید بن ثابت ڈائٹ تھے، انہوں نے فرمایا: تم اسے تب تک مت پیچ جب تک کہ اسے اپنے گھر نہیں لے جاتے، تب تک مت پیچ جب تک کہ اسے اپنے گھر نہیں لے جاتے، کیونکہ نی مگالی آئے نے اس سے منع فرمایا ہے۔

ندکورہ اسناد کے ساتھ اسی ( گزشتہ ) حد بیث کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدنا ابن عمر وہ اللہ میان کرتے ہیں کہ میں نے بازار میں تیل

**1** مسند أحمد: ۲۹۸ه

۱۹۸٤: ۲۱۹۲۸ محیح ابن حبان: ۱۹۸٤

مُحَمَدُ بنا جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدُ بنِ فَضَيْلٍ ، نا أَحْمَدُ بن بَن فَضَيْلٍ ، نا أَحْمَدُ بن بَن خَالِدِ الْوَهْبِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي النِّ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي النِّ غَمَر ، قَالَ : النِّ عَتْ زَيْتًا فِي السَّوقِ ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِينِي ابْتَعْتَهُ وَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُ عَلَى يَدِهِ وَأَخَدَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُ عَلَى يَدِهِ وَأَخَدَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُ عَلَى يَدِهِ وَأَخَدَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُ وَلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بن ثَايِتٍ ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتْى تَحُوزَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

خریدا۔ جب میں نے اسے وصول کرلیا تو جھے ایک آ دمی آ کر ملا اور اس نے جھے ایتھے منافع کی پیشکش کی ، تو میں نے چاہا کہ (سودا پکا کرنے کے لیے) اس کے ہاتھ پر ہاتھ ماروں، تو پیچھے سے ایک آ دمی نے میرا باز و پکڑلیا۔ میں نے پیچھے مڑکر دیکھا تو وہ زید بن ثابت ڈٹاٹٹ تھے، انہوں نے فرمایا: تم اسے وہاں مت بیچو جہاں تم نے اسے خریدا ہے، یہاں تک کہ تم اسے اسے اپنی منزل پر لے جاؤ، کیونکہ بلاشبہ رسول اللہ مٹاٹیٹا نے اسے حریدا ہے، یہاں تک کہ تم اس سے منع فرمایا ہے کہ سامان کو اس جگہ تی دیا جائے جہاں سے وخریدا ہو، یہاں تک کہ تا جر لوگ اسے اپنی منازل میں لے جائیں۔

سیدناسعد ڈٹاٹھٹیان کرتے ہیں کہرسول الله مٹٹلٹی نے درخت کی خرید وفروخت اس وقت تک کرنے سے منع فرمایا جب تک کہان کی بیکنے کی صلاحیت ظاہر نہر جائے۔

یونس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوالز ناد سے پھلوں کے پکنے کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے ان کی خرید وفروخت کے متعلق اور اس بارے میں منقول تھم کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: عروہ بن زبیر بہل بن ابی حمد ڈٹائٹ سے بیان کرتے ہیں اور انہوں نے سیدنا زبید بن ثابت ڈٹائٹ سے دوایت کیا ، انہوں نے کہا کہ لوگ پھلوں کی خرید وفروخت ان کے پکنے کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے بن کر لیا کرتے متے۔ پھر جب لوگ فصل کا شخ اور تقاضا کرنے والے آ جاتے تو خریدار کہتا: پھل کو غلاظت لگ گئی ہے، اسے چیچڑی جاتے تو خریدار کہتا: پھل کو غلاظت لگ گئی ہے، اسے چیچڑی باس وجہ سے جھڑ پڑتے۔ جب نبی منافیق کے پاس ایسے اس وجہ سے جھڑ پڑتے۔ جب نبی منافیق کے پاس ایسے جھڑ کے میں ایسے جھڑ کے میں ایسے جھڑ کے کڑی ہے۔ لوگ جھڑ کے کا س ایسے کے طور پر فرمایا: سنو! تم ایسا نہ کیا کرو، تم پھل کوتب تک نہ خریدا

عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومُهُمْ عِنْدُ النَّبِي النَّبِي اللهِ عَلَى كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا: النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى تَبْدُو صَلاحُهَا)) ((أَمَا لا، فَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى تَبْدُو صَلاحُهَا)) لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ. اللَّفظُ لِعَنْبَسَةَ، وَقَالَ أَبُو الرَّدَّادِ: أَصَابَ الشَّمَرُ مَرَاقٌ، وَأَصَابَهُ وَقَالَ أَبُو الرَّدَّادِ: أَصَابَ الشَّمَرُ مَرَاقٌ، وَأَصَابَهُ وَمَامٌ.

[۲۸۳٤] .... شنا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عِيسَى بنِ عَبْدَكَ، نا عَلِيٌ بنُ الْحُسَيْنِ بنِ الْجُنَيْدِ، نا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الْجُنَيْدِ، نا أَجْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعْدِ، نا أَبِي، عَنِ الْمُبَارَكِ بنِ أَنْسٍ، عَنْ عَنِ الْمُبَارَكِ بنِ أَنْسٍ، عَنْ أَلِكِ بنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ أَبِي اللهِ عَنْ قَالَ: ((لا رِبًا إِلّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ أَوْ مِمَّا اللهِ عَنْ قَالَ: ((لا رِبًا إِلّا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ أَوْ مِمَّا اللهِ عَلَى مَالِكِ يَكَالُ أَوْ يُورَدُنُ وَيُورَكُ وَيَعْمَ الْمُبَارَكُ عَلَى مَالِكِ النَّيْسِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ اللهِ عَلَى مَالِكِ بَرَوْعِهِ إِلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى مَالِكِ بَرَوْعِهِ إِلَى النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى مَالِكِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

[ ٢٨٣٥] .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبِ ، نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبِ ، نا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ فَرُوخَ ، عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنِ فَرُوخَ ، عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: نَهْ ي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنِ الشَّمَرَةُ حَتَّى تَبِيَّنَ صَلاحُهَا ، أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، أَوْ لَبَنَ غِي ضَرْع ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنِ . ٥ ظَهْرٍ ، أَوْ لَبَنْ فِي ضَرْع ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنِ . ٥

[٢٨٣٦] .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْمُقْرِءُ ، نا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ ، نا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ ، نا خُبَيْبُ بْنُ الزُّبْيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: نَهْ ي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ بَيْعَ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُو صَلاحُهَا وَتَبِينَ تَبْيضَ أَوْ تَحْمَرُ ،

کرو جب تک کداس کے پکنے کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔ آپ مَنْ اَنْتُمْ نے اس کے بہت زیادہ جھٹر نے اور اختلافات کی وجہ سے بیفر مایا تھا۔ بیالفاظ عنب ہے ہیں۔ ابوالرداد نے بیہ الفاظ بیان کیے کہ پھل کو بیاری لگ گئی ہے اور اسے چیچڑی لگ گئی ہے۔

سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ رسول الله مظافظ نے فرمایا:
سود صرف سونا چاندی میں ہوتا ہے یا ان چیزوں میں جن کا
ماپ کیا جاتا ہے، یا وزن کیا جاتا ہے، یا جنہیں کھایا پیا جاتا

ابوالحن (امام دارطنیؒ) فرماتے ہیں: بدروایت مرسل ہے اور مبارک کو امام مالکؒ کے حوالے سے اس روایت کو نبی مُنْافِیْکا تک مرفوع نقل کرنے میں وہم ہواہے، جبکہ بیصرف سعید بن میںب رحمہ اللہ کا قول ہے اور بدروایت مرسل ہے۔

سیدنا ابن عباس والتی ای کرتے ہیں کدرسول اللہ ظائی کے نے منع فرمایا ہے کہ چھوں کی خرید وفروخت کی جائے : یہاں تک کدان کے بیٹے کی صلاحیت خوب ظاہر ہوجائے ، یا (جانور کی) پشت پرموجود اون کا ، یا تصنوں میں موجود دود دھ کا ، یا دودھ میں موجود کی کا سودا کیا جائے ۔ (لیمنی جواون جانور کے جسم سے الگ نہ کی گئی ہو، جو دودھ تھنوں سے نکالا نہ گیا ہو، اور جو گئی دودھ میں سے نہ نکالا گیا ہو، ان کی خرید وفروخت ممنوع ہے)۔
میں سے نہ نکالا گیا ہو، ان کی خرید وفروخت میں کہ رسول اللہ ظائی آئے نے بیس کہ رسول اللہ ظائی آئے نے بیس کے رسول اللہ ظائی آئے نے بیس کے اور بیواضح نہ ہو جائے کہ وہ سفید ہے یا سرخ ہے، اور آ پ نگا گئے انے جانور کے جانور کے تھنوں میں موجود دودھ کی اور اس کی پئٹ پرموجود اون کی تھنوں میں موجود دودھ کی اور اس کی پئٹ پرموجود اون کی

وَنَهٰى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُّوعِهَا، وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا.

[٢٨٣٧] .... ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَكِيل، أَنا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْآسَدِيُّ، ننا عُرَّبُنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ اللهِ مِنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: نَهٰي النَّبِيرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: نَهٰي رَسُولُ اللهِ عَنَّ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: نَهٰي صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ، أَوْ سَمْنٌ فِي صَوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنِ. أَرْسَلَهُ وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرُوخَ. • لَلَيْنِ. أَرْسَلَهُ وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرُوخَ. • لَلَيْنِ. أَرْسَلَهُ وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرُوخَ. • عَمَّارُ بْنِ مُبَيْدٍ، نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّارُ بْنِ مُبَيْدٍ، نا إِسْحَاقُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَلِي طُهُورِهَا. وَلا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا. مَوْقُوفٌ. • عَنْ عُكْرُوعِهَا وَلا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا. مَوْقُوفٌ. • عَلَى ظَلْهُورِهَا. مَوْقُوفٌ. • عَلَى ظُهُورِهَا. مَوْقُوفٌ. • عَلَى ظُهُورِهَا. مَوْقُوفٌ. • عَنْ الْمُعْورِهَا. مَوْقُوفٌ. • عَلَى ظُهُورِهَا. مَوْقُوفٌ. • عَلَى ظُهُورِهَا. مَوْقُوفٌ. • عَلَى ظُهُورِهَا. مَوْقُوفُ. • عَلَى طُهُورِهَا. مَوْقُولُ. • عَلَى طُهُورِهَا. مَوْقُولُ. • عَلَى الْمُورِهَا. مَوْقُولُ الصَّوفَ الْمَلْمِورُهُ الْمُورِهُ الْمُورِهُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِولُ السَّلَهُ وَلِي الْمُؤْلِولُ الْمِؤْلِولِولَةً الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ

[٢٨٣٩] .... ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، سَعِيدِ الْخُدْرِيّ ، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ غَنْ مَسْمِيدِ الْخُدْرِيّ ، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ شَرَاءِ سَعِيدِ الْخُدْرِيّ ، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ شَرَاءِ شَرَاءِ مَا فِى بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ حَتَّى الشَّعَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تُقْسَمَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَائِصِ . •

[۲۸٤٠] ..... تنسا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نا وَكِيعٌ، نا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ الْقَتَّابُ، سَمِعَهُ مِنْ خُبَيْبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ

خريد وفروخت سے منع فر مايا په

سیدنا ہن عباس والشهاییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَافِیْلِ نے منع فرمایا کہ پھل کی خرید و فروخت کی جائے، یہاں تک کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائے، یا (جانور کی) پُشت پر موجود اُون کی ، یاتھن میں موجود دودھ کی ، یا دودھ میں موجود کھی کی خرید و فروخت ہے بھی منع فرمایا۔

و کیج نے اسے عمرو بن فروخ سے مرسل روایت کیا۔

عکرمہ سے مردی ہے کہ سیدنا ابن عباس والشائے فرمایا: تم (جانور کے) تقنول میں موجود دودھ کو اور اس کی پُشت پر موجوداُون کومت خریدو۔

بيروايت موقوف ہے۔

سیدنا ابوسعید ضدری را الله منافیز بیان کرتے بیں که رسول الله منافیز افرار کے بیوں کوتب تک خرید نے سے منع فر مایا جب تک کہ وہ انہیں جنم نه دے دیں، اور غنیمت کے مالوں کو تب تک کہ وہ انہیں جنم نه دے دیں، اور غنیمت کے مالوں کو تب تک کہ وہ تقسیم نہ کر دیا جب تک کہ اسے تقسیم نہ کر دیا جب تک کہ اسے تقسیم نہ کر دیا جائے، اور غوطہ مار نے والے کے غوطے (سے حاصل ہونے والی چیز کی پیشگی) خریداری سے منع فر مایا۔

عکرمدرحمدالله بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالَّيْمَ فَرْمَايا کددودھ کوتھنوں میں بی چ دِیا جائے یا تھی کودودھ میں بی چ دِیا جائے۔

السنن الكبرى للبيهقى: ٥/ ٣٤٠ مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٥٣٤

۵ المعجم الأوسط تلطيراني: ۳۷۲۰

<sup>3</sup> مسند أحمد: ١١٢٧٧

فِي ضَرْع، أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنِ.

[۲۸٤١] .... ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ بُنُ عُتَبَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الْمُن عُتَبَةً ، عَنْ يَحْلَءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْمُن عَبْسَاسٍ ، قَالَ: نَهْ يَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْع الْعُرَدِ ، قَالَ: إِنَّ الْعُرَدِ . قَالَ أَيُّوبُ: فَسَر يَحْيَى بَيْع الْعُرَدِ ، قَالَ: إِنَّ مِنَ الْعُرَدِ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ الْعُرَدِ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ الْعُرَدِ الْعَبْدُ مِنَ الْعُرَدِ ، وَبَيْعُ الْعُرَدِ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْمَعَادِنِ ، وَبَيْعُ مَا يَكُونُ فِي الْسَامِي الشَّارِدِ ، وَبَيْعُ مَا يَكُونُ فِي الْمُونِ الْأَنْعَامِ ، وَبَيْعُ تُرَابِ الْمَعَادِنِ ، وَبَيْعُ مَا فِي ضُرُوعَ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ . •

[٢٨٤٢] .... شنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، نَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ صَاعِدِ، نَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعَمُّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَاللَّفْظُ لِبُنْدَادٍ، قَالُوا: نَا يَحْيَى بُنُ شَعِيدٍ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي أَبُو بُنُ صَعِيدٍ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّغِيلِ فَي النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّغِيلِ فَي النَّهِ عَنْ بَيْعِ النَّغَرَدِ، وَعَنْ بَيْعِ النَّعَرَدِ، وَعَنْ بَيْعِ الْخَوَادِ، وَعَنْ بَيْعِ الْخَوَادِ، وَعَنْ بَيْعِ الْخَوَادِ،

[٢٨٤٣] ..... ثنا أَحْمَدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْبَغُوِيُّ ، نا يَحْمَى بُنُ يَزْدَادَ أَبُو الصَّفْرِ الْوَرَّاقُ ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ اللّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ اللّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ اللّهِ بَنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ اللّهِ بَنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ اللّهِ بَنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

سیدنا ابن عباس والتخابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مگالیفی نے دھوکے کی تیج ہے منع فر مایا۔ ایوب کہتے ہیں: یکی رحمہ اللہ نے معورتیں سے بین کی تیج کی جونے والے کے غوطے (سے حاصل ہونے والی چیز کی بیشگی) خرید وفر وخت کی جائے ، بھا گا ہوا غلام بیچا یا خرید اجائے ، گھتہ راہ اُونٹ کا سودا کر لیا جائے ، جانوروں کے بیٹوں میں موجود جانوروں کے بیٹوں میں موجود کا نوروں کے تھنوں میں موجود دودھ کی خرید وفر وخت کی جائے ، سوائے اس صورت کے کہ دودھ کی خرید وفر وخت کی جائے ، سوائے اس صورت کے کہ مالی کرکے لیا اور دیا جائے ۔

سیدناابو ہریرہ ڈالٹؤے مروی ہے کہ نبی مظافیاً نے دھوکے کی تھے
ہوتی
ہے اور کنگری والی تھے ہے منع فر مایا۔ (کنگری والی تھے ہیہ ہوتی
تھی کہ آدی خریدار کو کہتا ہے کہ تم کنگری چینکو، وہ جس چیز کولگ
جائے گی وہ تہہیں اتنی قیمت میں وے دوں گا، حالانکہ وہ
چیزیں معیار، مقدار اور قیمت میں مختلف ہوتی تھیں۔ آج کل
ہینج ؛ لاٹری کی صورت میں رائج ہے)۔

سیدنا عبدالله بن حظله جائنیا، جنهیں فرشتوں نے عسل دیا تھا، بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائنیا نے فرمایا: جوآ دمی جانتے ہوئے بھی سود کا ایک درہم کھا تا ہے؛ تو اس کا گناہ چھتیں مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ ہخت ہے۔

عبدالعزيز بن رُفع نے اسے ابن ابی مليك سے روایت كيا اور اسے انہوں نے اسے سيدنا كعب والله كا قول بنايا ہے اور اسے مرفوع بيان نہيں كيا۔

سيدناعبدالله بن خظله والثيناسيدنا كعب والتفاسي روايت كرت

۲۷۵۲: ۲۷۵۲

a مسند أحمل: ۲۱۱۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۳۳۹۰

۱۲۱۹۵۷ مسند أحمد: ۲۱۹۵۷ دالمعجم الأوسط للطيراني: ۲۷۰۳

الله بْسُنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيِي مَرْيَمَ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: ((لَأَنْ أَزْنِي ثَلاثًا وَثَلاثِينَ زِنْيَةً، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَا مِنْ رِبَا يَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى أَنِّي أَكُلتُهُ أَوْ أَخَذْتُهُ وَهُوَ رِبًا)). هٰذَا أَصَحُّ مِنَ الْمَرْفُوع.

[٢٨٤٥] .... ثنا عَبْدُ اللّه بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ النّهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ النّهِ بْنُ الْحَارِثِ، نَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَمْدِ وَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَنْظَلَةً، أَنَّ النّبِي عَنْ اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْحُطِينَةِ )).

[٢٨٤٦] .... ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، نا يُحوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَعْدِ أَنَّ النَّبِيِّ عِيْمُ بَاعَ حُرَّا أَفْلَسَ . • فَا النَّبِيِّ عِيْمُ الْعَلْمَ عَنْ الْعَلْمَ . • فَا النَّبِيِّ عِيْمُ الْعَلْمَ عَنْمُ الْفَلْسَ . • فَا النَّبِيِّ عَلَيْمُ الْعَلْمَ اللَّهِ الْعَلْمَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الللِهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

رَوْقِ الْهَرَّانِيُّ بِالْبَصْرَةِ، نا أَبُو رَوْقِ الْهَرَّانِيُّ بِالْبَصْرَةِ، نا أَجْ مَدُ بِنُ مَكْمِ وَ بْنِ دِينَارِ، مَسْمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مُطْعِم، يَقُولُ: سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مُطْعِم، يَقُولُ: بَاعَ شَرِيكٌ لِى دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ بِنَسِيثَةٍ، فَقُلْتُ: كَا يَسْمُ لُحُ هُذَا، فَقَالَ: لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا كَا يَصْلُحُ هُذَا، فَقَالَ: لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَ ذَالِكَ عَلَى السُّوقِ فَمَا عَابَ ذَالِكَ عَلَى أَحَدٌ، قَالَ: فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَابَ مَا اللهِ عَلَى السُّوقِ فَمَا عَابَ ذَالِكَ عَلَى أَحَدٌ، قَالَ: فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَابِ مَا أَلْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السُّوقِ فَمَا عَانَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السُّوقِ فَمَا عَانَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السُّوقِ فَمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اله

بیں کدانہوں نے فرمایا: میں تینتیں مرتبدز ناکروں؛ یہ مجھےاس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں سود کا ایک دِرہم کھاؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہو کہ میں نے وہ سود کے طور پر کھایا، یا وصول کیا ہے۔

بدردایت مرفوع سے زیادہ صحح ہے۔

سیدنا عبداللہ بن حظلہ ٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طالٹٹا نے فرمایا: سود کا ایک درہم اللہ تعالیٰ کے ہال غلطی سے چھتیں مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بخت گناہ ہے۔

ابن سعیدیا ابوسعید بیان کرتے ہیں کہ ٹبی مُٹاٹیٹا نے ایک آ راد شخص کو چے دیا تھا جومفلس ہو گیا تھا۔

ابوالمنهال عبدالرحمان بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ میرے جے دار نے پچھ درہم اُدھار پیچ ، تو میں نے کہا: یہ تھیک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا: میں ان قویہ بازار میں بھی پیچ ہیں لیکن کی نے مجھے روکا ٹوکا نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا براء بن عازب ڈاٹھ کے سوال کیا تو انہوں نے کہا: جب رسول اللہ عازب ڈاٹھ کے ان شریف لائے تو ہم بہی تجارت کیا کرتے تے تو آپ ماٹھ کے ان فرمایا: جونقد بدنقد ہو: اس میں تو کوئی مفا کھ نہیں اور جو اُدھار ہو؛ وہ جا تر نہیں ہے۔ (پھر انہوں فے کہا:) تم زید بن ارقم ڈاٹھ کے ساکہ اور ان سے مسلم پوچھو، کے کہا:) تم زید بن ارقم ڈاٹھ سے ملو اور ان سے مسلم پوچھو، کے کہا:) تم زید بن ارقم ڈاٹھ سے بہتر جانتے ہیں۔ چنا نچہ کے دیکھ کے اس جواب دیا۔

۵۰/٦ السنن الكبرى للبيهقى: ٦/٥٥

۱۸۵٤۱ عسند أحمد: ۱۸۵٤۱ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ۲۰۵۸ ، ۲۰۵۹ ، ۲۰۹۰

[۲۸٤۸] .... ثنا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ، نا الْفَضْلُ بنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، نا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَب، سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ، مُصْعَب، سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ، وَزَيْدِ بننِ أَرْقَم، قَالَ: وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ السَّولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَهْدِ السَّولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَهْدِ السَّولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى السَّولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى السَّولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى اللهِ السَّعَلِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ السَّعَلِي اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ الْهُ اللهِ اللهُ ال

[٢٨٤٩].... ثنا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْ مَانَ بْن نَضْلَةَ ، نا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُن بْنِ عَوْفِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، إَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَوَادَ بْنَ غَزِيَّةَ أَخَا بَنِي عَدِيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَّرَهُ عَلَى خَيْبَرَ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ بِتَمْرِ جَنِيبٍ يَعْنِي الطَّيِّبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَكُلُّ تَمْ خَيْبَرَ هُـكَذًا؟))، قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَشْتَرِى الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ آصُع مِنَ الْـجَـمْع، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَفْعَلْ، وَلٰكِنْ بِعْ هٰ ذَا وَاشْتَرِ بِثَمَنِهِ مِنْ هٰذَا، وَكَذَالِكَ الْحِيزَانُ)). قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: يُقَالُ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ النَّحْلِ لا يُعْرَفُ اسْمُهُ فَهُوَ جَمْعٌ، يُقَالُ. مَا أَكْثَرَ الْجَمْعَ فِي أَرْضِ فَلان، بِفَتْح الْجِيمِ. ٥ [٢٨٥٠] .... تَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، نا عَسْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْن سُهَيْل، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِبْن سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَأَبِي

سیدنا براءاورسیدنا زید بن ارقم والتنهایان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طَالَیْنَ کے زمانے میں تجارت کیا کرتے تھے تو ہم نے رسول الله طَالِیْنَ سے کرنی کے کاروبار کے متعلق سوال کیا تو آپ طَالِیْنَ نے فرمایا: اگر نفذ به نفذ ہوتو اس میں کوئی مضا تُقتٰ ہیں اور اگراُدھار ہوتو وہ جائز نہیں ہے۔

سیدنا ابوسعید فدری اورسیدنا ابو بریره ڈائٹیمیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ تُلْقِیْم نے انصار کے قبیلے بنوعبدالدار کے آ دمی سواو
بن غزیہ ڈاٹٹا کو خیبر کا تحصیلدار بنا کر بھیجا۔ وہ آپ تالٹیم کے
پاس عدہ ہم کی تھجوریں لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ تالٹیم
نے فرمایا: کیا خیبر کی ساری تھجوریں ایسی ہیں؟ انہوں نے کہا:
نہیں، اللہ کی ہم اے اللہ کے رسول! ہم '' بھجوروں کے
دوصاع کے بدلے میں (اس ہم کی محجوروں کا) ایک صاع
خریدتے ہیں اور تین صاع کے بدلے میں دوصاع خریدتے
میں۔ تو رسول اللہ تائیم نے فرمایا: ایسا مت کیا کرو، البتۃ ایک
میں۔ تو رسول اللہ تائیم نے فرمایا: ایسا مت کیا کرو، البتۃ ایک
میرہ اسی طرح وزن والی چیزوں میں کیا کرو۔
اسی طرح وزن والی چیزوں میں کیا کرو۔
الشیخ ابوائس (اہام دار قطعیٰ ) فرماتے ہیں: تھجوروں کی ہروہ ہم
کہ جس کا نام معلوم نہ ہو؛ اے '' جمع'' کہا جا تا ہے۔
کہ جس کا نام معلوم نہ ہو؛ اے '' جمع'' کہا جا تا ہے۔

دومختلف سندول کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی منقول ہے۔

سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِي عِنْ بِمِثْلِهِ.

[٢٨٥١] .... ثناً أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْل، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ فَلَا نَحْوَهُ.

[٢٨٥٢] ..... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمَذَانِيُّ، نَا السَّيْنَورِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْهَمَذَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَعْفَرِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اللهِ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اللهِ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اللهِ بْنَ اللهُ مَنْ اللهِ بْنَ اللهُ مَنْ اللهِ المُحَدِّرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، عَن اللهِ المُحْدَرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، عَن النَّبِي اللهُ لَحْوَهُ.

آمُ مَكَ بُنِ الْحَسَنِ وَآخَرُونَ، قَالُوا: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ الْحَسَنِ وَآخَرُونَ، قَالُوا: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبِيعٍ مَنِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيعٍ مَنِ عَنِ النَّبِعِ بْنِ صَالِكِ، عَنِ النَّبِعِ فَى النَّبِعِ بْنِ صَالِكِ، عَنِ النَّبِعِ فَى النَّبِعِ فَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ ا

[٤٥ كَمَدَ بن الْحَسَن، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَن، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، نا هُذْبَهُ بْنُ خَالِد، نا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحِبِي، عَنْ قَتَادَةً، السَّنْعَانِي، قَالَ قَتَادَةً: وَحَدَّثِنِي صَالِحٌ أَبُو الْحَلِيل، عَنْ مُسْلِم الْمَكِي، وَحَدَّثِنِي صَالِحٌ أَبُو الْحَلِيل، عَنْ مُسْلِم الْمَكِي، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، أَنْسَهُ شَهِدَ خُطْبَةً عُبَادَةً بْنِ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، أَنْسَهُ شَهِدَ خُطْبَةً عُبَادَةً بْنِ

اختلاف سند کے ساتھ اس جیسی روایت ہی مروی ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ اسی جیسی روایت ہی مروی ہے۔

ابوا هدف روایت کرتے ہیں کہ وہ سیدنا عبادہ بن صامت اٹٹائٹ کے خطبے میں شریک ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انہیں فرماتے سا: سونے کوسونے کے بدلے میں صرف اس صورت میں خریدا اور پیچا جاسکتا ہے جب وہ دونوں وزن میں برابر ہوں اور چا ندی کو بھی وزن کی برابری کی صورت میں ہی ، خواہ وہ ذکے کی صورت میں ہو یا ڈھلا ہوا (بیٹی زیور کی الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْ يُبَاعَ اللَّهَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَأَنْ يُبَاعَ اللَّهَ مَبُ بِالدَّهَبِ إِلَّا وَزُنَا بِوَزْن، وَالْوَرِقَ بِالْمُورِقِ إِلَّا وَزُنَا، يَبْر، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْر، وَالْمَلْعَ بِالشَّعِيرِ، وَالْبُرِّ بِالنَّمْر، وَالْمِلْعَ بِالشَّعِيرِ بِالْبُرِّ يَدًا بِيدٍ، فِمَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ فَقَدْ بِالشَّعِيرِ بِالْبُرِّ يَدًا بِيدٍ، وَالشَّعِيرِ بِالْبُرِّ يَدًا بِيدٍ، وَالشَّعِيرِ بِالْبُرِّ يَدًا بِيدٍ، وَالشَّعِيرِ بِالْبُرِ يَدًا بِيدٍ، وَالشَّعِيرِ بِالنَّهِ وَالشَّعِيرِ بِالْبُرِ يَدًا لِيدٍ، فَمَنْ زَادَ أَو ازْدَادَ فَقَدْ وَالشَّعِيرُ اللَّهُ فَمَدَّ لَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

غَالِبِ الْأَسْطَاكِيّ، نا سَعِيدُ بُنُ مَسْلَمَةً، نا إِسْمَاعِيلُ بْنِ عُبَيْدَةً، اِسْمَاعِيلُ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيَّ: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانَ وَلا شَهَافَةً بَيْنَهُمَا اسْتُحْلِفَ الْبَايِعُ، ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ لَلْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُبْتَاعُ لِالْجَيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)). • بالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)). • بالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)). • بالْخِيارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)). • بالْخِيارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بُهَا بِكُذَا وَكَذَا، فَقَالَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَتَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةً، فَقَالَ هٰذَا: أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو رَجُلانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ هٰذَا: أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو رَجُلانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ هٰذَا فَقَالَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَتَاهُ وَكَذَا، وَقَالَ اللهِ فِي مِثْلُ هٰذَا فَقَالَ الْكِيْدَةُ مَا يَكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو وَكَذَا، وَقَالَ أَبُو وَكَذَا، وَقَالَ أَبُو مَنْ عَبْدِ اللّهِ فِي مِثْلُ هٰذَا فَقَالَ اللهِ عَمْرُتُ مُنْ عَبْدُ اللهِ فِي مِثْلُ هٰذَا فَقَالَ اللهُ اللهِ فَي مِثْلُ هٰذَا فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الم ٢٨٥٧ .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَنا الْحُسَيْنُ

صورت میں) ہو۔ پھرانہوں نے جو کے بدلے میں جو کا، گذر م کے بدلے میں گذم کا، مجبور کے بدلے میں کھجور کا اور نمک کے بدلے میں نمک کا ذکر کیا (اور فر مایا:) گذم کے بدلے میں بو کی دست بددست خرید وفر وخت میں کوئی مضا کھنہیں ہے: جبکہ ان دونوں میں سے بو زیادہ ہوں لیکن دست بہدست مول (تو جا کز ہے) لیکن جو زیادہ دے یا زیادہ لے تو وہ سود ہے۔عبداللہ کہتے ہیں: میں نے بیرحدیث اپنے والدسے بیان کی تو انہوں نے اے متحن قرار دیا۔

سیرنا ابن مسعود ٹاٹھٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا نے فرمایا: جب بیچنے والے اور خریدنے والے میں اختلاف ہو جائے اور ان دونوں میں کوئی گواہ بھی نہ ہوتو بیچنے والے سے قتم لی جائے گی، پھرخریدار کواختیار حاصل ہوتا ہے، اگروہ چاہتو وصول کرلے اوراگردہ چاہتے تو چھوڑ دے۔

عبدالملک بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابوعیدہ بن عبداللہ بن مبیدہ بین عبداللہ بن مبیدہ بین عبداللہ ان محود کے پاس موجود تھا تو ان کے پاس دوآ دی آئے ، انہوں نے باہم کسی سامان کی خرید وفروخت کی تھی۔ایک نے کہا: میں نے بیسامان آئی رقم میں لیا ہے۔ جبکہ دوسرے نے کہا: میں نے اسے آئی رقم میں بیچا ہے۔ تو ابوعبیدہ نے کہا: میں نے اسے آئی رقم میں بیچا ہے۔ تو ابوعبیدہ نے کہا: انہوں نے کہا: میں نی منافید کی باس موجود تھا کہ آپ کے باس اس کے مثل محاملہ لایا گیا، تو آپ شائید کی اس اس کے مثل محاملہ لایا گیا، تو آپ شائید کی اس اس کے متعلق تھم دیا کہ اس سے تم کی جائے کہا گرہ و چا کہ اس سے تم کی جائے کہا گرہ و چا کہ اس معاملہ لایا گیا، تو آپ شائید کی جائے کہا گرہ و چا کہ اس معاملہ لایا گیا، تو آپ شائید کی اس معاملہ لایا گیا، تو آپ شائید کی حداد کہ اس معاملہ لایا گیا، تو آپ سال کی کہا گرہ و چا ہے تو لے لے، اورا گرچا ہے تو چھوڑ د ہے۔ عبدالملک بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں ابوعبیدہ بن عبداللہ

 <sup>◘</sup> صحیح مسلم: ۱۰۸۷ ـ سنن أبی داود: • ۳۳۰ ـ سنن النسائی: ۷/ ۲۷۲ ـ سنن ابن ماجه: ۲۲۵٤ ـ مسند أحمد: ۲۲٦۸۳ ـ صحیح ابن حبان: ۱۰۵ ، ۱۸ ، ۵ ، ۱۵ . شرح مشكل الآثار للطحاوی: ۲۱۰۵ ، ۲۱۰۵

<sup>@</sup> مسد أحمد: £££7

بُنُ صَفْوَانَ، قَالاَ: نَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ، حَدَّنِي أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بِنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ الْقِلْمَ الْقَافِعِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنَ أَمْيَةً أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْيْرٍ، قَالَ: مَصْرْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَتَاهُ مَحْضَرْتُ أَبَاعُ بَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَتَاهُ رَجُلانِ تَبَايِعَا سِلْعَةً، فَقَالَ هٰذَا أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو رَكَلَا، وَقَالَ هٰذَا، فَقَالَ أَبُو كَذَا، فَقَالَ أَبُو كَذَا، فَقَالَ أَبُو كَذَا، فَقَالَ أَبُو كَذَا، فَقَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ بَنْ مَسْعُودٍ فِي مِثْلُ هٰذَا، فَقَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بِهِ الْمَهْ الْمَا الْمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدُ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِه، قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ الْشَرَى الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ الْشَرَى الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ الْمُتَرَى الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مَنْ عَبْدِ اللهِ فِي الْخُمُسِ مَنْ عَبْدِ اللهِ فِي الْخُمُسِ مَنْ عَبْدِ اللهِ فِي الْمُحْدِقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي اللهِ عَبْدُ اللهِ فَي اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بن مسعود کے پاس موجود تھا کہ ان کے پاس دوآ دمی آئے،
انہوں نے باہم کسی سامان کی خرید وفروخت کی تھی۔اس نے
کہا: میں نے بیسامان اتن رقم میں لیا ہے۔ جبکہ اس نے کہا:
میں نے اے اتن رقم میں بیچا ہے۔ تو ابوعبیدہ نے کہا:
عبداللہ بن مسعود روائٹو کے پاس بھی اسی جیسامعا ملہ لایا گیا تھا تو
انہوں نے بیان کیا: میں رسول اللہ طائع کے پاس موجود تھا اور
آپ کے پاس ایسا ہی معاملہ لایا گیا، تو آپ طائع کے نے بیچ
والے کے متعلق تھم دیا کہ اس سے تم کی جائے، پھر خریدار کو
اختیار دیا جائے کہ اگر دہ جا ہے تو لے لے، اور اگر چا ہے تو

عبدالله كہتے ہيں: مجھے ہشام بن يوسف سے بيچنے اور خريد نے والے كے بارے ميں ابن جربج كى حديث بيان كى گئ جو انہوں نے اساعيل بن أميہ سے روايت كى اور انہوں نے عبدالملك بن عبدالملك بن عبدالملك بن عبدالملك بن عبدالملك بن عبيدہ سے ورجاح الاعور نے عبدالملك بن عبيد سے بيان كى ۔

عبدالرجمان بن قیس بن محر بن اضعث اپنی باپ سے اور وہ
ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا:
افعث بن قیس نے سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو سے ہیں ہزار کے عوش
خُمس کے پچھ غلام خریدے، تو عبداللہ ڈاٹٹو نے ان کی قیمت کی
ادائیگی کے لیے آ دمی (یا پیغام) بھیجا تو انہوں نے کہا: میں
نے تو انہیں دس ہزار میں لیا ہے۔ تو عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا: ایک
آ دمی کو منتخب کر لو؛ جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر
دے۔ تو اضعی نے کہا: آپ ہی میرے اور اپنے ورمیان
فیصلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا کہ یقینا میں نے
میسلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا کہ یقینا میں نے
میسلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا کہ یقینا میں نے
میسلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا کہ یقینا میں نے
میسلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا کہ یقینا میں نے
میسلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا کہ یقینا میں نے
میسلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا کہ یقینا میں نے
میسلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا کہ یقینا میں نے
میسلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا کہ یقینا میں نے
میسلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا کہ یقینا میں انے
میسلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا کہ یقینا میں نے
میسلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا کہ یقینا میں نے
میسلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے کہا کہ یقینا میں نے
میسلہ کر دیجے۔ تو سیدنا عبداللہ دائٹو نے کہا کہ یقینا میں ان کہا تھا کہ کہا کہ کہ گا، یا وہ دونوں
میسلہ کر دیکے کر کر کر ہیں۔

[٢٨٥٩].... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ناعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ناعُمَرُ بنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ اللُّهِ، وَالْأَشْعَثِ، مِثْلَ هٰذَا سَوَاءً، وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِي عَلَى اللهِ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَن الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. ٥ ٢٨٦٠٦ .... ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ إِمْلاءً، وَغَيْرُهُ قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ وَارَةَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقِ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْس، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسِ الْمَاصِرُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْإِمَارَةِ بِعِشْرِينَ أَنْفًا ، يَعْنِي مِنَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ فَجَاءَ بِعَشَرَةِ ٱلافٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا بِعُتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، قَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلافٍ وَإِنِّى أَرْضَى فِي ذَالِكَ بِرَأْيِكَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُ وَدٍ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثَتُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ، اللهِ قَىالَ: أَجَـلُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا تَبَايَعَ الْبَيِّعَان بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّان الْبَيْعَ)) قَالَ الْأَشْعَثُ: قَدْ رَدَدْتُ

الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مِدْرَارٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مِدْرَارٍ، حَدَّثَنِى عَمِّى طَاهِرٌ، نا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَانَ فَالْقَوْلُ مَا رَسُولُ اللهِ عَنْ الْبَيّعَانَ فَالْقَوْلُ مَا الْبَيّعَانَ فَالْقَوْلُ مَا الْمُشْتَرى)). الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ.

[٢٨٦٢] حَدَّتَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ

ایک سند کے ساتھ یہی (گزشتہ) روایت مرفوعاً منقول ہے اور دوسری سند سے موقو فامروی ہے۔

عبداللہ بن مسعود والد کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود والد کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا لونڈ یاں فروخت کیں، یعنی اضعت بن قیس کو۔وہ دس ہزار لے کوش اللہ والنظر نے کہا: میں نے تو تمہیں ہیں ہزار لے کے کوش فروخت کی ہیں۔انہوں نے کہا: کین ہیں نے بیدس ہزار میں کی ہیں۔انہوں نے کہا: کین ہیں نے بیدس ہزار میں کی ہیں اور میں اس بارے میں آپ کی دائے (فیصلے) ہزار میں کی ہیں۔وق ہیں تمہیں برحوش ہوں۔تو ابن مسعود والنظر نے کہا: اگرتم چا ہوتو میں تمہیں برحول اللہ مظافیق کی ایک حدیث بیان کروں؟ انہوں نے کہا: جی باں ۔تو انہوں نے کہا: گرم ہایا: حب دوآ دمی کسی چیز کا باہم سودا کریں اوران دونوں میں کوئی گو بیچنے والا گواہ نہ ہوتو اس صورت میں وہی بات معتبر ہوگی جو بیچنے والا کے بیاد کریں۔ (بیس کر) اضعت کے بیاد میں اس سودے کوشم کردیں۔ (بیس کر) اضعت نے کہا: میں اس سودے کوشم کردیں۔ (بیس کر) اضعت نے کہا: میں اس سودے کوشم کردیں۔ (بیس کر) اضعت نے کہا: میں اس سودے کوشم کرتا ہوں۔

سیدنا عبداللد دخاشئیان کرتے ہیں کدرسول الله مناشئی نے فرمایا: جبخرید نے اور بیچنے والے کا اختلاف ہو جائے تو وہی بات معتبر ہوگی جو بیچنے والا کہے گا،لیکن جب وہ سامان (جس کا سودا کیا تھا) ضائع ہو چکا ہوتو پھرخریدار کی بات معتبر ہوگی۔ حسن بن ممارہ متر دک راوی ہے۔

سيدناعبدالله بن مسعود والتلفظ سے مروى ہے كدرسول الله علام

٠ مسند أحمد: ٣٤٤٤، ٥٤٤٤، ٢٤٤٦، ٧٤٤٤

الْهَـمْدَانِيُّ، نا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللِّمَشْقِيُّ، نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، نا ابْنُ عَيَّاشٍ ، نا مُّـوسَـى بْـنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَي، عَن الْـقَاسِم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا اخْتَكَفَ الْمُتَبَايِعَان فِي الْبَيْعِ وَالسِّلْعَةِ كَمَا هِي لَمْ تُسْتَهْلَكْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ)). [٢٨٦٣].... نا ابْنُ صَاعِدٍ، كَا مُحَمَّدُ بَنُ عَوْفٍ، نا

الْمُغِيرَةُ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. [٢٨٦٤] .... ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَمَّارِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّلُ

بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيَّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكُ، كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ

شَاءَ تَرَكَ)). تَفَرَّدَ بِهَ ذَا اللَّفْظِ أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي، عَنْ هِشَامٍ.

[٢٨٦٥] ... وَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بَدْرُ بْنُ الْهَيْثُمِ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُسَيِّحِ الْمُحَمَّدُ بْنُ مُسَيِّح ٱلْجَمَالُ، نا عِصْمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ٱلْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ

الْبَاثِعِ، وَرَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَالِكَ. [٢٨٦٦] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،

نَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا هُشَيْمٌ، نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: بَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الْأَشْعَثِ رَقِيقًا مِنْ رَقِيتِ الْإِمَارَةِ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ

نے فرمایا: جب خرید و فروخت کرنے والے دو آ دمیوں کا سودے میں اختلاف ہو جائے اور سامان اسی طرح موجود ہو (لینی) ضائع نه ہوا ہوتو اس بات کا اعتبار کیا جائے گا جو بیچنے والے کی بات ہوگی ، یاوہ دونوں سوداختم کر دیں۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے اور سیدنا عبداللہ وللفناس مروى ب كدرسول الله طَالِيَا مَ فَر مايا: جب يجي اور خریدنے والے کا اختلاف ہو جائے اور سامان بھی ضائع ہو چکا ہو، تو خریدارکوا ختیار حاصل ہوتا ہے؛ وہ چاہے تولے لے اور جا ہے تو چھوڑ دے۔

ان الفاظ کے ساتھ اسکیلے ابوالاحوص نے ہشام سے روایت کیا

ابووائل ہے مردی ہے کہ سیدنا عبداللہ رہائٹؤ نے فرمایا: جب يجيخ اورخريدنے والے كا اختلاف موجائے اور سامان بھي ضائع ہو چکا ہو،توبات وہی معتبر ہوگی جو بیچنے والے کی ہوگی۔ اس سیاق میں انہوں نے اس حدیث کو نبی مالی کا تک مرفوع جھی روایت کیا ہے۔

عبدالرحمان بیان کرتے ہیں کے سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈاٹنؤنے اشعث کو کچھ سرکاری غلام فروخت کیے، تو ان دونوں کا قیمت میں اختلاف ہو گیا۔عبداللہ ڈاٹٹڑنے کہا: میں نے آپ کوہیں ہزار کے عوض فروخت کیے ہیں جبکہ اشعث نے کہا: میں نے آپ ہے دس ہزار کے عوض خریدے ہیں۔اس برعبداللہ ڈاٹٹؤ اللهِ: بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْقًا، وَقَالَ الْأَشْعَثُ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشَرَةِ آلافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنْ شِنْتَ مِنْكَ بِعَشَرَةِ آلافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَشَّهُ، قَالَ: حَدَّثُتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((إِذَا هَاتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((إِذَا اخْتَلَفَ البَيْعَانَ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُ الْمَنْعُ، أَوْ يَتَرَادًانِ الْبَيْعُ) قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادًانِ الْبَيْعَ)) قَالَ الْالشِعُدُ: أَرْى أَنْ تُرَدَّ الْبَيْعُ.

الْعَلَاءِ، نا الْمُعَافَى، نا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ الْعَلالُ بْنُ الْعَلالُ بْنُ الْعَلامُ بِنْ الْعَلاءِ، نا الْمُعَافَى، نا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبُوبَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزَّبَيْ الْسُقَوٰى مِنْ الْمَكِّى حَدَّثَهُ: عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِنْ عَمْصَعَة أَعْرَابِي حَمِيتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَة أَعْرَابِي حَمْلَ حَبَطٍ، فَلَمَ مَا وَجَبَ لَهُ قَالَ لَهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِمْنُ أَنْتَ؟ قَالَ: ((مِنْ قُرَيْشِ)). ((اجْنَ قُرَيْشِ)). وَمَا اللهُ مُ مِمْنُ أَنْتَ؟ قَالَ: ((مِنْ قُرَيْشِ)).

نے کہا: اگرتم چا ہوتو میں تہمیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ مُلا اللہ علی بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ مُلا اللہ مِل اللہ مَل اللہ مِل اللہ مِل

ابل لغت کہتے ہیں کہ عرب کی اس دعا کا مطلب بیہ ہوتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری عمر بڑھنے کی دعا کرتا ہوں۔اس کے تمام ژوا ۃ ثقتہ ہیں۔

سیدنا جابر و التشاره ایت کرتے ہیں کہ نبی مظافیۃ نے ایک اعرابی سے (میراخیال ہے کہ داوی نے کہا:) بنوعامر بن صعصعہ کے اعرابی ہے درخت نکے چول کی ایک گھری خریدی۔ جب اس کے ساتھ سودا کرلیا تو نبی مظافیۃ نے اس سے فرمایا: کچھے اختیار ہے۔ تواعرابی نے کہا: میں نے آج جیسا سودا کرنے والا بھی نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ کولمبی عمر دے۔ آپ کا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تو آپ مٹافیۃ نے فرمایا: قریش ہے۔

طاوسٌ بیان کرتے ہیں کہ نی علیہ نے ایک اعرابی ہے

۲۷۰/٥ السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٢٧٠ المستدرك للحاكم: ٢/ ٤٨ السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٢٧٠

مُوسى، نا الْحُمَيْدِيُّ، ناسُفْيَانُ، نا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ فَذَكَرَ عَنْ الْبَيْعِ فَذَكَرَ مَعْدَ الْبَيْعِ فَذَكَرَ مَنْ لَهُ سَوَاءً.

[ ۲۸۷۰] .... ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَلْا: نَا سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمٰنِ الْمَحْزُومِيَّ، قَالا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِه، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يِكْرِ صَعْدِ لِللّهِ عَمْرُ، وَيَعْلِبُهُ الْبِكُرُ، وَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمْرُ، وَيَعْلِبُهُ الْبِكُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى (بِعْنِيهِ يَا عُمَرُ) فَاشْتَرَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمَّانَ هُو لَكَ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ. وَهُذَا لَفْظُ ابْنَ عَبَّادٍ. •

[۲۸۷۱] .... نَا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بْنُ نَصْوِ بْنِ سَنْدَوَيْهِ الْبُنْدَارُ حَبْشُونَ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا جَرِيرُ بَسْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَيْبِهِ، بَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَيْبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَاتَبَتْ بَوِيرَةُ عَلْى مَنْ أَوْقِيَّةٌ، فَجَاءَ تُ عَلَى مَائِشَةً وَقِيَّةٌ، فَجَاءَ تُ إِلَى عَائِشَةَ تَسْتَعِينَهَا، قُقَالَتْ عَائِشَةُ: لا وَلٰكِنْ إِنْ إِلَى عَائِشَةَ تَسْتَعِينَهَا، قُقَالَتْ عَائِشَةُ: لا وَلٰكِنْ إِنْ شَخْتِ عَدَدُتُ لَهُمْ مَالَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيكُونُ الْوَلاءُ لِهُمْ الْوَلاءُ لِهِ مَالَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيكُونُ الْوَلاءُ لَهُمْ، الْوَلاءُ لِهِ اللهِ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَلَكِ اللهِ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَخَاءَ تَ عَائِشَةُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ فَسَارَّتُهَا بِمَا لَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ أَلْ إِنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ بَعَلَاتُ عَائِشَةُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَسَارَّتُهَا بِمَا الْحَوْلَ الْوَلاءُ لِي مَنْ فَعَلَتُ عَائِشَةُ وَاحِدَةً وَيكُونُ الْوَلاءُ لِي مَنْ الْوَلاءُ لِي فَا مَنْ الْوَلاءُ لَيْ مَعْدَالًا عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَعَلَاتُ عَائِشَةُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ الْمَاءُ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَاكَ؟))، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَتْتُنِي بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُنِي فِي مَلَاهُمْ عَذَةً وَاحِلَمَةً وَيكُونَ الْوَلاءُ لِي، فَلَكُ أَنْ أَعُدَالُكَ؟))، مَلْكُمْ عَذَةً وَاحِلَمَةً وَيكُونَ الْوَلاءُ لِي، فَلَقَالَتُ عَلَيْهُمْ عَذَةً وَاحِلَمَةً وَيكُونَ الْوَلاءُ لِي مُ فَذَهُ مَا عَدَةً وَاحِلَمَةً وَيكُونَ الْوَلاءُ لِي، فَلَقَالَتُ عَلَيْهُمْ عَذَةً وَاحِلَمَةً وَيكُونَ الْوَلاءُ لِي مَا فَلَكُ أَنْ أَعُدَالَ اللهُ عَلَيْكُونَ الْولاءُ لِي مُ فَلَقَالَ مَا عَلَاهُ مَا عَلَقُونَ الْولاءُ لِي مُنَالِهُمْ عَذَةً وَاحِلَمَةً وَيكُونَ الْولَاءُ لِي عَلَيْهُمْ عَلَمْ الْعُلَاقُ الْمُؤْمِنَ الْولاءُ لَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْمُعْلَاقُ الْمُعُونَ الْولاءُ لَا اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُولِ الْولاءُ لَا اللهُ الْمُعَلَّ الْمُعَلَاقُونَ الْولاء

درخت کے پتوں کا ڈھیرخریدا اور سودا ہونے کے بعد اسے اختیار دیا۔۔۔پھرراوی نے بالکل ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی بیان کیا۔

عمروبیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ڈانٹھا پنے والدگرائی کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے، وہ اونٹ ان کے قابو میں نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ مُناٹیکم (کی سواری) ہے بھی آگے بڑھ جاتا۔ سیدنا عمر ڈانٹوا سے ڈانٹ کر پیچھے کرتے لیکن وہ پھر آگے بڑھ جاتا۔ تو رسول اللہ مُناٹیکم نے فرمایا: اے عمرابیہ جھے بھے وہ دو چنا نچہ آپ مُناٹیکم نے اسے خرید لیا۔ پھر آپ نے این عمر ڈانٹھکا کو بلایا اور فرمایا: یہ تمہارا ہے، اس کے ساتھ جو چا ہو کرو۔ بیابی عیاد کے الفاظ ہیں۔

سیدہ عائشہ بی جا ای کرتی ہیں کہ بریرہ بی جا نے نواو تیہ کے عوض مکا تبت کر لی ( یعنی اپنے ما لک سے بیہ طے کرلیا کہ جب وہ نو او قیہ ادا کردے گی ہر سال ایک اوقیہ کی اہر سال ایک اوقیہ کی امر سال ایک اوقیہ کی افر سال ایک اوقیہ کی ہر ادا نیکی طے پائی۔ پھر وہ سیدہ عائشہ بی جا کہ ہوتو میں ساری آئی طے پائی۔ پھر ادا کر دیتی ہوں اور ولاء مجھے ملے گ۔ بہا نی بار انہیں ادا کر دیتی ہوں اور ولاء مجھے ملے گ۔ پہانچہ بریرہ بی بار انہیں ادا کر دیتی ہوں اور ولاء مجھے ملے گ۔ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے انکار کردیا (اور کہا کہ) ولاء صرف کا تذکرہ کیا تو انہوں نے انکار کردیا (اور کہا کہ) ولاء صرف اللہ منافی ہوگئے کے پاس آئی کی اور رسول اللہ منافی نے ہا تھا۔ ہے۔ بریرہ بی انگر نے کہا: او سیدہ عائشہ طے گی تو پھر تھیک ہے۔ رسول اللہ منافی ہی تو کھر تھیک ہے۔ رسول اللہ منافی ہے کہا: اے اللہ کی استحقار فرمایا: کیا بات ہے۔ رسول اللہ منافی ہے کہا: اے اللہ کی استحقار فرمایا: کیا بات ہے۔ وعائشہ بی کہا: اے اللہ کی استحقار فرمایا: کیا بات ہے۔ وعائشہ بی می مکا تبت کے استحقار فرمایا: کیا بات ہے؟ تو عائشہ بی مکا تبت کے استحقار فرمایا: کیا بات ہے؟ تو عائشہ بی می مکا تبت کے اسول ایک ملے مکا تبت کے اسول ایک ملاح کی اسول ایک می کو ایک مکا تبت کے اسول ایک مکا تبت کے اسول ایک مکا تبت کے اسول ایک ملے کو اسول ایک می کو اسول ایک مکا تبت کے اسول ایک ملاح کے اسول ایک مکا تبت کو اس

مارے میں مدوطلب کررہی تھی ،تو میں نے کہا:نہیں ،الہتہ اگر تہبارے مالک جاہیں کہ میں انہیں ساری رقم یک مُشت اداکر دول اور ولاء مجھ مل جائے۔ چنانجہ بیان کے پاس گئ (اور انہیں بتلایا) توانہوں نے کہا: ایسانہیں ہوسکتا، ولاء ہماری ہی ہوگی۔تو رسول اللہ مُنْ ﷺ نے فر مایا: اس کوخر پد کر آ زاد کر دواور ولاء کی شرط لگائے رکھو، کیونکہ ولاء اس کی ہوتی ہے جوآ زاد کرے۔ چنانچہ میں نے بیشرط عائد ہی رکھی اور اسے (خرید كر) آ زادكر ديا۔ پھر رسول الله مَالَيْظِيم كھڑ ہے ہوئے اور لوگول كوخطيد سيتے ہوئے الله تعالى كى حمد وثناء بيان كرنے كے بعد فر مایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایسی شرطیں عائد کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔اچھی طرح جان لو کہ جس شخص نے کوئی ایسی شرط عائد کی جس کا ذِکر کتاب الله میں نہ ہوتو وہ شرط باطل ہے، اگر چہ سوشرطیں ہی ہوں۔اللہ تعالیٰ کا فیصلہ (عمل پیرائی کا) زیادہ حق رکھتا ہے اور الله کی شرط زیادہ پختہ ہے۔تم میں سے پچھلوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں: فلال کوتم آ زادکر دولیکن ولاء میں رکھوں گا۔ ولا ءصرف اس کی ہوتی ہے جوآ زاد کرے۔سیدہ عائشہ را شاہ بان کرتی ہی کہ برمیہ را شاہ کا خاوندغلام تقاءتو رسول الله مَاليَّيَّا نه بريره كواختيار دِيا (كدوه عاب تواس کے ساتھ نکاح کو برقر ارر کھسکتی ہے اورا گرجا ہے تو خم كرىكتى ہے) چنانچەاس نے اپنے نفس كواختيار كرليا (يعنى اس كے ساتھ نكاح كونتم كرديا) اگروه آزاد موتاتو آب ظافيم اسے اختیار نہ دیتے۔ ( ولاء سے مراد وہ تعلق ہے جو آ زاد کرنے والے اور آزادہونے والے کے درمیان آزاد کرنے کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔اس تعلق کی وجہ سے آ زاد ہونے والا اس خاندان کا فردسمجها جاتا ہے جس ہے آ زاد کرنے والے کا تعلق ہوتا ہے۔ آ زاد ہونے والے کا اگر کوئی اور

وارث نہ ہوتو آ زاد کرنے والا اس کا دارث ہوتا ہے۔اس کو

حقِ وِلاء کہا جا تاہے )۔

إِنْهِمْ، فَقَالُوا: لا إِلّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

402

آبُ مَنَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبِيْرِيُّ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ جَوَانَ، نا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبِيْرِيُّ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْ مَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُوْمِئِينَ إِنِّى كُنْتُ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ، لَهَا: يَا أُمَّ الْمُوْمِئِينَ إِنِّى كُنْتُ لِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبٍ، وَإِنَّ الْبِنَهُ وَامْرَ أَتَّهُ بَاعُونِي وَاشْتَرَطُوا وَلائِي، وَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ دَخَلَتْ عَلَى بَرِيرة وَهَ مَكُاتَبَةً، فَقَالَتْ: الشَّرِينِي، فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَلَائِي، فَلَاتُ : إِنَّ أَهْلِي فِيكِ، فَسَمِعَ ذَالِكَ فَلَائِينَ الْمُولِي مَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَى فِيكِ، فَسَمِعَ ذَالِكَ وَلَائِي فَيْكِ، فَسَمِعَ ذَالِكَ وَلَائِي فَيْكِ، فَسَمِعَ ذَالِكَ وَلَائِي فَالْتَ بَرِيرَةُ إِنَّ أَهْلِي فَلَى اللَّهِ عَلَى فِيكِ، فَسَمِعَ ذَالِكَ وَلَائِي فَا أَوْبَلَعُهُ، فَقَالَ: ((وَمَا قَالَتْ بَرِيرَةُ وَلِكَ مَنْ أَوْبَلَعُهُ وَلَى فَاللَّ بَرِيرَةُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ اللَهُ عَلَى الْمَالَ اللَهُ اللَّهُ الْمَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ

[۲۸۷۳] .... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نا أَبُو قِلابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبِّرِ، نا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَجْلانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُحَبِّرِ، نا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَجْلانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَى هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِبَشِيرِ الصَّغِيرِ مَفْعَدُ لا يَكَادُ يُخْطِئُهُ عِنْدَ كَانَ لِبَشِيرِ الصَّغِيرِ مَفْعَدُ لا يَكَادُ يُخْطِئُهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَدَهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا عَادَ إِلَى مَفْعَدُهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((يَا بَشِيرُ لَمْ أَرَكَ مُنْدُ نَلاثَةِ أَيَّامٍ))، فَقَالَ: بِأَبِى وَأُمِّى ابْتَعْتُ بِعِيرًا مِنْ فَلانَ فَرَادَ ، فَجِعْتُ بِهِ فَدَفَعْتُهُ فَلانَ فَمَكَتُ عِنْدِى ثُمَّ شَرَدَ، فَجِعْتُ بِهِ فَدَفَعْتُهُ فَلانَ فَمَكَتُ بِهِ فَدَفَعْتُهُ فَلانَ فَمَكَتُ عِنْدِى ثُمَّ شَرَدَ، فَعِرَا مِنْ فَلانَ فَمَكَتُ شَرَطَ لَكَ فَيْدُ لَكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَي كَنْ شَرَطَ لَكَ وَلُحِنْ قَبِلَهُ مِنْ مَا اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ رَسُولُ لَكَ الشُّرُودَ يُرَدُّ مِنْهُ)). فَالَ اللهِ عَلَى الشَّرُودَ يُرَدُّ مِنْهُ)).

ایمن بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ دیکھنا کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے ان سے کہا:اے اُم المونین! میں عتبہ بن الى لهب كا غلام تھا، اس كے بيٹے اور يوى نے مجھے چ ويا اور میری ولاء کی شرط عائد کردی ، تواب میس س کا آزاد کرده غلام مول؟ انہول نے کہا: اےمیرے بیٹے! میرے پاس بریرہ واللہ آئی اوراس نے مکا تبت کررکھی تھی، تو اس نے کہا: مجھے خرید او میں نے کہا: ٹھیک ہے۔اس نے کہا: یقیناً میرے مالک مجھے تب تک نہیں بچیں گے جب تک کدوہ وِلاء کی شرط عا کد نہ كرديں كے۔ ميں نے كہا: پھر مجھے تم كو آ زاد كرانے كى كوئى ضرورت نہیں ہے۔ نبی مالی الم نے اس بات کوس لیا، یا آپ کو پیدچل گیا،تو آپ مالی افران نے فرمایا:بریره کیا کہتی ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا تو آپ مَالِیمُ نے فرمایا: اسے خریدواور آزاد کردو، اورانہیں چھوڑ دو؛ وہ جو چاہیں شرط عائد کرتے رہیں۔ چنانچہ میں نے اسے خرید کرآ زاد کر دیا، تورسول الله علیا نے فرمایا: ولاءای کی ہوتی ہے جوآ زاد کرے بخواہ وہ سوبارشرط عائد کریں۔ سيدنا ابو ہريرہ والنوئيان كرتے ہيں كه بشير الصغير والنو كى ايك خاص نشست ہوتی تھی جہاں وہ رسول اللہ عظیم کے یاس باقاعدگی سے میفا کرتے تھے۔ایک بارا ب ٹائیا نے انہیں تین دِن تک غیر حاضریایا۔ جب وہ واپس این نشست برآ کے تو رسول الله مَثَاثِيَّا فِي فر مايا: اے بشير! ميں نے تين دِن سے تمہیں دیکھانہیں۔تو انہوں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں نے فلال صحف ہے ایک اونٹ خریدا تھا، جو کچھ دریہ میرے پاس رہا، پھروہ بدینے لگ گیا، میں اسے لے کر گیا تا کہاس کے مالک کو واپس کر دوں ، تو اس نے مجھے ہے وہ 🕝 كرتے ہوئے) يەشرط عائد كى تقى؟ انہوں نے كہا نہيں، ليكن چربھی اس نے واپس کرلیا۔ تو رسول الله ظافیم نے ان سے فرمایا: کیاتمہیں معلوم نہیں کہ بدک جانے والے جانوراس وجہ ہے واپس کے حاسکتے ہیں۔

[۲۸۷٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا سَوَّالُ بْنُ عَبْدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْدِيْفُ، نا الْمُولِيْفُ، نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَجْلَانَ الْعُجَيْفِيُّ، نا أَبُو يَزِيدَ الْمَدِينِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَلَى النَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْتَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْ

[٢٨٧٠] .... ثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، ناعَبْدُ الْوَاحِدِبْنُ غِيَاثٍ، ناحَمَّادُبْنُ سَلَمَةً، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، حِ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ، نا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، نا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بَنْ مَحْبُوبٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: ناحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَن ابْن عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ اللَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِاللَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هٰ نِه مِنْ هٰ نِه، وَأُعْطِي هٰ نِه مِنْ هٰذِه، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ السُّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِ الْبَهِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ بِالدُّرَاهِمِ، وَأَبِيعُ بِالدُّرَاهِمِ وَآخُدُ الدَّنَانِيرَ، آخُدُ هٰذِه مِنْ هٰذِهٍ، وَأَعْسِطِي هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِهَا يَوْمَهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقًا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ)). وَقَالَ ابْنُ مَنِيعِ: فَأَعْطِي هٰذِه مِنْ هٰذِه، فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا وَالْبَاقِي مِثْلَهُ. ٥ [٢٨٧٦] .... نا مُحَمَّدُ بن سُلَيْمَانَ بنِ النُّعْمَانِيّ، نا الْـُحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْجَرَائِيِّ، نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةً،

ایک اورسند کے ساتھ اس (گزشتہ) حدیث کی طرح ہی مروی ہے، اور اس میں میدالفاظ ہیں کر رسول الله تالی اُنے فر مایا:سنو! یقیناً پدک جانے والے اونٹ کوواپس کیا جاسکتا ہے۔

سیدنا ابن عمر کا شیابیان کرتے ہیں کہ میں اونٹ فروخت کیا کرتا
تھا تو میں ویناروں کے عوض بیت اور درہموں میں قیمت وصول
کرتا اور ( مجھی) درہموں کے عوض بیتا اور دیناروں میں
قیمت وصول کرتا، میں انہیں ایک دوسرے کے بدلے میں لے
لیا کرتا یا دے ویا کرتا۔ میں رسول اللہ مٹالیق کی خدمت میں
حاضر ہوا اور آپسیدہ حقصہ ری کی کے گھر میں تشریف فرما تھے،
قو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ذرا تھہر ہے! مجھے
ہوں تو رسی کی میں دیناروں کے عوض بیتا ہوں اور درہموں
میں قیمت وصول کرتا ہوں اور ( مجھی) درہموں کے عوض بیتیا
ہوں اور دیناروں میں قیمت وصول کرتا ہوں ، میں انہیں ایک
دوسرے کے بدلے میں لیہ کو کہ ایس ویتا ہوں اور دے بھی دیتا
ہوں ۔ تو رسول اللہ مٹائیل نے فرمایا: اس صورت میں کوئی حرج
ہوں ۔ تو رسول اللہ مٹائیل نے فرمایا: اس صورت میں کوئی حرج
ہوں ۔ تو رسول اللہ مٹائیل نے فرمایا: اس صورت میں کوئی حرج
ہوں ۔ تو رسول اللہ مٹائیل نے ہو۔

• جامع الترمذي: ١٢٤٢ سنن النسائي: ٤٥٨٦ سنن ابن ماجه: ٢٢٦٢ مسند أحمد: ٤٨٨٣، ٥٥٥٥، ٥٥٥٩ صحيح ابن حبان: ٤٩٢٠ المستدرك للحاكم: ٢/ ٤٤

اللّه الْمَهْدَانِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَينِ الْهَمْدَانِيُّ، نا اللّهُ عُلَوْرِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَينِ الْهَمْدَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَعْفَرِيُّ، نا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحُسَينِ الْهَمْدَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَعْفَرِيُّ، نا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ مُعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلامَهُ بِصَاعِ بُرِّ، فَقَالَ: بِعْهُ وَاشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ بِصَاعِ بُرِّ، فَقَالَ: بِعْهُ وَاشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ اللّهُ اللهُ اللهُ

لَيْسَ مِثْلَهُ، قَالَ: إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ. ﴿
[۲۸۷۸]..... نا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْمَحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدِ حَدَّثَهُ، قَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلامَهُ بِصَاعٍ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرُا، فَذَهَبَ الْغُلامُ فَأَخَدَ صَاعًا وَزِيادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ الْغُلامُ فَأَخْدَرَ الْمَعْرُ؛ لِمَ دَخَلْتَ مَعْمَرٌ! لِمَ دَخَلْتَ مَعْمَرٌ! لِمَ دَخَلْتَ مَعْمَرٌ! لِمَ دَخَلْتَ مَعْمَرٌ! الْمَعْلَمُ اللهِ اللهُ الل

اورنمک کے بدلےنمک (کی خرید وفروخت جائز ہے) جبکہ وہ دونوں ایک جیسے ہوں اور سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، کیکن جب سے اقسام مختلف ہوں اور سودا ہاتھوں ہاتھ (نقد بدنقد) ہوتو چرجیسے جا ہوتو ہیجے۔

سیدنامعمر بن عبداللہ دوانیئ سے مردی ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو گذیم کا ایک صاع دے کر بھیجا اور کہا: اسے فروخت کر کے اس کے وض کو خرید لاؤ۔ غلام گیا اور ایک صاع سے کچھ زیادہ ہی لے آیا۔ جب وہ آیا اور اس نے آپ کو اس کا بتلایا تو معمر خوانیئ نے کہا: ہم نے ایسا کیوں کیا؟ جا واور اسے واپس کر کے آؤ، ہم صرف مثل بمثل (یعنی کیساں) ہی وصول کرنا، کیونکہ یقینا میں رسول اللہ مثاقیا ہم کو فرماتے ساکرتا تھا: طعام کے بدلے طعام ہے۔ یعنی دونوں مثل بہ مثل (کیساں) ہوں۔ اور ان ونوں ہمارا طعام ہو ہوتا تھا۔ غلام نے کہا: بیال کے مثل نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: یقینا مجھے خدشہ ہے کہ بیاس کے مثل بہ ہوجائے گا۔

سیدنامعمر بن عبداللہ والی سے مردی ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو گندم کا ایک صاع دے کر بھیجا اور کہا: اسے نی دینا، پھر اس کے عوض بو خرید لا نا علام گیا تو اس نے ایک صاع اور صاع ہے کھو زیادہ (بو) لے لیے۔ جب وہ معمر والی کے اس ہے کہا: ہم سے پاس آیا اور انہیں اس کا بتلایا تو معمر والی نے اس سے کہا: ہم سے کیوں لائے ؟ جاؤاوراہے والیس کر کے آؤ، ہم صرف مثل بہ مثل (بعنی کیساں) ہی وصول کرنا، کیونکہ یقینا میں رسول اللہ مثل اللہ کا فرماتے سنا کرتا تھا: طعام کے بدلے طعام بمثل بہشل مثل بہونا جا ہے۔ اور ان ونوں ہارا طعام بحو ہوتا تھا۔ (معمر والی کیا ہے ہونا جا ہے۔ اور ان ونوں ہارا طعام بحو ہوتا تھا۔ (معمر والی کیا

• صحیح مسلم: ۱۰۸۷ ـ سنن أبی داود: ۳۳۰ ـ سنن ابن ماجه: ٤٥٤ ـ جامع الترمذی: ۱۲٤ ـ سنن النسائی: ٧/ ٢٧٦ ـ • مسند أحمد: ۲۷۲۰ ـ صحیح ابن حبان: ۱۱۰۰

بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلِ)، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَتْلِ الشَّعِيرَ، قِيلَ: فَإِنَّهُ لَيْسُ لَهُ مِثْلًا، قَالَ: فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ. •

[۲۸۷۹].... نا مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ، نا عَلِي عَلْمَ بنُ مُسْلِم، أَنا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ تَوَكِّلِ النَّاجِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ السَّولُ اللهِ عَنْ الرِّبَا رَسُولُ اللهِ عَنْ الرِّبَا وَالْمُعْطِى مِنَ الرِّبَا رَسُولُ اللهِ عَنْ الرَّبَا

[ ٢٨٨٠] .... نا عَلِيٌّ بْنُ حَرْب، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدً الرّمِ الشَّافِعِيُّ، نا عَلِيٌّ بْنُ حَرْب، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدً الشَّافِعِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدُ مُ ثُلُّا اللّهِ عَنْ أَبِيهِ، حَنْ حَدِّم، يُحَدِّثُ عَنْ عَمَر بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، حَنْ حَدِّم، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عَمْر اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آرَمَّمَ الْهَيْشَمِ الْعَكْبَرِيُّ، نا عَلِي بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْشَمِ الْعَكْبَرِيُّ، نا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبِ الصَّفَّارُ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيْرِ، نا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَيْدِ اللّهِ ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَيْدِ اللّهِ ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَيْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَي قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي عَبَيْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَي قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّتِهِ : ((أَلا وَإِنَّ المُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَحِلُّ لَهُ وَلا أَمُسْلِمٍ، لا يَحِلُّ لَهُ وَلا أَمُسْلِمٍ ، أَلا هَلْ اللهِ إلَّا يَطِيبِ نَفْسِهِ ، أَلا هَلْ اللهُو الْمُسْلِمِ ، أَلا هَلْ بَلَعْتُ ؟)) ، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: ((اللّهُمَّ اشْهَدُ)) . لا يَعْمُ ، قَالَ: ((اللّهُمَّ اشْهَدُ)) .

ے کہا گیا: بداس کے شل تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے فر مایا: یقنینا مجھے خدشہ ہے کہ بداس کے مشابہ ہوجائے گا۔

سیدنا ابوسعید خدری رفاتهٔ بیان کرتے بیں کدرسول الله مالیهٔ الله مالیهٔ مالیهٔ مالیهٔ مالیهٔ مالیهٔ مالیهٔ مالی نے فرمایا: سود لینے والا اور سود دینے والا (گناہ میں) برابر ہوتے ہیں۔

سیدناعلی بن ابی طالب بڑالٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُلَاِیّاً نے فرمایا: دینار کے بدلے دینار ہے اور دِرہم کے بدلے دِرہم، ان میں کوئی کی بیشی (جائز) نہیں ہے۔جس کو چاندی کی ضرورت ہو وہ سونے کے بدلے اسے حاصل کر لے اور جے سونے کی ضرورت ہووہ اسے چاندی کے بدلے حاصل کر لے، اور بیرتا دلہ ہاتھوں ہاتھ (نقد بہنقد) ہونا چاہیے۔

سیدنا ابن عباس ٹائٹا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹائٹا نے اپنے تج کے خطبہ میں فرمایا: آگاہ رہوا یقیناً مسلمان اسلمان اسلمان کا بھائی ہے، اس کے لیے نہ تو اس کا خون حلال ہے اور نہ اس کا کوئی مال ، مگراس کی دِلی رضامندی کے ساتھ۔ سنو! کیا میں نے (اللہ کا پیغام تم سک) پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں ۔ تو آب سُٹھ اُٹھ نے فرمایا: اے اللہ! گواہ ہوجا۔

سيدناانس والفئيان كرت بي كدرسول الله من في في فرمايا بم

<sup>•</sup> صحیح مسلم: ۱۵۹۲

۵ مستد آحمد: ۱۱۶۱۱، ۱۱۳۵، ۱۱۹۲۸

الْكَاتِبُ، ناعَلِيُّ بْنُ حَرْبِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَان، نا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَّا: ((لا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاءَ أَخِيهِ إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِه)). •

احدكم ماء انجيه إلا بطيب مِنْ نَفْسِه)). • المحدكم ماء انجيه إلا بطيب مِنْ نَفْسِه)). • المحمد المحمد المحكم المعكم المحمد المحكم المحرف المحكم المحرف المحكم المح

[۲۸۸۶] ..... وأنا عَبْدُ اللّه هِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَحْقُ، نا حَاتِمُ بْنُ الْعَوْيِنِ، نا حَاتِمُ بْنُ عَبَّادِ الْمَحِّيُّ، نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَارَةَ بَسْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيُّ ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيُّ ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ مَالَ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلّا بِطَيْبَةٍ نَفْسٍ مِنْهُ)) مُسْلِم مِنْ مَالُ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلّا بِطَيْبَةٍ نَفْسٍ مِنْهُ)) مَسْلِم مِنْ مَالُ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلّا بِطَيْبَةٍ نَفْسٍ مِنْهُ)) مَسْلِم مِنْ مَالُ أَفِيهِ : ((إِنْ لَقِيتَهَا نَعْمَى ، فَكَرَبَ الْجَمِيشِ أَرْضٌ بَيْنَ فَكَرَبَ الْجَمِيشِ أَرْضٌ بَيْنَ مَحْدِيلٍ مَا يُعْمَلُ أَنْفُرُهُ وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ أَرْضٌ بَيْنَ مَحْدِيلٍ مَا أَنْفُسُ )) . وَهٰذَا إِلّا مَحْدِيلُ أَشْقِطَ مِنْهُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ وَالْأَوْلُ أَصَحُ .

میں سے کوئی بھی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کا پانی اس کی دِ لی رضا مندی کے بغیر ہالکل ندیئے۔

سیدنا عمرو بن بیر بی بی ایش بیان کرتے ہیں که رسول الله منابیق الله کی الله کی در مسلمان ) بھائی کا کچھ بھی مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر طال نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! اگر جھے اپنے پچازاد کی بکریوں کا ریوڑ کے ۔۔ پھر انہوں نے ممل حدیث بیان کی اور اس میں (بیا لفاظ ہیں کہ) آپ منا ایک جگہ کے الفاظ ہیں کہ) آپ منا ایک جگہ کا نام ہے، بیالی جگہ ہے الفاظ ہیں کہ) آپ منا ایک جگہ کا نام ہے، بیالی جگہ ہے جہاں مانو میت والی کوئی چیز نہیں تھی) میں ایسی بھیڑ کے جو جو جھری اور چھات کا کر کہتا ہو اسے ہاتھ بھی مت لگانا)۔

<sup>·</sup> سیأتی برقم: ۲۸۸٥

عسندأحمد: ١٥٤٨٨ ، ٢١٠٨٢

آ ٢٨٨٥ سنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا عَبْدُ اللهِ سيدنا أَبِى قَتَيْلَةَ ، نَا فَرايا: بَنُ شَبِيبٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى قُتَيْلَةَ ، نَا فَرايا: الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفِهْرِئُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَالَ اللهِ اللهُ الل

[٢٨٨٦] .... ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْفَضْلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورِ الزَّبَيْدِيُّ جَارُ الْبَعَرَانِيِّ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِى حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّه ، أَنَّ النَّبِي عَنْ عَمْه ، أَنَّ النَّبِي عَنْ عَالَ اللهِ إِلَّا عَنْ طَيِّه إِلَّا عَنْ اللهِ إِلَّا عَنْ اللهِ إِلَّا عَنْ اللهِ إِلَّا عَنْ الله إِلَّا عَنْ عَيْه إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[۲۸۸۷].... نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّيَّاتُ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، نا حَمَّادُ بْنُ مِنْهَالٍ، نا حَمَّادُ بْنُ مِنْهَالٍ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، بإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

[٢٨٨٩] .... ثنا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بن حُسَيْنِ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَلْكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَلْكِ، عَنْ أَبْدِهِ وَهُوَ لَازِمٌ بِينِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ مَرَّ بِهِ وَهُوَ لَازِمٌ غَرِيمً لَي، فَقَالَ: غَريمً لَي، فَقَالَ: غَريمً لِي، فَقَالَ:

سیدناانس بن ما لک دلائٹئے سے مروی ہے کدرسول اللہ مُلائٹِم نے فر مایا: کسی مسلمان شخص کا مال اس کی دِ لی رضا مندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔

ابوحرہ رقاشی اپنے بچاسے روایت کرتے ہیں کہ نبی تالیخ انے فرمایا: کسی مسلمان آ دمی کا مال (اس کی) دِلی رضامندی کے بغیر طلال نہیں ہے۔

اختلاف رُواة كساته كرشة حديث بي بـ

سیدناعبدالله دی الله ای کرست میں کدرسول الله منافظ نے فرمایا: مومن کے مال کی حرمت؛ اس کے خون کی حرمت کے مثل ہے۔

سیدنا کعب بن مالک ڈٹاٹٹؤبیان کرتے ہیں کہ نبی مظافیظ ان کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے مقروض سے چیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ میرا مقروض ہے۔ تو آپ مظافیظ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: کیا تمہارے لیے گنجائش ہے؟ یعنی کہاتم قرض کی آ دھی رقم لے لو

۲۸۸۲ سلف برقم: ۲۸۸۲

۲۰790 : مسند أحمد: ۲۰790

<sup>📵</sup> مسند البزار: ۱۳۷۲

سنن دارقطنی (جلددوم)

((هَلْ لَكَ؟))، يَعْنِي أَنْ تَأْخُذَ النِّصْفَ؟ وَقَالَ بِيَدِه، فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَخَذَ الشَّطْرَ وَتَرَكَ الشَّطْرَ وَتَرَكَ الشَّطْرَ، أَوْ قَالَ النِّصْفَ. •

آ - ٢٨٩٠] .... ثنا أَبُو حَامِنهِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، نا أَبُو عَمَّادِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، نا عَبْدُ الْعَنِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حِ وَنا أَبُو بِكُو عَبْدُ الْعَلَى، نا عَبْدُ النَّاعْلَى، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، جَمِيعًا اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، جَمِيعًا عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، وَالصَّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ)). فَظُ يُونُسَ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَيْنَ النَّاسِ. ٥ فَقَالَ الْآخَرُ: بَيْنَ النَّاسِ. ٥

[۲۸۹۱] .... ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْفَارِسِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، ناعَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيصِيُّ، ناعَفَّانُ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ: ((الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ)) هٰكَذَا كَانَ فِي أَصْلِهِ.

[۲۸۹۳] .... ثنا رضوان بن أَحْمَدَ بن إِسْحَاقَ بن جَالِينُوسَ الصَّيْدَ لانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بن أَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بن أَبدى الدُّنْيَا، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زُرَارَةَ، نا عَبْدُ

گے؟ تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے آ دھاوصول کیااور آ دھا چھوڑ دیا۔

سیدنا ابو ہر رہ دلائیؤ سے مروی ہے کہ رسول الله طَالَیْوَا نے فر مایا: مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں اور مسلمانوں کا آپس میں صلح کر لیما جائز ہے۔

بیلفظ ( یعنی''مسلما نوں'' کالفظ) یونس نے بیان کیا ہے، جبکہ دوسروں نے''لوگوں'' کالفظ بیان کیا ہے۔

سیدنا ابو ہر رہ وہ وہ اللہ علی کے بیں کہ رسول اللہ علی گئے نے فرمایا: مسلمانوں کا آپس میں صلح کرلینا جائز ہے۔ اپنی اصل میں بیاسی طرح مذکورہے۔

سیدناعمرو بن عوف الموزنی والثناسے مروی ہے کہ نی مُلَاثِماً نے فرمایا: مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں، سوائے اس شرط کے جو کسی حلال کو حرام قرار دے یا کسی حرام کو حلال قرار دے۔

سیدہ عائشہ ڈھٹاسے مروی ہے کہ نبی ماٹھٹا نے فر مایا: مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں، جب وہ حق کے موافق ہوں۔

<sup>•</sup> مسئد أحمد: ١٥٧٦٦ ، ١٥٧٩١ ، ١٧١٧٣ ـ صحيح ابن حبان: ١٠٤٨ مسئد

سنن أبي داود: ٩٤٥٣-المستدرك للحاكم: ٢/ ٩٤-صحيح ابن حبان: ٩٩١-٥-مسند أحمد: ٨٧٨٤

<sup>😵</sup> جامع الترمذي: ١٣٥٢ ـ سنن ابن ماجه: ٣٣٥٣

الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ نُحَصَيْفِ ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِي إِللَّهُ قَسالَ: ((الْـمُسْلِـمُونَ عِـنْدَ شُرُوطِهمْ مَا وَافَقَ الْحَقّ)). ٥

[٢٨٩٤] .... وَعَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَـاح، عَـنْ أَنَـسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَـالَ: ((الْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَالِكَ)). ٥

[ ٢٨٩٥] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ، ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ مَاهَانَ، ناعِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ، ناعَبْدُ الْحَجِيدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهَلالِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْسَمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَنَـفْسِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةً ، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً ، وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّ خَلَفَهَا عَلَى اللَّهِ ضَامِنٌ ، إِلَّا مَا كَانَ فِي بُنْيَان أَوْ مَعْصِيَةٍ)). فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: مَا يَعْنِي وَقَى بِهِ الرَّجُلُ عِرْضَهُ؟ قَالَ: أَنْ يُعْطِيَ الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَان الْمُتَّفِّي. 3

[٢٨٩٦] .... ثنا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، نا الْهَيْثُمُ بْنُ جَعِيلٍ، نا هُشَيْمٌ، نا مُوسَى بْنُ السَّائِب، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَن، عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ عِنْدُ رَجُل أَخَذَهُ، وَطَلَبَ ذَالِكَ الَّذِي اشْتَرْي مِنْهُ)).

سیدناانس بن مالک جائشئے سے مروی ہے کدرسول اللہ مظافیا نے فر مایا: مسلمان اپنی ان شرطوں کے پابند ہیں جو تق کے موافق پول ـ

سيدنا جاہر خاشنًا بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَثَالَيْمُ نے فرمايا: ہر اچھی بات (اوراچھا کام)صدقہ ہےاور پندہ مومن جو پھریمی ا ہے اہل خانہ پر اور اپنی ذات پرخرچ کر کے؛ وہ بھی اس کے کیےصدقہ ہی لکھ دیا جاتا ہے،جس مال ہے آ دمی اپنی عزت کو محفوظ کرے؛ وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے اور بندؤ مومن جوبھی چیزخرچ کرتا ہے تو بقینا اس کانعم البدل عطا کرنا الله تعالیٰ کے ذیعے ہوتا ہے ، سوائے سی مال کے جووہ عمارت بنانے یا (اللہ ورسول کی) نافر مانی کے کام میں خرچ کرے۔ میں نے محمد بن منکدر سے یو چھا: ''آ دمی جس مال ہے اپنی عزت کومحفوظ رکھے' اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے قرمایا: اس سے مرادیہ ہے کہ وہ شاعر (کی بھو) اور ناقد (کی تنقید سے اپنی) عزت بچانے کے لیے اسے پچھ مال دے۔

سیدناسمرہ والنفظ سے مروی ہے کہ نبی مُلافظ کم نے فر مایا: جو محض اینا سامان کسی آ دی کے یاس پیچان لے تووہ اسے لے لے اوروہ آدی (یعنی جس کے پاس سے مال ملا ہو) اس سے مطالبہ کرے جس ہے اس نے خریدا ہو۔

۱ السنن الكبرى للبيهقى: ٢ / ٢٤٩

المستدرك للحاكم: ٢/ ٤٩، ٥٥

۱٤٧٧، ١٤٧٠، ١٤٧٠، المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٠

[٢٨٩٧].... نسا أَبُو طَسالِبِ الْكَساتِبُ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَمْرُو بْنُ عَوْن، ح وشنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاس، نا أَبُو دَاوُدُ، نَا عَمْرُوبُنُ عَوْنَ ، نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُوسَى بْن السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَّةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِه عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتْبَعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ)). • [٢٨٩٨] .... نا أَبُوبَ عُرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا الْـمَيْـمُونِيُّ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ لِي: اذْهَبْ إِلْي حَدِيثٍ رَوَاهُ هُشَيْمٌ " عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَـمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عِنْهُ قَـالَ: ((مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِي مَنْ بَاعَهُ)). قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ هُشَيْمٍ، وَقَـٰذُ حَـٰذُثَ عَنْهُ هُشَيْمٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَرَوَى النَّاسُ عَنْهُ وَهُوَ ثِـقَةٌ، وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةً، وَكَنَّاهُ أَبِـا

[۲۸۹۹] شنا أَبُوبِكُو النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْدِينَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْدِينَ، نَا الْحَجَّاجُ، عَنْ سَمْرَةَ، سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ((مَنْ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْبِهِ فَهُو أَحَقَّ بِهِ، وَيَتْبَعُ صَاحِبَهُ مَنِ اشْتَرٰى مِنْهُ)). • فَهُو أَحَقَّ بِهِ، وَيَتْبَعُ صَاحِبَهُ مَنِ اشْتَرٰى مِنْهُ)). • يَخْدَى بْنُ بُنُ عَلَيْهُ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ يَحْدَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ يَحْدَى بْنُ عَبْلَةَ الْانْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي فِنْ بِهُ مَنْ أَبِي الْمُعْرَانِيُّ ، عَنْ عَبْرَ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَعِرِ، عَنْ عُمْرَ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَعِرِ، عَنْ عُمْرَ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: الْمُعْتَعِرِ، عَنْ عُمْرَ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ:

سیدناسمرہ رہ النظائیان کرتے ہیں کہرسول اللہ منافظ نے فرمایا:جو شخص اپنامال بعینہ (یعنی جوں کا توں) کسی کے پاس پائے تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے (لہذا وہ اسے لے لے) اور (جس کے پاس سے وہ ملا ہو) اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیچنے والے کے دریے ہو (یعنی اس سے مطالبہ کرے)۔

سیرناسمرہ ڈاٹشئ سے مروی ہے کہ نبی ٹاٹیٹرانے فر مایا: جو محص اپنا مال کسی کے پاس پائے تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے اور خریدارائے بیچے والے کے دریے ہو۔

امام احمدٌ فرماتے ہیں: ہم سے بیرحدیث ہمارے اصحاب نے مشیم سے بیان کی اور ان سے ہشام نے بغیر کسی چیز کے بیان کی اور ان سے اوگوں نے روایت کی ، وہ تقدراوی ہیں۔ ان سے شعبہ نے روایت کیا اور انہوں نے ان کی کنیت ابوسعید بیان کی۔

سیدناسمرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹاٹٹاٹی نے فر مایا: جھے اپنامال بعینہ کل جائے تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے اور وہ (یعنی جس سے وہ مال ملاہو) اس کے در پے ہوجس سے اس نے خرید اہو۔

عمر بن خلدہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹۂ کے پاس اپنے ایک ساتھی کے متعلق (حکم پوچھنے) آئے جو قرض تلے دب چکا تھا، یعنی وہ مفلس ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے بیان کیا: رسول اللہ مالیڈا نے ایک آدمی کے بارے میں؛ جو کہ

<sup>·</sup> سنن أبي داود: ٣٥٣١ مسند أحمد: ٢٠١٠٩

<sup>€</sup> صحیح البخاری: ۲۰۶۲ ـ صحیح مسلم: ۱۰۵۹ ـ سنن أبی داود: ۲۰۱۹ ۳۰ ـ سنن ابن ماجه: ۲۳۵۸ ـ جامع الترمذی: ۱۲٦۲ ـ سنن النسائی: ۷/ ۳۱۱

جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبِ لَنَا أُصِيبَ لِهٰذَا الدَّيْنِ يَعْنِي أَفْلَسَ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي رَجُل مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ أَنْ يَتُرُكَ صَاحِبَهُ وَفَاءً.

[٢٩٠١] .... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَافِعْ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرِّقِيِّ، وَكَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ، أَنَّهُ قَالَ: جِئْنَا أَبَّا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبِ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ: هٰذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمًا: ((أَيُّـمَا رَجُل مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ)).

[٢٩٠٢] .... وَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ، وَأَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، أَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الْزَرْقَاءِ، حِ وَأَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ناعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْـعُـزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَى النَّبِي اللَّهُ عَالَ: ((مَنْ بَاعَ سِلْعَةٌ فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَها بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَ مَاءِ)). ٥

[٢٩٠٣] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نـا خَالِدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، نا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ، ح وَنا دَعْ لَجُ بِن أَحْمَدَ، نا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، نِاعَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الْخَبَايِرِيُّ، نا

مر گیا تھا، یامفلس ( یعنی دِیوالیہ ) ہو گیا تھا، یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ سامان کاما لک جب اپناسامان بعینیه پائے تووہ اپنے سامان کا زیادہ حق رکھتا ہے، وہ (لیعنی جس کے پاس سے سامان ملے) اس کے مالک کو پورا پورا دے۔

ابن خلدہ الزرقی ، جو کہ مدینہ کے جج تھے، بیان کرتے ہیں کہ ہم ا پنے ایک ساتھی کے متعلق؛ جو کہ مفلس (دِیوالیہ ) ہو گیا تھا، ( حَكُم وريافت كرنے ) سيدنا ابو ہريرہ ولائفاك پاس آئے تو انہوں نے بیان کیا کہ اس بارے میں رسول الله مَالْيُمْ اِنْ بِي فيصله فرمايا كهجوبهي فخص فوت موجائ يامفلس موجائ تو سامان كاما لك جب اپنے سامان كو بعينى مائے تووہ اس كا زيادہ حق رکھتاہے۔

سیدنا ابو ہر رہ وہ ٹھڑے مروی ہے کہ نبی ناٹیٹی نے فرمایا: جو مخص کوئی سامان بیچے، پھراس کا مالک مفلس ہو جائے اور وہ اس (سامان) کوبعینہ پائے تو وہ ( دیگر ) قرض خواہوں کی بہ نسبت خوداس کازیادہ حق رکھتاہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی مُلٹینم نے فر مایا: جو محض کوئی سامان بیچے، پھروہ وہ اپنا سامان بعینہ اس مخض کے پاس یائے جومفلس ہو چکا ہو، جبکہ اس نے اس سامان کی قیمت میں سے کچھ بھی وصول نہیں کیا تھا، تو وہ اس (بیچنے والے) کا ہے۔

**٩** مسند أحمد: ٧١٢٤، ٧٣٧١، ٧٣٩٠-صحيح ابن حبان: ٥٠٣١، ٥٠٣٧-مشرح مشكل الآثار للطحاوي: ٤٦٠١، ٤٦٠٠،

لیکن اگراس نے اس کی قیمت کا پچھ حصہ وصول کرلیا ہوتو وہ بھی دوسر بے قرض خواہوں کے حکم میں ہے۔ دعلج نے بیرالفاظ

بیان کیے ہیں کہا گراس کی قیمت میں سے پچھ وصول کرلیا ہوتو وہ دوسر نے قرض خواہوں کے حکم میں ہوگا۔

اساعیل بن عیاش مضطرب الحدیث ہے اور بیامام زہرگ سے متند طور پر ثابت نہیں ہے، بیصرف مرسل روایت ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے اور اس میں بیہ اضافہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہلاک ہوجائے اور اس کے پاس سی کا مال بیونہ موجود ہو، خواہ وہ اس کی قیمت وصول کر چکا ہو یا وصول نہ کی ہو، تو وہ (دیگر) قرض خواہوں کے حکم میں ہوگا۔
میان بن عدی نے اس کی اسناد میں اس کی مخالفت کی ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ ای جیسی حدیث ہے، لیکن اس کی سند میں بمان بن عدی نامی راوی ضعیف ہے۔ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ شَامِ الصَّيْدَلَانِيُّ، نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنِ الْنَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّيِّ عَنْ اللَّهِ قَالَ: ((أَيَّهُمَا رَجُلِ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أَفْلَسُ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا شَيْئًا فَهِي لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِي لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِي لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُو أَسُوةُ الْغُرَمَاءِ)). وقالَ دَعْلَجٌ: فَإِنْ كَانَ قَبْضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِي لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبْضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهَى لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبْضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِي فَهُو أُسُوةُ الْغُرَمَاءِ. وَلا قَصَاهُ مِنْ مُنْ مَنْ اللَّهُ مَاءٍ مَنْ مُنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ مَنْ اللَّهُ مَاءً وَلَا لَا مَعْمَلُ بُ الْ الْمَعْمَلُ بُلُ الْمُعْمَلُ مُنْ الْمَعْمَلُ بُلُ الْمَعْمَلُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمَعْمَلُ الْمُعْمَلُ مُنْ الْمَعْمَلُ الْمُعْلَى اللَّهُ مُنْ الْمَعْمَلُ الْمَالُولُ مَاءً عَنِ الزَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ مُ مُنْ الْمَعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمَعْمُولُ الْمُعْ مُرْسَلًا اللَّهُ مُنْ الْمَعْمُلُ الْمَا الْمَعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمَا الْمُعْمَلُ الْمَا الْمَعْمُلُ الْمُنْ الْمَعْمَلُ مُنْ الْمَعْمَلُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعْمَلُ الْمَعْمَلُ الْمُ الْمُعْمُولُ الْمَا الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ اللْمُ الْمُعْمَلُ الْمُ الْمُعْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمَعْمُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمُولُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُولُ الْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُعْمُولُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعُلِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ ال

[٢٩.٤] .... أَننا دَعْلَجُ بِنُ أَحْمَدَ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفِرْيَائِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّخْمِنِ ، عَنِ السِرِّبَيْدِيِّ ، عَنِ السِرِّبَيْدِيِّ ، عَنْ أَبِي الرَّخْمِنِ ، عَنْ أَبِي الرَّخْمِنِ ، عَنْ أَبِي الرَّخْمِنِ ، عَنْ أَبِي الرَّخْمِنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْدَةً ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ مِثْلَمَ وَزَادَ فِيهِ: ((وَأَيُّمَا الْمِرَ عَلْمَ وَزَادَ فِيهِ: ((وَأَيُّمَا الْمِرَ عَلَيْهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ هَلَكَ وَعِنْدَهُ النَّمَانُ بْنُ يَعْفِيهِ اقْتَضَى مِنْهُ الْيَمَانُ بْنُ يَعْفِيهِ اقْتَضَى مِنْهُ الْيَمَانُ بْنُ

عَدِىً فِي إِسْنَادِهِ. [٥، ٢٩، ٣].... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَسَدِيُّ، نَا عَمْرُو بُنُ عَبْدِيَّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، بَنُ عُشَمَانُ، نَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الرَّبَيْدِيِّ، عَنِ الرَّبَيْدِيِّ، عَنِ الرَّبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّيْمِ هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي اللَّهِ هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي اللَّهُ مَانُ بْنُ عَدِي ضَعِيفُ عَنِ النَّبِي النَّيْمِ اللَّهُ الْيَمَانُ بْنُ عَدِي ضَعِيفُ عَنِ النَّبِي النَّهِ الْهَ مَانُ بْنُ عَدِي ضَعِيفُ الْيَمَانُ بْنُ عَدِي ضَعِيفُ الْهُ الْهَانُ الْنُ عَدِي صَعِيفُ الْهَانَ الْمُنْ عَدِي الْهَانِي الْهُ الْمُنْ عَدِي اللَّهُ الْهَانُ الْمُنْ عَدِي اللَّهُ الْمُنْ عَدِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ عَدِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُنْ عَدِي اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ عَلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ عَلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُنْ الْمُعْمِلْ الْمُنْ الْمُعْمِلْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُولِي الْمُعُلِيْ الْمُنْ الْمُعُمِلْ الْمُو

[٦ . وَ ٢ ] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَـمْـرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ

سیدنا ابو ہریرہ خاش ہے مروی ہے کدرسول الله مُنْ الله الله عَلَیْم نے فرمایا: جب آ دمی مفلس (دیوالیہ) ہو جائے اور فروخت کنندہ اپنا سامان بعید ہیائے تو (دیگر) قرض خواہول کی برنسبت وہ اس کازیادہ حق دارہے۔

أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُو أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَ مَاءِ)). • دُونَ الْغُرَ مَاءِ)). •

بنُ عَمْرِو، نا يَحْيَى بنُ سَعِيدِ، ح وَنا أَبُو بَكْرِ السَّسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنِى السَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنِى أَنْسُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنِى أَنْسُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنِى أَنْسُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنِى أَنَسُ بنُ الْقَاسِمِ بنِ أَنَسُ بنُ عَبْدِ الْآخْمَرُ، ح وَنا مُحَمَّدُ بنَ اللَّوْحَرُ، ح وَنا اللَّوْرَقِيُّ، نا يَعْفُوبُ وَنَا اللَّهُ وَنَا أَحْمَدُ بنُ هَارُونَ، ح وَنا أَحْمَدُ بنُ الْعَبْلُ الْوَهَابِ النَّعَلِي الْأَخْوِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّعَ فِي بنَ سَعِيدٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ النَّعَ فِي بنَ سَعِيدٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ الْشَقِيدِ، أَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَةُ، أَنَّ الْوَهَابِ الْوَهَابِ الْعَقْدِينِ مَدْمِي بنَ سَعِيدٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ النَّعَ فِي بنَ سَعِيدٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ النَّعَ فِي بنَ سَعِيدٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ النَّعَ فِي بنَ سَعِيدٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ الْوَهَابِ الْوَهَابِ الْعَمْرُ بنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَةُ ، أَنَّ الْوَهَابِ الْوَهَابِ اللَّهُ عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَرْنِ وَقَالَ عَبْدُ الْعَرِيزِ حَدَّثَةُ ، أَنَّ الْمَالَ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ مَا اللهِ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ وَلَا اللهِ عَلْمَ الْعَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللْهُ

[٢٩،٨] ..... ثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ مَوْهَبُ بْنَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا النَّبْيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِي عَبْدِ اللهِ، أَنَ النَّبِي عَنْ أَخِيكَ ثَمَرًا أَنَّ النَّبِي عَنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَخِيكَ ثَمَرًا فَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بِغَيْرِ حَقٌّ)). 😉

وَ ٢٩٠٩] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ، نا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي

سیدنا ابو ہریرہ ڈھٹھ بیان کرتے ہیں که رسول الله مظافر نے فرمایا: جو خض اپنا مال کسی ایسے آ دمی کے پاس بعینم پائے جو مفلس ہو چکا ہوتو اپنے علاوہ کسی اور کی بہ نسبت وہ خوداس کا زیادہ حق دارہے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ٹاٹھئا نے فرمایا: اگرتم اپنے بھائی کو تھجور بیچو اور پھراس پر آفت آ جائے تو تمہارے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر حق کے لیٹا چنداں حلال نہیں ہے۔

سيدنا جابر التَّنَّةُ بيان كرتے بين كدرسول الله طَلَيْقُ في فرمايا: اگرتم اسنة بهائي كو كِهل فروخت كرو، كِهراس برآفت آن

۵ صحیح ابن حبان: ۵۰۳۸

<sup>@</sup> سلف برقم: ۲۹۰۲

صحیح مسلم: ۱۵۵۶ دستن أبی داود: ۳٤۷۰ سنن النسائی: ۷/ ۲٦٤ سنن ابن ماجه: ۲۲۱۹ صحیح ابن حبان: ۳۴۰۰

أَبُسُو الزُّبَيْدِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَـمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، لِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٌّ؟)) ، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: هَلْ سَمْى لَكَ الْجَوَائِحَ؟ قَالَ: لا. ثنا أَبُو بَكْرٍ ، نا بَكَّارُ بْـنُ قُتَيْبَةَ، نــا رَوْحٌ، نــا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةُ سَوَاءٌ، قُلْتُ: هَلْ سَمِّي لَكُمُ الْجَوَّأُوبَح؟ قَالَ: ٧.

[٢٩١٠] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: نا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَالَ: ((مَن ابْتَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟)).

[٢٩١٢] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيْيَنَةً، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ \* عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقِ ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَاثِحِ وَنَهٰى عَنْ بيع السِّنِينَ. ٥

[٢٩١٣] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْجُنْدِيسَابُورِي، نَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ، نَا أَبُو عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، نَا مَ طَرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرْتَهَنُّ فَيَضِيعُ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّه، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ. ثنا أَبُو سَهْل، نا أَبُّو عَـاصِم، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، نا مَطَرٌّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْـخَطَّابِ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرْتَهَنُ الرَّهْنَ فَيَضِيعُ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَقَلَ مِمَّا فِيهِ رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ، وَإِنْ

یڑے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہتم اس سے کچھ وصول كرو،تم اين بهائى كا مال بغيرحق كي كيونكر وصول كرسكته بو؟ (این جریج کہتے ہیں:) میں نے ابوالزبیر سے بوچھا: کیا انہوں نے آب سے آفات کے نام بیان کیے؟ تو انہوں نے کہا: نہیں۔ایک اور سند کے ساتھ بالکل ای کے مثل مروی ہے۔ میں نے یو چھا: کیا انہوں نے آب سے آفات کے نام بیان کیے؟ توانہوں نے کہا:نہیں۔

سيدنا جابر والني عمروي بيكرسول الله مَالْيَرُم في فرمايا: جو هخف پھل خریدے؛ پھراسے آفت آن پڑے تو تم اس ( ک قیت ) سے کچھ بھی وصول مت کرو، تم اپنے بھائی کا مال بغیر حق کے کس طرح وصول کر سکتے ہو؟

سیدنا جابر رٹاٹنڈروایت کرتے ہیں کہ نبی مُٹاٹیٹی نے آ فات سے پہنچنے والے نقصان کی صورت میں (قیمت ) ساقط کرنے کا تھم فر مایا اور سالها سال کی خرید و فروخت سے منع فر مایا۔

عبید بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ سیدناعمر بن خطاب ڈائٹڈنے اس آ دمی کے متعلق؛ کہ جس کے پاس (کوئی چیز) گروی رکھی جائے اور پھروہ چیز ضائع ہوجائے ،فر مایا: اگروہ اس چیز ہے کم ہے جس کے عوض اسے گروی رکھا گیا تھا تو وہ اسے پوراحق واپس کرے گا اور اگروہ اس سے زیادہ ہے تو وہ امانت دار (کے حکم میں) ہوگا۔ایک اور سند کے ساتھ بھی یہی روایت مروی ہے۔

كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ . •

[٢٩١٤] ..... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيسَ وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيُّ، نا الْحُمَيْدِيُّ، نا الْحُمَيْدِيُّ، نا الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيِّ فَيْ ذَكَرَ الْجَوَائِحَ بِشَيْءٍ. قَالَ سُفْيَانُ فَلا الْوَضْعُ. ٥ أَذْرِي كُمْ ذَالِكَ الْوَضْعُ. ٥

[٢٩١٥] .... ثنا أَبُو سَهْ لِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ، نَا عُبَيْدُ بُنِ شَرِيكِ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، قَالَ: شَحِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ مَوْلِي لِأُمْ حَبِيبَةَ شَحِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ مَوْلِي لِأُمْ حَبِيبَةَ أَفْلَسَ، فَأَيْتِي بِهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَضَى فِيهِ عُشْمَانُ بْنَ عَفَّانَ فَقَضَى فِيهِ عُشْمَانُ بْنَ عَفَّانَ فَقَضَى فِيهِ عُشْمَانُ الْمُسَيِّعِ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ عُشْمَانُ بُنَ عَفِّانَ فَقَوْمَ أَحَقُ يُعْفِي فَهُو أَحَقُ بُعْفِلِسَ فَهُو لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَةً بِعَيْنِهِ فَهُو آحَقُ لُكُونَا أَنْ فَعَلْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

آ ۲۹۱۲] .... ثنا مُحَمَّدُ بِنُ مَخْلَدِ، نا أَحْمَدُ بِنُ مُخْلَدِ، نا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنَ رَوْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنَ رَوْحٍ، عَنْ هَسَامِ بِنِ زِيَادٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِي فَ قَالَ: ((الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ)). لا يَثْبُتُ هٰذَا عَنْ حُمَيْدٍ، وَكُلُّ مَنْ بَيْنَهُ وَيَيْنَ شَيْخِنَا ضُعَفَاءُ. عَنْ حُمَيْدٍ، وَكُلُّ مَنْ بَيْنَهُ وَيَيْنَ شَيْخِنَا ضُعَفَاءُ. الرَّزَاقِ بِنُ قَانِعٍ، نا عَبْدُ البَاقِي بِنُ قَانِعٍ، نا عَبْدُ الرَّوقِ بِنَ قَانِعٍ، نا عَبْدُ الرَّوقِ بِنَ أَنْ إِيْنَ الْمُعْلِيلُ بِنُ أَبِي أُمِيّةَ، نا الرَّزَاقِ بِنْ رَاشِدٍ، نا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنْسٍ، سَعِيدُ بِنُ رَاشِدٍ، نا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَيْ يَقُولُ: ((الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ)).

[٢٩١٨] .... قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، نَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: ((الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ)).

سیدنا جابر دخالفؤروایت کرتے ہیں کہ نبی مُناقیقاً نے آفات آن پڑنے کی صورت میں چھاوائیگی معاف کرنے کا ذِکر فر مایا۔ سفیان ٌفر ماتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ کس قدر ادائیگی معاف کی جائے گی؟

سعید بن میتب روایت کرتے ہیں کہ اُم جبیب کا آزاد کردہ غلام مفلس (دیوالیہ) ہوگیا تو اسے سیدنا عثان بن عفان ڈاٹنؤ کے پاس لایا گیا تو عثان ڈاٹنؤ نے اس کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا کہ جس مخص نے اس کے مفلس ہونے سے پہلے اپنا پھوت اس کے حصول کرلیا تھا تو وہ اس کا ہے اور جو اپنا سامان اس کے پاس موجود پائے ) تو وہ اس کا زیادہ تی رکھتا ہے۔

سیدناانس ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹٹؤ نے فرمایا: گروی دالی چیز اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو کچھاس میں ہو ( بعنی وہ چیز اسپے تمام تر اجزاء کے ساتھ گروی ہوتی ہے )۔ میر صدیث محمید سے ثابت نہیں ہے، ان کے اور ہمارے شخ کے درمیان تمام راوی ضعیف ہیں۔

سیدناانس بڑائٹڈییان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُٹائیٹی کو فرماتے سنا: گردی والی چیز اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو پچھ اس میں ہو۔

سیدنا انس جھ اللہ علیہ میں کہ رسول اللہ علیہ اللہ ا گروں والی چیز اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو پچھاس میں ہو۔ بیاساعیل رادی حدیث گھڑتا تھا اور اس حدیث کا قنادہ اور حماد

 <sup>◘</sup> مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ١٨٨ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ٤٣ ـ شرح معانى الآثار للطحاوي: ٢٩١٤ .

<sup>•</sup> سلف برقم: ۲۹۱۲

بن سلمه ہے مروی ہونا باطل ہے۔واللہ اعلم

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیّۃ نے فرمایا: گروی رکھی ہوئی چیز میں خیانت نہیں کی جائے گی، اس کا فائدہ بھی وہی حاصل کرے گا اور اس کا نقصان بھی اس کے ذِمے ہوگا۔

ا بوعصمہ اور بشر دونو ل ضعیف راوی ہیں اورمحمد بن عمر و سے سیح ٹابت نہیں ہے۔

سیدنا ابو ہر پرہ ڈٹاٹھٹا ہے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا نے۔ فرمایا: گروی رکھی ہوئی چیز (مستقل طور پر) قرض خواہ کے پاس نہیں رہے گی،اس کا فائدہ بھی وہی حاصل کرے گااوراس کا نقصان بھی ای کے ذہے ہوگا۔

زیاد بن سعد حفاظ اور ثقدراو بول میں سے بیں اور بیا سادھن متصل ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کاٹھ کا نے فرمایا: گروی رکھی ہوئی چیز (مستقل طور پر) قرض خواہ کے پاس نہیں رہے گی، اس کا فائدہ بھی وہی اُٹھائے گا اور اس کا نقصان بھی اس کے ذیعے ہوگا۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹوئٹ مروی ہے کہ نبی مُٹاٹٹوٹا نے فر مایا: گروی رکھی ہوئی چیز قرض خواہ کے پاس نہیں رہے گی، یہاں تک کہ اس کا فائدہ اس کو ملے گا اور اور اس کا نقصان تمہارے ذہے ہو إِسْمَاعِيلُ هٰذَا يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَهٰذَا بَاطِلٌ عَنْ قَتَادَةً، وَعَنْ جَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً وَالله أَعْلَمُ.

[٢٩١٩] .... ثنا مُحَمَّدُ بِنُ الْحُسَيْنِ بِنِ سَعِيدٍ الْهَمَدَانِيُّ الْخَبَّازُ ، نا عَبْدُ اللهِ بِنُ هِشَامِ الْقَوَّاسُ ، نا بِشْرُ بِنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُ ، نا أَبُو عِصْمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو بِنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ الرَّهْنُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

إِرْ ٢٩٢٦] .... ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ صَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيْساشٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ النَّرْ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ النَّرْ هُرِيّ، عَنْ سَعِيدٌ بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ أَبِي الْرُهُرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((لا يُعْلَقُ اللهِ عَنْ أَبِي الرَّهُنُ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ)).

[٢٩٢٦] .... حَلَّانَيْ أَبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرَّانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ الصَّلْتِ الْطَرُوشُ ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْسَرَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْسَرَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الرَّقِيُّ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ الرَّقِيِّ ، عَنْ الرَّقِيِّ ، عَنْ الرَّقْ مِي عَنْ الرَّعْرِيِّ ، عَنْ الرَّعْرِيِّ ، عَنْ الرَّعْرِيِّ ، عَنْ الرَّعْرِيِّ ، عَنْ الرَّعْرِيْ ،

🕡 صحيح ابن حبان: ٩٣٤٥

النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ)).

[۲۹۲۳] ..... ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنَ نَصْرِ بْنِ بُجَيْرٍ ، نا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، نا الزُّبَيْدِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ ، عَنْ أَبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهِ ا

[۲۹۲۶] .... ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ناعِمْرَانُ بْنُ بَكَ اللهِ، ناعِمْرَانُ بْنُ بَكَ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ ، نا إِسْمَاعِيلُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ نَا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي الرَّهُ مَيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُوَلَا مِثْلَةً .

[٢٩٢٥].... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدِ الْحِنَّائِيُّ، نامُوسَى بْنُ زَكْرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْمُوسَى بْنُ زَكْرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الرَّوَّاسِ، ناكُدُ دُيْرٌ أَبُو يَحْيَى، نامَعْمَرٌ، عَنِ النَّهُ هُرِيِّ، عَنْ أَبِي النَّهُ هُرَّيْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي النَّهُ مَنْ مَعْمَرِ أَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ((لا يُعْلَقُ الرَّهُ فَيْهُ الرَّهُ فَيْهُ اللَّهُ عَنْمُهُ، وَعَلَيْكَ عُرْمُهُ)). أَرْسَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَغَيْرُهُ عَنْ مَعْمَرِ.

[٢٩٢٦] .... ثنا أَبُوبَكُّرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ، نا عَبْدُ الرَّاوْقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَالَازْهَرِ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النُّهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ (الا يُغْلَقُ الرَّهْنُ). يُغْلَقُ الرَّهْنُ ).

[۲۹۲۷] .... ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدُ الْقَرِمِيسِينِي، نا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبِ بِطَرَسُوسَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَصْرِ الْأَصَمَّ، نا شَبَابَةُ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹٹا ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائٹٹا نے فرمایا: گروی رکھی ہوئی چیز قرض خواہ کے پاس نہیں رہے گی، اس کا فائدہ بھی وہی اٹھائے گا اور اس کا نقصان بھی اسی کے ذھے ہوگا۔

ایک اور سند سے اس کے مثل ہی حدیث ہے۔

سیدنا ابوہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھ کے فرمایا: گروی رکھی ہوئی چیز (متعقل طور پر) قرض خواہ کے پاس نہیں رہے گی، اس کا فائدہ بھی تجھے ملے گا اور اس کا نقصان بھی تیرے ذہے ہوگا۔

عبدالرزاق وغيره نے اسے معمرے مرسل روایت کیا ہے۔

ابن ميتب بيان كرتے بيں كه رسول الله تَلَيْظُ نے قرمايا: گروى ركھى بوئى چيز قرض خواہ كے پاس نہيں رہے گى، اس كا فائدہ بھى اس كو ملے گا اور اس كا نقصان بھى اس كے ذہ يہ بو

ابنِ سیتب بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَیْمُ نے قرمایا: گروی رکھی ہوئی چیز (ہمیشہ کے لیے) قرض خواہ کے پاس نہیں رہے گی،اس کافائدہ بھی وہی اٹھائے گا اوراس کا نقصان بھی اس کے ذہے ہوگا۔

الله على: ((لا يُعْلَقُ الرَّهْنُ، وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ)).

[۲۹۲۸] ..... ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا عَبْساسٌ الدُّورِيُّ ، نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، نا زَكَرِيًا بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَنْ قَالَ: ((فِي الظَّهْرِ يُرْكَبُ بِالنَّفَقَةِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، مَرْهُونًا ، وَلَبَّنُ الدَّرِ يُشْرَبُ نَفَقَتُهُ )) . ٥ وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ )) . ٥

[۲۹۲۹] ..... ثنا أَحْمَدُ بننُ الْعَلاءِ، نا زِيَادُ بننُ أَتُوبَ، نا زِيَادُ بننُ أَتُوبَ، نا زِيَادُ بنن أَتُوبَ، نا زِيَادُ بنن أَتُوبَ، نا أَتُعْبِيّ، عَنْ الشَّعْبِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ذَكَرَ النَّبِيُّ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِ الشَّرِبُ، وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِ الشَّرِبُ، وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِ الشَّرِبُ، وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِ

[ ۲۹۳ ] ..... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاش، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَجْشَرِ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُ ورِئُ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُور، نا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، نا أَبُو عَوانَةَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي فَلَيْ قَالَ: ((الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ)).

[۲۹۳۱] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ إِيَادٍ الْحَدَّادُ، نا أَبُو الصَّلْتِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الذَارِعُ ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ((الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ)). إِسْمَاعِيلُ هٰذَا يَضَعُ الْحَدِيثَ ، وَهٰذَا لا يَصِحُ . ٥

[٢٩٣٢] .... ثنا أَبُو مُحَمّد بن صَاعِد، نا عَبْدُ اللهِ

سیدنا ابو ہر برہ نوائٹوئے مروی ہے کہ نبی تائیوئی نے فر مایا: سواری والے جانور کو جب گروی رکھا جائے تو اس خریج کے عوض (جواس پر ہوتا ہے) اس پر سواری کی جاسکتی ہے، (اسی طرح) دودھ والے جانور کو جب گروی رکھا جائے تو اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے۔ جو شخص سواری کرے گا اور دودھ بے گا: خرج اسی کے ذیعے ہوگا۔

سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی تائٹ کے نے فرمایا: جب جانورکوگروی رکھا جائے تو اس کا چارہ وغیرہ اس کے ذہ ہوتا ہے جس کے پاس گروی رکھا جائے اور دودھ والے جانور کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے۔ اس کا خرچہ اس کے ذہ ہوگا جو (دودھ) ہے گا اور سواری کرے گا۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی مُٹائٹا نے فر مایا: گروی رکھے گئے جانور برسواری کی جاسکتی ہے اور اس کا دودھ بھی پیا حاسکتا ہے۔

سیدنا انس ڈاٹھؤیمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹھڑانے فر مایا: گروی والی چیز اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو پھھاس میں ہو (یعنی وہ چیزا پنے تمام تر اجزاء کے ساتھ گروی ہوتی ہے)۔ اساعیل ٹامی بیر راوی حدیث گھڑتا تھا اور بیر روایت میجے نہیں ہے۔

سيدنا عبداللدين مسعود والتنظيبان كرت بي كرسول الله ماليا

<sup>•</sup> صحيح البخاري: ٢٥١٢ ـ سنن أبي داود: ٣٥٢٦ ـ جامع الترمذي: ١٢٥٤ ـ مسند أحمد: ٧١٢٥ ، ٢١١٠ ـ صحيح ابن حبان:

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۲۹۱۸

بْنُ الْوَضَّاحِ اللَّوْلُوِيُّ، نا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، الْبَكَّائِيُّ، نا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَنْ أَبِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَشْرَكَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَشْرَكَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ فِي دَرَقَةٍ شُلِحْنَاها، وَأَشْرَكَنا فِيمَا أَسِي وَقَامَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَمَارٌ، وَجَاءَ سَعْدُ أَضَا وَعَمَارٌ، وَجَاءَ سَعْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

[٢٩٣٣] .... قُرِءَ عَلَى أَيِى الْقَاسِم بْنِ مَنِيع وَأَنَا أَسِمَعُ، حَدَّثُكُمْ لُوَيْنٌ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا أَبُو هَمَّامُ الْأَهْوَازِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَان، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَة، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا)). قَالَ لُوَيْنٌ: لَمْ يُؤِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا)). قَالَ لُوَيْنٌ: لَمْ يُعْذِذَهُ أَحَدُهُ أَحَدُهُ اللَّهُ وَعُمَّامٍ وَحْدَهُ . •

[۲۹۳٤] .... ثنا هُبَيْرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيُ ، نا أَبُو مَيْسَرَةَ النَّهَاوَنْدِيُ ، نا جَرِيرٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيُ ، نا أَبُو مَيْسَرَةَ النَّهَاوَنْدِيُ ، نا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا)).

[۲۹۳٥] .... ثنا إِسْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْب، نا مُحَمَّدُ الْعُمَرِيُّ، نا أَبُو كُرَيْب، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُون الزَّعْفَرَانِيُّ، نا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بِّنِ يَعْقُوبَ، عَنْ رَجُل مِنْ قُرَيْب مَعْنُ أَبُيِ بْنِ كَعْب، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ((أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ التَّهَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)).

[٢٩٣٦] .... ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ،

نے جھے، عمار ڈاٹٹؤاور سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤ کومشتر کہ طور پر چڑے کی ایک ڈھال دی؛ جس ہے ہمیں مسلح کیا گیا، اور ہم نے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا اس میں بھی آپ ناٹٹؤ کا نے ہمیں شراکت دار بنایا، میں اور عمار ڈاٹٹؤ خالی ہاتھ آئے جبکہ سعد ڈاٹٹؤ دوقیدی لے کر آئے۔

سیدنا ابو ہر رہ وہ ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دوشرا کت داروں میں تیسرا ہوتا ہوں، جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے، لیکن اگر وہ خیانت کر لے تو میں ان دونوں کے درمیان ہے نکل جاتا ہوں۔

لُوین کہتے ہیں: اسلی ابو ہمام کے سواکسی نے اس کومستند بیان نہیں کیا۔

ابو حیان الیمی اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَافِیْ نے فرمایا: دوشراکت داروں پراللہ تعالیٰ کا تب تک (تائید ونفرت کا) ہاتھ رہتا ہے جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے، لیکن جب ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کر لے تو اللہ تعالیٰ ان سے اپناہا تھو اُٹھ الیتا ہے۔

سیدنا أبی بن كعب دلائلؤیان كرتے بین كدین نے رسول الله مظافر كو موات سنا: جس شخص نے تمہارے پاس امانت ركھی ہوا ہے امانت اداكرواور جوتمہارے ساتھ خیانت كرے اس كے ساتھ تم خیانت مت كرو۔

سیدنا ابوہرنرہ ڈکاٹھۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مناطیع کے

سنن أبي داود: ٣٣٨٣ المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٢ السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ٧٨

ی خسنن دارقطنی (جلددوم)

نَ اطَلْقُ بْنُ غَنَّام، عَنْ شَرِيكِ، وَقَيْس، عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ، قَالَ: حُصَيْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: وَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَدِّ أَلْاَ مَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)). • وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)). •

[٢٩٣٧] ..... ثننا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَوَيْدٍ ، نا ابْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَوَيْدٍ ، نا ابْنُ شَوْذَبٍ ، عَنْ أَنِسٍ ، قَالَ: قَالَ شَوْذُبٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْسَ ، قَالَ اللهِ عَنْ أَنْسَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ )) . •

[۲۹۳۸] .... ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، نا أَبِع، نا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ وَحْبَى، وَهِشَامِ الْبِنِي عُرْوَة، عَنْ عُرْوَة، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ اخْتَصَمَا فِي أَرْضِ غَرَسَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ اخْتَصَمَا فِي أَرْضِ غَرَسَ أَحَدُهُ مَا فِيهَا نَخْلا وَالْأَرْضُ لِلْمَاخِرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَقَالَ: ((مَنْ أَحْيَا أَرْضًا النَّهُ فَهِي لِمَنْ أَحْيَاهَا، وَلَيْسَ لِعَرَق ظَالِم حَقًّ)). النَّخْل وَهِي عَمِّ، تُقْلَعُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ. وَقَالَ: (فَلَيْسَ لِعَرَق ظَالِم حَقًّ)). وقالَ: أَنْ تَأْتِي بَهْذَا الْحَبْدِيثِ أَنَّهُ وَاللَّهُ الْمُحْلِيثِ أَنَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْسَ لِعَرَق ظَالِم حَقًّ)) فَالَ الْمِنْ إِسْحَاقَ: الْعَمُّ: الشَّبَابُ، ((وَلَيْسَ لِعَرَق طَالِم حَقَّ )) فَالَ: أَنْ تَأْتِي أَرْضَ غَيْرِكَ فَتَوْرَعَ طَالِم حَقً )) فَالَ: أَنْ تَأْتِي أَرْضَ غَيْرِكَ فَتَوْرَعَ فَالِهِ مَقَى اللَّهُ الْمُحَاقِ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُحَاقِ الْمَعْرَقِ اللَّهُ الْمُحَاقِ الْمَوْلُهَا بِالْفُؤُوسِ. فَاللَ الْمِنْ إِلْمُنْ عَيْرِكَ فَتَوْرَعَ فَالِم حَقً )) قَالَ: أَنْ تَأْتِي أَرْضَ غَيْرِكَ فَتَوْرَعَ فَيْوِكَ فَتَوْرَعَ فَيْدِ لَكُ فَتَوْرَعَ فَيْتِهَا. فَي فَيْمِ لَكُونَ اللَّهُ الْمُولُهُ الْمُعَلِّولَ فَتَوْرَعَ فَيْمِ لَكُونَا فَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيدُ الْمُنْ غَيْرِكَ فَتَوْرَعَ فَيْهُا. فَي فَيْعَا. فَي فَيْمَا اللَّهُ الْمُعْلَقِيدِ الْمَنْ غَيْرِكَ فَتَوْرَعَ فِيهَا. فَي

[٢٩٣٩].... وثنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْـنُ أَبِى شَيْبَةَ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ

۱۲٦٤ - المستدرك للحاكم: ٢/١٤ - المستدرك للحاكم: ٢/٢١

@ المستدرك للحاكم: ٢/ ٢3

سنن أبى داود: ۳۰۷٥-السنن الكبرى للنسائي: ۳۷۲۰

فرمایا: جس شخص نے تمہارے پاس امانت رکھی ہواہے امانت ادا کرو اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ تم خیانت مت کرو۔

سیدنا انس جھن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْمَ نے فرمایا: جس شخص نے تمہارے پاس امانت رکھی ہوا ہے امانت ادا کرو اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ تم خیانت مت کرو۔

عروہ روایت کرتے ہیں کہ دوانصاری آ دمی زمین کے بارے میں جھڑ بڑے، ان میں سے ایک نے اس میں مجودوں کی کاشت کی تھی جبہ دوسرے کی زمین تھی ۔ تو رسول اللہ مُن الله مُن الله مُن کا فیصلہ اس کے مالک کے حق میں دے دیا اور مجبوریں لگانے والے کو تھم فرمایا کہ وہ اپنے مجبوروں کے درخت اُ کھیڑ لگانے والے اور فرمایا: جو کسی بنجر (لاوارث) زمین کو آباد کرے تو وہ اسی کی ہوتی ہے جس نے اسے آباد کیا ہواور ظالم رگ کا کوئی حق نہیں ہے (لیعن جس نے ظلماً کسی کی زمین پر قبضہ کرلیا، اس کا کوئی حق شہیں ہے (لیعن جس نے ظلماً کسی کی زمین پر قبضہ کرلیا، اس کا کوئی حق شہیں کیا جائے گا)۔

جھے انہوں نے خبر دی جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، کہ انہوں نے وہ مجود کا درخت دیکھا تھا، وہ بہت اسا تھا، اس کی جڑوں کو کلہاڑے کے ساتھ کا ٹا گیا تھا۔ این اسحاق کہتے ہیں: بہت اسبا ہونے کا مطلب ہے کہ پوری جوانی پر تھا۔ اور'' ظالم رگ کا کوئی حق نہیں ہے' سے مرادیہ ہے کہتم کسی غیر کی زمین میں جا کراس میں کاشت کاری کرنے لگ جاؤ۔

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج، قَالَ: نَهٰي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج، قَالَ: نَهٰي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: ((إِنَّمَا أُوْرَعُ ثَلاثَةٌ، رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ اكْتَرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ)). •

[ ٢٩٤٠] ..... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ أَبِيعَةَ بْنِ أَبِسَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ الزُّرَقِيْ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، فَقَالَ نَهُ لَهُ مَنْ كَرَاءِ الْأَرْضِ ، فَقَالَ لَهُ: نَهْ يَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ، فَقَالَ لَهُ: أَبِّا لللهَ هَبُ وَالُورِقُ فَلَا أَمَّا الذَّهَبُ وَالُورِقُ فَلَا بَاللهَ بِهِ . •

المُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ رُشَيْدٍ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ رُشَيْدٍ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ رُشَيْدٍ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ مِنْ يَعْدِ اللهِ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ ، أَنْ رَسُولُ اللهِ ، أَنْ رَسُولُ اللهِ ، أَنْ رَسُولُ اللهِ ، أَنْ رَسُولُ اللهِ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ ، أَنْ رَسُولُ اللهُ ، أَنْ رَسُولُ اللهُ ، أَنْ رَسُولُ اللهِ اللهِ ، أَنْ رَسُولُ اللهُ ، أَنْ رَسُولُ اللهُ اللهِ ، أَنْ رَسُولُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٢٩٤٢] .... ثنسا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَنْ مَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَنْ رَبْنُ الْعَنْ رَاءَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَمْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النّبِي اللهِ عَبْدِ اللهِ عَرْجَ فِي

طرح سے بی ہوسکتی ہے: آ دمی کی اپنی زمین ہواور وہ اسے
کاشت کرے، یا اسے عطیہ کی گئ ہواور وہ کاشت کرے، یا
آ دمی نے سونے یا چا ندی کے بدلے میں کرائے پر لی ہو۔
(محاقلہ سے مراد میہ ہے کہ معلوم اور متعین غلے کے بدلے میں
کھڑی کھٹی کی بھج کرنا، جس کا غلہ ابھی بالیوں میں ہی ہو۔ اور
مزلینہ سے مراد میہ ہے کہ درختوں پر لگی گھجوروں یا بیلوں پر لگے
مزلینہ سے مراد میہ ہے کہ درختوں پر لگی گھجوروں یا بیلوں پر لگے
دظلہ بن قیس الزرقی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا
رافع بن خدتی بی الزرقی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا
کیا تو انہوں نے فرمایا: رسول اللہ مُنافِقاً نے زمین کوکرائے پر
دینے سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے ان سے لوچھا: کیا سونے
اور چا ندی کے عوض دی جا تو انہوں نے فرمایا: جہاں
اور چا ندی کے عوض دیے کی بات ہے تو اس

سیدنا جابر بن عبدالله را تفرار وایت کرتے ہیں کهرسول الله طافیق فی نام درائے سونے یا نے زمین کو کرائے سونے یا چاندی کے عوض ہیں۔

سیدہ عائشہ بڑگانا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ مُٹائیڈ آپ ایک سفر میں روانہ ہوئے تو آپ نے (راستے میں) ویکھا کہ ایک کھیتی خوب لہلہارہی ہے، تو آپ مُٹائیڈ نے پوچھا: یہ س کی کھیتی ہے؟ لوگوں نے بتایا: رافع بن خدرج ڈٹائیڈ کی ۔ تو آپ مُٹائیڈ نے آئیس بلوایا۔ وہ زمین کو آ دھی یا ایک تہائی پیداوار کے وص

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري: ٢٢٨٦ـصحيح مسلم: ١٥٤٨

۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۷۲۷، ۱۷۲۷۹، ۱۷۲۷۹ صحیح ابن حبان: ۱۹۲۰، ۱۹۷۰ شرح مشکل الآثار للطحاوی: ۲۶۸۲، ۷۲۸۸
 ۷۲۲۷، ۸۲۲۷

مسند أحمد: ١٤٦٣٥، ١٥١٨٢ ـ صحيح ابن حبان: ١٩٣٥

مَسِيرٍ لَهُ فَإِذَا هُوَ بِزَرْعِ تَهْتَزُّ، فَقَالَ: ((لِمَنْ هٰذَا النَّرْعُ؟))، قَالُوا: لِرَافِع بْنِ خَدِيج، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّرْعُ؟))، قَالُوا: لِرَافِع بْنِ خَدِيج، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَخَذَ الْأَرْضَ بِالنِّصْفِ أَوْ بِالثُّلُثِ، فَقَالَ: ((انْ ظُرْ نَفَ قَتَكَ فِي هٰذِهِ الْأَرْضِ فَخُذْهَا مِنْ صَاحِبِ الْلَّرْضِ وَادْفَعْ إِلَيْهِ أَرْضَهُ وَزَرْعَهُ)).

[٢٩٤٣] .... ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُزَّازُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا هُشَيْمٌ، عَنِ اَبْنِ أَبِي لَيْلَى، الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا هُشَيْمٌ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا إِلَى الْيَهُودِ مُقَاسَمَةً عَلَى النِصْفِ. •

[٢٩٤٤] .... ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: نا يَحْيَى بْنُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، يَحْيَدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، يَحْيَدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَحْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَمَرٍ أَقْ رَسُولَ اللهِ عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَحْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَمَرٍ أَقْ زَرْع. •

[٩٤٥] .... ثَنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بِشْرِ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِهٰذَا وَقَالَ: عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْ زَرْعِ. عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْ زَرْعِ. [٢٩٤٦] .... ثننا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ عَبْدِ السَّلامِ أَبُو الرَّدَادِ بِمِصْرَ، نَا وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو الرَّدَادِ بِمِصْرَ، نَا وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو الرَّدَادِ بِمِصْرَ، نَا وَهْبُ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو الرَّدَادِ كَانَ عُرُوةً يُحَدِّثُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ قَالَ: قَالَ: قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: كَانَ عُرُوةً يُحَدِّثُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَتُمُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَ الثِّمَارَ ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ فَيَ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَ الثَّمَارَ ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ

میں لیتے تھے۔تو آپ مٹائیڈا نے فرمایا:اس زمین میں جوتمہارا خرچہ ہو چکا ہے؛اس کا حساب لگا وَاور زمین کے ما لک سے وصول کرو،اوراس کی زمین اور کاشت کاری اس کے حوالے کر دو۔

سیدنا ابن عباس ٹائٹیکر وابیت کرتے ہیں کدرسول اللہ مُناٹیکم نے خیبر کی زمین اور اس کے تھجوروں کے باغات بہود کو کو نصف پیداوار کے عوض بڑائی بردیے تھے۔

سیدنا ابن عمر بن شار وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِیمُ نے اہل خیبر کو پھلوں اور غلے کی نصف پیدا وارے عوض خیبر ویا تھا۔

ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے کہ آ ب مُلاَثِیْم نے اہل خیبر کے ساتھ کھلوں یا غلے کی نصف پیداوار کے عوض معاملہ طے فرمایا تھا۔

سہل بن ابی حثمہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت ڈٹٹٹی بیان کیا کرتے تھے: لوگ عہدرسالت میں پھلوں کی خرید وفروخت (ان کے پکنے کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے ہی) کر لیا کرتے تھے۔ پھر جب لوگ نصل کا نیے اور تقاضا کرنے والے آجاتے تو خریدار کہتا: پھل کوغلاظت لگ گئے ہے، اسے جیچڑی لگ گئی ہے، اسے کوئی بیاری اور آفت آن پڑی ہے۔ لوگ ان آفات کی وجہ سے جھڑ پڑتے۔ جب آن پڑی ہے۔ لوگ ان آفات کی وجہ سے جھڑ پڑتے۔ جب

<sup>1</sup> مسند أحمد: ٢٢٥٥

 <sup>●</sup> صحیح البخاری: ۲۳۲۹ صحیح مسلم: ۱۵۵۱ سنن أبی داود: ۴۸ ۳۵ سنن ابن ماجه: ۲٤٦۷ جامع الترمذی: ۱۳۸۳ السنن الکبری للنسائی: ۲۶۲۹ مسئد أحمد: ۲۲۵۳ ، ۲۷۳۲ ، ۸۵۵ صحیح ابن حبان: ۱۹۹ ٥

قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ مُرَاقٌ وَأَصَابَهُ قَشَامٌ ، عَاهَاتٌ كَانُوا يَحْتَجُّونَ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَالِكَ: ((أَمَا لَا قَلَا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُو صَلاحُ الثَّمَرِ)) كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهمْ . • كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهمْ . •

[٢٩٤٧] .... حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدِ، نا يُوسُفُ بْنُ مُسوسَى الْقَطَّانُ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالا: نا ابْنُ نُميْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَامَلَ أَهْلَ خُيبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ وَالنَّرُعِ. وَقَالَ يُوسُفُ: مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ، قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: وَهِمَ فِي ذِكْرِ الشَّجَرِ وَلَا يُعْمَ فِي ذِكْرِ الشَّجَرِ وَلَا يُعْمَ فِي ذِكْرِ الشَّجَرِ وَلَا يُعْمَ فِي ذِكْرِ الشَّجَرِ وَلَمْ يَقُلُهُ غَيْرُهُ.

[۲۹٤۸] .... ثنا ابْنُ صَاعِدِ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنَ سَعْدِ الرَّهْرِيُّ، نَا عَبِيْدُ اللهِ بْنَ سَعْدِ الرَّهْرِيُّ، نَا عَبِّى، نَا أَبِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّ تَنِى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الشَّحَاقِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الشَّحَالِ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ سَافَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى تِلْكَ الْأَمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ، وَسِهَامُهُمْ مَعْلُومَةٌ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ إِنَّا إِذَا شِئْنَا وَسِهَامُهُمْ مَعْلُومَةٌ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ إِنَّا إِذَا شِئْنَا أَخْرَجْنَاكُمْ. •

[۲۹٤٩] .... ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، حَدَّئَنَا الْمَحْسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا هُشَيْمٌ، حَ وثنا ابْنُ صَاعِدِ، نا عَلِى بْنُ سَهْلِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، نا أَبِي سَهْلُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَا: نا الله غِيرَيةَ الْقَرَنِينَ، قَالَا: نا هُشَيْسٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِللهِ وَاللهِ عَنْ الْمَعْمَ، عَنِ ابْنِ وَنَ خُلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ. . زَادَ ابْنُ عُمَرَ: به وَنَ خُلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ. . زَادَ ابْنُ عُمَرَ: به

رسول الله طَالِيَّا كَ پاس الله جَمَّرُ كَرُّرَت مَ آ فَ لَكُ تو آ پ طَالِیَا فَ مَا الله الله الله الله کیا کرو، تم چیل کوتب تک نخریدا کرو جب تک کداس کے پکنے کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔ آپ مُنَا الله فال اللہ اللہ کی جبت زیادہ جَمَّرُ نے کی وجہ سےمشورے کے طور پر مفر مایا تھا۔

سیدنا ابن عمر خانخبار وایت کرتے ہیں که رسول الله مَالَیْمُ نے اہل خیبر کے ساتھ معاملہ طے فرمایا کہ مجوروں اور غلے کی نصف پیداوارانہیں ملے گی۔

یوسٹ نے تھجور اور درخت کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ ابن صاعد کہتے ہیں کہ انہیں درخت کا لفظ بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے علاوہ کس نے پرلفظ بیان نہیں کیا۔

سیدنا ابن عمر بھاتھاروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیا کے خیر کے یہودیوں کے ساتھ ان اموال کے نصف پرسودا کیا تھا، جبکہ ان کے حصے معلوم ہوں، اوران پر میشرط عائدی تھی کہ ہم جب جا ہیں گئے مہیں نکال دیں گے۔

سیدناا بن عباس و الشهروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ مَالَیْدُمُ نے خیبر کی زمین اور اس کے مجوروں کے باغات یہود کو نصف پیداوار کے عض بٹائی پر دیے تھے۔سیدنا ابن عمر والشان نے ان الفاظ کا اضافہ بیان کیا ہے کہ آپ مَالَیْمُ نے وہ زمین یہود کودی محقی

<sup>•</sup> سلف برقم: ٢٨٣٣

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۲۹۶۶

٩٠: أحمد: ٩٠

أَعْطَى الْيَهُودَ. ٥

[۲۹۰۰] ..... ثنا ابْنُ صَاعِدِ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا يَحْدَبُنُ نَصْرٍ، نا يَحْدَبَى بْنُ سَلَامٍ، نا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَعْطَى خَيْبَ رَعَلَى النِّهِ عَلَى النِّعْفِ مِنْ كُلُّ نَحْلِ أَوْ زَرْعٍ أَوْ شَيْءٍ. • فَيَ النِّعْفِ مِنْ كُلُّ نَحْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ شَيْءٍ. •

[٢٩٥١] .... ثنا أخم دُبْنُ عَيسَى بْنِ عَلِيّ الْخَوْاسُ، نا صَالِحُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ بُكَيْرِ الْعَبْدِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْلِ اللّهِ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاس، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاس، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[٢٩٥٣] .... حَدَّنَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْفَضْلُ الْأَعْرَجُ، نا نَصْرُ بْنُ عَطَاءِ الْوَاسِطِيُّ، نا الْفَضْلُ الْآعْرَجُ، نا نَصْرُ بْنُ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيُّ، نا هَمَامٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ هَمَّاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمْيَّةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ، قَالَ: ((إِذَا يَعْلَى بْنِ أُمْيَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ، قَالَ: ((إِذَا أَتَنْكَ رُسُلِي فَاعَطِهِمْ كَذَا وَكَذَا))، أَرَاهُ قَالَ: (أَنْ النَّيْ نَا بَعِيرًا، قُلْتُ: ثَلاثِينَ بَعِيرًا، قُلْتُ: وَالْعَارِيةُ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). •

سیدنا ابن عمر الانتخار وایت کرتے ہیں که رسول الله طَالِیْمَ نے خیبر کو ہر مجور کے درخت، تھیتی، یا ہر چیز میں سے نصف پر دِیا تھا.

سیدنا ابن عباس بھ المجھروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ مُلَا اللہ علی اور اسلحہ اُدھار ما نگا، تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ به طور اُدھار ہیں جووالیس لوٹائے جا کیں گے؟ تو آپ مُلَا اللہ اُلہ مَلَا اللہ عَلَا اللّٰ اللہ عَلَا اللہ عَلَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلَا اللّٰ اللّٰ اللہ عَلَا اللّٰ اللّٰ

سیدنا یعلیٰ بن اُمیہ نظائظ ہے مروی ہے کہ نبی مظائظ نے فر مایا: جب تمہارے پاس میرے نمائندے آئیں توانہیں فلاں فلاں چیز دے دینا۔میرا خیال ہے کہ آپ مظائظ نے فر مایا تھا کہ میں زِر بیں، یا فر مایا کہ تمیں اونٹ دے دینا۔ میں نے عرض کیا: اُدھاراور قابل والیٰ بیں؟ نو آپ مظائی کا نے فر مایا: ہاں۔

<sup>•</sup> سنن ابن ماج: ٢٤٦٨ عسند أحمد: ٢٢٥٥

<sup>♦</sup> المستدرك للحاكم: ٢/ ٤٧ ـ السنن الكبرى للبيهقى: ٦/ ٨٨

٥ مسند أحمد: ١٧٩٥٠ صحيح ابن حبان: ٢٧٢٠

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۲۹۶۶

[٢٩٥٤] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن مِرْدَاس، نا أَبُو دَاوُدَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، ناحَبَّانُ بْنُ هِلَالِ، بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَةُ مَضْمُ ونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: ((بَلْ مُوَّ دَّاةٌ)).

[٢٩٥٥] .... ثنا عَبْدُ اللُّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَـالَا: نـا يَـزِيـدُ بْـنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةً، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَدْرَاعًا ، فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: ((بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ))، قَالَ: فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنضْمَ نَهَا، فَقَالَ: أَنَا الْيَوْمَ فِي الْإِسْكَلام أَرْغَبُ. ٥

[٢٩٥٦].... ثنسا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمُقْرِءُ، ناعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الْحَسَنُ سْنُ بِشْرٍ، نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْع ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنْ أُمَيَّة بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَسالَ: اسْتَعَارَ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَدْرَاعًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقُلْتُ: مَضْمُونَةٌ يَا رَسُولَ اللُّهِ؟ قَالَ: ((مَضْمُونَةٌ))، فَضَاعَ بَعْضُهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ((إِنْ شِنْتَ غَرَمْتُهَا))، قَالَ: ٧، أَلا إِنَّ فِي قَلْبِي مِنَ الْإِسْلَامِ غَيْرَ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ . [٢٩٥٧] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن مِرْدَاس، نا أَبُـو دَاوُدَ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَنَاسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُّوانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ((يَا صَـفْ وَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِكلاح؟))، قَالَ: عَارِيَةً أَمْ

اس اسناد کے ساتھ مردی ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا بیرعاریت تاوان ہوگی یا بیرواپس کی جائے گی؟ تو آپ سَالِیْمُ نے فرمایا: ( تاوان نہیں ہوگی) بلکہ واپس کی جائے گی۔

سيدنا صقوان بن أميه رقاتينًا روايت كرتے بيں كه رسول الله مَالِينًا نے غروہ حنین کے روز ان سے زر ہیں أدهار ليس، تو انہوں نے کہا: اے محد اکیا بیغصب ہے؟ او آب تافیا نے فرمایا: (نهیں) بلکه میدادهار میں اور بیضانت شدہ ہیں ( یعنی اگر نقصال بھی ہوا تو اس کی قیت اداکی جائے گی) پھر کچھ زِر ہیں ضائع ہو گئیں تو رسول اللہ خالیج نے انہیں پیشکش کی کہ وہ ان کی قیت وصول کرلیں۔ تو انہوں نے کہا: آج میرا اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ بن گیا ہے۔

سيدنا صفوان بن أميه رها تنظيبان كرت بين كه رسول الله مالينظم نے مجھ سے لوہ کی کچھ زر ہیں أدهار ليس ، تو ميں نے كہا: اكالله كارسول! كيابيضانت شده بين؟ تو آب تأثيمًا نے فرمایا: ضانت شدہ ہیں۔ پھران میں سے کچھضا کع ہو کئیں تو رسول الله تَالِيُّا في فرمايا: الرحم جا موتوان كاجر مانه وصول كر كے ہو۔ تو انہوں نے كہا: نہيں، يقيناً آج ميرے ول ميں اسلام کی وہ محبت پیدا ہو چکی ہے جواس دِن نہیں تھی۔

اُناس، جن کاتعلق آ ل عبدالله بن صفوان سے تھا، سے مروی ہے کہ نی منافظ نے فرمایا: اے صفوان! کیا تمہارے یاس کچھ متھیار ہیں؟ انہوں نے کہا: أوهار ما تك رہے ہیں یاغصب كر لیے جائیں گے؟ پھرراوی نے مکمل حدیث بیان کی۔

غَصْبًا؟ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

[۲۹۰۸] .... ثمنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا مُسَدَّدُ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا مُسَدَّدُ ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْع ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ نَاسٍ مِنْ آلِ صَفْوَانَ ، قَالَ: اسْتَعَّارَ النَّبَيُّ فَيْ نَحْوَهُ . • النَّبِيُ فَيْ نَحْوَهُ . • النَّبِيُ فَيْ نَحْوَهُ . •

وَ ٩ وَ ٢٩ وَ ١٩ وَ ١٩ وَ ١٩ وَ ١٩ وَ ١٩ وَ ١٩ وَ عَلِي بُنُ السَّمَاعِيلَ، وَعَلِي بُنُ عَبْدِ السَّهِ بِن مُبَشِّرٍ، وَابْنُ الْعَلاءِ، قَالُوا: نا أَبُو الْأَشْعَثِ، نا الْمُعْتَمِرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةً، الْأَشْعَثِ، نا الْمُعْتَمِرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةً، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْأَوْصَابِي، عَنْ أَبِي عَامِر الْأَوْصَابِي، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْأَوْصَابِي، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْأَوْصَابِي، عَنْ أَبِي عَامِرَ الْأَوْدِينَةُ مُؤَدَّاةً))، فَقَالَ رَجُلٌ: مُؤَدَّاةً مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰه

فَعَهْدُ اللّهِ؟ قَالَ: ((عَهْدُ اللّهِ أَحَقُ مَا أَدِّيَ)). ۞
[٢٩٦٠] ..... حَدَّمَنا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بِنِ مُسْلِمِ الْخَوْلانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، مُسْلِمِ الْخَوْلانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، يَقُولُ فِي خُطُبَتِهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ فِي خُطُبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((إِنَّ الله قَدُّ أَعْطَى كُلَّ فِي كُلِّبَتِهِ عَلَمَ اللهِ تَعَلَى كُلَّ فِي حَقِّ عَلَمَ مَحَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((إِنَّ الله قَدُّ أَعْطَى كُلَّ فِي كُلَّ اللهِ وَلِيهِ فَعَلَيْهِ وَلِيهِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ وَلِيهُ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ الْمَعْمَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى عَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَا عَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ الْمَعْمَةِ اللهِ عَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَهُ اللهِ عَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ الْمَعْمَةِ اللهِ عَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى، مَن اللهِ عَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَدَّيْ اللهِ عَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَا عَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ اللهِ عَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ الْمَعْمَةِ اللهِ عَيْرِ مَوالِيهِ فَعَلَيْهِ الْمَعْمَةِ اللهِ عَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ الْمَعْمَةِ اللهِ وَالْمَامِةُ اللهِ وَلَا الطَّعَامِ اللهِ وَلَا الطَّعَامُ عُنَوالَ اللهِ وَلَا الطَّعَامُ عُلَى اللهِ وَلَا الطَّعَامُ عُلَوْدَةً مُولَودَةً ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيُّ وَالذَالِيَّةُ مُؤْدُودَةً ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيُّ ، وَالزَّعِيمُ عَلَى اللهِ وَلَا الطَّعَامِ اللهِ مَوْلَا الطَّعَامُ عُلَى اللهِ وَلَا الطَّعَامُ عُولَةً مُؤْدُودَةً ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيْ ، وَالزَّعِيمُ عَارِمٌ ) السَّعَمَ عَلَى اللهِ وَلَا الطَّعَامِ مُؤْدِدَةً ، وَالدَّيْنُ مَقْوضَى مُ وَالزَّعِيمُ عَلَى وَالْمَعْمِ اللهِ الْمُعَامِلُ وَالْمَامِيمُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِيقُ اللهِ الْمُعْمَامُ اللهُ الْمَامِيمُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا الطَّعَامُ اللهُ الله

اختلاف سند کے ساتھ ای طرح حدیث منقول ہے۔

سیدنا ابوامامہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی سی ٹیٹی نے فر مایا: أدھار والی چیز کو ادا کیا جائے گا اور (عارضی طور پر) عطیہ کی ہوئی چیز کو بھی ادا کیا جائے گا ( یعنی میدونوں قابل والیسی ہوتی ہیں)۔
ایک آ دمی نے کہا: اللہ کا عبد؟ تو آ پ سی ٹیٹی نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کا عبد اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا حائے۔

سیدنا ابوا مامہ بابلی والتفاییان کرتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ منالیم کو آپ کے جھ الوواع کے خطبے میں فرماتے سا: یقدینا اللہ تعالی فی ہرحق دار کواس کا حق دے دیا ہے، البذا وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی، بچہای کو ملے گا جس کے بستر پر بیدا ہوا اور بدکار کے لیے پھر ہیں (یعنی زنا کرنے والے کو سنگسار کیا جائے گا) اور ان کا حماب اللہ تعالیٰ کے ذہبے ہے، جو شخص اپنے باپ کے سواکسی اور کی طرف نسبت کا دعویٰ نہ کرے اور جو فلام اپنے بالک کے سواکسی اور کی طرف اپنی نسبت نہ کرے اور تعام والی یا درتمام ہوگاں کے بین سے میں اور کی طرف اپنی نسبت نہ کرے لوگوں کی لعنت برتی رہے گی، اور عورت اپنے خاوندگی اجازت کے بغیر ااس کے گھر کی کوئی چیز خرج نہ نہ کرے ۔ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! کھان بھی نہیں؟ تو آپ منالیم نے فرمایا: بیاتو ہمار افضل مال ہے (یعنی بیتو بالا ولی خاوندگی اجازت کے بغیر ہمارا فضل مال ہے (یعنی بیتو بالا ولی خاوندگی اجازت کے بغیر خرج نہیں کرنا چاہے )۔ پھر آپ منالیم خاوندگی اجازت کے بغیر خرج نہیں کرنا چاہے )۔ پھر آپ منالیم خواندگی اجازت کے بغیر خرج نہیں کرنا چاہے )۔ پھر آپ منالیم خواندگی اجازت کے بغیر خرج نہیں کرنا چاہے )۔ پھر آپ منالیم خواندگی اجازت کے بغیر خرور نہیں کرنا چاہے )۔ پھر آپ منالیم کے فرمایا: خبر دار!

شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٧٤٤٧

<sup>🗗</sup> صحیح ابن حبان: ۹۶ ۰ ۵

مسئد أحمد: ۲۲۲۹٤\_سنن أبي داود: ۲۸۷۰\_سنن ابن ماجه: ۲۰۰۷\_جامع الترمذي: ۲۷۰

أدهار كى والپيى ضرورى ہے، عطيه كى والپيى ضرورى ہے، قرض كى ادائيگى ضرورى ہے اور ضانت دينے والا ضامن ہے۔ عمرو بن شعيب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله مُؤلِيُّمْ نے فرمايا: جس شخص كے پاس امانت ركھى جائے ؛اس پر تاوان نہيں پر تا۔

عمر و بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی سالٹی آنے فرمایا: جو اُدھار لینے والا شخص دھوکے باز نہ ہواس پر (نقصان کی صورت میں) کوئی تاوان کی سائد ہوگا اور حس کے پاس امانت رکھی جائے اور وہ دھوکے باز نہ ہوتا اس پہمی کوئی تاوان عائم نہیں ہوگا۔
عمر و اور عبیدہ دونوں ضعیف راوی ہیں اور شریح القاضی سے عمر و اور عبیدہ دونوں ضعیف راوی ہیں اور شریح القاضی سے مرفوع کے علاوہ ہی روایت کی جاتی ہے۔

عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ '' أدهار لی ہوئی چیز کوادا کیا جائے گا'' کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ پچھلوگوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے پاس مشرکوں سے لی ہوئی اُدهار کی پچھ چیزیں موجود تھیں، تو انہوں نے کہا: اسلام نے ہمیں وہ چیزیں عطا کر دی ہیں جو ہمارے پاس مشرکیین سے ادھار لی ہوئی موجود ہیں (یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اب ہم ان کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہیں ) اس بات کا رسول اللہ مانی کا کو پید چلا تو آپ مارکی نہ ہو، اُدھار لی ہوئی چیز کوادا کیا جائے گا۔ چنا نچوان لوگوں تہماری نہ ہو، اُدھار لی ہوئی چیز کوادا کیا جائے گا۔ چنا نچوان لوگوں نے اپنی سی موجود وہ ادھار چیزیں (مشرکین کو) ادا کر دیں۔ نے اپنی سی مرسل ہے ادر اس کے ساتھ جے تا تا نم نہیں ہوتی۔ یہ بیروایت مرسل ہے ادر اس کے ساتھ جے تا تا نم نہیں ہوتی۔

[١/٢٩٦١] .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْسُنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ((لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنَ)). • مُؤْتَمَنَ)). • مُؤْتَمَنَ)). • •

[٢/٢٩٦١] ..... ثنا أَبُو عَلِیِّ الْحُسَیْنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ الْمَوْکِیِیُ ، نا عَلِیُ بْنُ حَرْبٍ ، نا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَارِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ عَبْدِ الْجَبَارِ ، عَنْ عُبْدَةَ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَلِّ مَ مَانَ ، قَالَ : ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ ، وَلا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ )) . عَمْرٌ و وَعَبَيْدَةُ ضَعِيفَانِ ، وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ شُرَيْحِ الْقَاضِى فَيْرُ مَرْفُوع . • الْقَاضِى غَيْرُ مَرْفُوع . • الْقَاضِى غَيْرُ مَرْفُوع . •

<sup>•</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ٢٨٩

۹۱/٦ السنن الكبرى للبيهقى: ٦/ ٩١

[٤/٢٩٦١].... ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، ثناعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نارَوْحٌ، ناعَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِع غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ. [٥/٢٩٦١] .... ثـنا أَبُو بَكُر النَّيْسَابُورِي، وَالْـحُسَيْـنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَابْنُ مَخْلَدٍ، وَجَمَاعَةٌ فَالُوا: نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا رِيْعِيُّ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيرِ ، قَالَ: جَاءَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلْي رَسُولِ اللهِ عَلَى ، قَالَ: اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ((أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِى، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرّ سَوَاءً؟))، قَالَ: بَلْي، قَالَ: ((فَلا إِذَنْ)) وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ: ((أَكُلَّ بَيْيكَ نَحَلْتَ)) ٥

[۲۹۹۲] .... ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ فَيَ قَالَ لِللَّهِ (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْر)).

آ ٢٩٦٣] .... ثناً يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْ لُول، حَدَّثِنِي جَدِّي، نا أَبِي، نا وَرْقَاءُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ النَّعْمَان، أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَبَاهُ بَشِيرًا عَلَى أَنْ يُعْطِى النَّعْمَانَ ابْنَهُ حَائِطًا مِنْ نَحْلِ فَفَعَلَ، فَقَالَ: مَنْ أُشْهِدُ لَكِ؟ فَقَالَتِ: النَّبِيَّ فَيْهُ وَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: النَّبِيُّ فَيْهُ: ((لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

محرِّ ہے مروی ہے کہ شرح رحمہ اللہ نے فرمایا: جو اُدھار لینے والا شخص دھوکے باز نہ ہواس پر (نقصان کی صورت میں) کوئی تاوان نہیں عائد ہوگا اور جس کے پاس امانت رکھی جائے اوروہ دھوکے باز نہ ہوتو اس پر بھی کوئی تاوان عائد نہیں ہوگا۔

تادان بین عائد به دو اور بس نے پاس امانت رسی جائے اور وہ دھو کے باز نہ ہوتو اس پر بھی کوئی تاوان عائد نہیں ہوگا۔
سید نا نعمان بن بشیر دفائی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے اُٹھا کررسول اللہ مفائی کے پاس لائے اور کہا: گواہ ہوجائے!
میں نے نعمان کواپنے مال میں سے فلاں فلاں عطیہ کردیا ہے۔
میں نے نعمان کواپنے مال میں سے فلاں فلاں عطیہ کردیا ہے۔
مثل عطیہ کیا ہے جوہم نے نعمان کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا:
مثل عطیہ کیا ہے جوہم نے نعمان کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا:
گواہ بناؤ، کیا ضہبیں ہے بات اچھی نہیں گئی کہ تمہارے لیے وہ سبیں ۔ تو آپ ماری اور کواس پر ابر ہوں؟ انہوں نے کہا: کیون نہیں۔
تو آپ ماری سلوک میں برابر ہوں؟ انہوں نے کہا: کیون نہیں۔
تو آپ ماری ایک بیٹر اس صورت میں (صرف ایک سیٹے کو عطیہ کرنا) جائز نہیں ۔ محالی نے یہالفاظ بیان کیے ہیں (کہ کوعطیہ کیا ہے۔ مرابی اولا دکوعطیہ کیا ہے۔ بیٹی ساری اولا دکوعطیہ کیا ہے؟

سیدنا نعمان بن بشیر ڈاٹٹوروایت کرتے ہیں کہ نبی مُنٹینہ نے ان کے والدے فرمایا: تم مجھ ظلم پر گواہ مت بناؤ۔

سیدنا نعمان رفاش روایت کرتے ہیں کدان کی والدہ نے ان کے والد کا ارادہ بنایا کہ وہ اپنے بیٹے نعمان کو مجوروں کا ایک باغ عطیہ کر دیں۔ چنا نچیانہوں نے کر دیا۔ پھرانہوں نے کہا:
میں تہمارے لیے کس کو گواہ بناؤں؟ تو انہوں نے کہا: جی منافیا کی سی تہماری کو چنا نچیوہ نی منافیا کے باس بات کا تذکرہ کیا تو نبی منافیا کے بیاس آئے اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو نبی منافیا کے لہا: جی ہاں۔ تو آپ منافیا کے فرمایا:

 <sup>◘</sup> صحیح البخاری: ۲۰۸۷ صحیح مسلم: ۱۹۲۳ سنن أیسی داود: ۳۵۶۲ سنن النسائی: ۲/۲۱۰ مسند أحمد: ۱۸۳۵ صحیح ابن حبان: ۲۰۱۰، ۵۱۰۳ ، ۵۱۰۳ شرح مشكل الآثار للطحاوی: ۷۷۲ ، ۵۰۷۳ ، ۵۰۷۳

((فَأَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ؟))، قَالَ: لا، قَالَ: ((لَبْسَ مِثْلِي يَشْهَدُ عَلْي هٰذَا، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ)).

[٢٩٦٤].... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا سُفْيَانُ، نا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُ مَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، يَقُولُ: نَحَلَنِي أَبِي غُلامًا فَأَمَرَ تْنِي أَمِّي أَنْ أَذْهَب بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِأَشْهِدَهُ عَلَى ذَالِكَ، فَقَالَ: ((أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ؟))، قَالَ: لا، قَالَ: ((فَارْدُدُهُ)). • [٢٩٦٥].... ثـنـا أَبُّـو بَكْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ، نا سُفْيَانُ بِهٰذَا مِثْلَهُ.

[٢٩٦٦]....ناعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْـــِـصْــرِيُّ، نــا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِح، عَنْ عَـلِـيّ بْـنِ مَعْبَدٍ، نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمّدِ بْـنِ عَـجْلَانَ، عَـنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ دَعَاهُ رَجُلٌ فَأَشْهَدَهُ عَلَى وَصِيَّةٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ آثَرَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلْى بَعْضِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ نَشْهَدَ عَلَى جَوْرٍ ، وَقَالَ: ((مَنْ شَهِدَ عَلَى جَوْدِ فَهُوَ شَاهِدُ زُورِ)) ثُمَّ أَسْرَعَ الْمَشْيَ .

[٢٩٦٧] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُــمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسِ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا

پھرجس طرح تم نے اس کوعطیہ کیا ہے اسی طرح انہیں بھی عطیہ كرو\_انبول في كباريس اليانبيس كرسكارتو آب طافيا في فرمایا: پهرميرے عبيه المحض اس پر گواه نبيس بن سکتا، يقيينا الله تعالی اس بات کو؛ کہتم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو؛ اس طرح پیندفر ما تاہے جس طرح وہ اس بات کو پیندفر ما تاہے کہ تم آپس میں عدل کرو۔

سیدنا نعمان بن بشیر جانشؤ بیان کرتے ہیں کہ میرے والدنے مجھے ایک غلام عطید کیا، پھرمیری والدہ نے مجھے کہا کہ میں اسے رسول الله ظائم ك ياس لے جاؤل، تاكميس آب كواس ير گواہ بنالوں۔ تو آپ ناٹی کے (میرے والدسے ) فرمایا: کیا تم نے اپنی ساری اولا دکویہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا بنہیں۔تو آپ مُلْقَيْمُ نے فرمایا: پھراسے واپس لےلو۔

اختلاف سند کے ساتھ اس کے مثل حدیث ہے۔

سیدنا این عمر والنی روایت کرتے میں کدایک آ دمی نے انہیں بلایا اور ایک وصیت پرانہیں گواہ بنایا، انہوں نے دیکھا کہاس نے اپنے ایک بچے کود وسرے پر ترجیح دی ہے، تو عبداللہ بن عمر وللفِيْن في كبا: رسول الله مَا لَيْدًا في جمين ظلم يركواه بن سيمنع كيا ہے،اورآ پ منافیز نے فرمایا: جس شخص نے ظلم پر گواہی دی؛وہ جھوٹ کا گواہ ہے۔ پھرابن عمر ٹائٹٹا (وہاں ہے) جلدی ہے چتے ہے۔

سيدنا ابن عمر والثينا ورسيدنا ابن عباس والثنه نبي مَنْ لِيَعْمُ سيم فوع بیان کرتے ہیں کہ آپ ظافیا نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ہبہ کرے اور پھراسے واپس لے لے، سوائے اس ہبہ کے جو والداپنی اولا دکوکرتا ہے ( یعنی وہ

صحیح ابن حبان: ۹۰، ۵۰، ۵۰، شرح مشکل الآثار للطحاوی: ۵۰۷۰

يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا فِيمَا يُعْطِى الْوَالِدُ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي هِبَتِه)) أَوْ قَالَ: ((فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَل الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ أَوْ قَالَ: ((فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَل الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ)). حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ مِنَ الثِّقَاتِ. تَابَعَهُ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ حُسَيْنٍ، وَرَوَاهُ عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ وَرَوَاهُ عَامِرٌ اللَّاحُولُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ وَرَوَاهُ عَنْ جَدِهٍ، • •

آرِ ٢٩٦٨] .... ثَنَا أَبُو بِكُو النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ الشَّكَابَ ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ ، قَالَ: نَا رَوْحٌ ، نَا سَعِيدُ بِنُ أَبِّى عَرْوَبَة ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْيْب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((لا يَرْجِعُ فِي هَبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِه ، وَالْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبُه )) . تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ وَرَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالْحَجَّاجُ ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْول ، فَرَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالْحَجَّاجُ ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْول ، وَرَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالْحَجَّاجُ ، عَنْ عَامِرِ النَّبِي عَلَيْ فِي وَرَوَاهُ الْحَالِدِ يَرْجِعُ فِي هَبَتِهِ . وَالْحَجَاجُ ، عَنْ عَامِر الْأَحْول ، وَرَوَاهُ أَلْسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالْحَجَاجُ ، عَنْ عَامِر الْأَحْول ، وَرَوَاهُ أَلْسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالْحَجَاجُ ، عَنْ عَامِر الْأَحْول ، وَرَوَاهُ الْسَعَائِدِ فِي هَبَتِهِ دُونَ ذِكْرِ الْوَالِدِ يَرْجِعُ فِي هَبَتِهِ . وَرَوَاهُ الْدَحَسَنُ بُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ طَاوُسٍ مُوسَلًا ، وَرَوَاهُ النَّيِي اللَّهِ الْوَالِدُ يَرْجِعُ فِي هَبَتِهِ . وَرَوَاهُ الْدَالِدِ يَرْجِعُ فِي هَبَتِهِ . وَالْدَعَمُ فِي هَبَتِهِ . عَنْ طَاوُسٍ مُوسَلًا ، وَرَوَاهُ الدَّيَ الْوَالِدُ يَرْجِعُ فِي هَبَتِهِ . عَنْ طَاوُسٍ مُوسَلًا ، عَنْ طَاوُسٍ مُوسَلًا ، عَنْ طَاوُسٍ مُوسَلًا ، عَنْ طَاوُسٍ مُوسَلًا ،

[٢٩٦٩] .... ثنا أَبُو عَلِي الصَّفَّارُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، نَا عَلِي بُنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مُوسِي، نا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ عَنِ النَّبِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اسے واپس لےسکتا ہے) اور جو شخص اپنی مبدی ہوئی چیز، یا عطیدی ہوئی چیز کوواپس لیتا ہے وہ اس کتے کی ما تند ہوتا ہے جو قے کرے، پھرخودہی اپنی قے کوچاٹ لے۔

حسین المعلم فقدراویوں میں سے ہیں۔اسحاق الازرق اورعلی
بن عاصم نے حسین سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی
اور عامر الاحول نے اسے عمر و بن شعیب سے روایت کیا، انہوں
نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا۔
عمر و بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت
کرتے ہیں کہ نبی تا ایکٹا نے فر مایا: کوئی آ دمی اپنی بہد (عطیہ)

کی ہوئی چیز کو واپس نہیں لےسکتا، البتہ والداینی اولا د ہے

واپس لے سکتا ہے، اور اپنی بہد کی ہوئی چیز کوکو واپس لینے والا اس کتے کے جیسا ہے جو اپنی قے کوچاٹ لیتا ہے۔ ابراہیم بن طہمان اور عبدالوارث نے عامر الاحول سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے، اور اسے سیدنا اسامہ بن زید ڈائٹنڈ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور تجاج نے عمرو بن شعیب سے، انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے وادا کے واسطے سے نبی ماٹٹنٹ سے اپنی بہد کی ہوئی چیز کو واپس لینے والے کے بارے میں روایت کیا ہے اور اس میں اس بات کا تذکر و نہیں ہے کہ والدا پنی بہد کی ہوئی چیز واپس اس بات کا تذکر و نہیں ہے کہ والدا پنی بہد کی ہوئی چیز واپس کے سکتا ہے۔ حسن بن مسلم نے طاؤس کے واسطے سے نبی من سکم میں کے واسطے سے نبی واپس لے سکتا ہے۔ مرسل طور پر روایت کیا ہے کہ والدا پنی بہد کی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے۔

سیدنا ابن عمر دی الله که نبی مالی کا نبی نا این عمر دی ہے کہ نبی مالی کا نبیدہ اللہ کا نبیدہ کہ بیدہ کہ بیدہ کہ ایسا کا بدادہ نبیدہ کا نبیدہ کہ بیدہ کہ بیدہ کا نبیدہ کا نبید

<sup>•</sup> سنن أبى داود: ٣٥٣٩ سنن ابن ماجه: ٢٣٧٧ جامع الترمذي: ١٢٩٩ سنن النسائي: ٦/ ٢٦٥ المستدرك للحاكم: ٢/ ٤٦ مسند أحمد: ٢١١٩ ، ٢١١٠ محيم ابن حبان: ٥١٢٣

A مسئد أحمد: ٥ - ٦٧

ا بن عمر فالفئاك واسطے سے سيد فائن مر فالفئات موقو فامروى ہے۔

قَالَ: ((مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُو أَحَقُ بِهَا مَا لَمْ يُثَبُ مِنْهَا)). لا يَثْبُ هُذَا مَرْ فُوعًا، وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا.

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالْلِمُا نے فرمایا: آدمی اپنی ہبدی ہوئی چیز (کوواپس لینے) کا زیادہ حق دارہے، جب تک اسے اس کا بدلہ نہ دیاجائے۔ [۲۹۷۰] ..... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًّا، نا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، وَعُثْمَانُ، نا وَكِيعٌ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّ: ((الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَيْهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا)). •

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹائی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طافی اللہ طافی فی میں کہ درسول اللہ طافی اللہ علی کا فرمایا: ہبدکرنے والا اپنی ہبدکی ہوئی چیز (کووالیس لینے) کا زیادہ حق دارہے، جب تک اسے اس کا بدلدند دیا جائے۔

[۲۹۷۱] .... شنا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بنُ وَسُهُ وَن ، ح إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ، نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، ح وَنا مُحَمَّدٍ، نا وَنا مُحَمَّدٍ، نا جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ، نا جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ، نا جَعْفَرُ بنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَمْرُو بنُ دِينَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِبْنَ مُحْلَدٍ ، نا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ اللهِ عَنْ إِبْنَ مُوسَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنْ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بين مَخْلَدٍ ، نا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنن مَخْلَدٍ ، نا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بني مَنْ إِبْرَاهِيمَ بن إِسْمَاعِيلَ ، بإسْنَادِه مِثْلَهُ سَواءً .

مٰدکورہ سند کے ساتھ بالکل ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

إِلَّهُ ٢٩٧٣] .... ثُنَّا أَبُوعَلِيَّ الصَّفَّارُ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارِكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ قَسَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَسَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَمُرةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَسَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَمُرةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَسَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَمُرةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَسَادَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ بَعْ اللهِ بَعْ اللهِ بَعْ عَنْ سَمُورةً، عَنِ النَّهِ عَنْ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ. • فَي النَّهُ عَنْ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ. • فَي اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ. • فَي اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

سیدناسمرہ ڈالٹ سے مروی ہے کہ نبی مظافی نے فرمایا: جب کسی رشتے دارکہ ہبد (عطیہ) کیا جائے تو (ہبد کرنے والا) اسے واپس نہ لے۔

اس کوا کیلےعبداللّٰہ بنجعفرنے روایت کیا۔

[٢٩٧٤] .... شَنَا أَبُوعَلِيِّ الصَّفَّارُ ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ الصَّفَّارُ ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ اللهِ بْنُ مُوسَى ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَنْ جَابِر ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ ابْنِ أَبُدُ رَضِي اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: الرَّجُلُ أَبْزَى ، عَنْ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: الرَّجُلُ

ابن ایزی سے مروی ہے کہ سیدناعلی ڈٹاٹٹؤنے فرمایا: آ دمی اپنی مبدکی ہوئی چیز (کوواپس لینے) کا زیادہ حق دارہے، جب تک اسے اس کا بدلد نہ دیا جائے۔

€ سنن ابن ماجه: ٢٣٨٧ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ١٨١ ـ مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٤٧٤

المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٢ السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ١٨١

أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبُ مِنْهَا.

[۲۹۷٥] .... ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فَيِلانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فَيِلانَ، نا نُوحِ بْنِ حَرْبِ الْعَسْكَرِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى يَحْيَى، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَبَاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ، قَالَ: ((مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَارْتَجَعَ بِهَا فَهُو أَحَقُ بِهَا مَا لَمْ يُشَبُ مِنْهَا، وَلٰكِنَّهُ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْمِهُ)).

[٢٩٧٦].... حَدَّثَ نَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، نَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللِّهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّدةً بِسُوتِي ذِي الْمَجَازِ وَأَنَا فِي تِبَاعَةٍ لِي هٰكَذَا، قَالَ: أَبِيعُهَا، فَمَرَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَـمْرَاءُ وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لا إِلَـهَ إِلَّا الــلَّـهُ تُــفْلِحُوا))، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ بِ الْحِجَارَةِ وَقَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، قُلْتُ: مَنْ هٰ ذَا؟ فَقَالُوا: هٰذَا غُلامُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قُلْتُ: مَنْ هٰذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ؟ قَالُوا: هٰذَا عَمُّهُ عَبْدُ الْعُزَّى وَهُو آَبُو لَهَبٍ، فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلامُ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ أَقْبَلْنَا فِي رَكْبٍ مِنَ الرَّبَذَةِ وَجَنُوبِ الرَّبَذَةِ حَتَّى نَزَلْنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَنَا ظَعِينَةٌ لَنَا ، قَالَ: فَيَشْنَمَا نَحْنُ قُعُودٌ إِذْ أَتَانَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ فَسَـلَّـمَ فَـرَدُدْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ؟ قُلْنَا: مِنَ الرَّبَذَةِ وَجَنُوبِ الرَّبَذَةِ، قَالَ: وَمَعَنَا جَمَلٌ أَحْمَرُ، قَالَ: تَبِيعُونِي جَمَلَكُمْ هٰذَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: بِكُمْ؟ قُلْنَا: بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: فَسَمَا اسْتَوْضَعْنَا شَيْئًا، وَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ، ثُمُّ أَخَذَ

سیدنا ابن عباس ٹائٹیسے مروی ہے کہ نبی ٹائٹی کا نے فر مایا: جس شخص نے کوئی چیز ہمہ کی ، پھروہ اس کا نقاضا کر ہے تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے، جب تک اسے اس کا بدلہ نہ دیا جائے ، البتہ وہ اس کتے کی مانند ، وگا جواپئی تے کوچاٹ لیتا ہے۔

سیدناطارق بن عبداللہ المحار بی والنظیبان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُلَاثِيًّا كودومر تنبدد يكھا۔ ايك مرتندذ والحاز كے مازار میں، جبکہ میں اپنے سامان کے ساتھ وہاں موجودتھا، جسے میں نے فروخت کرنا تھا۔ آپ عُلِيْدًا وہاں سے گزرے اور آپ نے سرخ چوخہ زیب تن کیا ہوا تھا اور آپ بلند آ واز سے پکار رہے تھے:اےلوگو!لااللہ إلااللہ کہددو،فلاح پاجادگے۔ایک آ دمی پھر لے کر آپ کے چیچے جیچے تھا اور اس نے آپ کے څخول اور ایز هیول کولہولہان کر رکھا تھا اور وہ کہدر ہا تھا: اے لوگو!اس كى بات ندماننا، يدبهت برد اجمونا ٢ ـ مس نے يو چها: بدكون بي اوكول في كها: بيه بنوعبد المطلب كا يجدب مين نے یو چھا: بدکون ہے جواس کے پیچیے بیچیےاسے پھر مارر ہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیاس کا چچا عبدالعزی ابولہب ہے۔ پھر جب اسلام غالب آ گیااور آپ مُلَاثِیْ مدینہ تشریف لائے تو ہم ایک قافلے کی صورت میں ربذہ سے اور ربذہ کے جنوبی علاقوں سے آئے ، یہاں تک کہ ہم نے مدینے کے قریب آ کر یر اؤ کیا اور ہمارے ساتھ ہماری ایک عورت بھی تھی۔ اس دوران كه جم بيتے بوئے تھ؛ اچانك وہال ايك صاحب آئے جنہوں نے دوسفید کیڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے سلام کہا تو ہم نے ان کےسلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے یو چھا: بیقوم کہاں سے آئی ہے؟ ہم نے کہا: ریدہ سے اور ریزہ کے جنوبی علاقوں سے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہارے یاس ایک سرخ اونٹ تھا۔انہوں نے کہا:تم مجھےا ینامہ

بِرَأْسِ الْجَمَلِ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَتَوَارَى عَنَّا، فَتَلاوَمُنَا بَيْنَنَا، وَقُلْنَا: أَعْطَيْتُمْ جَمَلَكُمْ مَنْ لا تَعْرِفُونَهُ، فَقَالَتِ الظَّعِينَةُ: لا تَلاوَمُوا فَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَ رَجُل مَا كَانَ لِيَحْقَرَكُمْ، مَا رَأَيْتُ وَجْهَ رَجُل أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجْهِم، فَلَمَّا كَانَ الْعِشَاءُ أَتَانَا رَجُلٌ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ: وَإِنَّهُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَٰذَا حَتَّى تَشْبَعُوا وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَـوْفُوا، قَالَ: فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا، وَاكْتَلْنَا حَتَّى اسْتَوْ فَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: ((يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، أُمَّكَ وَأَبِاكَ، وَأَخْتَكَ وَأَخَاك، وَأَذْنَاكَ أَدْنَاكَ))، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الـلَّهِ، هٰؤُلاءِ بَنُو تَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا فَلانَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا، فَرَّفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْنَا بَيَاضَ إِبُّ طَيْهِ، فَقَالَ: ((أَلا لآيَجْنِي وَالِدُّ عَلَي وَلَدِهِ)). 9

اونث فروخت كرو مرح جم نے كہا: جى بال، انہول نے يوچها: كتنى قيمت بس؟ بم نے بتلايا كه است است صاع تھجوروں کے عوض انہوں نے ہم سے کھے بھی کم نہیں کرایا، اور کہا: میں نے بیخریدلیا۔ پھران صاحب نے اونٹ کا سر پکڑا (اورچل دیے) یہاں تک کدمدیے میں داخل ہو گئے اور ہماری نظروں ہے او جھل ہو گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کو ملامت کیااور کہا جم نے اینااونٹ ایسے خص کودے دیاہے جے تم جانے تک نہیں ہو۔ تو عورت نے کہا: تم ایک دوسرے کو ملامت مت كرو، يقيباً ميں نے ایسے آ دمی كی صورت ديكھی ہے جو تمہیں حقیر نہیں سمجھ سکتا، میں نے کسی آ دمی کا ایسا چرونہیں و یکھا جو اس شخف سے زیادہ چودھویں کے جاتد کے ساتھ مشابهت رکهتا مو پهر جب رات كا وقت موا تو ويى صاحب ہارے یاس آئے اور انہوں نے کہا: السلام علیم، میں تہاری حانب الله کی طرف ہے بھیجا جانے والا پیغیبر ہوں، یقیناً الله تعالی تهبیں حکم فرما تا ہے کہتم سیر ہوجانے تک کھاؤاور پوراپورا تول کرلو۔راوی کہتے ہیں: ہم نے خوب سیر ہوکر کھایا اور پورا بورا تول كرليا\_ پر جب اگلاون موا اور بم مدينديس داخل ہوئے تو ہم نے ویکھا کہرسول اللہ طَالِّيَّةِ منبر بِر کھڑے ہوكر لوگوں کوخطبہ دے رہے تھے اور فرمارے تھے: دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے اور (عطیہ دیتے ہوئے )ان سے ابتدا کر وجو تمہارے زیر کفالت ہوں: تمہاری والدہ اور والد، تمہاری بہن اور بھائی، پھراس کے قریب تر، اوراس کے قریب تر۔ پھر انساریس سے ایک آ دی کھر اہوااوراس نے کہا: اے اللہ کے رسول!ان بنونقلبدبن مريوع نے دور جالميت ميں فلال مخف كو قتل کیا تھا، الہذا آپ ہمیں ان سے بدلہ لے کرد بجیے۔ تو آپ مَالِيْكُم في اين ماتمون كو بلندكيا، يهال تك كرمين آپكى بغلوں کی سفیدی نظر آگئی ، پھر آپ مظایلاً نے فر مایا: آگاہ رہو! والد کے جرم کی ذِمدواری اس کے بیٹے برعا کونیس ہوسکتی۔

[۲۹۷۷].... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَوَفَةً ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْـجَـوْهَرِيُّ، وَعَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، وَأَبُّو سَعِيدٍ الْأَشَبُّ وَاللَّهُظُ لِعَلِيٌّ ، قَالُوا: نا أَبُو بَدْر شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ، نا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةً، عَنْ سَعْدِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بُن سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْـُخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ)). وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعِيدٍ: فَلا يُأْخُذُ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ أَوْ رَأْسَ مَالِهِ. • [۲۹۷۸] .... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدِ، نَا عَلِيٌّ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ ٱلْحَكَمِ الْبَزَّازِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيّ، نا عَبْدُ السَّلام، عَنْ أَبِي حَالِدٍ، وَالْـحَجَّاجِ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ عَبْدُ السَّلام وَهُوَ عِنْدِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ ، وَلَكِن اقْتَصَرْتُهُ إِلْي أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: ((إِذَا أَسْلَفْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتُو فِيَهُ )) .

[۲۹۷۹] ..... ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيُّ، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا عَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةً ، حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا عَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةً ، حَدَّثَنِى أَبِي مَدَّوَةً بُنُ مَلَيْمَانَ ، نا هِ شَامُ بْنُ عُرُوةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ فَيَا ، فَعَلَى صَاحِبِهِ قَالَ: ((مَنْ أَسْلَفُ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطُ عَلَى صَاحِبِهِ عَنْ أَشْلَفُ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطُ عَلَى صَاحِبِهِ عَنْ أَشْلُ فَيْرً قَضَائِهِ) . •

[۲۹۸۰] .... قُرِءَ عَلْى أَبِى الْقَاسِمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُنِعِ وَأَنَا أَسْمَعُ، مُحَمَّدِ بْنِ مَنِيعِ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، نا مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَذْكُرُهُ بَنُ مُحَمَّدٍ، يَذْكُرُهُ عَنْ عِنْ عِنْ مَنْ مُحَمَّدٍ، يَذْكُرُهُ عَنْ عِنْ عِنْ مِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَذْكُرُهُ عَنْ عِنْ عِنْ عَبْسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ عِينَ عِينَ

ابراہیم بن سعدٌ قرماتے ہیں: ووصرف وہی چیز وصول کرے جس بیں اس نے بیچ سلم کی ہو بااصل مال لے۔

سیدناابوسعید ناتی نظر مایا ۔۔عبدالسلام کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بیدروایت نی نظافی ہے منقول ہے جبکہ میں نے اسے سیدنا ابوسعید نتاتی تک بی مختصر کیا ہے۔۔ فرمایا: جب تم تع سلف کروتو اسے تب تک فروخت ند کرو جب تک کہ پورا حاصل ندکراو۔

سیدنا ابن عمر ن الشخاسے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹیڈا نے فر مایا: جو شخص بھے سلف کرے وہ اپنے ساتھی پر ( یعنی جس کے ساتھ سودا کرر ہا ہو )اس کی طےشدہ قیمت کے علاوہ اور کوئی شرط نہ لگائے۔

سیدنا ابن عباس والشخار وایت کرتے ہیں کہ نبی مظافیا نے جب بنوضیر کو مدینہ سے نکالنے کا تھم فر مایا تو ان میں سے پچھلوگ آپ مظافیا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: یقینا (لوگوں کے ذہے) ہمارے قرض ہیں جو (ہم کو) ادائییں کیے گئے۔ تو آپ مظافیا نے فر مایا: معاف کرد واور جلدی سے نکل جاؤ۔

۳٤٦٨ ابع داود: ۹٤٦٨ سنن ابن ماجه: ۲۲۸۳

٢٥٠/٥ السنن الكبرى للبيهتي: ٥/ ٣٥٠

ع الرقطن (جلددوم) عليه و المحتفى (علددوم) عليه المحتفى المحتفى (عليدووم) عليه المحتفى المحتفى

أُمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ مِنَ الْمَدِينَةِ جَاءَهُ أُنَّاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّ لَنَا دُيُونًا لَمْ تُحَلَّ، فَقَالَ: ((ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا)). •

[٢٩٨١].... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ

[٢٩٨٢] .... حَدَّقَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ وَآخَرُونَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْر، نا عَفِيفُ بْنُ سَالِم، عَن الزُّنْجِيِّ بْن خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَ النَّبِي اللهِ بِإِجْلاءِ بَنِي النَّضِيرِ ، قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ لَنَا دُيُونًا عَلَى النَّاسِ ، قَالَ: ((ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا)).

[٢٩٨٣] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلاءِ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الدُّوْرَقِيُّ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، نَا الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْن يَزيدَ بْن رُكَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْن ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْسِ عَبَّاسِ، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْرِجَ بَنِي النَّضِيرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللُّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تُحَلَّ، قَالَ: ((ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا)). اضْطَرَبَ فِي إِسْنَادِهِ مُسْلِمُ بُنُ خَالِدٍ وَهُوَ سَيَّءُ الْحِفْظِ ضَعِيفٌ، مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ثِقَةً إِلَّا أَنَّهُ سَيَّءُ الْحِفْظِ، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ.

٢٩٨٤].... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ السَّكُونِيُّ ، نا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، نَـا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي، عَنْ عَاصِم

ایک اورسند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے۔

سیدنا ابن عباس طانتها بیان کرتے ہیں کہ جب نبی مُلاثِمًا نے بونضير كوجلاوطن كرنے كا تھم فرمايا تو انہوں نے كہا: اے محمد! لوگول کے ذے ہارے قرض ہیں۔ تو آپ طافا نے فرمایا: معان کردواورجلدی ہےنگل جاؤ۔

سيدنا ابن عباس والشهاييان كرت بين كهجب رسول الله مَاليَّا عِمْ نے بنوفسیر کو نکا لئے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! يقينا آپ نے ہمیں تکالے کا تھم دے دیا ہے جبکہ لوگوں کے ذیعے ہارے قرض ہیں جو (ابھی تک ہمیں) ادا نہیں کیے گئے۔ تو آپ ناتا نے فرمایا: معاف کردواور جلدی

اس کی اساد میں مسلم بن خالد مضطرب ہے، اس کا حافظ بھی کمزور ہےاوروہ ضعیف راوی ہے۔مسلم بن خالد ثقیہ ہے،البتہ اس کا حافظ بھی کمزور ہے اور اس حدیث میں میجی اضطراب کا شكار بوا ہے۔

سیدناعلی والنو بیان کرتے ہیں که رسول الله عالیا کے یاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ اس آ دی کے کس کام کے متعلق نہیں یو چھتے تھے، بس اس کے قرض کے متعلق یو چھتے تے۔لہذااگر کہاجاتا کہ اس کے ذِے قرض ہے تو آپ مُلاہِ

🗨 شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٤٢٧٧

بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا أَيْسَى بِالْجِنَازَةِ لَمْ يَسْتُلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَل السَّرَّجُلِ وَيَسْأَلُ عَنْ دَيْنِهِ ، فَإِنْ قِيلَ: عَلَيْهِ دَيْنٌ كَفَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَّى عَلَيْهِ، فَأَتِي بِجِنَازَةِ فَلَمَّا قَامَ لِيُكَبِّرَ سَأَلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟))، قَـالُـوا: دِينَارَان، فَعَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَقَالَ: ((صَـلُوا عَلٰي صَاحِبِكُمْ))، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ بَرِءَ مِنْهُمَا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَسلًى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ: ((جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَكَّ اللهُ رِهَانَكَ كُمَّا فَكَخُتُ رَهَانَ أَخِيكَ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا وَهُوَ مُرْتَهَنَّ بِدَيْنِهِ، وَمَنْ فَكَّ رِهَانَ مَيَّتٍ فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ))، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ( ( هٰذَا لِعَلِي عَلَيْهِ السَّلامُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟))، فَقَالَ: ((بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً)). •

[۲۹۸٥] .... حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ النَّيَّاتُ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا وَكِيعٌ، وَعُبَيْدُ النَّيِّ الْفَضْلِ النَّيِّ الْفَضْلِ النَّيِّ الْفَضْلِ النَّيِ بِنُ مُوسَى، قَالَا: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ أَبِي النَّيْ بِنُ مُوسَى، قَالَا: نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ أَبِي سَعِيدٍ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْفَحْلِ. وَادَ كُلَيْبٍ، فَالَ: نُهِي عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ. وَادَ عُبِيْدُ اللَّهِ: وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَان. •

اس کا جنازہ پر ھانے ہے رُک جاتے۔اورا گر کہا جاتا کہ اس ر کوئی قرض نہیں ہے، تو آپ مُنافِیم اس کا جنازہ پڑھا دیے۔ ایک بارایک جنازه لایا گیااور جب آب "الله اکبر" کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ مُؤلِیْم نے اپنے اصحاب سے یو چھا: کیا تمہار ہے ساتھی پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا: دورینار قُرض ہے۔ تو رسول الله ظافا اس سے ایک طرف بث گئے اور فرمایا بتم این سائقی کا جنازه پر هاو توعلی التفاف نے کہا:اے الله کے رسول ایدوود بناراواکرنامیرے ذہے ہیں اسان سے برى ب\_تورسول الله طالقي آ كر (مصلى امامت ير) بزه اوراس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھرعلی بن ابی طالب ٹاٹھا سے فرمايا: اےعلی! اللہ تعالیٰ تحقیے بہتر بدلہ عطا فرمائے ، اللہ تعالیٰ روزِ قیامت تیری گروی چیز بھی اس طرح چھوڑ دے جس طرح تونے ایے مسلمان بھائی کی گردی رکھی ہوئی چیز چھڑائی ہے، یقیناً جو بھی میت فوت ہوتی ہے اور اس کے ذیے قرض ہوتا ہے تو وہ این قرض کی وجہ ہے گروی ہی رہتی ہے، اور جو محض كسي ميت كي كروي چيز چيزائے گا؛ الله تعالى روز قيامت اس کی گروی رکھی ہوئی چیز کوچھوڑ دے گا (لیعنی اسے نجات سے مكناركرے كا) لوگوں ميں سے كى نے يو جھا: الداللا ك رسول! كيابي بات على المنظ كساته خاص ع؟ تو آب النظم ن فرمایا: (نبیل بلکه) تمام سلمانوں کے لیے عام ہے۔ ابن انی تعم التحلی سے مروی ہے کہ سیدنا ابوسعید ڈاٹھانے فرمایا: جانورکوجفتی کرانے کی قیت لینے ہے منع کیا گیا ہے۔عبیداللہ نے بداضافہ کیا ہے کہ چکی پینے والے کے تفیر سے بھی منع فرمایا۔ (اس کی صورت پیہوتی تھی کہ دورِ جاہلیت میں لوگ چى يىندوالے سے كوئى چيز پواتے تواسے كہتے كہ مارى اس چریس سے بی ایک قفیر (بدیانے کا نام ہے) این مزدوری

۱۷۳/٦ السنن الكبرى للبيهقى: ٦/ ۱۷۳

 <sup>◘</sup> صحيح البخارى: ٢٢٨٤\_سنن أبى داود: ٣٤٢٩\_جامع الترمذى: ١٢٧٣\_سنن النسائى: ٧/ ٣١٠\_مسند أحمد: ٤٦٠٩\_السنن
 الكبرى للبيهقى: ٥/ ٣٣٩

ركه ليناروالله اعلم)\_

[٢٩٨٦] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِ عَنْ عَنْ مَالِكِ، عَنِ النَّبِي عَنْ عَنْ يَسْوَدً، وَلا النَّبِي عَنْ يَسْوَدً، وَلا الْحَبُّ حَتَّى يَسْوَدً، وَلا الْحَبُّ حَتَّى يَسْوَدً،

[۲۹۸۷] ..... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَلِيٌ بْنُ مُسْلِم ، نا عَلِيٌ بْنُ مُسْلِم ، نا ابْنُ أَبِى زَائِدَة ، حَدَّثِنى مُوسَى بْنُ عُبَيْ لَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: نَهْ ي رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَأَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بالْيَابِسِ كَيْلًا . • الرُّطَبُ بالْيَابِسِ كَيْلًا . • الرُّطَبُ بالْيَابِسِ كَيْلًا . •

[۲۹۸۸] .... ثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ، نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، نا مُوسَى بْنُ عُبَيْ لَدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ.

[٢٩٩٠] .... ثنا ابْنُ صَاعِدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْعَلاءِ، الْحَضْرَمِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْعَلاءِ، وَالْحَسْرِ بِنِ الْعَلاءِ، وَالْحَمَدُ بْنُ الْمَاعِيلَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالُوا: نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالُوا: نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا

سیدناانس بن ما لک ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طائٹ نے فرمایا: انگوروں کوتب تک ند بیچا جائے جب تک کدوہ سیاہ نہ ہوجا کیں اور غلے (لیعنی گندم اور جو وغیرہ) کوتب تک ند بیچا جائے جب تک کدوہ تخت نہ ہوجائے۔

سیدنا ابن عمر بھ شی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹالیڈی نے بیج مزابنہ سے منع فر مایا اور اس سے بھی منع کیا کہ تازہ تھجور کوخشک تھجور کے بدلے ماپ کر فروخت کیا جائے۔

سیدنا ابن عمر ہا شمیریان کرتے ہیں کدرسول الله طالع ہے تازہ کھیور کو خشک کھیور کے بدلے (فروخت کرنے) سے منع فرمایا۔

سالم اپنے والد (سیدنا ابن عمر ٹائٹنا) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: رسول اللہ طائٹنا نے اس سے منع فر مایا کہ تازہ تھجور کوخشک تھجور کے بدلے بیچا جائے۔

• سنن أبى داود: ٣١٧١ - سنن ابن ماجه: ٢٢١٧ - جامع الترمذي: ١٢٢٨ - المستدرك للحاكم: ٢/ ١٩ - مسند أحمد: ١٣٣١٤ ، ١٣٣١٢ - ١٣٣١٢ - محيح ابن حيان: ٤٩٩٣

🗨 صحيح ابن حبان: ١٩٩٩

عَبَّادُ بُسْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ لَوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى نَهْ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَن النُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ. • وَعَن النُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ. •

[ ٢٩ ٩٩] .... ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزَّهْرِيُّ ، نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا عَبَّادُ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثِنِي النِّقَةُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ بَيْعِ الثَّنْيَا حَتَّى يُعْلَمَ .

[۲۹۹۲] .... ثنا أَبُو بَكُر النَّيْسَابُورِيُّ ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، نا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ: حَانَّ ثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى (لَا تَبَايَعُوا الثَّمَر كَتَى يَبْدُو صَلَاحُهُ ، وَلَا تَبَايَعُوا الثَّمَر بالتَّمْر)) . ٥ صَلاحُهُ ، وَلا تَبَايَعُوا الثَّمَر بالتَّمْر)) . ٥

[٢٩٩٣] .... قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَحَدَّثِنَى سَالِمٌ، عَنِ ابْنُ شِهَابِ: وَحَدَّثِنَى سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ نَهْى عَنْ، مِثْلَهُ سَوَاءٌ. • سَوَاءٌ. •

[٢٩٩٤] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْفَضْلِ الْسَكَاتِبُ، نَا عَلِيٌ بْنُ زَيْدِ الْفَرَائِضِيُ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ أَيْدِ الْفَرَائِضِيُ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ أَي نَافِعِ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ يَبْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً. رَسُولُ اللهِ عَنْ يَحْيَى، وَخَالَفَهُ مَا اللهِ مَنْ مَا لِكُ، وَالسَّمَاعِيلُ بْنُ أَمْيَةً، وَالضَّحَالُ بْنُ مَا اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ يَحْيَى، وَخَالَفَهُ مَا اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اور خابرہ سے مرادیٹائی پرکاشت کاری کرنا ہے،اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مالک کاشت کے لیے کسان کوزیٹن دے اور کسان کے لیے کسان کو یہن دے اور کسان کے لیے پیداوار کا پھھ حصد، مثلاً تہائی یا چوتھائی حصد مقرر کردے)۔

سیدنا جابر ڈٹائٹٹا بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طالٹی نے اشٹناء کی تھے ہے منع فر مایا، یہاں تک کہوہ معلوم اور متعین ہو۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طُاٹھ نے فرمایا: تم سچلوں کی تب تک خرید و فروخت نہ کرو جب تک کہ ان کے بیٹنے کی صلاحیت ظاہر نہ ہوجائے اور تم پھل کو تھجور کے بدلے مت پیچو۔ بدلے مت پیچو۔

سیدنا ابن عمر خانشار وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُناتِیْم نے اس مے منع فر مایا۔۔۔ آگے بالکل ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی ہے۔

سیدنا سعد بن ابی وقاص والثینا بیان کرتے ہیں که رسول الله طاقیم نے تازہ مجور کوخٹک مجور کے بدلے اُدھار بیچنے سے منع فرمایا۔

حرب بن شداد نے یکی سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی اور مالک، اساعیل بن اُمیہ، ضحاک بن عثان اور اسامہ بن زید نے اس کے خلاف بیان کیا ہے اور انہوں نے عبداللہ بن بزید سے روایت کیا اور اس میں '' اُدھار'' کا لفظ بیان نہیں کیا۔ان چاروں کا یکی کی روایت کردہ حدیث کے بیان نہیں کیا۔ان چاروں کا یکی کی روایت کردہ حدیث کے

<sup>🕡</sup> مسند أحمد: ١٤٨٧٦ ، ١٥٠٨٢ ، ١٥٠٨١ ـ صحيح ابن حبان: ٤٩٩٢

صحیح مسلم: ۱۵۳۸ - سنن النسائی: ۷/ ۲۲۳ - سنن ابن ماجه: ۲۲۱۵ - مسند أحمد: ۷۰۵۹

<sup>3</sup> مسئد أحمد: ١٥٤١، ٢٣٧٦

عُشْمَانَ، وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، رَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَلَـمْ يَـقُـولُوا فِيهِ: نَسِينَةً. وَاجْتِمَاعُ هُوُّلاً عِ الْأَرْبَعَةِ عَـلَى خِلافِ مَـا رَوَاهُ يَـحْيَـى يَدُلُ عَلَى ضَبْطِهِمْ لِلْحَدِيثِ، وَفِيهِمْ إِمَامٌ حَافِظٌ وَهُوَ مَالِكُ نُنُ أَنَسٍ. ٥

[ ٢٩٩٥] .... ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَّا أَسْمَعُ ، نا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ الْخَرَّازُ مِنْ حِفْظِهِ سَنَةَ سِتُّ وَعِشْرِينَ عَوْنَ الْخَرَّازُ مِنْ حِفْظِهِ سَنَةَ سِتُّ وَعِشْرِينَ وَمِاثَتَيْن ، نا مَالِكُ بنُ أَنْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ نُن يَنِينا عِيْنَ اللهِ نُن يَنْ اللهِ نَن البيضاءِ يَزِيدَ ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشِ سَال سعدا عن البيضاءِ بِالسَّلْتِ فَكْرِهَة ، وَقَالَ سَعْدٌ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَن البيسَ عَن التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ، وَقَالَ فِيهِ: إِنَّهُ إِذَا يَبِسَ نَقَصَ . •

[۲۹۹۲] .... شنا أَبُو رَوْقِ، نا ابْنُ خَلَّادٍ، نا مَعْنُ، نا مَالِكٌ، حِ وَنا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، ح وثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، وَأَبُو مُصْعَب، عَنْ مَالِكِ، وَأَبُو مُصْعَب، عَنْ مَالِكِ، فَالاَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا الْقَعْنَبِيُّ، وَأَبُو مُصْعَب، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ذَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُسْفِلُ سَعْدٌ: أَيُّهُ مَا أَفْصَلُ ؟، قَالَ: الْبَيْضَاءُ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَعْلُ سَعْلَ فَقَالَ: ((أَينْقُصُ كَالِكَ، وَقَالَ اللهِ عَنْ سَعِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ سَعْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

[٢٩٩٧].... ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نا حَنْبَلُ

خلاف اکٹھا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہیں بیر حدیث بالفسط یا دہے اور ان میں ایک امام اور حافظ بھی ہیں اور وہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ ہیں۔

ابوعیاش زید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا سعد دہائیؤ سے
سفیدگندم کوسلت (جوکی ایک قتم) کے بدلے بیچنے کے متعلق
سوال کیا، تو سعد دہائیؤ نے ان سے پوچھا: ان دونوں میں سے
افضل (بہتر) کون می چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا: سفیدگندم ۔ تو
سعد دہائیؤ نے اس سے منع کر دیا اور فر مایا: میں نے رسول اللہ
منائیؤ کے ساس مخص کے متعلق سوال ہوتا سنا جو خشک مجور کوتا زہ
مجور کے بدلے خریدے ۔ تو آپ نائیؤ نے استفسار فر مایا:
کجور کے بدلے خریدے ۔ تو آپ نائیؤ نے استفسار فر مایا:
کے بو بات و کھور خشک ہوتی ہوتی (وزن میں) کم ہو جاتی
ہے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں ۔ تو آپ منائیؤ نے اس سے منع
فر مادیا۔

ابوعیاش بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد ڈٹاٹیڈ کے زمانے میں وو

**<sup>1</sup>** سنن أبي داود: ٣٣٦٠-المستدرك للحاكم: ٢/ ٣٨\_مسند أحمد: ١٥١٥، ١٥٤٤، ١٥٥٢\_ صحيح ابن حبان: ٤٩٩٧ -

ا سنن أبي داود: ٣٣٥٩ سنن ابن ماجه: ٢٢٦٤ جامع الترمذي: ١٢٢٥ سنن النسائي: ٧/ ٢٦٨ سند أحمد: ١٥١٥ صحيح حبان: ٤٩٨٩ المستدرك للحاكم: ٢/ ٣٨

بْنُ إِسْحَاقَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: تَبَايَعَ رَجُلانِ عَلَى عَهْدِ سَعْدِ بِسُلْتِ وَشَعِيدٍ، فَقَالَ السَّعِيدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَسَمُّرٍ وَرُطب، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ عَهْدِ (هَولِ اللهِ عَلَيْ يَسَمُّرٍ وَرُطب، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلْمَ الرَّطِبُ إِذَا يَبِسَمُ ؟))، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُ النَّبِي عَلَيْ اللهِ إِذَا يَبِسَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

[۲۹۹۸] ..... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ، أَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَعْيَى، حَدَّثَنِى عَمِّى، حَدَّثَنِى عَمِّى، حَدَّثَنِى عَمِّى، حَدَّثَنِى مَمْدُ مَمَّدُ بَنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرو بْنَ شُعَيْبًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَسُولَ بَنْ شُعَيْبًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَدِي الْعَلَهُ الْمَوْلُ الْمَعْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَعْتُ الْمُولِ لَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

آ دمیوں نے سلت (جوکی ایک خاص قتم) اور عام جو کا باہم سودا کیا، تو سعد ڈاٹٹو نے فرمایا: رسول اللہ مٹاٹیو کے زمانہ مبارک میں دوآ دمیوں نے خشک اور تازہ مجور کا سودا کیا تھا تو نبی طافیو نے نبی طافیو کیا جب تازہ مجور خشک ہوتی ہے تو (وزن میں) کم ہوجاتی ہے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں۔ تو نبی طافیو نے نبیس ہے۔ فرمایا: پھریہ جا ترنہیں ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمرو دانٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منافی کو ماتے سنا جو بھی شخص کی آ دی سے سودا کرتا ہے تو ان دونوں میں سے ہرایک کو (سوداختم کرنے کا) اختیار حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ دونوں اپنی جگہ سے جدا ہو جا ئیں، سوائے اس صورت کے کہ سود سے میں اختیار طے کرلیا جا ئیں، سوائے اس صورت کے کہ سود سے میں اختیار طے کرلیا گیا ہو، اور کسی آ دمی کے لیے بیطال (یعنی جائز) نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے اس خدشے کی وجہ سے جدا ہو کہ کہیں وہ اسے دا ہی نہیں ہے۔

 وَعَلِى بُن حُرْبٍ، قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنَ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ مَمْرَهِ اللهِ بْنَ عَمْرِ و يَسْأَلُهُ عَنْ مَحْرَمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ، فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، مَحْرَمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ، فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر، فَسَأَلَ اللهِ بْنِ عُمَر، فَسَأَلَ اللهَ عُلْبٌ: فَلَمْ فَسَأَلَ اللهِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَر، فَسَأَلَ اللهِ عُمْر، فَسَأَلَ اللهِ عُمْر، فَسَأَلَ الرّجُلُ: أَفَاقُعُدُ؟ يَعْدِ فَلَا الرّجُلُ: أَفَاقُعُدُ؟ فَقَالَ الرّجُلُ: أَفَاقُعُدُ؟ فَقَالَ الرّجُلُ: أَفَاقُعُدُ؟ فَقَالَ الرّجُعُ إِلَى عَبْدِ اللّهِ فَقَالَ الرّجُعَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و فَأَخْبَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَمْرٍ و فَأَخْبَرَهُ ، ثَمَ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَمْرٍ و فَأَخْبَرَهُ ، ثَمَّ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَمْرٍ و فَأَخْبَرَهُ ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَر، فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ فَعَالَ اللهِ بْنُ عُمْر، فَوَلَ اللهِ بْنُ عُمَر، فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمْر، فَوَالَ ابْنُ عَمْر، فَمَالَهُ فَعَلْ اللهِ بْنُ عُمَر، فَرَجَعَ فَسَأَلَهُ أَلَكُ اللهِ بْنُ عُمْر، فَوَلَ مِثْلَ مَا قَالَ اللهِ بْنُ عَمْر، فَلَا اللهِ بْنُ عُمْر، فَوَرَعُ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عَمْرٍ و فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ اللهِ بْنُ عُمَر، فَوَعَ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عَمْرٍ و فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ ، قَالَ: أَقُولُ مِثْلَ مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ ، قَالَ: أَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عَمْر و فَا أَنْتَ؟ ، قَالَ: أَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ

[٣٠٠١] .... شنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَاشُ، نا أَحْمَدُ بْنُ تَمِيمِ، قَالَ: قُلْتُ لَآبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيّ: شُعَيْبٌ وَالِدُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٌ وَالِدُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٌ مَا اللهِ بْنِ عَمْرِو؟ قَالَ: نَعَمْ، شُعَيْبٍ سَمِعَ مِنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: فَعَمْرُو بْنُ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه يَتَكَلِّمُ النَّاسُ فِيهِ؟ ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيّ، وَإَسْحَاقَ بْنَ وَأَحْمَدُ بُنَ حَنْبُل، وَالْحُمَيْدِيَ، وَإِسْحَاقَ بْنَ وَأَحْمَدُ وَالْحَمَدُ وَالْعَاقَ بْنَ

المستدرك للحاكم: ٢/ ٦٥ المعرفة للبيهقي: ٧/ ٣٦٢

عمرو بن شعیب اینے والد کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی سیدنا عبدالله بن عمرو الانتخاکے پاس آیا اور ان سے اس محرم کے بارے میں سوال کرنے لگا جو بیوی سے ہمبستری کر لے ۔ تو انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر ڈاٹنٹا کی حانب اشارہ کیا اور کہا کدان سے جاکر بیمسئلہ بوچھو۔شعیب کتے ہیں کہاس آ دمی کوان کا پیتائیں تھا، چنانچہ میں اس کے ساتھ سمياء تواس نے ابن عمر دانشا سے سوال كيا تو انہوں نے فرمايا: تمہارا ج باطل ہو گیا ہے۔اس آ دمی نے کہا: کیا میں بیٹھ جاؤر؟ (يعنى كيايس باقى حج نهكرون؟) تؤانهون في فرمايا: (نہیں) بلکہتم لوگوں کے ساتھ نکل جا دَاور جیسے وہ کرتے ہیں تم بھی ویسے ہی کرو، پھراگرآ ئندہ سال تک تم زندہ رہوتو تب جَ كُرِنااور قرياني كرنا \_وه آ دمي واپس سيدناعبدالله بن عمرو والثيَّة کے پاس آیا اور انہیں (ابن عمر طابخہ کا جواب) بتلایا۔ پھر عبدالله دلی نشون نے اس سے کہا: ابتم این عباس والشجائے یاس جاؤاوران ہے یہی مسکلہ پوچھو۔شعیبؓ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ گیا۔اس نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جواسے سیدنا عبداللہ بنعمر دی ٹھٹانے وہا تھا۔ پھر وہ آ دمی واپس عبداللہ بن عمرو ٹھٹھ کے پاس آیا اور انہیں وہ جواب بتلایا جوسیدنا ابن عباس دانشجنند دیا تھا۔ پھراس نے کہا: آپ (اس بارے میں) کیافر ماتے ہیں؟ تو انہوں نے فر مایا: میں بھی وہی کہتا ہوں جوان دونو ںاصحاب نے کہاہے۔ احدین خمیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمه الله . سے یو جھا: عمرو بن شعیب کے والد شعیب ؓ نے سید نا عبداللہ بن عمرو والنوسي ساع كيا بي؟ انهول في فر مايا: جي بال مي نے ان سے پوچھا: کیا لوگ' معمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اینے واواسے روایت کیا'' کے بارے میں کلام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: میں نے علی بن مدی ،

احمد بن عنبل جُمیدی اور اسحاق بن راهو میکود بکھا کہ وہ ان سے

رَاهَـوَيْـهِ يَحْتَجُّونَ بِهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ يَـ قُولُ مَاذَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَكْثَرَ أَوْ نَحْوَ هٰذَا.

[٣٠٠٢] .... ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ وُهَيْبٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَ مُدَانِيُّ، عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ أَنْفَعَ، قَالَتْ: حَجَجْتُ أَنَّا وَأَمُّ مَحَبَّةَ، ح وَنا مُحَمَّدُ بِّنُ مَخْلَدٍ، نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، نَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ، قَالَتُ: خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةً فَلَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَنَا: مَنْ أَنْثَنَّ؟، قُلْنَا: مِنْ أَهْل الْـكُوفَةِ، قَالَتْ: فَكَأَنَّهَا أَعْرَضَتْ عَنَّا، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ مَحَبَّةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؟ انَتْ لِي جَارِيَةٌ وَإِنِّي بِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الْأَنْصَارِيّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهُم إِلَى عَطَائِهِ ، وَإِنَّهُ أَرَادُ بَيْعَهَا فَأَبْتَعْنَهَا مِنْهُ بِسِتِّمِاثَةٍ دِرْهَىمِ نَقْدًا، قَالَتْ: فَأَقْبَلَتْ عَلَيْنَا، فَقَالَتْ: بِشُهَا شَرَيْتِ وَمَا اشْتَرَيْتِ، فَأَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، فَقَالَتْ لَهَا: أَرَأَيْتِ إِنْ لَمْ آخُذْ مِنْهُ إِلَّا رَأْسَ مَالِي؟ قَالَتْ: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ (البقرة: ٢٧٥) . قَالَ الشَّيْخُ: أُمُّ مَحَبَّةَ وَالْعَالِيَةُ مَجْهُولَتَانَ لا يُحْتَجُّ بِهِمَا. •

[٣٠٠٣] .... ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّادِ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَان، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيّ، عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَدَخَلَتْ

ولیل پکڑتے تھے۔ میں نے کہا: جواس بارے میں کلام کرتے یں وہ کیا کہتے ہیں؟ توانہوں نے فرمایا: وہ زیادہ تر ''عمرو بن شعیب ' ہی بیان کرتے تھے، مااس کے مثل ہی۔

عاليه بيان كرتى بين كه مين اورأم محبه مكه كي جانب روانه هو كين اورسیدہ عائشہ و الله کی خدمت میں حاضر ہو کیں، ہم نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے ہم سے پوچھا: تم کون ہو؟ ہم نے کہا: ہم ابل کوفہ سے ہیں۔ تو انہوں نے (بین کر) گویا ہم سے اعراض کیا۔ پھراُم محبہ نے ان سے کہا: اے اُم الموشین! میری ایک لوتڈی تھی جے میں نے زید بن ارقم انصاری واٹھ کوان کی تنخواہ ملنے (کے وعدے) تک آٹھ سودرہم کے عوض بیا تھا، پھرانہوں نے اسے فروخت کرنا جا ہاتو میں نے ان سے چھے نفترسودرہم کے عوض خریدلیا۔ (بدس کر)سیدہ عاکشہ والفا ہماری طرف متوجه ہوئیں اور فر مایا: تیری خرید وفروخت بری ہے اور زید ( جائفًا) کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ انہوں نے رسول الله مالفالم ك ساتھ (كي موئ) ايخ جهادكو باطل كر ديا ہے، سوائے اس صورت کے کہوہ وقوبہ کریں۔ پھراُم محبہ نے ان سے پوچھا: آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں صرف ان سے اصل مال ،ی وصول کرلوں (تو پھرٹھیک ہے)؟ توانہوں نے قرآن کریم کی بِيا يت بِرحى: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَدة ما سَلَفَ ﴾ "جس فحف كياس اس كربك طرف سے نصیحت آئی اور وہ (آئندہ سود کھانے ہے) رُک گیا،توجوہ کھاچکاوہ اس کے لیے (معاف) ہے۔'' الشخ (امام دارقطنی ) فرماتے ہیں کہ أم محبہ اور عاليه دونوں

مجہول راویہ ہیں ،ان دونوں سے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی۔

ابواسحات سبعی اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ سیدہ عا كشر الله المات كالمات عن المات الله عن الله الماري ٹالٹٹا کی اُم ولد (لعنی الیمی لونڈی کہ جس سے ان کی اولا دھی) اورایک اور عورت بھی گئی۔ تو زید بن ارقم جھٹا کی اُم ولدنے

مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ الْأَنْصَارِيّ وَامْرَأَةً أَخْرَى، فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ إِنِّى بِعْتُ غُلامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الْمُوْمِنِينَ إِنِّى بِعْتُ غُلامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِهِ اللهِ عَلَى الْبَتَعْتُهُ بِسِيِّمِائَةِ دِرْهَمِ نَشِيئَةً، وَإِنِّى الْبَتَعْتُهُ بِسِيِّمِائَةِ دِرْهَمِ نَشَانِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[٣٠٠٤] .... ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ صَاعِدِ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ زِيَادِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ بِالْبَصْرَةِ، نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هَسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهَ جَعَلَ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ. • وَالضَّمَانِ. • وَالضَّمَانِ. • وَالصَّمَانِ. • وَالصَّمَانِ. • وَالصَّمَانِ. • وَالصَّمَانِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ المُحْرَاجَ بِالصَّمَانِ. • وَالسَّمِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ

أَ ٣٠٠٥] ..... ثنا أَبُو بِكُو النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ، نا ابْنُ أَبِي فُلَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُلَيْكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُلَيْكِ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ بْنِ وَخُصَةَ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ شُرَكَايِّهِ فَبَاعُوهُ وَرَجُلٌ مِنَ الشُّركَاءِ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبِي أَنْ يُجِيزَ وَرَجُلٌ مِنَ الشُّركَاءِ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبِي هَشَامٍ بْنِ بَيْعَسَهُ، فَسَاخَتَصَمُوا فِي ذَالِكَ إِلَى هِشَامٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَقَضَى أَنْ يُردَّ البَيْعُ وَيَتَبَايَعُوهُ الْيُومُ الْيُومُ وَيُؤْخَدُ مِنْهُ الْخَرَاجُ ، وَوجِدَ الْخَرَاجُ فِيمَا مَضَى وَيُوجِدَ الْخَرَاجُ فِيمَا مَضَى مِنَ السَّنَيْنِ وَلَّذَو الْيَعْ وَيَتَبَايَعُوهُ الْيُومُ اللَّهِ عَنْ السَّنَيْنِ وَلَكُومُ اللَّهِ عَلَى مَنْ النَّابِيرِ فَذَكُورُتُ لَهُ لَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفُكِرَاجُ اللَّهُ عَلَى الْفُكِرَاجُ اللَّهُ الْفُكِرَاجُ اللَّهُ الْفَكُولُ مَنْ اللَّهِ عَلَى الْفَكَامَانِ وَتَرَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفُكِرَاجُ اللَّهُ الْفَكُولُ اللَّهِ الْفَكَامَانِ وَتَرَكَ اللَّهُ الْمَالِ وَتَرَكَ اللَّهُ الْمَالِ وَتَرَكَ اللَّهُ الْمَالِ وَتَرَكَ اللَّهُ الْفَلَامَيْنِ وَتَرَكَ اللَّهُ الْمَالِ وَتَرَكَ اللَّهُ الْمُعَلَى وَتَرَكَ الْمُ الْمَدِي وَتَرَكَ الْمُحَدَّدُهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِكَ فَرَدَّ الْمُعَلَى الْمُعْلَى وَالْمَتَهُ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلَى وَلَوْلُ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُولِ وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُولُولُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْ

کہا: اے اُم المونین! میں نے زید بن ارقم خالفہ کو ایک غلام آخم سودرہم کے عوض اُدھار پیچا اور (پھر) میں نے اسے چھے سو درہم کے عوض نفتہ خرید لیا۔سیدہ عائشہ خالفہ نے اس سے فر مایا: تو نے جوخر یدا اور پیچا وہ براہے، یقیناً ان کا (یعنی زید بن ارقم خالفہ کا) رسول اللہ خالفہ کے ساتھ جہاد باطل ہو گیا، سوائے اس صورت کے کہ وہ تو بکریں۔

سيده عائشة را الله على الله على الله على أله من الله على أله من المرتى الله على الله على الله على الله على الم كاحق . راس كوبناية : مناس من جو -

خلد بن نفاف بن ایماء بن زخصه الغفاری روایت کرتے ہیں کہ ایک غلام کے متعدد صے دار تقوق انہوں نے اسے فروخت کر ویا جبکہ ایک حصے دار بہ وقتِ فروخت کرنے کی اجازت جب وہ آیا تو اس نے اس غلام کوفروخت کرنے کی اجازت دیے ہیں آگار کر ویا تو وہ اپنا جھڑا لے کر ہشام بن اساعیل کے پاس آگئے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سوداختم کیا جائے وہ اپنا جھڑا وخت کریں، اوراس سے خراج وصول کیا جائے۔ چنا نچ گزشتہ دوسالوں کا خراج ایک خراج وصول کیا جائے۔ چنا نچ گزشتہ دوسالوں کا خراج ایک بر درہم بن گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھراس ایک غلام کر بدلے میں دوغلاموں کوفروخت کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں عروہ بن زبیر کے پاس آیا اوران سے اس بات کا کہ کہر میں عروہ بن زبیر کے پاس آیا اوران سے اس بات کا کہ درسول اللہ من ایک نے بیان آیا اوران سے اس بات کا کہ درسول اللہ من ایک نے بیان کہا تھا کہ آمد نی کا حق دار کیا کہ درسول اللہ من ایک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آمد نی کا حق دار آبیں بی حدیث منائی تو انہوں نے دوغلاموں کا سودا آ

• مسند أبي داود الطيالسي: ١٤٦٤ - جامع الترمذي: ١٢٨٥ - صحيح ابن حبان: ٩٣٧ - المستدرك للحاكم: ٢/ ١٤ - مسند أحمد: ٢ ٢٤٢ - صحيح ابن حبان: ٤٩٢٧ - صحيح ابن حبان: ٤٩٢٧ - صحيح ابن حبان - ٢٤٢٤ المستدرك المستدر

واپس كرد يااور خراج كوچھوڑ ديا۔

سیدنا عبدالله بن عمر التشنف فرمایا: اگرسودانسی سالم اور زنده پر مواقعا تو ده فریدار کے مال سے ہوگا۔

طلحہ بن پزید بن رُکانہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدناعمر بن خطاب ڈاٹٹؤ سے تجارت کی صورتوں کے بارے میں گفتگو کی تو انہوں نے فر مایا: میں تمہارے لیے کوئی تھم اس سے زیادہ فراخی والانہیں پاتا جورسول اللہ نظافی نے حبان بن منقذ کے لیے جاری فر مایا تھا۔ انہیں ضعف بصارت کا عارضہ لاحق تھا تو رسول اللہ نظافی نے ان کے لیے تین دِن کا وقت مقرر فر مایا کہ اگروہ راضی ہیں تو (سودا) قبول کرلیں اور اگروہ ناخوش ہیں تو

سیدناابن عمر والشیان کرتے ہیں کہ حبان بن منقذ ضعیف آدمی تھے اور ان کے سر میں ایک چوٹ کی تھی جس وجہ سے وہ بریرات تھے۔ تو رسول الله مُلَّالِیُّا نے ان کوخریداری میں تین دن کا اختیار دے دیا۔ ان کی زبان میں لکنت تھی ، تو رسول الله مُلَّالِیُّا نے انہیں فر مایا: سودا کرتے وقت کہد یا کرو: لا خلابة (دھو کہ نہ ہو)۔ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنتا: لا خذابة ، لا خذابة ،

سیدنا انس ٹائٹ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹا کے خاس زمانے میں ایک شخص تھا جو تجارت کیا کرتا تھا اور اس کی عقل کچھ کمر ورتھی۔ اس کے گھر والے نبی ٹائٹا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! فلال پر (تجارت کرنے کی) پابندی لگا و بجیے، کیونکہ وہ خرید وفر وخت کرتا ہے، حالانکہ وہ معاملہ کرنے میں کمزور ہے۔ تو آپ ٹائٹا نے اس کو بلایا ور

[٣٠٠٦] .... ثنسا عَبْدُ السَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُسَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا أَدْرَكَتُهُ الصَّفْقَةُ حَيَّا مُجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ.

[٣٠،٧]..... ثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ زَنْجُويْدِ، نا أَسَدُ بْنُ مُوسٰى، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، نا حَبَّانُ بْنُ وَاسِعِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْبُيُوعِ، قَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَهُ لِحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذِ، إِنَّهُ كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ، فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْقِذِ، إِنَّهُ كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ، فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُنْقِذِهُ وَلَائَةِ أَيَّامٍ إِنْ رَضِي أَخَذَ وَإِنْ سَخَطَ تَرَكَ.

[٣٠٠٨] ..... ثنا يَحْيَى بْنُ صَاعِدِ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بِنُ الْعَلَاءِ، نَا سُفْيَانُ، حَدَّثِنِى ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُسَمَر، قَالَ: كَانَ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذِ رَجُلاً ضَعِيفًا، وَكَانَ قَدْ سُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً فَحَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَهُ الْخِيارَ فِيمَا يَشْتَرِى فَحَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ فَلَىٰ لَهُ الْخِيارَ فِيمَا يَشْتَرِى لَلْكُونَا، وَكَانَ قَدْ تُلَقُلُ لِسَانُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ فَلَىٰ اللهِ فَلْمَالُهُ اللهِ فَلَىٰ اللهِ فَلْ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٣٠٠٩] .... ثنا عَبْدُ اللّه بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْعَزِيزِ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْس، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ يَعْنِى فِي عَقْلِهِ ضَعْفٌ، فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَلَان فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي فَقَالُوا: يَا نَبِى اللهِ احْجُرُ عَلَى فَلَان فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي

المستدرك للحاكم: ٢/ ٢٧ \_السنن المأثورة للشافعي: ٢٦٦

عُ قُدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: إِنِّى لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: إِنِّى لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: ((إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: ((إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعَ فَقُلْ: هَا وَهَا وَلا خِلابَةَ)). •

[٣٠١٠] .... ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَثْرَمُ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكِ أَحْمَدُ الْمُ يَحْيَى بْنِ مَالِكِ السُّوسِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، بِهِذَا السُّوسِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، بِهِذَا الْبِاسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: وَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[١/٣٠١١] ..... ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْوِ السَّقَاقُ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى، بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنَ عَنْ مُصَحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرَ حَدَّنَهُ: أَنَّ رَجُلا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بِلِسَانِهِ لُوثَةً عُمَرَ حَدَّنَهُ: أَنَّ رَجُلا مِنَ الْأَنْصَادِ كَانَ بِلِسَانِهِ لُوثَةً وَكَانَ لا يَزَالُ يُعْبَنُ فِي الْبُيُوعِ، فَأَتَى رَسُولَ وَكَانَ لا يَزَالُ يُعْبَنُ فَقَالَ: ((إِذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةً)) مَرَّتَيْن. ﴿

آ (۲/۳۰۱۱] .... قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: هُوَ جَدِّى مُنْقِدُ بْنُ عَمْرِو، وَكَانَ رَجُلا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ وَنَازَعَتْهُ عَقْلَهُ، وَكَانَ لا يَدَعُ التِّجَارَةَ وَلا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ فَيَ فَذَكَرَ لَهُ ذَالِكَ، فَقَالَ: ((إِذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلاَبَةً، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِ سِلْعَةٍ تَبْتَاعُهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ

اسے منع کر دیا۔ تو اس نے کہا: میں تجارت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو آپ نظافی نے فرمایا: اگرتم تجارت کونہیں چھوڑ سکتے تو (سودا بیچے وقت) کہا کرو: لاؤ (نقد پیسے دو) اور (بیسودا) لے لو، اورکوئی دھو کہ فریب نہ ہو۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے ہی مثل ہے، البتہ راوی نے اس میں بدییان کیا کہ رسول اللہ مُلَّا ﷺ نے فرمایا: اگرتم تجارت کونہیں چھوڑ سکتے تو (سودا بیچے وقت) کہا کرو: لاؤ (نفتہ چیے دو) اور (بیسودا) لے لو، اور کوئی دھوکہ فریب نہ ہو۔

عبدالوہائِ فرماتے ہیں کہ آپ مالٹیا کی مراد بیتی کہ لوگ اس سے دعو کہ بازی ندکریں۔

سیدنا عبدالله بن عمر بیاشهابیان کرتے بیں کدایک انصاری مخض کی زبان میں بندش کی کیفیت تھی اور تجارت میں ہمیشہ اس سے دھوکہ ہوجا تا تھا، چنا نچہ وہ رسول الله طالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس معالمے کا تذکرہ کیا تو آپ طالیٰ کے فرمایا: جب تو سودا کرے تو دومر تبہ کہد دیا کرو کہ کوئی دھوکہ فریب نہ ہو۔

محمہ بن یجیٰ بن حبان بیان کرتے ہیں کہ میرے دادام تقذین عمر و ٹٹاٹٹؤ کے سر میں بہت خت چوٹ لگ گئ تھی، جس نے ان کی زبان کو بھی کاٹ ویا اور ان کی عقل بھی تھینچ کی، وہ تجارت نہیں چھوڑ تے تھے جبکہ ان سے ہمیشہ دھوکہ ہوجا تا تھا۔ چنا نچہ وہ (ایک روز) رسول اللہ مُٹاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ مُٹاٹیٹی نے فرمایا: جبتم سودا کروتو کہدیا کروکہ کوئی دھوکہ فریب نہ کیا جائے،

 <sup>•</sup> ۱۳۲۷ مسنن أبي داود: ۱ • ۳۵ سنن ابن ماجه: ۲۳۵۶ جامع الترمذي: • ۱۲۵۰ سنن النسائي: ۷/ ۲۵۲ مسند أحمد: ۱۳۲۷٦ صحيح
 ابن حبان: ٤٩ • ٥ • ٥ • ٥ • ٥

عسند أحمد: ٦١٣٤

446

فَـــأَمْسِكْ، وَإِنْ سَـخِطْتَ فَــارْدُدْهَــا عَـلي صَاحِبِهَا)). وَقَدْ كَانَ عَمَّرَ عُمْرًا طُويًلا عَاشَ

ثَلاثِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ ، وَكَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ فَشَا النَّاسُ وَكَثُرُوا يَتَبَايَعُ الْبَيْعَ فِي السُّوقِ وَيَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَقَدْ غُبِّنَ غُبُّنَّا قَبِيحًا، فَيَـلُومُونَهُ وَيَقُولُونَ: لِمَ تَبْتَاعُ؟ فَيَقُولُ: أَنَّا بَ الْخِيَارِ إِنْ رَضِيتُ أَخَذْتُ وَإِنْ سَخِطْتُ رَدَدْتُ، قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَعَلَنِي بِالْخِيَارِ ثَلاثًا، فَيَرُدُّ السِّلْعَةَ عَلَى صَاحِبِهَا مِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَيَقُولُ: وَاللُّهِ لا أَقْبَلُهَا ، قَدْ أَخَذْتَ سِلْعَتِي وَأَعْطَيْتَنِي دَرَاهِمَ، قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَعَلَنِي بِالْحِيَارِ ثَلاثًا، فَكَانَ يَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَيَقُولُ لِلتَّاجِرِ: وَيْحَكَ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـدْ كَانَ جَعَلَهُ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا. قَالَ: وَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن حَبَّانَ ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ جَعَلَ الْـعُهْدَةَ ثَلاثًا إِلَّا لِذَالِكَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِي مُنْقِذِ بْن عَمْرُو . •

٢٠١٢٦ .... ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدُ بُنِ الصَّلْتِ الْأَطْرُوشٌ مِنْ أَصْلِهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّاسِبِيُّ، نَا أَبُو مَيْسَرَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَيْسَرَةَ، نَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرُوكَ، نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ

پھرتم جوبھی سامان خرید و گے تو تین دِن تک تمہیں اختیار حاصل رے گا کہا گرتم راضی ہوتو سودار کھالولیکن اگرتم ناخوش ہوتوا ہے اس کے مالک کووایس کر دو۔انہوں نے بہت لمی عمریائی اور ایک سوتمیں برس تک زندہ رہے۔سیدنا عثان بن عفان واثنا کے زمانہ خلافت میں جب لوگ چیل گئے اور کثرت میں ہو گئے تو بیہ بازار میں خرید وفر وخت کرتے تھے اور جب اپنے گھر واپس جاتے تو بہت بڑے دھوکے کا شکار ہوکر جاتے تھے، تو گھروالے انہیں ملامت کرتے اور کہتے: آ ب تجارت کرتے بی کیوں ہیں؟ تووہ جواب دیتے کہ مجھے اختیار حاصل ہے کہ ا گریس راضی ہوں تو ( سودا ) قبول کرلوں اورا گرنا خوش ہوں تو واپس کردوں،رسول الله مُاللَّا في حِصِ تين دِن تک اختيار دِيا تھا۔ چنانچہ وہ سامان کوکل اور پرسوں تک اس کے مالک کو واپس كر دية تھے،ليكن وہ كہتا: الله كي قتم! ميں تو اسے قبول نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے مجھ سے سامان لیا ہے اور مجھے درہم د بے ہیں ۔ تو وہ ( یعنی میر بے دادامنقذ جائش کہتے کہ رسول الله عَلَيْمُ ن مجھے تین دِن تک اختیار دیا ہے۔ پھر رسول الله مَا يُغِيَّمُ كِصِحابِهِ مِين سِيكُو كَي شخص كَرْرِتا تووه تا جَرِي كِهَا: تَجْمِيرٍ افسوس ہے! یہ سچ کہدرہے ہیں، یقیناً رسول الله مُلَّاثِيمُ انہیں تین دِن کا اختیار دِیاہے۔

راوی کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن اسحاق نے بیان کیا (انہوں نے کہا کہ) ہم سے محدین کی بن حبان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق سیدنا ابن زبیر ڈاٹھ نے رسول الله مَا يُنْفِظُ كِمنقذ بن عمرو وَثَاثَةُ كِ معالم مِينِ اس حَم كَي وجِه ہے تین دِن کا وقت مقرر کیا۔

سیدنا ابن عمر ٹائشاہ ہے مروی ہے کہ نبی مُلَّقَیٰ نے فر مایا: (سودا والبس كرنے كا) اختيار تين دِن تك ہوتا ہے۔

عُمَرَ، عَنِ النّبِي عَلَىٰ قَالَ: ((الْخِيَارُ ثَلاثَهُ أَيَّامٍ)).
[٣٠١٣].... ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ، أَنا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي فَرَّةَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِع، عَنْ فَرَّةَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِه، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لَمَّا اسْتُخْلِفُ: أَيُهَا أَبِيهِ، عَنْ جَدِه، قَالَ: قَالَ عُمرُ لَمَّا اسْتُخْلِفُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَظَرْتُ فَلَمْ أَجِدْ لَكُمْ فِي بُيُوعِكُمْ شَيْتًا النَّاسُ إِنِّي نَظَرْتُ فَلَمْ أَجِدْ لَكُمْ فِي بُيُوعِكُمْ شَيْتًا أَمْثَلَ مِنَ النَّهِ عَنْ الرَّقِيقِ. أَنَّا اللهِ عَلَى الرَّقِيقِ.

[٣٠١٤] .... ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَزَارِيْ، نا مُحَمَّدُ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَمْدَانُ، نا الْفَزَارِيْ، نا مُحَمَّد بْنُ الْمُغِيرَةِ حَمْدَانُ، نا الْفَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، نا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بْنِ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بْنِ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بْنِ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيَّةَ: ((مَكَّةُ حَرَامٌ، وَحَرَامٌ أَجُرُ بُيُوتِهَا)). • وحَرَامٌ أَجُرُ بُيُوتِهَا)). •

و (٣٠١٥) .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
يُوسُفَ الْمَسْرُودِيُّ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ
جَدِّى، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، نا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، كَذَا قَالَ: عَنْ أَبِي نَجِيح،
عَنِ ابْنِ عَمْرُو، عَنِ النَّبِي عَنَى أَلَّهُ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ
عَنِ ابْنِ عَمْرُو، عَنِ النَّبِي عَنَى أَلَّهُ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ
حَرَّمَ مَكَّةَ، فَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا، وَأَكُلُ ثَمَنِهَا))،
عَنِ ابْنِ عَمْرُو، عَنِ النَّبِي عَنَى أَلْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي يَزِيدَ، وَإِنَّمَا هُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

بَنْ إِلَى إِنَّهُ الْمُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ناسَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، ناعِيسَى بْنُ يُونُسَ، ناعُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنِي أَبُو نَجِيح، عَنْ عَبْدِ اللهِ

حبان بن واسع اپنے والد سے اور وہ اپنے داوا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: جب سید ناعم رڈائٹ کوخلیفہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: الے لوگوا میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تجارتوں میں جھے ایسی کوئی چرنہیں نظر آئی جو تین دِن کی اس مدت اختیار کے ساتھ زیادہ مما ثلت رکھتی ہو جے رسول اللہ مائٹ نے حبان بن منقذ شائٹ کے لیے مقرر فر مایا تھا۔ اور بیغلام کے بارے میں تھا۔

سیدنا عبدالله بن عمره و الله بیان کرتے میں که رسول الله تالیم افراد می خرید و فروخت حرام نے اور این کا کراید اور اس کے طروب کا کراید لینا حرام ہے۔

سیدنا این عمرو و وانتخاسے مردی ہے کہ نبی خانتخا نے فرمایا: یقینا اللہ تعالیٰ نے مکہ کوحرم قرار دیا ہے، چنا خچاس کی جائیداد کی خرید وفروخت اوراس (کے ذریعے حاصل ہونے والی) قیمت کھانا حرام ہے۔ اور آپ خانتا نے فرمایا: جس مختص نے مکہ کے گھروں کو کرائے پر دے کر کچھ (مال کماکر) کھایا تو یقینا وہ (جہنم کی) آگوی کھاتا ہے۔

امام الوحنيفه رحمه الله في است مرفوع روايت كيا ب اورانبيل السيخ بيان يس عبد الله بن الى زياد نام ذكر كرن ميس وهم موا مي ، جبكه وه تو ابن الى زياد القداح بيس، اور اس روايت كا موقوف مونا محج بات ب

ابد جی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص واللہ اللہ عن عمرو بن عاص واللہ اللہ عن عروبان عاص واللہ ا نے فرمایا: یقیناً جو شخص مکہ کے گھروں کا کرابید کھا تا ہے وہ اپنے بین میں (جہنم کی) آگ ہی تھونت ہے۔

۵ سلف برقم: ۲۷۸۷

المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٣

448

بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الَّذِى يَأْكُلُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا.

[٣٠١٧] ..... ثنا ابْنُ مُبَشِّرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَيادٍ ، سَمِعَ أَبَ نَجِيحٍ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ وَ: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَجُورَ بُيُوتٍ مَكَّةً ، مِثْلَهُ .

سن أمُحَمَّدِ بنن يَحْيَى بن سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنن يَحْيَى بن سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بنُ نُمَيْرٍ، نا إِبْرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ نَمَيْرٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَيْدِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بَابَاهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ اللهِ بنَ اللهِ بنَ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَكَةَ مَنَاخُ لا تُبَاعُ مِنَاءُ عَلَى اللهِ عَلَى: ((مَكَةَ مَنَاخُ لا تَبَاعُ مِنَاءُ مَنَاءُ عَلَى اللهِ عَنْ عُمَرَ بن سَعِيدِ بن اللهُ عَنْ عُمَرَ بن سَعِيدِ بن اللهِ عَنْ عُمَرَ بن سَعِيدِ بن اللهُ عَنْ عُمَرَ بن اللهِ عَنْ عَنْ عُمَرَ بن سَعِيدِ بن اللهُ عَنْ عُمَرَ بن سَعِيدِ بن اللهُ عَنْ عُمَرَ بن اللهُ عَنْ عَمْرَ بن اللهُ عَنْ عُمَرَ بن اللهُ عَنْ عُمَرَ بن اللهُ عَنْ عَمْرَ بن اللهُ عَنْ عَلَى وَمَن اللهُ عَنْ عَمْرَ الْمَا تُعْلَى وَمَنِ السَتَعْنَى وَمَنِ السَعْنَى وَمَنِ السَعْنَى وَمَنِ السَعْنَى وَمَنِ السَعْنَى وَمَنِ السَعْنَى وَمَنِ السَعْنَى وَمَن السَعْنَى وَمَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

[٣٠٢٠] ..... ثنا أَخُو زُبَيْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْآدَمَى، نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةً بْنَ نَضْلَةً، مِثْلَهُ وَزَادَ: وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

[٣٠٢١] .... ثنا مُ حَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ

ابونجی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو وہالٹوئنے فرمایا: یقینا جولوگ مکہ کے گھروں کی اُجرت کھاتے ہیں۔۔۔ آگے اسی (گزشتہ روایت) کے ہی مثل ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر و داللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹالٹیکا نے فرمایا: مکہ اقامت گاہ ہے، اس کی جائیدا دفر وخت نہیں ہو سکتی اور اس کے گھروں کا کرارنہیں لیا جاسکتا۔ اساعیل بن ابراجیم بن مہا جرضعیف راوی ہے اور اس کے علاوہ کسی نے اس حدیث کوروایت نہیں کیا۔

علقمہ بن نصلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیّا کی وفات ہوئ (اور پھر) سید نا ابو بکر والٹی اور سیدنا عمر والٹی بھی وفات پا گئے (اور ان سب کے زیانے میں میصورت تھی کہ) مکہ کے مکانات وقف کہلاتے تھے، جس کو ضرورت ہوتی وہ ان میں رہائش رکھ لیتا اور جس کو ضرورت نہ ہوتی وہ (کسی اور کو) رہائش فراہم کردیتا۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ اسی (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مروی ہے اور اس میں سیدنا عثان دالش کے نام کا اضافہ کیا ہے۔

علقمہ بن نصلہ الکنائی بیان کرتے ہیں کہ عبدرسالت میں اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر اللی کے ادوار خلافت میں مکہ کے

۵۳/۲ المستدرك للحاكم: ۲/۳٥

سنن ابن ماجه: ۳۱۰۷ المعجم الكبير للطبراني: ۱۸/۷

عُـمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ نَضْلَةَ الْمِكَنَانِيّ، قَالَ: كَانَتْ تُدْعَى بُيُوتُ مَكَّة عَلَى عَهْدِ الْمِكَنَانِيّ، قَالَ: كَانَتْ تُدْعَى بُيُوتُ مَكَّة عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا السَّوائِبُ لا تُبَاعُ، وَمَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنَى السَّوَائِبُ لا تُبَاعُ، وَمَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسُكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسُكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسُكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

[٣٠٢٢] ..... ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَلِّسِ، نا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نا أَسْبَاطُ بُرِنُ نَصْرِ، قَالَ زَعَمَ السُّدِيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمْ فَتْح مَتَّه أَمَنَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمْ فَتْح مَتَّه أَمَنَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَلِيهِ مَقَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ مُتَعلِقِينَ بِأَسْتَارِ (اقْتُلُوهُمْ مُتَعلِقِينَ بِأَسْتَارِ الْتَكُعْبَةِ، عِحْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ خَطَلٍ، وَمَقِيسُ بْنُ ضَبَابَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ خَطلٍ، وَمَقِيسُ بْنُ ضَبَابَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي شَعْدٍ بْنِ أَبِي شَعْدٍ بْنِ أَبِي شَعْدٍ بْنِ أَبِي شَعْدٍ بْنِ

رِي رَبِّ مِنْ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، نا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ، نا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ حَالِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَعْشَرَ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَشْرُفَنَ الطّرِيقَ كَانُوا عَلَى مِيعَادٍ، ثُمَّ قَالَ: ((اسْلُكُوا هٰذَا الطّرِيقَ كَانُوا عَلَى مِيعَادٍ، ثُمَّ قَالَ: ((اسْلُكُوا هٰذَا الطّرِيقَ وَلَا يَشْرُفَنَ الكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنْمُتَمُوهُ))، يَقُولُ: فَطَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَطَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَالْاَنْصَارُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَقَالَتِ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَلِي الصَّفَا وَاللهِ مَنْ الْبَابِ الَّذِي يَلِي الصَّفَا وَمُنْ فَالَتِ مِنْ الْبَابِ الَّذِي يَلِي الصَّفَا وَمُنْ مَنْ النَّالِ اللهُ مُنْ الْمَالُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَالْأَنْصَارُ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَقَالَتِ فَخَطَبَ النَّافُ وَالْمَادُ اللهِ اللهُ اللهِ الْمَالِ الْمُعْلَى الْمَالُ الرَّالُولُ الْمَالِ الْمَالُ اللهُ اللهِ الْمَالِولُ اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمَالُ اللهُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللهُ الْمِلْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَا

گھروں کو وقف املاک کہا جاتا تھا، جس کوضر ورت ہوتی وہ ان میں رہائش رکھ لیتا اور جس کوضر ورت نہ ہوتی وہ ( کسی اور کو ) رہائش فراہم کردیتا۔

سیدنا سعد رفاتی بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز رسول الله خلافی نے (تمام) لوگوں کوابان دے دی اسوائے چار آدمیوں اور دوعورتوں کے، اور آپ خلافی نے نے رایا کہ انہیں تم قتل کر دو، خواہ آبہیں کیسے کے پردوں سے چیٹے ہوئے ہی دیکھو (وہ چار آدی سے تھے: ) عکرمہ بن ابی جہل ،عبدالله بن نطل ، مقیس بن ضبابداور عبدالله بن سعد بن ابی سرح ۔ (اور دوعورتوں کا نام قریبہ اور فرتی تھا، بید دونوں ابن خطل یا مقیس بن صبابہ کی قریبہ اور فرتی تھا، بید دونوں ابن خطل یا مقیس بن صبابہ کی لونڈیاں تھیں اور رسول الله منافی کے جوکھا کرتی تھیں )۔

عبدالله بن رباح سيدناابو ہريرہ دُالنَّنَ سے روايت كرتے ہيں كہ اسول الله طَلَيْنَا جس وقت فَح كمه كے ليے روانہ ہوئة آپ طَلَيْنَا نَ ابو ہریرہ دُالنَّنَا سے فر مایا: انصار كو آ واز دو۔ تو انہوں نے كہا: اے انصار كى جماعت! رسول الله طَلَيْنَا كى بات سنو۔ چنا نچہ وہ سب يوں (تيزى سے) جمع ہوگئے كہ جسے انہيں پہلے ہنا تي کا وقت دِيا گيا تھا۔ پھر آپ طَلَيْنَا نے فر مایا: اے انصار كى جماعت! تم يہ راستہ لواور جو بھی تمہارے سامنے سر انصار كى جماعت! تم يہ راستہ لواور جو بھی تمہارے سامنے سر افسار كى جماعت! تم يہ راستہ لواور جو بھی تمہارے سامنے سر افسان كى كوشش كرے ( ليمنى مقابلے ميں آ كر لڑے ) تو اسے سُل دو ( يعنى ) اسے قبل كر دو۔ پھر رسول الله طَالَيْنَا روانہ ہوكے اور الله تعالى نے مسلمانوں كوفتے سے نوازا۔ تو رسول الله طَالَيْنَا نے اللہ كا طواف كيا اور دو ركعت نماز اوا كی۔ پھر مقابر پہر ہے کہ روازے سے نكلے جوصفا كی جانب تھا۔ آپ نے صفا پر پہر ہے كہ كر لوگوں كو خطبہ دِيا، اور انصار اس كے بينج كھڑے مفارے صفا پر پہر ہے كر كر لوگوں كو خطبہ دِيا، اور انصار اس كے بينج كھڑے

■ سنن أبى داود: ٢٦٨٣ ـ سنن النسائي: ٧/ ١٠٥ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٩/ ٢١٢ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ١٥٠٦ ـ

يِقُوْمِهِ وَالرَّغْبَةُ فِي قَرْيَتِهِ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى الْوَحْىَ بِمَا قَالَتِ الْأَنْصَارِ بِمَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ، فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ تَقُولُونَ: فَقَدْ أَذَرَكَتْهُ رَأْفَةٌ بِقَوْمِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، قَوْلَهُ فَالَ: فَمَنْ أَنَا إِذًا، كَلَّا وَاللهِ إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ حَقًا، فَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ))، حَقَالُ: (قَالُ مَا قُلْنَا ذَالِكَ إِلَّا مَخَافَةَ أَنْ تَعَالُونَا وَاللهِ مَا مُنْنَا ذَالِكَ إِلَا مَخَافَةَ أَنْ تُعَالُمُ وَعَنْدَ تَقَالُ وَاللهِ مَا مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قَدْ بَلَ رَسُولِهِ))، قَالَ: ((أَنْتُمْ صَادِقُونَ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ))، قَالَ: فَوَاللهِ مَا مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ قَدْ بَلَ نَعْرَهُ بِالدُّمُوعِ. •

آحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا مُوسَى بْنُ حَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة، عَنْ ثَابِت، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاح، قَالَ: فَكَانَ السَّرَجُلُ مِنَّا يَصْنَعُ الطَّعَامَ يَدْعُو أَصْحَابَهُ هٰذَا يَوْمًا وَهُدَا يَوْمًا وَلَا يَوْمًا كَانَ يَوْمِى قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَالْنَ فَكَانَ وَهُدَا يَوْمًا وَلَانَ عَنَ النَّبِي عَلَى حَتْمى يُدْرَكَ طَعَامُنَا، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِى قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَالَ: فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي عَلَى إَحْدَى الْمُجَبِّبَيْنِ، وَجَعَلَ الزَّبَيْرَ عَلَى السَّاقَةِ فِى بَدْرَكَ طَعَامُنَا، قَالَ: مَعْلَى الْوَادِى، وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى السَّاقَةِ فِى بَطْنِ الْوَادِى، قَالَ: (أَيَا أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى السَّاقَةِ فِى السَّاقَةِ فِى السَّاقَةِ فِى السَّاقَةِ فِى السَّاقَةِ فِى اللَّهُ وَلَى الْوَادِى، قَالَ: ((يَا أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى السَّاقَةِ فِى الْكَفَارِ الْوَادِى، قَالَ: ((يَا أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى السَّاقَةِ فِى السَّاقَةِ فِى السَّاقَةِ فِى السَّاقَةِ فِى الْمَا وَالْمَارِهُ الْمَالَةُ الْمُولِيَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَال

سے ۔ توانسار نے ایک دوسرے ہے کہا: بہر حال آدی اپنی قوم
پرشفقت کرتا ہا اور اپنے علاقے سے ولچیں رکھتا ہے۔ اللہ
تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسار کی پر گفتگورسول اللہ طُلِیْنی کو
بتادی تو آپ طُلِیْم نے فرمایا: اے انسار کی جماعت! تم کہتے
ہوکہ آدی بہر حال اپنی قوم پرشفقت کرتا ہا اور اپنے علاقے
میں ولچیں رکھتا ہے۔ پھر میں کون ہوں؟ ہرگر نہیں، اللہ کی قسم!
میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میر اجینا تمہار ساتھ
میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میر اجینا تمہار ساتھ
کے رسول! ہم نے بیہ بات محض اس خدشے کے پیش نظر کی تھی
کے رسول! ہم نے بیہ بات محض اس خدشے کے پیش نظر کی تھی
کے رسول! ہم نے بیہ بات محض اس خدشے کے پیش نظر کی تھی
تم اللہ اور اس کے رسول کے نزویک سے جو سیدنا ابو ہریہ
تم اللہ اور اس کے رسول کے نزویک سے جو سیدنا ابو ہریہ
تم اللہ اور اس کے رسول کے نزویک سے ہو۔ سیدنا ابو ہریہ
اس کا دامن آنسوؤں سے تر ہوگیا۔

عبداللہ بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ ہم وفد کی صورت میں معاویہ واللہ اب ہاں آئے اور ہمارے ساتھ سیدنا ابو ہریہ واللہ بھی تھے۔ ہم میں سے ایک آدی کھانا تیار کیا کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں کو (کھانے کے لیے) بلاتا۔ (کھانا تیار کرنے کی) ساتھیوں کو (کھانے کے لیے) بلاتا۔ (کھانا تیار کرنے کی) باری تھی اور اس دِن فلاں کی۔ جس دِن میری باری تھی اور اس دِن فلاں کی۔ جس دِن میری باری تھی اور اس دِن فلاں کی۔ جس دِن میری بیان تک کہ ہمارا کھانا تیار ہوجائے۔ تو وہ بیان کرنے گئے کہ فتح کمہ کے روز میں رسول اللہ تالی پر خالد بن ولید تو آپ تالی ہے فیان میں سے ایک پر خالد بن ولید والی کومقرر کیا اور دوسرے پرز ہیر والٹی کو ، اور ابوعبیدہ والٹی کو اور ابوعبیدہ والٹی کو گھائی کے درمیان میں پیچھے چلنے والوں پر مقرر کیا۔ پھر آپ گھائی کے درمیان میں پیچھے چلنے والوں پر مقرر کیا۔ پھر آپ بلاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے آئیس بلایا تو وہ دوڑتے ہوئی ابلاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے آئیس بلایا تو وہ دوڑتے ہوئی آرائے بیس تمہارا سامنا قریش کے اوباش لوگوں سے ہوسکتا ہے، لہذا گئی میں تمہارا سامنا قریش کے اوباش لوگوں سے ہوسکتا ہے، لہذا گئی میں تمہارا سامنا قریش کے اوباش لوگوں سے ہوسکتا ہے، لہذا گئی میں تمہارا سامنا قریش کے اوباش لوگوں سے ہوسکتا ہے، لہذا گئی میں تمہارا سامنا قریش کے اوباش لوگوں سے ہوسکتا ہے، لہذا

کل جب تمہاراان ہے ٹا کراہو جائے توانہیں کاٹ پھینکنا، پھر تہارے وعدے کی جگر صفاب (یعنی تم صفا پہاڑی کے پاس آ جانا ہماری وہیں ملاقات ہوگی)۔ابوہریرہ ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ (اورمسلمان روانہ ہوئے) تو جو کوئی بھی ان کے سامنے سر أشماتا تووہ اسے (ہمیشہ کی نیند) سُلا دیتے۔ الله تعالیٰ نے رسول الله ظائفة كوفتح سے جمكنار كيا اور آب صفا كے ياس آئے اور اس بر کھڑے ہو گئے۔ پھر ابوسفیان آپ کے پاس آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! قریش کے خون جائز قراردے دیے گئے اور آج کے بعد قریش باتی ندر ہیں گے۔ تورسول الله ظَالَيْمُ فَي عَرْمايا: جَوْحُض ابوسفيان كے كھر ميں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ گا ، جواپنا درواز ہبند کر لے وہ محفوظ ہے اور جوایے ہتھیار پھینک دیوہ بھی محفوظ ہے ( یعنی ایسے لوگوں کو قل نہیں کیا جائے گا)۔ پھرانصار نے کہا: بہرحال آ دمی اپنی قوم پرشفقت كرتا ب اوراي علاقے سے دلچيں ركھتا ب\_ الله تعالى في وى كو دريع رسول الله مَاليَّةُ كواس بات كابتلا دیا تو آپ مُنْ الله نے فر مایا: اے انصار کی جماعت! تم کہتے ہو كه آ دمى بهرحال اپن قوم پرشفقت كرتا ہے اور اپنے علاقے میں دیجیسی رکھتا ہے، ہرگز نہیں، اللہ کی قشم! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اور تمہاری جانب ہجرت کی میری زندگی تمہاری زندگی کے ساتھ ہے اور میری موت تمہاری موت کے ساتھ ہے۔انصار نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم نے ایسا صرف اللہ نتعالی اور اس کے رسول مَنْ اللَّهِ كَساته صر يدحيا جت (اوران سے جدائي كـ وْر ے) کہا ہے۔ تو آ پ مُلاہِ نے فر ماہا: یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس

کے رسول تہہیں سیا ہی مانتے ہیں اور تمہارے عذر کو قبول

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِلَمْ يُشْرِفْ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ، قَالَ: وَفَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَلَيْ الصَّفَا فَقَامَ عَلَيْهِ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشِ فَلا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَـوْم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُ فَيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَنْ قَبِي سِلَاحَهُ فَهُو آمِنٌ )) ، قَالَ: فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: أَمَّا الرَّجُلُ فَـقَـدُ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْٰيَتِهِ، وَنَزَلَ الْوَحْى عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فِي ذَالِكَ، فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَـٰذَتْهُ رَأَفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، كَلَّا أَنَا عَبْدُ السلُّدهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عِلَى مَا قُلْنَا إِلَّا ضَنًّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ: ((إِنَّ السُّلَهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ)). ٥

کرتے ہیں۔

[٣٠٢٥] ..... ثنا عَلِى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُسْتَمْلِى، نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بُن عُبَيْدِ اللهِ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ، نا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ سُرَّق، قَالَ: بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ سُرَّق، قَالَ: كَانَ لِرَجُلِ مَالٌ عَلَى، أَوْ قَالَ: عَلَى دَيْنٌ، فَذَهَبَ يَعَانَ لِرَجُلِ مَالٌ عَلَى، أَوْ قَالَ: عَلَى دَيْنٌ، فَذَهَبَ يِعِي إِلْي رَسُولِ اللهِ عَلَى فَلَمْ يُصِبُ لِي مَالًا، فَبَاعَنِي لَهُ. خَالَفَهُ أَبْنَا زَيْدِ بْنِ فَبَاعَنِي لَهُ. خَالَفَهُ أَبْنَا زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. • أَوْ بَاعَنِي لَهُ. خَالَفَهُ أَبْنَا زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. • • أَوْ بَاعَنِي لَهُ. خَالَفَهُ أَبْنَا زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. • • أَوْ بَاعَنِي لَهُ. خَالَفَهُ أَبْنَا زَيْدِ بْنِ

[٣٠ ٢٦] .... ثنا عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا ابْنُ خُزَيْمَةَ، نا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، نا مَرْ حُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّهُ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي آخَرَ، يَقُولُ: يَا سُرَّقُ يَا سُرَّقُ، فَلَعَاهُ، فَقَالَ: مَا سُرَّقُ؟ فَقَالَ: سَمَّانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْ أَعْرَابِيٌّ نَاقَةً ثُمَّ تَوَارَيْتُ عَنْهُ فَاسْتَهْلَكْتُ ثَمَنَهَا، فَجَاءَ الْأَعْرَابِينَ يَطْلُبُنِي، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: اثْتِ رَسُولَ الله على فَاسْتَعْدِي عَلَيْهِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَى ، فَــَقَــالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنِّي نَاقَةً ثُمَّ تَوَارَى عَنِّي فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: ((اطْلُبْهُ))، قَالَ: فَوَجَدَنِي فَأَتَى بِي النَّبِيِّ عِنْ ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَٰ ذَا اشْتَرَى مِنِيِّي نَافَةً ثُمَّ تَوَارَى عَنِّي، فَقَالَ: ((أَعْبِطِهِ ثَمَنَهَا))، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَهْلَكْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((فَأَنْتَ سُرَّقٌ))، ثُمَّ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: ((اذْهَبْ فَبِعْهُ فِي السُّوقِ وَخُذْ تَمَنَ نَاقَتِكَ))، فَأَقَامَنِي فِي السُّوقِ فَأَعْطَى فِيَّ ثَمَنًا، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِى: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: أُعْتِقُهُ، فَأَعْتَقَنِي الْأَعْرَابِيُّ.

سُرِ ق بِنَاتِنَهُ بِمِانِ كَرِيْ بِينَ كَدِمِيرِ فِي اللّهِ مَالِكَ آدَى كَا مَالَ تَقَاء يَا كَهَا كَهِ مِحْهِ بِرِقْرض تَقَاء تَوْوه مِحْهِ رسول اللّهُ مَالِيَّةً كَ يَاسَ كَ كُمَا تُو آپ مَنْ اللَّهُ أَفَا فَي مِيرِ فِي إِس كُونَى مال نه بايا تو مُحِهِ اس كَم المحمد ﴿ وِياء (يا كَهَا كَهَ) مِحْهَاس كَا قَرْض وِكانَ فَكَ لي فَيْ وِيا۔

زید بن اسلم کے دونوں بیٹوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔

سیدنا زید رفانیو بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک غزوے میں شریک تھے کہ انہوں نے ایک آ دمی کوسنا کہ وہ دوسر ہے کو''اے مُسرّ ق! اے سُر ق! کہد کرآ واز دے رہا تھا، تو انہوں نے اس آ دمی کو بلایا اور بوچھا: مُر ق کا کیامطلب ہے؟ تواس نے کہا: میرایہ نام رسول الله طُلْقِ نے رکھا تھا، میں نے ایک دیباتی سے اونمنی خریدی، پھر میں اس ہے چھپتا پھرتا تھا، کیونکہ مجھ ہے اس کی قیمت ( کی رقم) ضائع ہوگئی تھی۔ وہ دیہاتی مجھے ڈھونڈ تا مواآیا تولوگول نے اے کہا کتم رسول الله منافیا کے یاس جاؤ اوراس کےمعاملے برید د طلب کرو۔ چنانچہوہ رسول اللہ مَالِیْجَا ك ياس آيا اوركها: اي الله كرسول! ايك آدى في محمد ہےافٹنی خریدی، پھروہ مجو سے چھپتا پھرتا ہےاور میں اس سے رقم بھی نہیں تکال یار ہا۔ تو آپ مُناتِیْن نے فرمایا: اسے تلاش کر ك لاؤر تواس في مجهة دهوتد لها اورنبي من النظم ك ياس لي آيا اور کہا: اے اللہ کے رسول! یقینا اس نے مجھ سے اونٹی خریدی، پريمهے سے جي ڀارآپ الله اندان كواونٹني كى قيمت اداكرو\_ ميل في عرض كيا: اے الله ك رسول! مجھ سے رقم ضائع ہوگئ ہے۔ تو رسول الله عَلَيْمَ في فرمایا: تم سُرّ ق (چور) ہو۔ پھر آپ سُلَقِم نے ویباتی ہے فرمایا: جاؤاسے بازار میں فروخت کر دواوراین اونٹن کی قیمت وصول کرلو۔ چنانچہوہ مجھے لے کر بازار میں کھڑا ہو گیا اورمیری

شرح مشكل الآثار للطحاوى: ١٨٧٥ ، ١٨٧٦

٢٠٠ ٢٧ .... ثنا عَلِيٌّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْن خُزَيْمَةَ، نا بُنْدَارٌ، ناعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ، نَا يَسزيدُ بُسُ أَسْلَمَ، قَالَ: رَأَيْتُ شَيْخًا بِالْإِسْكَنْدُرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ سُرَّقٌ ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا الاسْمُ؟ ، فَقَالَ: اسْمٌ سَمَّانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَنْ أَدَعُهُ، قُلْتُ: لِمَ سَمَّاكَ؟ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ أَنَّ مَالِي يَقْدُمُ فَبَاعُونِي فَاسْتَهْلَكُتُ أَمْوَالَهُمْ، فَأَتَوْا بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: ((أَنْتَ سُرَّقٌ))، وَبَاعَنِي بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ، فَقَالَ الْغُرَمَاءُ لِلَّذِي اشْتَرَانِي: مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: أُعْتِقُهُ، قَالُوا: فَلَسْنَا بِأَزْهَدَ مِنْكَ فِي الْأَجْرِ، فَأَعْتَقُونِي بَيْنَهُمْ وَبَقِيَ

٢٨٦ ، ٣٦ .... ثنا الْقَاسِمُ ، وَالْحُسَيْنُ ابْنَا إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيّ، قَالًا: نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي غُمَرَ، نا زَمْعَةُ بْنُ صَالِح، عَنِ الزُّهْدِيِّ، عَـنْ عَـلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِوْ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْح قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قِيلَ: أَيْنَ تَنْزِلُ يَا رَسُّولَ اللَّهِ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: ((وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا، لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)). • [٣٠٢٩] .... ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثُمِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيِّنِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمَخْرَمِيُّ، ح وَنا

قیت لگا دی۔ (جب ایک آ دمی مجھے خریدنے لگا) تواس نے خریدارے یوچھا:تم اس کا کیا کروگے؟ تواس نے کہا: میںاسے آ زاد کردول گا۔ یہ ن کراس دیہاتی نے بی مجھے آ زاد کر دیا۔ یزید بن املم بیان کرتے ہیں کہ میں اسکندر میہ کے ایک بزرگ کو دیکھا جن کا نام 'مئر ق' تھا۔ میں نے بوچھا: بید کیسا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرایہ نام رسول الله تَالَيْكُم نے ركھا تھا اور میں اسے ہر گر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے بوچھا: آپ مالیا نے بینام آپ کا کیول رکھا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ میں مدينة آيا اورلوگوں كو بتلايا كەمىرا مال آر باہے، چنانچيانہوں نے جھے سے خرید وفروخت کرلی الیکن بعد میں جھے سے ان کے اموال (لعني جوانبين قيتين ادا كرناتھيں وہ) ضالع ہو گئے۔ وہ مجھے رسول الله تاليكم ك ياس لے كت تو آب تاليكم في محمد ے فرمایا: تم سُر ق ہو۔ اور آپ مُلَیْرًا نے مجھے حار اونٹیوں کے عوض فروخت کر دیا۔ پھر قرض خواہوں نے اس محض سے کہ جس نے مجھے خریدا تھا، پوچھا:تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا: میں اے آ زاد کر دوں گا۔تو انہوں نے کہا: اجروثو اب پانے کےمعالم میں ہم تھے سے بیچھے ہیں رہ سکتے ۔ البذا انہوں نے مجھے آزاد کر دیااور میرانام باقی رہ گیا۔

سیدنا اُسامہ بن زید ٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز نبی طَالِيمًا كَ مَد مِن واقل مون سے يملے (آپ طَالَقُمْ سے) الوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ اپ مکان میں ہی قیام کریں گے؟ تو آپ مالی اے فرمایا: کیاعشل نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا ہے؟ کوئی کا فرکسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اورنہ ہی کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث ہوسکتا ہے۔

سیدنا اُسامہ بن زید ٹھائٹئیایان کرتے ہیں کہ یو چھا گیا: اے الله كرسول! كل إن شاء الله آب كهال قيام فرما كيل عي؟

صحیح البخاری: ۱۰۸۸ صحیح مسلم: ۱۳۵۱ مسند أحمد: ۲۱۷٤۷، ۲۱۷۵۲ صحیح ابن حبان: ۹۱٤۹

أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالاَ: نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، قَالاً: نَا ابْنُ شِهَاب، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ؟ وَذَالِكَ زَمَنَ الْفَتْح، قَالَ: ((وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مِيرَاثِ))، ثُمَّ ذَكَر نَحْوَهُ.

[٣٠٣١] .... ثنا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ناعَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، نَحْوَهُ وَزَادَ: ثُمَّ قَالَ: ((نَحْنُ نَازِلُونَ خَيْفَ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ)).

اور بیدنخ مکہ کا وقت تھا۔ تو آپ ٹاٹیٹر نے فر مایا: کیا عقیل نے ہمارے کے وراثت کی کوئی چیز چھوڑی ہے؟ پھر راوی نے اسی (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی بیان کیا۔

سیدنا اُسامہ بن زید رہائش ہے مردی ہے کہ انہوں نے عرض کیا:
اے اللہ کے رسول! کیا آپ مکہ میں اپنے گھر پہ قیام کریں
گے؟ تو آپ مٹائیم نے فرمایا: کیاعقیل نے جارے لیے کوئی
مکانات یا گھر چھوڑے ہیں؟ ابوطالب کے وارث عقیل اور
طالب ہے ہیں اور جعفر اور علی (ٹائٹی) کسی چیز میں اس کے
وارث نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہیں اور عقیل اور
طالب کافر ہیں۔

455

[٣٠٣] .... ثننا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، نا مُحَمَّدُ بِبْنُ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِءُ ، نا أَبِى ، نا حَيْوةُ ، وَالْبِنُ لَهِيعَةَ قَالَا: نا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ السِرِّبَيْرِ ، وَعَنْ غَيْرِهِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لا تَجْعَلَ مَالِى فِى مَالَّا مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لا تَجْعَلَ مَالِى فِى كَبِيدٍ رَطْبَةِ ، وَلا تَخْمِلَهُ فِى بَحْدٍ ، وَلا تَنْزِلَ بِهِ فِى بَطْنِ مَسِيلٍ ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْتًا مِنْ ذَالِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالَى مِنْ ذَالِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالَى مِنْ ذَالِكَ فَقَدْ

[٣٠٣٤] .... حَدَّ تَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

اسلم بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر وہ اللہ کے صاحبزاد کے عبداللہ اور عبیداللہ سیدنا ابن عمر وہ اللہ کے باس سے گزر ہے جبکہ وہ عراق کے گورز تھے اور یہ فارس کی سرز مین سے آر ہے تھے۔ تو انہوں نے فر مایا: اے میر ہے جسیجو! خوش آ مدید کاش! میر ہے باس کوئی چیز ہوتی، یا فر مایا کہ میں (شہیں دینے کے لیے) کسی چیز کی طاقت رکھتا اور وہ اس مال کر شہیں دینے کے لیے) کسی چیز کی طاقت رکھتا اور وہ اس مال کو کیڑو اور اس کے ذریعے کوئی ساز وسامان خرید لو، پھر مان کو کیڑو اور اس کے ذریعے کوئی ساز وسامان خرید لو، پھر مان فع تم لے لین اور اصل مال امیر الموشین سیدنا عمر وہ النہ کی مان حوالے کر دینا۔ چنا نچہ جب وہ امیر الموشین سیدنا عمر وہ النہ کی تام حوالے کر دینا۔ چنا نچہ جب وہ امیر الموشین کے پاس آئے تو اس میں ہو اس نے ان سے پوچھا: کیا ابوموئی وہ النہ وہ ساتھ اس کی تام میں کہ تا ان سے پوچھا: کیا ابوموئی وہ ان دونوں نے جواب دیا: اولا دے ساتھ اس کی اجاز ت

عروہ بن زبیرادران کے علاوہ (کسی اور داوی) سے مروی ہے
کہ رسول اللہ مٹالیڈی کے صحابی سید ناحکیم بن ترام ٹالیڈی جب کی
آ دی کو مقارضہ کے طور پر مال دیتے تھے تو اس پر بیشر طاعا کد کیا
کرتے تھے کہ تم میر امال کسی جانور کوخر پدنے میں صرف نہیں
کروگے ، نداسے بحری سفر میں لے جاؤگے اور نہ بی اسے لے
کرکسی ایسی وادی میں پڑاؤ کروگے جہاں پانی بہتا ہوگا ، سواگر
تم نے ان میں سے چھ بھی کیا تو تم میرے مال کا تاوان ادا کرو

سیدنا ابوسعید خدری دلاتی بیان کرتے ہیں کدرسول الله مکالیکا نے ہمیں ایک لشکر کے ہمراہ بھیجا جس میں تمیں سوار شامل تھے۔ہم نے عرب کی ایک قوم کے پاس پڑاؤ کیا اوران سے

<sup>•</sup> الموطأ: ٢٤٢٩ مسند الشافعي: ٢/ ١٦٩ ـ المعرفة للبيهقي: ٨/ ٣٢٣

<sup>4</sup> السنن الكبري للبيهقي: ٦/ ١١١

الْخُدْرِيّ، قَالَ: بَعْشَا رَسُولُ اللهِ فَيْ فِي سَرِيَّةِ ثَلاثِينَ رَاكِبًا، قَالَ: فَنَزَلْنَا عَلَى قُوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ فَكَالَيْنِ رَاكِبًا، قَالَ: فَنَزَلْنَا عَلَى قُومٌ مِنَ الْعَرَبِ فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يُضَيّفُونَا فَأَبُوا، قَالَ: فَلُدِعَ سَيْدُ الْحَدِي فَأَتُونَا، فَلَكَ: نَعَمْ، أَنَا وَلَكِنْ لاَ أَفْعَلُ حَتّى الْعَقْرَبِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا وَلَكِنْ لاَ أَفْعَلُ حَتّى الْعَقْرَبِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا وَلَكِنْ لاَ أَفْعَلُ حَتّى لَا عُطُونَا، فَقَالُوا: فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلاثِينَ شَاءً، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيَكُمْ أَلُوا: فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلاثِينَ شَاءً، قَالَ: فَمَرَاتٍ فَيَرَأَتُ عَلَى النَّهِي قَالَ: فَذَكَرْنَا فَيَسَا عِنْهَا وَشَيْهُا وَقُيدٌ عَقَالَ: فَذَكُرْنَا وَالْكَ لَهُ، قَالَ: فَذَكَرْنَا وَلَيْكُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَيْسِتَا عِنْهَا وَقُيدًا وَقُلَ: فَذَكُرْنَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهُم)). •

[٣٠٣٥] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، نا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَا: نا اللَّاعُ مَثُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ نَحْوَهُ . وَخَالَفَهُ شُعْنَةً .

گزارش کی کہ ہماری مہمان نوازی کریں، لیکن انہوں نے انکارکر دیا۔ پھر قبیلے کے سردارکو پچھونے ڈس لیا، تو وہ ہمارے پاس آئے اور کہا: کیا تم میں کوئی ایسا تخص ہے جو پچھوکے ڈے کا دَم کر لیتا ہوں، لیکن کا دَم کر لیتا ہوں، لیکن میں تب تک کہ تم ہمیں (اس کا میں تب تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم ہمیں (اس کا معاوضہ) نہیں ادا کرتے۔اس پر انہوں نے کہا: ہم تم لوگوں کو میں بکریاں دیں گے۔ رادی کہتے ہیں کہ میں نے اس پر سات مرتب سورت الفاتح پڑھ کردَم کیا تو وہ شفایاب ہوگیا۔ پھر جب ہم نے ان سے بکریاں وصول کرلیں تو ہمارے دِلوں میں کچھ کھٹکا سالگا (کہ آیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں؟) چنا نچہ ہم فیل سات کا انگرہ (انہیں کھانے سے) اُک گئے، یہاں تک کہ ہم نی خالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ شاہیہ کے معلوم تھا کہ یہ خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ شاہیہ کی کہم نی معلوم تھا کہ یہ دورت) دَم ہے؟ ان بکریوں کو تقسیم کرلوادرا ہے ساتھ میرا کھی حصر کھنا۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے ہی مثل ہے، البتہ شعبہ نے اس کے خلاف بیان کیا ہے۔

• صحیح البخاری: ۲۲۷۲ صحیح مسلم: ۲۰۱۱ سنن أبی داود: ۳٤۱۸ سنن ابن ماجه: ۲۱۵۱ جامع الترمذی: ۲۰۱۶ مسند أحمد: ۱۱۰۷ صحیح ابن حبان: ۲۱۱۲

جُعْلا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنْ شَاءٍ، فَجَعَلَ يَقُرَأُ بِأُمِّ الْفُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأَتُوهُمْ بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لا نَأْخُذُهَا حَتَى نَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ مَنَّ فَسَأَلُوا النَّبِيِّ عَنْ ذَالِكَ فَضَحِكَ، وَقَالَ: ((وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي فِيهَا بِسَهْمٍ)). •

میں) کچھ دو۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ بھائی ہم کو بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا۔ تو (ابوسعید ٹھائی) سورت الفاتحہ پڑھنے گئے۔ وہ اورا پی تھوک کو اکٹھا کر سے تھوڑی تھوڑی اس پر ملنے لگے۔ وہ آ دمی شفایا ب ہو گیا اور (اس قبیلے کے) لوگ بکریاں لے کر ان کے پاس آ گئے ۔ صحابہ ٹھائی نے کہا: ہم انہیں تب تک نہیں لیس کے جب تک کہ ان کے متعلق رسول اللہ مٹائی ہے نہ لیس کے جب تک کہ ان کے متعلق رسول اللہ مٹائی ہے نہ سول کیا تو آ پ مٹائی ہم انہوں نے نبی مٹائی ہے سے سوال کیا تو آ پ مٹائی ہم انہوں نے نبی مٹائی ہے سے پید چلا سوال کیا تو آ پ مٹائی ہم اس پڑے اور فر مایا جہیں کیسے پید چلا کہ بیر (سورت) وَ م ہے؟ ان بکریوں کو وصول کر لواور ان میں میراحمہ بھی رکھنا۔

سلیمان بن قندسیدنا ابوسعید خدری دانشاست بیان کرتے ہیں كەرسول الله مَاللَيْمَ نِهِ الكِ لَشَكْر بَهِيجااوران كاامير ابوسعيد رَفِيْتُونُ کو بنایا۔وہ ایک بہتی کے پاس سے گزرے توبستی کے امیر کو كى موذى جانورنے وس ليا۔ ہم نے ان سے كھانا مانكا تو انہوں نے نہمیں کھانا کھلایا اور ندر ہے کو جگہ دی۔ پھر بستی والول میں سے ایک آ دی ہمارے پاس سے گزرااوراس نے كها: اے عرب كى جماعت! كياتم ميں ہے كوئي شخص اچھا ة م كرليتا بي ( كيونكه جارا) امير مرر باب- ابوسعيد والثون كها: ميس اس ك ياس كيا اوراس يرسورة الفاتحد بره رورة مكيا، تو اسے افاقہ ہوا اور وہ شفایاب ہو گیا۔ پھر اس نے ہماری طرف مهمانی کا کھانا بھیجا اور قیام گاہ میں تھہرایا، نیز ہماری طرف بكريال بهى بهجيں۔ من في اور ميرے ساتھيوں في کھانا تو کھالیالیکن بکریوں میں ہے کسی کوکھانے ہے اٹکارکر ویا، یبال تک که جم رسول الله طافع کی خدمت میں حاضر موے اور آپ کو بتلایا تو آپ ظافی نے فرمایا جمہیں کیے معلوم تھا کہ بیرة م ہے؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیر بات (الله کی طرف ہے ہی) میرے دِل میں ڈال دی گئی [٣٠٣٧] .... ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرِ الْعَطَّارُ بِ الْبَصْ رَحَة ، نِيا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ النَّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ قَنَّةً، نا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ سَرِيَّةً عَلَيْهَا أَبُو سَعِيدٍ فَمَرَّ بِقَرْيَةٍ فَإِذَا مَلِكُ الْقَرْيَةِ لَدِيغٌ، فَسَأَلْنَاهُمْ طَعَامًا فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُنْزِلُونَا، فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدُ يُخْسِنُ أَنْ يَرْقِي؟ إِنَّ الْمَلِكَ يَمُوتُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَتَيْتُهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَأَفَاقَ وَبَرَأَ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِالنُّزُلِ وَبَعَثَ إِلَيْنَا بِالشَّاءِ، فَأَكَـلْنَا الطَّعَامَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَأَبُوا أَنْ يَأْكُلُوا مِنَ الْغَنَمِ حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرْ، فَقَالَ: ((وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ شَيْءٌ أُلُّقِيَ فِي رَوْعِي، قَالَ: ((فَكُلُوا وَأَطْعِمُونَا مِنَ الْغَنَمِ)). ٥

<sup>•</sup> مسند أحمد: ١٠٩٨٥ ، ١١٣٩٩

B مسند أحمد: ١١٤٧٢

تھی۔ آپ مَنْ الْمُنْظِمِ نے فرمایا: کھا وَاور بکر یوں میں ہے ہمیں بھی کھلا ؤ۔

سیدنا ابن عیاس ڈائٹٹر بیان کرتے ہیں کہ سواروں کے ایک قافلے میں رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ كے كيھا صحاب تصور الله وي ان كے سامنے آيا وربولا: قبيلے كاسردارز مرآ لود موگياہے، يعنى اس كوكسى موذى جانورنے دس ليا ہے، كياتم ميس كوئى وَ مكرنے کے معاوضے پر دَم کیا۔ پھروہ ان بکریوں کو لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، تو انہوں نے یو چھا: آپ نے کس چیز ے وَم كيا؟ اس نے كہا كميں نے سورت الفاتح ير هرو وم كيالة انهول نے كها: كيا آپ نے كتاب الله يرأجرت لے لی؟ پھروہ جو کچھ لے کرآئے تھان میں ہے کسی کے بھی قريب نبيس ميء - پرجب وہ رسول الله تاليكم كے ياس آئے تو انہون نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے کتاب اللہ پر أجرت لی ہے۔ تو اس آ دمی نے جو کیا تھا وہ آپ مُکاثِیم ہے بیان کیا تو رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله عَلَي مَا الله عَلَي كيسے معلوم تھا كه بيد وَم ہے؟ لعنی سورت الفاتحد چرآپ ظافی نے فرمایا: يقينا جن اموريرتم أجرت ليت موانسب سے زياده حق كتاب الله کا ہے۔ بیروایت صحیح میں بھی بیان کی گئی ہے۔

[٣٠٣٨] .... ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، نَا الْقَاسِمُ بْنُ عِيسَى الطَّائِيِّ، نَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِّم أَبُو الْحُسَيْنِ الْعِجْلِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللُّهِ بُنِ الْأَخْسِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: بَيْنَمَا رَكْبٌ فِيهِمْ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ زَعِيهُ الْحَيِّ لَسَلِيمٌ يَعْنِي لَدِيغًا، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقِ؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَرَقَاهُ عَلَى شَاءٍ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِلْى أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: بِمَ رَقَيْتُهُ؟ قَالَ: رَقَيْتُهُ بِأُمِّ ٱلْكِتَابِ، فَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا؟ فَلَمْ يَقْرَبُوا شَيْئًا مِمَّا أَصَابَ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَمَا رَسُولَ اللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَىابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَحَدَّثَهُ الرَّجُلُ بِمَا صَنَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أُمَّ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْسِرًا كِتَسَابُ اللُّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). أُخْرِجَ فِي الصَّحِيحِ .

رُورَ وَ وَ اللّهِ اللّهِ الْمُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ اللّهِ الْمُحَمَّدُ بْنِ عَيدِ الْأَحْوَلُ، نا عُبِيدُ اللّهِ الْمَقُوارِيرِي، نا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْشَرِ الْبَرَاءُ، نا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ الْآخْنَسِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيُّكَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ اللهِ اللهِ مَرُّوا بِحَيِّ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ اللهِ مَرُّوا بِحَيِّ مِنْ أَصْحَابٍ وَفِيهِمْ لَلِيغٌ أَوْ مَرُّوا بِحَيِّ مِنْ رَاقٍ؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مَرْ وَقِ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ رَاقٍ؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ اللهِ عَلَى كِتَابِ اللّهِ اللهِ أَصْحَابِهِ بِالشَّاءِ فَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْ المُلْعُلُولُ المُلْعُلُولُ المُلْعُ اللهُ اللهُ المُلْعُ

رَسُولَ السَّهِ أَخَدَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، قَالَ السَّجُ لُن يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مَرَرْنَا بِحَى مِنْ أَحْيَاءِ السَّعَرَبِ فِيهِمْ لَدِيئٌ أَوْ سَلِيمٌ فَانْطَلَقْتُ فَرَقَيْتُهُ الْعَرَبِ فِيهِمْ لَدِيئٌ أَوْ سَلِيمٌ فَانْطَلَقْتُ فَرَقَيْتُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَى شَاءٍ فَبَراً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٣٠٤٠] .... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا إِسْمَاعِيلَ، نا إِسْمَاعِيلَ، نا إِسْمَاعِيلَ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ الْحَفَّافُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ البَرَّحْمُنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ: قُدِمَ عَلَى النَّبِي اللَّهِي بِسَبْى فَأَمَرِنِي بِبَيْعِ أَخَوَيْنِ قَالَ: قُدِمَ عَلَى النَّبِي اللَّهِ بِسَبْى فَأَمَرِنِي بِبَيْعِ أَخَوَيْنِ فَالْ: قُدِمَ عَلَى النَّبِي اللَّهِ بِسَبْى فَأَمَرِنِي بِبَيْعِ أَخَوَيْنِ فَالْ: قُدِمَ عَلَى النَّبِي اللَّهِ بِسَبْمِ فَأَمَرِنِي بِبَيْعِ أَخَويْنِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللْهُولُولُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلَ اللْمُعْمِلَا

[٣٠٤] ..... ثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَيْمُونِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَيْمُونِ بَنِ أَبِى شَبِيبٍ ، عَنْ عَلِي عَلَيْهِ السَّلامُ ، قَالَ: بْنِ أَبِى شَبِيبٍ ، عَنْ عَلِي عَلَيْهِ السَّلامُ ، قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَيعْتُ أَحَدَهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ((مَا فَعَلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ((مَا فَعَلَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ ((مَا فَعَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ((مَا فَعَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ((مَا فَعَلَ اللهُ عَلَيْ ((مَا فَعَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ ((مَا فَعَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

[٣٠٤٢] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزَ ، نا

مسند أحمد: ٧٦٠، ٥٤٥ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٥

@ مستد أحمد: 400

الله کے رسول! اس نے کتاب الله پر اُجرت کی ہے۔ تو اس
آ دی نے کہا: اے الله کے رسول! ہم عرب کے ایک قبیلے کے
پاس سے گزرے جن میں ایک آ دی کو کسی جانور نے ڈسا ہوا
تھا، یا کہا کہ اسے زہر چڑھ گیا تھا، تو میں نے جا کراسے بکر یوں
کے معاوضے پر کتاب الله ( کی ایک سورت ) کے ساتھ وَ م کر
دیا، تو وہ شفایا ب ہوگیا۔ تو رسول الله عُلِیمُ اِنے فر مایا: یقینا جن
امور پرتم اُجرت لیتے ہوائ سب سے زیادہ حق کتاب الله کا
ہے۔ یہ روایت میچے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کوسیدا آن
بن مضارب سے اور انہوں نے ابی معشر البراء سے اسی استاد
کے ساتھ ای کے مثل ہی بیان کیا ہے۔

سیدناعلی دانشؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُنافیظ کے پاس قیدی لائے
گئے تو آپ مُنافیظ نے مجھے دو بھائی فروخت کرنے کا تھم دیا۔
چنا نچہ میں نے آئییں بچ ویا اور آئییں الگ الگ کر دیا۔ جب
اس بات کا نبی مُنافیظ کو پند چلا تو آپ مُنافیظ نے فرمایا: آئییں
ڈھونڈ و، واپس لوادر آئییں اکٹھا فروخت کرواور ان میں جدائی
مت ڈالو۔

سیدناعلی وانتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیا نے مجھے دو غلام دیے جوآپس میں بھائی تھے، میں نے ان میں سے ایک کو خے دیا، تو رسول اللہ طاقیا نے فرمایا: غلاموں کا کیا بنا؟ میں نے کہا: میں نے ان میں سے ایک کوچ دیا ہے۔ تو آپ طاقیا نے فرمایا: اسے واپس لاؤ۔

سیدناعلی ڈلٹٹؤ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (غلام کو) پیچا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَخْرُ ومِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ح وثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا عُشْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: غَشْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: نا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَنِ يَدِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ آبِي خَالِدِ الدُلانِيِّ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ مَدْمُون بْنِ أَبِي شَيِيبٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ بَاعَ فَفَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنِهَا، فَأَمَرَهُ النَّبِي فَيْ السَّلامُ أَنَّهُ بَاعَ فَفَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنِهَا، فَأَمْرَهُ النَّبِي قُولَدِهَا فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَى عَنْ ذَالِكَ فَرَدً البَيْعَ. •

[٣٠٤٣] .... ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِی، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَالِيرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ السَّهِ، قَالَ: كَانَ السَّرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُعْظِى أَهْلَ الْبَيْتِ كَمَا هُمْ لا يُقَرِّقُ بَيْنَهُمْ. •

[٢٠٤٤] .... ثنا السحسنين بن إسماعيل، نا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا اللَّهِ بِكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، نا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَرْوَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: وَالْوَلَدِ . ﴿ وَهٰذَا مُبْهَمٌ وَالْوَلَدِ . ﴿ وَهٰذَا عُنْذَنَا فِي السَّبْي وَالْوَلَدِ . ﴿ وَهٰذَا عُنْذَنَا فِي السَّبْي وَالْوَلَدِ . ﴾

[٣٠٤٥] .... ثنا أَبُو صَالِح الْأَصْبَهَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الزُّجَاجِ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسٰى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِـمْرَانَ، عَـنْ أَبِى بُرْدَةً، عَنْ أَبِى مُوسَى، قَالَ:

اور ماں کواس کے بیچ سے جدا کر دِیا، تو نبی سُلَیْنَا نے انہیں تھم دیا کہ وہ اسے واپس لائیں ۔سیدنا عثان ڈلٹٹنا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے لونڈی اور اس کے بیچ میں جدائی ڈال دی تھی، اس لیے رسول اللہ سُلِیْنَا نے انہیں اس سے منع فر مایا اور سودے کوختم کر دیا۔

سیدنا عبداللہ ٹاٹنڈیمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیڈم کے پاس جب قید یوں کو لایا جاتا تھا تو آپ ایک گھر کے افراد ایک ہی شخص کودے دیتے تھے اوران میں جدائی نہیں ڈالتے تھے۔

سیدنا ابوموی رفان نظرتے ہیں کہ رسول الله مُنافِیاً نے اس بات منع فرمایا کہ بھائی کواس کے بھائی سے جدا کیا جائے اور والدکواس کے بچے سے جدا کیا جائے۔

سنن أبى داود: ٢٦٩٦-المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٥

۳۲۹۰ سنن ابن ماجه: ۲۲٤۸ مستد أحمد: ۳۲۹۰

المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٥

نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ أَذْ يُلَا مَا ثَنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ وَالْوَالِدِ وَوَلَدِهِ. •

[٣٠٤] .... ثنا إسماعيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا مُحَمَّدِ اللهِ بْنُ مُوسَى، مُحَمَّدِ اللهِ بْنُ مُوسَى، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّع، عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِصْرَانَ، غَنْ أَبِي مُوسَى، لَعَنَ عِصْرَانَ، غَنْ أَبِي مُوسَى، لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ.

المُهْتَدِى بِاللّهِ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِى بِاللّهِ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِيّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي حُيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَهُبٍ، حَدَّثَنِي حُيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَهُبِ مَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ، أَنَّ بَنِ مَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ وَلَيْنَ الْوَالِدَةِ وَلَا لَهُ اللهِ عَنْ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ الل

[٣٠٤٨] .... ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِ و الْبَخْتَرِيُّ ، نا أَخْمَدُ بنُ الْحَيْرِ بنَ الْحَيْمِ بنُ أَخْمَدُ بنُ الْخَلِيلِ ، نا الْوَاقِدِيُّ ، نا يَخْيَى بنُ مَيْمُ ون ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْبَلَوِيّ ، عَنْ حُرَيْثِ بنِ سَلَيْمٍ الْعُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ السَّبْيِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْحَلَدِ ، قَالَ: ((مَنْ فَرَقَ بَيْنَهُمْ فَرَقَ اللهُ تَعَالَى وَالْحَلَدِ ، قَالَ: ((مَنْ فَرَقَ بَيْنَهُمْ فَرَقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَ الْاَوَلِدِ بَيْنَ الْاَوْرِيْدِ ، قَالَ: ((مَنْ فَرَقَ بَيْنَهُمْ فَرَقَ اللهُ تَعَالَى وَالْحَوَدِيّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

[٣،٤٩] .... ثنا أُخْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَلِى الْحَوْرَ الْهَيْشَمِ بْنِ عَلِى الْخَوْرَ الْهَيْشَمِ بْنِ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَسَّانَ، نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا،

سیدنا ابوموی ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ کے اس شخص پرلعنت فر مائی جو والدہ اور اس کے بیچے کے درمیان اور دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔

سیدنا ابوایوب انصاری دلائٹؤ ہے مروی ہے کدرسول اللہ طُلَقِمَّم نے فرمایا: جو شخص والدہ اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈالٹا ہے، اللہ تعالی روز قیامت اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان جدائی ڈال دےگا۔

سیدناشکیم العذری بیل شؤیپان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مگا شیج سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو قیدی والداور بچے کے درمیان جدائی ڈال دے۔ تو آپ مگا شیخ نے فر مایا: جو شخص ان کے درمیان جدائی ڈالے گا، اللہ تعالی روز قیامت اس کے اوراس کے بیاروں کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔

سیدنا عبادہ بن صامت بڑائیؤیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مَالَیْوَمُ فَالَّمِیُّا عِنْ اسْ مَالِیْوَمُ اللہ مَالِیْوَکُمُ اس سے منع فرمایا کہ بال اور اس کے بیچے کے درمیان جدائی ڈالی جائے۔ پوچھاگیا: اے اللہ کے رسول! کب تک (ان میں جدائی نہیں ڈالی جائےتی)؟ تو آپ مَالِیَا:

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه: ٢٢٥٠ ـ مسند أبي يعلى الموصلي: ٧٢٥٠ ـ السنن الكبري للبيهقي: ٩/ ١٢٨

۲۳٤٩٩ الترمذي: ١٢٨٣ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٥ ـ مسند أحمد: ٢٣٤٩٩

يَقُولُ: نَا نَافِعُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ، يَقُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ يُفَرِقَ بَيْنَ الْأُمْ وَوَلَلِهِ هَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَنْ يُفَرِقَ بَيْنَ الْأُمْ وَوَلَلِهِ هَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى مَتَى ؟ قَالَ: ((حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلامُ وَسَعولَ اللهِ هٰذَا هُوَ الْوَاقِعِيُّ وَتَحِيضَ الْحَارِيَةُ)). عَبْدُ اللهِ هٰذَا هُوَ الْوَاقِعِيُّ وَهُو ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، رَمَاهُ عَلِيٌ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَهُو ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، رَمَاهُ عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِالْكَذِب، وَلَمْ يَرْوهِ عَنْ سَعِيدٍ غَيْرُهُ. •

آرَه ، ٣٠ ] .... ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا حَمَّادٌ ، ح وَنا مُحَمَّدٌ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا مُوسَى ، نا أَبَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّحْمٰنِ الْجِمْيَرِيّ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، وَقَالَ أَبَانُ : أَنَّ عَامِرَ الشَّعْبِيّ حَدَّثَهُ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، وَقَالَ أَبَانُ : أَنَّ عَامِرَ الشَّعْبِيّ حَدَّثَهُ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، وَقَالَ أَبَانُ : أَنَّ عَامِرَ الشَّعْبِيّ حَدَّثَهُ ، فَن الشَّعْبِيّ مَدَّتُهُ ، مَنْ الشَّعْبِيّ ، وَقَالَ أَبَانُ : أَنَّ عَامِرَ الشَّعْبِي مَدَّتُهُ الرَّجُلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهَا فَسَيْبُوهَا فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ فَا الرَّجُلُ فَالَ فِي حَدِيثِ أَبَانَ : قَالَ عَنْ عَيْرِ وَاحِدٍ عَبَيْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرْدُ وَاحِدٍ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ عَنْ عَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْ عَيْرُ وَاحِدٍ وَهُو أَبْيَنُ وَأَتَمْ . ٥

رَ وَبَهِ مَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُودِي، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ طُهْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بَنْ يُومَ خَيْبَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ يُومَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُعَانِمِ مَتَّى تُقْسَمَ ، وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ بَيْعِ الْمُعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَ ، وَقَالَ: ((أَتَسْقِي زَرْعَ عَنْ لَحْمِ عَنْ لَحْمِ الْاَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ لَحْمِ عَنْ لَحْمِ عَنْ لَحْمِ الْاَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ )).

نچ کے بالغ ہونے تک اور پگی کوچیض آجانے تک۔ عبداللہ سے مراد الواقعی ہے اور بیہ حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اس پر جھوٹے ہونے کا الزام لگایا ہے، اور اس کے علاوہ کسی نے بھی اس حدیث کوسعید سے روایت نہیں کیا۔

سیدنا عام التعنی جائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تا اللہ اللہ اسے چارہ فرمایا: جے کوئی ایسا جانور ملا ہو کہ اس کے مالک اسے چارہ دینے سے عاجز آ گئے ہول اور پھرانہوں نے اسے چھوڑ دیا ہو، تو جوکوئی اسے پکڑ لے اور اسے (چارہ وغیرہ کھلاکر) زندہ کرلے کے تدرست وتو اناکرلے) تو وہ اس کا ہوجائے گا۔

سیدنا ابن عباس بھ النظامیان کرتے ہیں کدرسول اللہ منافیا نے خیبر کے روز مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے فروخت کرنے سے اور حاملہ لونڈ یول کے ساتھ وضع حمل سے پہلے ہمبستری کرنے سے منع کیا اور فرمایا: کیا تم کسی کی تھیتی کو سیراب کرو گے؟ (ای طرح آپ منافیا نے نے) گھر پلوگدھوں کا گوشت کھانے سے اور ہر کچلی والے درندے کا گوشت کھانے سے اور ہر کچلی والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٠٠ السنن الكبرى للبيهقى: ٩/ ١٢٨
 السنن الكبرى للبيهقى: ٦/ ١٩٨٠

۱۹۵/۲ مسنن أبى داود: ۲۱۵۷ مسند أحمد: ۱۲۲۸ المستدرك للحاكم: ۲/ ۱۹۵

٣٠٥٢] .... ثنا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، نا أَبْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِى ، نا يُونُسُ بْنُ أَنْ عَمْرَ وَبْنِ الْعَاصِ ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرُو : وَلَيْسَ أَمَرَهُ أَنْ يُسَجَهِ رَ جَيْشًا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو : وَلَيْسَ عِنْدَ ذَنَا ظَهْرٌ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ النَّيِّ فَيْ اللهِ بْنُ عَمْرُو : وَلَيْسَ عِنْدَ اللهِ بْنُ عَمْرُو : وَلَيْسَ اللهِ بُنُ عَمْرُو اللهِ بْنُ عَمْرُو اللهِ بْنُ عَمْرُو اللهِ بْنُ عَمْرُو اللهِ بْنُ عَمْرُو إِللَّا بْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ اللهِ بِنَ عَمْرُو اللهِ اللهُو اللهِ اله

أَبِى الرِّ عَالَى، ثِنَا أَبُو أُمَيَّة الطَّرَسُوسِيُّ، ثنا حُسَيْنُ أَبِى الرِّحَالِ، ثنا أَبُو أُمَيَّة الطَّرَسُوسِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيُّ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ مُسْلِم مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، غَنْ مُسْلِم مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، غَنْ مُسْلِم مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، غَنْ مُسْلِم بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمْرٍ و بْنِ الْحَرِيش، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بِسَنَ عَمْرٍ و، قُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضِ لَيْسَ فِيهَا عَبْدَ اللّهِ بَسَنَ عَمْرٍ و، قُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضِ لَيْسَ فِيهَا عَبْدَ اللّهِ بَسَنَ عَمْرٍ و، قُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضِ لَيْسَ فِيهَا عَبْدَ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى الْحَبِيرِ يَعْمَلُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى الْحَبِيرِ السَّلَ فَقَالَ: عَلَى الْحَبِيرِ السَّلَ فَقَالَ: عَلَى الْحَبِيرِ السَّلَ فَقَالَ: عَلَى الْحَبِيرِ السَّلَ فَقَالَ: عَلَى الْحَبِيرِ السَّلَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْكِيرِ فَيَقِى أَنَاسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُعْرَقِ إِللّهِ مِنْ السَّلَ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمُعْرَقِ اللّهُ السَّلَ السَّلَ الصَّدَقَةِ . فَاللّهُ الللّهُ الللهُ السَّلَةُ اللّهُ السَلَاقَةِ . فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ السَّمَةُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ السَلّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

[٣٠٥٤] .... ثنا الْخُسَيْنُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بُنُ مُوسِي ، نا يُوسُفُ بُنُ مُوسِي ، نا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، نا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُسَلِم بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، حَبِيبٍ ، عَنْ مُسلِم بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو ، فَ عَرْو ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو ،

سید ناعبداللہ بن عمر و بن یاص دلاتھ زروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ خلافی نیس کے میں کہ رسول اللہ خلافی نیس کے میں کہ جمارے پاس کوئی سواری نہیں تقی ۔ تو بین عمر و دلاتھ کا مال آنے تک نبیل تقی فرمایا کہ وہ صدقات کا مال آنے تک (ادھار) کی شرط پر سواریاں خریدلیں۔ چنا نچے عبداللہ بن عمر و دلاتھ نے نبیل صدقات کا مال آنے تک رسول اللہ خلافی کے حکم کے مطابق صدقات کا مال آنے تک (کے ادھاری) ایک ، دویا متعدداونٹ خریدلیے۔

 464

حاصل كرليا كرتا تھا۔

أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آوَه ٣٠٠] .... ثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحيى بْنِ مِرْدَاس، نا أَبُو دَاوُدَ، ناحَفْصُ بنُ عُمَرَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِه، أَنَّ النَّبِيَّ فَيَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إلى إبل الصَّدَقَةِ.

آرة ٥٠٠٠ مس ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حُبَيْشِ النَّاقِدُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ سُفْيَانَ الْكُوفِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ الْغَنَوِيُّ أَبُو سُفْيَانَ ، نا يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ ، نا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ بَيْعِ اللهِ عَلَيْهِ ، وَصَوَانَ ، عَنْ اللهِ عِنْدِيدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَصَوَابُهُ فِى مَالِكِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ ، وَصَوَابُهُ فِى الْمُوطَ عَلِيْهِ ، وَصَوَابُهُ فِى الْمُوطَ عَلَيْهِ ، وَصَوَابُهُ فِى الْمُوطَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيّبِ مُرْسَلًا . •

[٧٥،٣] .... ثنا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، نا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ نَهْ يَ عَنْ بَيْعِ الْحَيُوانَ بِاللَّحْمِ. قَالَ: وَنا اللهِ فَيْ نَهْ يَ عَنْ بَيْعِ الْحَيُوانَ بِاللّحْمِ. قَالَ: وَنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نُهِي عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِاللَّحْمِ. 

عَلْمُولُ: نُهِي عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِاللَّحْمِ. 

عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِاللَّحْمِ.

يقون. نهى عن بيع التنبوق بِعضائه من الفَضْلُ [سمَاعِيلَ ، نا الْفَضْلُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا الْفَضْلُ بِنُ سَهْ لِ ، نا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ مَدْ مَدْ الزَّبَيْرِيُّ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ مَدْمَدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ

ای اسناد کے ساتھ مروی ہے کہ نبی سُلَقَیْم نے انہیں ایک الشکر تیار کرنے کا تھم ویا تو اونٹ ختم ہو گئے، چنانچہ آپ سُلَقیٰم نے ہمیں تھم فرمایا کہ ہم صدقے کے اونٹ آ جانے تک (کے ادھار پر) دو اونٹوں کے بدلے میں ایک اونٹ حاصل کر لیں۔

سیدناسہل بن سعد ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مٹاٹیؤ کے زندہ جانور کے بدلے میں گوشت کی خرید وفروخت سے منع فرمایا۔

اس حدیث کواکیلے بزید بن مروان نے ای اسناد کے ساتھ مالک سے روایت کیا اور اس پرموافقت نہیں کی۔ جبکہ درست بات ہے کہ مؤطا میں بیابن میں ہے سے مرسل طور پر مروی ہے۔
ہے۔

ابوالزناد سے مروی ہے کہ ابن میٹب رحمہ الله فر مایا کرتے سے : گوشت کے بدلے میں زندہ جانور کی خرید وفر وخت سے منع کیا گیاہے۔

سیدنا ابن عباس ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ٹاٹٹا نے جانور کی جانور کے بدلے میں اُدھار خرید وفروخت سے منع فر مایا۔

<sup>•</sup> سنن أبي داود: ٥٧٠ . مسند احمد: ٩٣ ١٥ . المسدد ك للحاك : ٢/٥٦

<sup>🗗</sup> سلف برقم: ١٦١٣

٢٦١٥ : الموطأ: ٥ ٢٦١

ن دارتطن (جلددوم)

ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى نَهْى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً . •

[٥٠٥٩] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأُبُلِّيُّ، ناعَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ الصَّنْعَانِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتِيَّ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، نا سُفْيَانُ الثُّوْرِيُّ، حَدَّثِنِي مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَن ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَليَّ نَهْى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ . 👁

[٣٠٦٠] .... ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبِ الْكَيْسَانِيُّ، ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِح، نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُـوسَّـى بْـنِ عُـڤْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهُ نَهِي عَنْ بَيْعِ الْكَالِءِ بِالْكَالِءِ.

٣٠٦١٦].... ثنا عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، نَا ذُوَّيْبُ بْنُ عِلَمَامَةَ، نَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْـوَاحِـدِ، عَـنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَادِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْكَالِءِ بِالْكَالِءِ. قَالَ اللَّغَوِيُّونَ: هُوَ النَّسِيثَةُ

٣٠٦٢] .... ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، نما عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: نَهٰي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ. ٥

سیدنا ابن عباس والثنائ سے مروی ہے که رسول الله مظافیق نے حانوروں میں نیچ سلف کرنے ہے منع فرمایا۔ ( نیچ سلف ہے مرادیہ ہے کہ سی چیز کی قیمت پہلے ادا کردی جاتی ہے اوراس کے بدلے میں خریدا جانے والا مال، جس کا وزن اور ماپ پوری طرح معلوم ہو،مقررہ مدت تک مہیا کرنااس شخص پرلازم ہوتاہے جس نے اسے فروخت کیا ہو)۔

سیدنااین عمر دلانتماروایت کرتے ہیں کہ نبی طَالِیْکا نے ادھار کے بدلے میں ادھاروالے سودے سے منع فر مایا۔ (بیعنی قبت بھی ادھار ہواور فروخت کی جانے والی چیز فراہم کرنا بھی ادھار کیا گیاہو)۔

سیدنا ابن عمر والثن نبی منافظ سے روایت کرتے ہیں کہ آ پ مَنْ اللَّهُ إِنَّ الكالِي بِالكالِي كُمْ عُرِمانا - اللَّالْعُت فِي كَهَا: اس سے مراد ادھار (چیز) کا ادھا (قیمت) کے بدلے میں سودا کرناہے۔

سیدنا حابر رہائٹۂ بیان کرتے ہیں کہرسول الله مُلاثیم نے بلی اور کتے کی قیمت لینے ہے منع فر مایا۔ (لیعنی ان کی خرید و فروخت كرنا ياكسى بھى طرح سے ان كے ذريعے مال كمانا ممنوع

سنن أبى داود: ٣٣٥٦- ١٣٥٨ - مسنف الترمذي: ١٣٣٧ - مسنن ابن ماجه: ٢٢٧٠ - صحيح ابن حبان: ٢٨٠٥ - مصنف عبد الرزاق: ١٤١٣٣ مالمعجم الكبير للطبراني: ١١٩٩٦

<sup>2</sup> المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٧

۵ مصنف عبد الرزاق: ۱ ٤ ٤ ٤ ٠ .

<sup>[۞</sup> سنن ابن ماجُه: ٢١٦١ ـ سنن النسائي: ٧/ ١٩٠ ـ جامع الترمذي: ١٢٧٩ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ٣٤ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٢٥١٤، ٢٥٢٤

[٣٠ ٦٣] .... ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ رَاشِدٍ عَبْدِ النَّهِ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا سَعْدُ بْنُ رَاشِدٍ أَبُو رُزْعَةَ الْحَجْرِيُّ، نا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، نا خَيْرُ بَنُ تُعَيْمُ الْحَيْرُ عَنْ الْحَيْرُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنُ نُعْيِم الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنُ نَعْيِم الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[٣٠٦٤] .... ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا عُبَيْدُ بُنُ مِحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا عُبَيْدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي مُسْلِمٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ الْقَرْقَسَانِيُّ، نا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْوَلِيدِ مُصْعَبِ الْقَرْقَسَانِيُّ، نا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبِيدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبِهِ عَطَاءٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بُنِ عَبِيدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبِهِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي مُسْدِ عَنْ كُلُهُنَّ أَبِي مُسْدِ اللهِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمَهْرُ الْبَغِيّ، وَقَمَنُ الْبَغِيّ، وَقَمَنُ الْحَدِيدِ اللهِ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبُ الضَّارِي)) الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ

[٣٠,٦٥] ..... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْدَّرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ الْدَحَسَنِ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِي النَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي النَّهُ اللهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالْهِرْ إِلَّا الْكَلْبِ اللهِ عَلْمَ مَنْ الْكَلْبِ وَالْهِرْ إِلَّا الْكَلْبِ الْمُعَلِّمَ . الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ وَالْهِرْ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلِّمَ . الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ وَالْهِرْ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلِّمَ . الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ

رَه، ٦٦] .... ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ، نا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى شُعَيْب، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاء، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((ثَلاثُ كُلُّهُنَّ شُخْتُ، وَمَهْرُ الزَّائِيَةِ شُخْتُ، وَمَهْرُ الزَّائِيَةِ

سیدنا جابر بن عبدالله تا نظر روایت کرتے ہیں کہ نبی سکالیا کے بلی کی قیمت لینے مع فرمایا۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی سُٹاٹٹو کا نے فر مایا: تین طرح کی آمدنی ساری ہی حرام ہیں: سینگی لگانے والے، بدکار عورت اور کتے کی کمائی ناپاک ہے، سوائے شکاری کتے ہے۔ ولید بن عبیداللہ ضعیف راوی ہے۔

سیدنا جابر رہائٹؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ طُلُقِرُا نے کتے اور بلی کی قیت سے منع فر مایا، سوائے تربیت یا فتہ کتے کے ( لعنی جے شکار کرنے کی تربیت دی گئی ہو )۔ حسن بن انی جعفر ضعیف راوی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کی ا فر مایا: تین قتم کی کمائیاں سب بی حرام ہیں: سینگی لگانے والے کی کمائی حرام ہے، بدکار عورت کی کمائی حرام ہے اور کتے کی کمائی حرام ہے، سوائے شکار کرنے والے کتے گے۔ اس روایت کی سند میں ٹنی ضعیف راوی ہے۔

مسند أحمد: ١٤٤١١، ١٤٦٥٢، ١٤٧٦٧ - صحيح ابن حبان: ٩٩٤٠

<sup>2</sup> مسند أحمد: ۱۰۶۹، ۱۰۶۹۰ صحيح ابن حبان: ۲۹۶۱

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ٣٠٦٣

ك نن دارقطني (جلددوم)

سُحْتٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا سُحْتٌ)).

الْمُثَنِّي ضَعِيفٌ. ٥

[٣٠٦٧] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، لا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عِنْ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُّورِ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ. ٥

[٣٠٦٨] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ بِالْذْنَةَ، نَا الْهَيْثُمُ بْنُ جَمِيلٍ، ح وَنا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ ، نا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ: نَهٰي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ

[٣٠٦٩].... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، نا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، نا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْدِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَـلْبَ صَيْدٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ عَنِ النَّبِي ﷺ. هٰذَا أَصَحُ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ. ۞

[٣٠٧٠] .... ثنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِبْنُ غِيَاثِ أَبُوبَخُرٍ، ناحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، نِا أَيُّوبُ، وَحَبِيبٌ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيسِرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرٰى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةً أَيَّام إِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ طَعَام لا سَمْرَاءَ)).

سیدنا جابر دلانشئ بیان کرتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات نبی مُنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن مُعْتِول ہے كہ آپ مَنْ اللَّهُ فِي كته اور بلي كي قيمت لينے سے منع فر مايا ، سوائے شكاري كتے ك\_

سیدنا جابر ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکاٹیٹم نے کتے اور بلی کی قبت لینے سے منع فر مایا ، سوائے شکاری کتے ہے۔

سیدنا جابر دلائند بیان کرتے ہیں کرسول الله طالی نے بلی اور سے کی قیمت لینے سے منع فر مایا ، سوائے شکاری کتے ہے۔ حماد نے یہ و کر نہیں کیا کہ بیہ نبی مظیم اے منقول ہے۔ بیہ روایت اس سے محجے ہے جواس سے پہلے بیان ہوئی ہے۔

سيدنا ابو بريره والمفاس مروى بكرسول الله مالف علاما جس نے کوئی ایسا جانورخریدا کہ جس کو بیچنے والے نے گئی دِن ہے اس کا دودھ نہیں نکالا تھا ( تا کہ بیچے وقت وہ زیادہ دودھ دینے دالی محسوس ہو) تو اس کوخریدنے دالے کو تین دِن تک اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ جا ہے تو اسے واپس کر دے اور ساتھ گندم کے علاوہ کسی اور اناج کا ایک صاع ادا کرے

۳۰٦۳: ۳۰٦۳

۵ سلف برقم: ۳۰۶٤

<sup>6</sup> السنن الكبري للبيهقي: ٦/٦

<sup>•</sup> صحيح مسلم: ١٥٢٤ مسند أحمد: ٧٣٨٩، ٧٢٥٧، ٨٢٦٧، ٢٥٨٦

[٣٠٧١] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا أَبُو عَامِرٍ، نا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءٌ.

ريروب من منا يَحْيَى بَنُ صَاعِدِ، نا سَوَّارُ بنُ عَبْدِ السَّهِ الْعَنْبِرِيْ، نا مُعْتَمِرُ بنُ سَلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَا الْحَدِيثَ، قَالَ: ((لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَلَقُّوُا السَّلَعَ بِأَفُوا الطُّرُقِ، وَلا تَنَاجَشُرا، وَلا يَسْمُ السِّلَعَ بِأَفُوا الطُّرُقِ، وَلا تَنَاجَشُرا، وَلا يَسِمُ السِّلَعَ بِأَفُوا عَلَى سَوْم أَخِيهِ، وَلا تَنَاجَشُرا، وَلا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ، وَلا يَخْطِبُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّبِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَرُدَّ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أَخْتِهَا لِتَكْتَفِءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا، وَلا يَشِعُوا الْمُصَرَّاةَ مِنَ الْإِبلِ وَالْغَنَم، فَمَنِ الْمِلْ وَالْغَنَم، فَمَنِ الْشَرَاهَا وَطَاعًا مِنْ الْشَرَاهَا وَطَاعًا مِنْ تَمْر، وَالرَّهُنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ)). •

[٣٠٧٣] .... ثنا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، نا . أَخْمَدَ الْخَيَّاطُ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، نا . حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، ح وَنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا عَبْدُ مُحَمَّدٍ ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ الْآخُولِ ، جَمِيعًا الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ الْآخُولِ ، جَمِيعًا

( کیونکہ اس نے تھوڑ ابہت اس سے فائدہ اُٹھایا ہوتا ہے)۔ ایک اور سند کے ساتھ بالکل اس کے مثل حدیث مروی ہے۔

سيدنا ابن عمر جانثينا ورسيدنا ابو هرميره جانثةً اس حديث كومرفوع بیان کرتے ہی (لیعنی نبی مالیا کم این کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے تجارت نہ کرے، راستوں کے دہانوں پر قافلوں سےمت ملو (ایعنی منڈی میں پہنینے سے پہلے ہی ان ہے سودامت کرلو، تا کہتم منڈی میں لا کر مہنگے داموں فروخت كرسكو)، (خريداركو) دھوكددينے كے ليے ايك دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولی مت لگاؤ، کوئی آ دمی اینے بھائی کے سودے پر سودان کرے، کوئی این بھائی کے بیغام نکاح والی جگه براپی شادی کا پیغام مت بھیجے؛ یہاں تک کدوہ نکاح کر لے یا وہ رشتہ چھوڑ دیے، کوئی عورت اپنی (مسلمان) بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے؛ تا کہ وہ اس چیز کو (اپنے لیے) انڈیل لے جو اس کی پلید میں ہے، یقنیناس کوصرف وہی ملے گا جواس کی قست میں لکھ دیا گیا ہے اورتم الی اونٹنی یا بکری مت یچوجس كادود هروكا كيامو (تاكدوه زياده دوده دين والي محسوس مو) جو خص ایسے جانور کوخریدے گااس کواختیار حاصل ہے کہ اگروہ چاہے تو اسے واپس کرد ہے اور ساتھ تھجوروں کا ایک صاع ادا کرے،اور بن کے جانور پر ( بعنی جس جانورکوگروی رکھا گیا ہواس میر) سواری بھی کی جاسکتی ہے اور اس کا دودھ بھی پیا جا

عمرو بن شعیب اپنی باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طَالِيْلَمْ نے فرمایا: اُدھار اور خرید و فروخت اور ایک سودے میں دوشرطیں حلال نہیں ہیں، (ای طرح) اس چیز کی خرید وفروخت جوتمہارے پاس موجود نہ ہوں اور اس چیز کا نفع لینا جوتمہاری اپنی ضائت میں نہ ہو، حلال

عَسْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا يَجِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رِبْعُ مَا لَمْ تَضْمَنْ)). ٥

[٣٠٧٤] .... ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا بِشْرُ بْنُ مَطَرِ، نِا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَعْنِي النَّبِيِّ عَنْ: ((لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْع، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ، فَمَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَّهَا، وَإِنْ شَاءَ يَرُدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ لَا سَمْرَاءً)). ٥

[٣٠٧٥].... ثنا أبُّو طَالِبِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ، نا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ الْفَرَائِضِيُّ، نَا الْحُنَيْنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ السُّلِّهِ، عَـنْ أَبِيـهِ، عَـنْ جَدِّم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا اعْتِرَاضَ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَالِكَ فَهُوَ إِذَا حَلَبَهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَـمْرِ)). تَسابَعَهُ عَاصِمُ إِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُصَرَّاةِ . حَدَّثَ عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ عِيسَى، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٌّ، عَنِ النَّبِي عَلْي. وَقَــالَ أَبُو شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ

سيدنا ابو ہرمرہ ڈائٹئ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُلَاثِيْم نے فر مایا: کوئی شیری کسی دیہاتی کے لیے تحارت نہ کرے، دھوکہ دینے کے لیے ایک دوس ہے ہے بڑھ چڑھ کر بولی مت لگاؤ، تجارت ك لية قافلون (كمنزى مين ينيخ سے يہلے بى آ كے جاكر ان) سے مت ملواور (اچھے دامول میں) بیچنے کے لیے اونٹ اور بکری کا دوده مت روکواور جو مخص اس طرح کا کوئی جانور خریدے تواہے دوصور تول میں سے ایک کا اختیار حاصل ہے (لینی) اگر وہ چاہے تو اس جانور کور کھ لے اور اگر جا ہے تو اے واپس کردے اور (اس کے ساتھ ) تھجور کا ایک صاع بھی ادا کرے، گندم کا نہ کرے۔

کیر بن عبداللہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت كرت بي كدرسول الله ظَافِيم في فرمايا: فدكوكي "جلب" ب، نہ مجنب ' ہے اور نہ ہی اعتراض ہے۔ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے تجارت نہ کر ہے،اونٹ اور بکری کا دودھ مت روکواور جو خض اس کوخریدے اور اس کا دودھ نکال لے تو اس کے بعد اسے دوصورتوں میں سے ایک کا اختیار حاصل ہے ( یعنی ) اگر وہ خوش ہے تو اس جانور کور کھ لے ادرا گروہ ناخوش ہے تو اسے واپس کردے اور (اس کے ساتھ ) تھجوروں کا ایک صاع بھی ادا کرے۔ (بیصورتیں زکاۃ میں ہوتی ہیں، جلب کا مطلب ہے کھنچنا، یعنی زکا ۃ اکٹھی کرنے والے کو یہ قطعاً روانہیں ہے کدوہ اپنامرکز کسی الی جُلگ کو بنا لے جہاں مالکوں کواییے جانور کھینچ کرلا ناپ<sup>ی</sup>ر س اور وہ مشقت اٹھاتے پھر س\_اور اس طرح مالکوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ زکاۃ کی وصولی کرنے

- سنن أبي داود: ٢٥٠٤ جامع الترمذي: ٢٣٤ دسنن النسائي: ٧/ ٢٨٨ دمسند أحمد: ٦٦٢٨ ، ٢٦٧١ ، ٢٩١٨
  - مستد أحمد: ۷۳۰۰، ۷۳۱۲، ۷۹۳۸ صحیح ابن حبان: ۹۷۰

و نن دارقطن (جددوم) رَجُل مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ اللهِ

والے آ دمی کاس کراہیے جانورایے پڑاؤ سے وُور لے جا کیں اور پھر وہ انہیں ڈھونڈ تا پھرے، ان کے اس ممل کو''جب'' کتے ہیں ،جب کامعنی ہے پہلوتھی کرنااور دُور ہونا)۔

عاصم بن عبدالله بي مصراة " ك مارے ميں اس كي موافقت کی ہے،انہوں نے سالم سے اور انہوں نے سیدنا ابن عمر وہ اپنے سے روایت کیا۔ دا وُدین عیسیٰ نے بھی ان سے بیان کیا اور حسن بن عمارہ نے اس کی سند کو بوں بیان کیا ہے کہ انہوں نے تھم سے روایت کیا، انہوں نے ابن ابی لیالی سے روایت کیا، انہوں نے سیدناعلی واللہ سے اور انہوں نے نی ظافا سے روایت کیا۔ ابوشیبہ نے سیدنا ابو ہر رہ والنی سے بہان کہا، اور شعبہ نے رسول اللہ مظافیا کے صحابہ میں سے ایک آ دی ہے

سيدنا انس والفرايان كرت بي كدرسول الله طافي في عاقله، مخاضره، ملامسه، منابذ ، اور مزابند سے منع فرمایا \_ عمر رحمه الله فرماتے ہیں کہ میرے والدنے ان کی وضاحت یوں کی ہے کہ مخاضرہ سے مرادیہ ہے کہ آ دمی کوئی کھیتی یا تھجور کا درخت اس ونت تک نه خریدے جب تک کہ وہ سرخ یا زرد ہو کرخوب یک نہ جائے۔منابذہ بہ ہے کہ آ دمی کیڑا تھینکے اور وہ اس کےمثل تهارى طرف تصيّع اوركين باس عوض مين تهارا موار ملامسه بہے کہ آ دمی کوئی چرچھو کرخریدے (لعنی) اس کودیکھے نہیں، اورمحا قلہ ہے مرادز مین کو کرائے پر دینا ہے۔

سیدنا ابیض بن حمال رہائٹؤ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله مَالِيْنِمُ سِيمَك كي كان بهطورِ جا كيرطلب كي ، جوكه مأ رب مقام برختی اور اس كو'' ملح شذا' كها جاتا تفاء تو آ پ. مَثَاثِيْنَا نِهِ انہیں دے دی۔ پھراقرع بن حابس ڈاٹٹڈ نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! یقیناً میں دور جاہلیت میں نمک کی ایک

[٣٠٧٦] .... ثنا أَبُو طَالِب عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْكَاتِبُ، نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، نا عُـمَرُ بْنُ يُونُسَ، نا أَبِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِي طَـلْحَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: نَهْي رَسُولُ اللهِ عِلَى عَنِ الْـمُحَاقَلَةَ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابِنَةِ. قَالَ عُمَرُ: فَسَّرَهُ أَبِي: الْمُخَاضَرَةُ لا يَشْتَرِي شَيْئًا مِنَ الْحَرْثِ وَالنَّخُلُ حَتَّى يُوْنِعَ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ ، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ فَيَوْمِي بِالثَّوْبِ وَيَرْمِي إِلَيْكُمْ مِثْلَهُ فَيَقُولُ: هٰذَا لَكَ بِهٰ ذَا، وَالْمُلَامَسَةُ يَشْتَرِي الْمَبِيعَ فَيَلْمَسَهُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ. ٥

[٣٠٧٧] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو بَكْرٍ وَرَّاقٌ الْحُمَيْدِيُّ، نا الْحُمَيْدِيُّ، نا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَمِّى ثَابِتُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالِ أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْحِسْلَحَ الَّذِى يُقَالُ لُّهُ: مِلْحُ شَدًّا

بِ مَ أَرْبَ فَ قَطَعَهُ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيّ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ عَلَى النَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدَةُ أَخَدَةً وَهِي بِأَرْضَ لَيْسَ فِيهَا مِلْحٌ، وَمَثُلُ الْمَاءِ الْعِلِّ، فَاسْتَقَالَ أَبْيَضُ فِي قَطِيعَةِ الْمِلْحِ، فَقَالَ أَلْيَضُ: قَدْ أَقَلْتُكَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِي صَدَّقَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِي صَدَّقَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ وَرَدَهُ أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ ))، قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ نَبِي اللهِ عَلَى أَرْضًا وَنَخِيلًا إِللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَرْضًا وَنَخِيلًا إِللهَ عَرُفِ مُرادٍ مَكَانَةً حِينَ أَقَالَةً فِيهِ . قَالَ فَرَجْ وَهُ وَرَدَةُ أَخَذَهُ . •

[٣٠٧٨] .... ثنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ زَيْدِ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلِم، عَنِ الْأَوْزَاعِي، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي مُسْلِم، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ نَفْرًا اشْتَرَكُوا فِي زَرْع، مِنْ أَحُدِهِمُ الْأَرْضُ، وَمِنَ الْآخِو الْفَدَّانُ، وَمِنَ الْآخِو الْبَدْرُ، فَلَمَّا طَلَعَ الزَّرْعُ الْآخُو الْفَدَّانُ ، وَمِنَ الْآخِو الْبَدْرُ، فَلَمَّا طَلَعَ الزَّرْعُ وَجَعَلَ الْفَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَأَلْغَى الْأَرْضَ وَجَعَلَ الْفَلَقُ كُلَّهُ الْعَمْلُ، وَأَعْطَى الْعَامِلَ لِلْعَامِلُ كُلُّ يَوْمُ دِرْهَمًا، وَأَعْطَى الْعَامِلُ كُلَّ يَوْمُ دِرْهَمًا، وَأَعْطَى الْعَامِلُ كُلَّ يَوْمُ دِرْهَمًا، وَأَعْطَى الْعَامِلُ كُلُّ يَوْمُ دِرْهَمَّا، وَأَعْطَى الْعَامِلُ كُلُّ يَوْمُ فَالَ: مَا يَسُرُّنِي بِهَذَا كُلُ يَوْمُ الْمُ لَوْلَا يَصِحْ وَصِيفٌ. هَذَا مُسرْسَلُ وَلَا يَصِحْ وَصِيفٌ. هَذَا مُسرْسَلُ وَلَا يَصِحْ وَاصِيلٌ هٰذَا ضَعِيفْ. . ﴿ وَوَاصِلٌ هٰذَا ضَعِيفْ. . ﴿ وَاصِلٌ هٰذَا ضَعِيفْ. . ﴿ وَاصِلُ هٰذَا صَعْمِيفَ . ﴿ وَالْمَالُ الْمُعَلَى الْمُلَاءِ الْمُؤَامِلُ الْمُعْمِفْ. . ﴿ وَالْمُلْكَالُ الْمُؤَامِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِفِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُؤَامِلِهُ الْمُؤَامِلُ الْمُؤَامِلُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤَامِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤَامِلُ الْمُؤَامِلُ الْمُؤَامِلُ الْمُؤَامِعُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلَاءُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْم

[٣٠٧٩] .... ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بِن مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بِن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ

کان پر گیا تھااور وہ ایسی زمین تھی کہ جہاں نمک موجود نہیں تھا۔
لین جو فض اس کان میں جاتا ہے وہ وہاں ہے نمک لے آتا
ہے اور وہ نمک بہتے ہوئے پانی کی طرح ( ٹکلٹا ہی رہتا ) ہے۔
چنانچہ آپ مُلُولاً نے ایمن ڈٹائٹو ہے نمک کی جا گیر واپس
طلب کر لی، تو ابیض ڈٹائٹو نے کہا: میں آپ کو یہ اس شرط پر
واپس کرتا ہول کہ آپ اسے میری طرف سے صدقہ قرار
دیں ۔ تو رسول اللہ مُلُولاً نے فرمایا: یہ تہماری طرف سے صدقہ قرار
ہے اور یہ سلسل بہنے والے پانی کے مثل ہے، جو اس میں
جائے گانمک لے لیگا نے انہیں 'جرف مراؤ' جائے گانمک کے دیا۔ فرج
حماللہ فرماتے ہیں: وہ آج تک اس طرح ہے، جو ہاں جاتا
ہے (حسب ضرورت) نمک لے لیتا ہے۔

مجاہدر حمد اللہ روایت کرتے ہیں کہ پچھلوگوں نے زراعت میں حصد داری کی۔ ان میں سے ایک کی زمین تھی، دوسرے کے آلات تھے، تیسرے نے کام کرنا تھا اور چوتھے کے ذمہ باتی اخراجات تھے۔ جب نصل تیار ہوگئ تو وہ یہ معاملہ رسول اللہ منافرہ کے پاس لے آئے، تو آپ منافیہ نے زمین کا حصہ منسوخ کر دیا، آلات والے کوروز انہ کے حساب سے ایک درہم دیا، کا لات والے کوروز انہ کے حساب سے ایک درہم دیا، کام کرنے والے کوروز انہ کے حساب سے ایج ت درہم دیا، کام کرنے والے کوروز انہ کے حساب سے اُجرت درہم دیا، کام کرنے والے کوروز انہ کے حساب سے اُجرت میں نے اس دوری مالی دوری کے بدلے جھے نوکر بھی مالی تو خوشی نہ ہوتی۔ یہ حدیث مرسل ہے اورواصل ضعیف رادی ہے۔ مرسل ہے اور واصل ضعیف رادی ہے۔

سیدنا ابوسعید خدری دانشوسے مروی ہے کہ رسول اللہ مَقَافِیم نے فرمایا: نہ (ابتداءً) نقصان پہنچایا جائے اور نہ بدلے میں کسی کا نقصان کیا جائے، جو کسی کونقصان پہنچا تا ہے؛ اللہ تعالیٰ اس کو

<sup>•</sup> سنن أبى داود: ٣٠٦٤ عامع الترمذي: ١٣٨٠ ـ سنن ابن ماجه: ٢٤٧٥ ـ السنن الكبرى للنسائى: ٥٧٦٤ صحيح ابن حبان: ٢٤٩٩ مصنف ابن أبى شيبة: ١٤/٩ ٥٥٠

آبو بَدْرِ عَبَّادُبْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثِنِي عَبَّادُبْنُ لَيْثِ صَاحِبُ الْكَوَلِيدِ، حَدَّثِنِي عَبَّادُ بْنُ لَيْثِ صَاحِبُ الْكَرَابِيسِ، وَنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْلَقَ الْفُرَشِيُ، نا عَبَّادُ بْنُ لَيْثِ صَاحِبُ الْكَرَابِيسِ، نا الْفُرَشِيُ، نا عَبَّادُ بْنُ لَيْثِ صَاحِبُ الْكَرابِيسِ، نا الْفُرَشِيُ، نا عَبَّادُ بْنُ لَيْثِ صَاحِبُ الْكَرابِيسِ، نا الْفُرَشِيُ، نا عَبَادُ بْنُ وَهْبِ أَبُو وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمَا أَوْ أَقْرِ لُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لا رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لا وَقَالَ اللهِ عَنْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لا وَقَالَ اللهِ عَلْمَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ). وَقَالَ اللهِ عَلْمَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ). وَقَالَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اله

[٣٠٨١] .... ثنا أَبُو سَهْل بْنُ زِيَادٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَلْبَهُ السَّدُوسِيُّ، نا يُونُسُ غَالِب، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ أَرْقَّمَ أَبُو أَرْقَمَ الْكِنْدِيُّ، نا أَبُو الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنَ يَسَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلا يَنْزِلَ بِه وَادِيًا، وَلا يَشْتَرِي بِهِ ذَا كَبِدِ رَطْبَةٍ، فَإِنْ

نقصان سے دوچار کردیتا ہے اور جوکسی کومشقت میں ڈالتا ہے ؟ اللہ تعالیٰ اس کومشقت میں ڈال دیتا ہے۔

عبدالمجيد بن وهب ابودهب بيان کرتے بيں کہ جھے ہے سيدنا عداء بن خالد بن صوفہ و رافين نے فرمایا: کيا ميں تمہيں وہ تحرير نہ پڑھا وَل جورسول الله مُلَا فَيْمَ نے ميرے ليكھی تھی؟ (وہ تحرير سيہ ہے: ) ہياس کی دستاويز ہے جوعداء بن خالد بن صوفہ نے تحمد رسول الله مُلَا فِيْمَ ميا اور نہ بيرام كا بال ہے، بيمسلمان ميس، كوئى برى عادت نہيں اور نہ بيرام كا بال ہے، بيمسلمان كامسلمان كے ساتھ سودا ہے۔ ابن ابى الله بيان كرتے بيل كامسلمان كے ساتھ سودا ہے۔ ابن ابى الله بيان كرتے بيل كرانموں نے جھے ايك تحرير وكھائى كہ: بياس چيز كى دستاويز ہے جو عداء بن خالد بن صوفہ نے حمد رسول الله مُلَا فَيْمَ ہے خريدى، انہوں نے آپ مُلَا فَيْمَ ہے ايک غلام يا لوغلى خريدى، انہوں نے آپ مُلَا فَيْمَ ہے ايک غلام يا لوغلى خريدى، انہوں نے آپ مُلَا فَيْمَ ہے ايک غلام يا لوغلى خريدى، عباد بن ليث كو (ان الفاظ ميں) شك ہوا ہے: اس ميں كوئى بيارئ نہيں ہے، نہ بيرم م كا مال ہے اور نہ بى اس ميں كوئى بيادئ نہيں ہے، نہ بيرم م كا مال ہے اور نہ بى اس ميں كوئى بيادئ نہيں ہے، نہ بيرم م كا مال ہے اور نہ بى اس ميں كوئى بيادئ نہيں ہے، نہ بيرم م كا مال ہے اور نہ بى اس ميں كوئى بيادئ نہيں ہے، نہ بيرم م كا مال ہے اور نہ بى اس ميں كوئى بيادئ نہيں ہے، نہ بيرم م كا مال ہے اور نہ بى اس ميں كوئى بيادئ نہيں ہے، نہ بيرم م كوئى برى عادت ہے۔

سیدنا ابن عباس والشجابیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبدالمطلب ولائی جب کمی کومضار بت کے طور پر مال دیتے تھے تو اس پر بیہ شرط عائد کرتے تھے کہ وہ اسے لے کرسمندری سفر نہیں کرے گا، اور نہیں کرے گا اور نہیں اس کے ذریعے کوئی جانور خریدے گا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ضامن ہوگا۔ پھرانہوں نے بیشرط رسول اللہ نگائی ہے بیان کی اتو آپ نگائی کے نہاس کی اجازت دے دی۔

<sup>1</sup> المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٧

<sup>🗗</sup> سنن ابن ماجه: ۲۲۵۱

ابوالجارودضعیف راوی ہے۔

سیدنا ابوسعید تا تفایر این کرتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں شريك مواجس من رسول الله عليم بعي موجود تق جب جنازه لا كرركه دِيا كيا تورسول الله مَا يَكُمُ نِهِ مِيهَا: كماس ك المعردي قرض مي؟ لوگول نے كها: جي بال و آپ المكام ال سے ایک طرف بث گئے اور فر مایا: تم اینے ساتھی کا جنازہ ير صاور جب سيدناعلى والتؤف و يكهاكم آب طافي والسامر علے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیانے قرض سے بری ہے اور اس پر جتنا بھی قرض ہے اس (کی ادا ليكي) كا مين ضامن مول \_ پير رسول الله مُأْفِيْلُ تَشريف لائے اوراس کا جنازہ پڑھا دیا، چرآپ ظافیا نے سلام چھیراتو فرمایا: اے علی! اللہ تعالیٰ تھے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رونه تیامت تیری گروی چیز بھی اس طرح چھوڑ دے جس طرح تونے ایے مسلمان بھائی کی گردی رکھی ہوئی چیز چھڑائی ہے، جوبھی مخص اینے (مسلمان) بھائی کا قرض ادا کرتا ہے؛ اللہ تعالی روز قیامت اس کی گردی رکھی ہوئی چیز کوچھوڑ دے گا (لین اسے نجات سے ہمکنار کرے گا)۔انسار میں سے آیک آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے یو جھا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ بات على والله ك ساته خاص بي؟ تو آب طاله كا فرمايا:

(نہیں بلکہ) تمام سلمانوں کے لیے عام ہے۔ سیدنا ابوسعید ڈاٹٹڑ بیان کرتے ہیں کہ ٹی ٹاٹٹٹڑ ایک جناز کوے ہیں شریک ہوئے، جب جنازہ رکھ دیا گیا تو کہا گیا: اس کے ذِے قرض ہے۔ تو رسول اللہ ٹاٹٹٹڑ ایک طرف ہث گئے۔ یہ د کیھ کرسید ناعلی ڈاٹٹڑ نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میں اس کے قرض (کی ادائیگ) کی ضانت دیتا ہوں۔ تو آپ ٹاٹٹٹر نے فرمایا: اے علی! اللہ تعالی روز قیامت تیری گروی چیز بھی فَعَلَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرَطَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَجَازَهُ. أَبُو الْجَارُودِ ضَعِيفٌ. •

إِللْبَصْرَةِ، نَا عَبْدَهُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْوِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، نَا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، نَا أَبُو نُعَيْم، نَا عُبَيْدُ اللهِ الْوَصَّافِيُّ، حَدَّثِنِي عَطِيَّةُ، عَنْ أَلِهِ اللهِ عَنْ مَا أَن شَهِدْتُ جِنَازَةٌ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَا أَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى صَاحِبِكُمْ))، فَلَمَّا رَآهُ عَلِيُّ تَقَفَّى ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ))، فَلَمَّا رَآهُ عَلِيُّ تَقَفَّى وَاللهِ عَلَيْ فَعَدَلُ عَنْهَا وَقَالَ: ((صَلُّولُ اللهِ عَنْ أَنِهُ وَأَنَّا صَامِنٌ لِمَا عَلَيْ مَوْلُ اللهِ عَلَيْ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَكَ عَلَيْ فُمَّ عَلَيْهِ فَيَّ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ وَعَلَيْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَ الْقِيَامَةِ كَمَا فَكَكُتَ رِهَانَ أَخِيكَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهُ وَمَ الْقِيَامَةِ كَمَا فَكَكُتَ رِهَانَ أَخِيكَ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى خَاصَةً؟ قَالَ: اللهُ المُسْلِمِينَ )). ٥

[٣٠٨٣] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ كَزَّالَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِيمِ الشَّافِعِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ كَزَّالَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا الطَّوِيلُ، نَا زَافِرٌ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، نَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدُ اللهِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عُبَيْدِ اللهِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،

۱۱۱/٦ السنن الكبرى للبيهقى: ٦/ ١١١

۷۳/٦ السنن الكبرى للبيهقى: ٦/ ٧٣

قَالَ: شَهِدَ النَّبِيُّ عَلَيْ جِنَازَةً فَلَمَّا وُضِعَتْ، قِيلَ: عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَتَنَحَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا نَسِيَّ اللهِ أَنَا ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ، قَالَ: ((فَكَّ اللهُ عَنْكَ يَا عَلِيٌّ لِدَيْنِهِ، قَالَ: ((فَكَّ اللهُ عَنْكَ يَا عَلِيٌّ رَهَانَكَ كَمَا فَكَكُتَ عَنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ مِلْمَيْ رَهَانَكَ كَمَا فَكَكُتَ عَنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ رَهَانَكَ كَمَا فَكَكُتَ عَنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ لِمَانَدَ أَنْ أَسُولَ اللهِ، لِعَلِيٌّ خَاصَّةً أَمْ لِلمُؤْمِنِينَ عَامَةً )). فَاللهُ إِللهُ وَمِنِينَ عَامَةً )).

[٣٠٨٤] .... ثنا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نابشُرُ بْنُ مُوسٰى، نـا زُكَـرِيَّـا بْـنُ عَـدِيٌّ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَـمْرِو، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل، عَنْ جَـابِـرٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَكَٰفَّنَّاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَيْثُ يُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامٍ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ، ثُمَّ آذَنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعَنَا، ثُمَّ خَطَّى ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّكامُ لِعَلِيِّ: ((عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا؟))، قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَان، فَتَخَلَّفَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمَّا عَلَيَّ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عِلَّ يَــُقُـولُ: ((هُــمَـا عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ، وَحَقُّ الرَّجُلِ عَلَيْكَ، وَالْمَيْتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ))، فَقَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ إِذَا لَهِي أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ: ((مَا صَنَعْتَ فِي الدِّينَارَيْنِ؟)) حَتَّى كَانَ آخِرُ ذَالِكَ، قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((الْآنَ حِينَ بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ)). •

ای طرح چھوڑ دے جس طرح تونے اپنے مسلمان بھائی کی گروی رکھی ہوئی چیز چھڑائی ہے۔ لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیایہ (فضیلت) علی بھٹوئے لیے خاص ہے یا تمام مومنوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ مالی المالی مومنوں کے لیے عام ہے۔

سیدنا جاہر والنظ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی فوت ہو گیا، ہم نے اسے عسل دیا، کفن پہنایا، اسے خوشبولگائی ادر اسے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَم عَما مِعَم عَمام جرائيل كم ياس وبال الكررك ويا جہاں جنازے رکھ جاتے تھے۔ پھر ہم نے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے رسول اللہ ٹاٹیل کو اطلاع کی تو آپ ہارے ساتھ تشریف لائے۔ پھر پچھ چل کر (ہمارے یاس) آئے اور سیدنا علی والنظ سے بوچھا: کیا تمہارے ساتھی کے فِے کوئی قرض ہے؟ تولوگوں نے کہا: جی ہاں، دو دینار قرض ہے۔ آپ نافی (اس کا جنازہ پر حانے سے) یکھے ہٹ كئے - تو ابوقادہ وہ کھٹانے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! ان دو دیناروں (کی اوا نیگی) کا میں ذِمہ لیتا ہوں۔تو رسول اللہ مَنْ فَيْ أَمْ مَانْ لِلَّهُ اللَّهِ وو دينار (أب) تجم يراور تبهارے مال میں (سے ادا کرنا) لازم ہو گئے ہیں، آ دمی (جس نے قرض لینا ہے اس) کائل تہارے نے ہے اور میت ان سے بری ہے۔ تو انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر آپ ظُفِیُ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ پھر جب رسول الله مَنْ لِيْمُ ابوقيَّا وہ وَالنَّوْ ہے ملتے تو یو چھتے کہتم نے دووینارادا کر دیے؟ یہاں تک کہ آخری مرتبہ جب آپ مُلافِظُ نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: اے الله كرسول! ميس في وه اداكرديد بين فو آب عليه في فرمایا: ابتم نے اس کی جلد کو تصندک پہنچائی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طَائِیْم نے فرمایا: اللہ

[٣٠٨٥] .... ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

<sup>•</sup> سنن أبي داود: ٣٣٤٣ سنن النسائي: ٤/ ٦٥ مسند أحمد: ١٤٥٣٦ صحيح ابن حبان: ٦٤ ٠٣ شرح مشكل الآثار للطحاوى:

((الْأَنْبِيَاءُ قَادَةٌ، وَالْعُلَمَاءُ سَادَةٌ، وَمَجَالِسُهُمْ

زيَادَةٌ)) . 🏵

تعالیٰ کی عبادات میں سے کوئی بھی عمل دین میں فقاہت (حاصل کرنے سے) افضل نہیں ہے اور یقیباً ایک فقیہ شیطان پرائیک ہزار عبادت گزاروں سے گرال ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور اس دین کاستون ' فقہ' ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ نوائٹ نے فر مایا: میں ایک گھڑی بیٹھ کر (دین کی)
سیدماصل کراوں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پہند ہے کہ میں صبح مصاصل کراوں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پہند ہے کہ میں صبح تک رات بھر (عبادت گزاری کے لیے) جا گزار ہوں۔

سیدناعلی رفائظ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُظافِظ نے فرمایا: انبیاء قائدین ہوتے ہیں، علماء سردار ہوتے ہیں اور ان کی مجائس (علم وحکمت میں)اضافے کا باعث ہوتی ہیں۔

تمّ بحمد الله الجزء الثاني من سنن الدار قطني

١١٦٢ المعجم الأوسط للطبراني: ٦١٦٢

<sup>2</sup> المعجم الكبير للطبراني: ٨٥٥٣





اسلام اور جاری زندگی

مجسوعه نحطبات وتحريرات

سماني كمليث كالم

10جلد

شيخ الاسلام جنن مولانا محج تقى عثمانى داست بركاتهم

الألفالية المستشيخة

الدين الله المريك المر

۱۳ 🛳 اوما کاتھ 'پینٹٹن مال وہ کابھیں۔ قُن تا ا کا پیمانی کھیرے کا میں میں کا کھیں۔ جاتا ہے

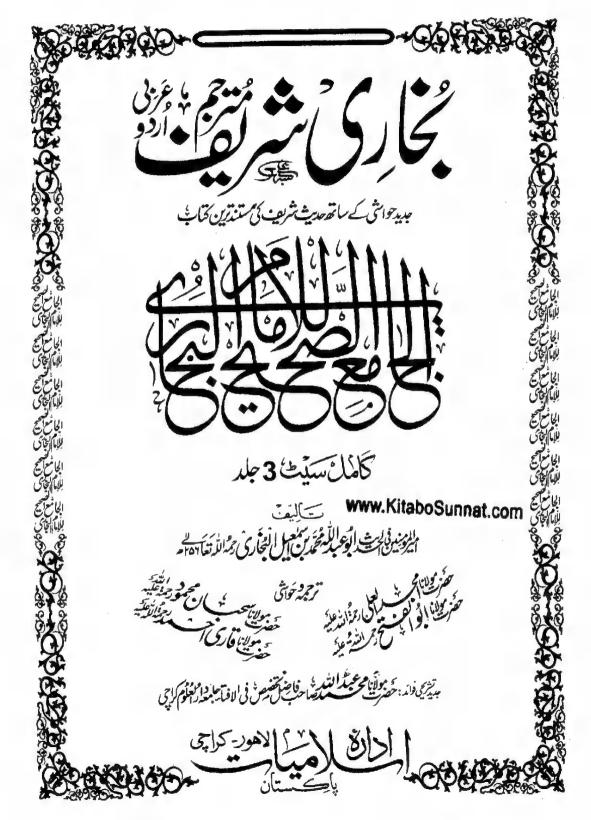



ابۇعبداللەمچىكىدىن دونس لشافعى للس

امام عظم صرت مام شافعی کی روایت کرده احادیث مُبارکه. ایک بیش قمیت که اسبایس اورخونصورت اُرد و ترجیا ورتخریج احادیث کے ساتھ مہلی باراُرد و کے بیزین میں طلب اور عُلما کیلئے ناورخف

ارُد وترجمه جناحب فط فضرالله باصر موجم موضوعا تیزتیب ام سنجریج الشیدنا*مری دریش*ر

الله الميادة كراجي المعور - كراجي المعارف المع



امادیث برکی شہورین گنٹ بیرسام الحدیث ام ترمذی والدکا مجود امادیث معددیت مستند ترجے اور ختصر تشریحات ساتھ ساتھ معددی ساتھ ساتھ ہوں المرمذی المام الحدیث الموعیسی محدین عیسلی بن سورت بن موسلی الترمذی

حَوَاشِی *رلانامٹ تہ عبار منہ صاحر نیج مجم خان خصص فی لاف*تار حَامَعَهُ دَلالعُلُومِ کا اِنتِیْنَ أدور حِمَة مركنا حافظ حامد الرحم ك معن معنوى كانت علوي م



www.KitaboSunnat.com

